# عِنَايَدُ الْبَارِيَ

## لطلبة المتاري

تاليف لطيف

حضرة مولاماً قارى محمد ادر يب بوشيار اورى منظله رئيس جامددار العلوم رجميد مثان شر (مرجب خطبات عيم الاسلام بلد ١٢)

بنظر شخقيق واعتماد

حصرة محترم شيخ الحديث مولانا عبدالرحم في جاى زيد مجداتم

#### طريقا نتخاب

| كشف الباري   | 33/4           | (1) |
|--------------|----------------|-----|
| انعام الياري | معارتفته       | (r) |
| الخيرالسارى  | طرز تدری       | (r) |
| نفرالبارى    | اعداز شهيل     | (") |
| SIEILK       | ريط خرورالالال | (0) |

### اِدَارَةُ تَالِينُفَاتِ اَشْرَفِتِيَنُ

پوک ۋاره ندستان پاکستان (0322-6180738, 061-4519240

#### تقديم حامداً الخالعظيم ومصلياً على رسوله الكريم (اضاف ونظر ثانى شده ايديش )

#### وبعد

"عنایت البادی لطلبة البخادی" کا پیلا ایدیش جارے مخدوم محترم قاری محد اسحاق صاحب ملتانی کی اشاعت بسے عفرات طلبہ کرام کے بینچا\_\_\_ اس طرح بڑے حضرات مشائح کی بارگاہ ٹیں بھی رسائی ہوئی \_\_\_ تاہم مجھے اپنے طور پر تشکی کا حساس تھا \_\_ اس لئے اپنی بساط وجہت کے مطابق اس پرنظر ثانی کی اور مندرجہ ذیل کتب سے جومن ید لکات مل سکے اور سامان تشریح دستیاب ہوا اسے مسودہ ٹیل شامل کردیا گیا۔

ا . . درس بخارى حضرت فيخ الاسلام حضرت مولاناحسين احدمدني نوراللدم قده

٠٠٢ فضل الباري مضرت العلام مولانا شبير احد عثاني قدس سره

٣٠٠ الدادالباري مفرت مولاناع بدالجبار اعظمي رحمة اللدهلية خليفة مجاز مغبرت شيخ الحديث رحمه الله جامعه قاسميه شاي مرادآباد

٧٠ . جنفة القارى حضرت العلام مولاناسعيد احديان بورى مدظله حال فيخ الحديث واراالعلوم ويوبندانديا

۵ . . درس بخارى حضرت مولانامفتى نظام الديك شامزنى شهيدرجمة الله عليه

۲ ... اتوار الباري

٤ . . ارشاد القاري حضرت العلام مفتى رشيد احد لدهم إنوى نور اللدم قده

اس لئے اس کوا کر کھوظ رکھ لیاجائے کہ[ا] دارالعلوم دیوبند (درس بخاری بضل الباری اور تحفظ القاری)

[۲]مظاهرالعلومههارن بور (نصرالباري)

[س] جامعة قاسمية شاي مرادآباد (امداد الباري)

[4] مامعفاروتيكرا في (كشف الباري)

[4] دارالعلوم كورتكي (انعام الباري)

[۲] عامع خيرالمدارس ملتان (الخيرالساري)

[2] جامعهاسلاميه بنوري ٹاؤن کراچي (درس بخاري شامزني)

[٨] جامعاسلاميدباب العلوم كبرور يكا (ديل القارى)

[9] دارالعلوم نعماديد في آتى خان (المام البارى)

ان بلند پایہ جامعات ومدارس اسلامیہ کے حضرات محدثین کرام نے اپنی تصنیفات بیں جو پھی تشریحات وتقریرات فرمائیس \_\_ان کے لکات آسان پیراییش جمع کرنے کی بھر پورسی کی گئی ہے۔ الله كى ذات عالى سے اميد وارِ كرم ہوں كہ وہ محض اپنے نصل بے پاياں كے صدقے اور بتصدق جناب رسول اكرم خاتم الانبياء والمرسلين صلى الله عليہ وسلم اس كواپنى بار كاہِ عالى ميں قبول فرمائے اور ذوقِ عديث ركھنے والے ہرطالب كے لئے نافع بنائے ۔ امين

اس تا کارہ ہمیرے والدین ماجدین ،حضرات اساتذہ ومشار کے لئے ذریعہ صلاح وفلاح اور مجات اخروی بنائے۔

آبين

اہل علم کو جہال غلطی نظر پڑے مطلع فرما کراحسانِ عظیم فرمادیں۔کرم بالائے کرم ہوگا۔ سپر دم بتومایۂ خوایش را تودانی حساب کم دبیش را

والسلام محدادریس ہوشیار پوری عفرلہ ۹-۲-۹-۱۳۳۸ه 9-3-2017ء

#### الاهداء

بِدَالِكُ الْمُحْزِرِ الرَّحِيْدِ

ال عظیم برگزیده شخصیت کی خدمت مبارکہ بیں جس نے اپنی زندگی کے ہر لمحہ کو ضبط قر آن حکیم کے املی و بے مثال معیار کے لئے وقف رکھا۔ اور

بعد از وصال آج بھی اپنے ہزاروں شاگردان کے خواب بیں آ کرمعیار قائم رکھنے کی تلقین فرماتے ہیں۔

ميرى مراد مجدد القراآت شاطبي وقت حضرت اقدس شيخ القرآء مقرى اعظم رحيم بخش نور الله مو قده خليفة مجاز حضرت شيخ الحديث حضرت مولانامحدز كرييس ب-

والسلام بندهٔ نابکار محمدادریس ہوشیار پوری غفرلہ یوم الجمعہ کے امر ۸ر السسمال قرجون 1<u>015ء</u>

## (إنسار

الله المرحم مولاً نامقی محد شفیع صاحب المرحم مولاً نامقی محد شفیع صاحب المرحم نود الله معرف محد معرف مولاً نامقی محد شفیع صاحب المرحم نود الله موقده (شا گردرشیدشخ الاسلام حضرت مولاناسید سین احد مدتی ) جنبول نے مجھے لیے حد محبت و توجہ سے کتب پڑھا ئیں اور ان کی خواہش تھی کہ یہ نا ایکار شعبۂ حفظ کے ساتھ کتب حدیث ہیں بھی سبق لے ۔۔۔

19

اپنےروحانی مربی حضرت اقدی امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت محدث جلیل حکیم العصر مولانا عبد المجید صاحب لدهیانوی نو د الله موقده جن سے مشکوة شریف پڑھ کر مجبت وحدیث دل میں جا گزیں ہوئی اور بندہ کے بخاری جلد الی پڑھانی پڑھانی نصیب ان کی طرف سے دستار بندی کے بعد جلد اول ان کے حسب ایماء پڑھانی نصیب ہوئی۔

الله تعالی اپنی بارگاہ قدس سے ان نفوس قدسیہ کیلئے اس ذرہ بے مقدار کو صدقہ جاریہ بنائے۔جواس جملہ تر آنی کامصداق ہے۔ حدقہ جاریہ بنائے۔جواس جملہ تر آنی کامصداق ہے۔ جنناببضاعة مزجاۃ فاوف لناالکیل و تصدق علینا

والسلام ازمؤلف غفرلہ

ا: آپ صدر وفاق حضرت محترم شیخ مولاناسلیم الله خان مدخله، حضرت محترم مفتی ولی حسن لونکی، حضرت العلام مولاناعبدالستار تونسوی کے رفقاءِ درس حدیث شریف میں سے ہیں۔

#### ہرست مضا مین

| صفح        | مضمون                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ŧ          | كلماتناشر                                                                                          |
| <          | تقديم                                                                                              |
| <          | تقذيم                                                                                              |
| 1+         | الأهداء                                                                                            |
| 11         | انتساب                                                                                             |
| 20         | پیش افظ                                                                                            |
| ساما       | حرفيهاس                                                                                            |
|            | سلسله تقاريظ                                                                                       |
| אא         | كلمات دعا حضرت مولانا واكثر عبدالرزاق اسكندرصاحب دامت براكاتيم                                     |
| 4          | تغريظ يُخ الحديث مضرت اقدل مولانامنيرا حرصاحب منوردامت بركاتهم (على جأشين مضرت عكيم المصرارهيانوي) |
| *          | تقريظ شيخ الحديث حضرت اقدس مولانا عبدالرحن جامى مدظله                                              |
| ۴۸         | تقريظ شيخ الحديث حضرت اقدس مولاناارشا داحم صاحب مدظله                                              |
| Md         | تقريظ شخالحديث مضرت اقدس مولانا عبدالقيوم حقاني صاحب مدظله                                         |
| 91         | تقريظ حضرت اقدس مولانا نورالبشر صاحب مدظله                                                         |
| ۵۳         | تقريظ حضرت اقدس مولانا محمدها بدمدني صاحب مدظله                                                    |
| 4          | تقريظ فتخ الحديث مضرت اقدس مولانا زبيراحم صديقي صاحب مدظله                                         |
| 4          | تقريظ حضرت اقدس مولانا منظور احمرصاحب مدظله                                                        |
| <b>6</b> 4 | تقريظ حضرت اقدس مولانا محمدنا صرالدين خاكواني صاحب مدظله                                           |
| ۵۸         | تغريظ حضرت اقدس مولانا اللدوسا ياصاحب مدظله                                                        |

| ۵۹          | تقريظ حضرت اقدس قارى محمد عبدالله صاحب مهاجرمدني دامت بركاتهم العاليه |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٧+          | تقريظ حضرت اقدس مولانامحد سيحيل لدهيانوي صاحب مدظله                   |
| 44          | مباديات بحديث                                                         |
| 44"         | حضرت امام بخاری رحمة الله علیه کی طلبه بخاری کیلئے چند پُرمغزنصائح    |
| <b>بالد</b> | علم مديث كي تعريف                                                     |
| ۵۲          | تعريفات علم مديث كالتجزيه                                             |
| 40          | علم حدیث کی انواع                                                     |
| 77          | حدیث، اثر اورخبر کا فرق                                               |
| 77          | الفرقبينالحديثوالخبر                                                  |
| 77          | الفرق بين الحديث والسنة                                               |
| 42          | سنت اور حديث مين 'وجوه فرق'                                           |
| 24          | موضوع علم حديث                                                        |
| ۸۲          | غايت علم حديث                                                         |
| ۸۲          | حدیث کی وجرتسمیه                                                      |
| 49          | ضرورت علم حديث                                                        |
| 4.          | باطنى ملكات اوران مين نقطة اعتدال                                     |
| ۷1          | فضيلت علم حديث                                                        |
| ۷۲          | مجيبة مديث                                                            |
| ۷۳          | هنون نبوت<br>هنون نبوت                                                |
| ۷۳          | حضور مَا لَيْنَا لَيْكُ كَ حقوق                                       |
| ۷۴          | حفاظبية حديث                                                          |
| ۷۲          | حفاظت مديث بصورة كتابت                                                |
| ۷٦          | كتابت عديث كشنك ادوار                                                 |

| ∠۸   | ضبط كتابت بصورة كتب                               |
|------|---------------------------------------------------|
| ۷۸   | ودراقل                                            |
| ۷۸   | ''دورهانی "                                       |
| ۷9   | ''دورِ ثالث ''شیوخ کی طرف اسناد کا دور            |
| ∠9   | ''دوررابع "(صحاح کلاور)                           |
| ۸٠   | مرحله وارتدو بان کی نوعیت                         |
| ۸+   | حديث وتاريخ بيس امتياز                            |
| Al   | منكريين حديث كيشبهات اوران كے جوابات              |
| ΥΛ   | منكريين حديث كاحكم                                |
| //   | نب <sub>ر</sub> واحد کی جمیت                      |
| ۸۸   | آ داب علم حديث                                    |
| ۸۹   | ترجمة المؤلَّف                                    |
| 9+   | كتب حديث كى اقسام                                 |
| 91   | مراتب صحاح سته                                    |
| 95   | مقاصدِ اصحابِ صحاح سته                            |
| 94   | اقسام محدثين كرام                                 |
| 91"  | مذابهببا صحاب صحاح سته<br>نه مند                  |
| 91"  | حضرت امام بخاری کافقنی مسلک                       |
| qr-  | مراتب بخاری ومسلم                                 |
| //   | مسلم شریف کی افضلیت کے دلائل                      |
| _//_ | بخاری شریف کی افضلیت کے دلائل                     |
| 92   | فائده جليله: اصح الكتب بعد كتاب الله مونے كامفہوم |
| 94   | وجم راوی کی مثال                                  |

| 9∠   | كيابخارى شريف صرف مديث كى كتاب يم؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| //   | ترجمةالمؤلِّف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9/   | ولادت ووفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| //   | طلبعكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 99   | تلامذهٔ بخاری می استان ا |
| //   | تصانیف11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| //   | بخاری شریف کے لتصنیف میں تعارض اور اس کی تطبیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| //   | حضرت امام بخاری پر دورِ ابتلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1++  | سانحةُ ارتخالِ امام بخاريٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1+1  | امام بخاری کی قوت ِ حافظ کا کمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1+1" | وجه تاليف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| //   | امام بخاری کا ذوق اسلوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1+1" | عد دا حا دیث بخاری شریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | ثلاثیات <i>بخار</i> ی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۰۱۳ | قال بعض الناس كالتعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | نسخ بخاری<br>سخ بخاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1+4  | ''شروح صحیح بخاری''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1+A  | حكمالبخارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1•A  | طريقة تدريس مديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1+9  | ضرورت اجتباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | تعريف اجتهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| //   | اجتهاد کا شبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11+  | اجتهادکے بارے میں کچھ طی شبہات کا جائزہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 111  | اشابت تقليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1111 | وجووتر بي من فقه في "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| רוו  | الامورالمتعلقةبسندالحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 114  | لفظ ابن كا قامده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| //   | الفاظ سندكي تشريح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 114  | سلسلة سند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 119  | آغازِ کتا <b>ب بدء الوهی)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| //   | بسم الله ي منعلق بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14+  | تراكيب لمجوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 171  | الفرقبينالرحمنوالرحيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| //   | الامسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| //   | لفظ الله.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ITT  | ا +:باب كيف كانبدءالوحى الى رسول الله والله والل |
| //   | تراهم ابواب کی بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ITT  | مقاصد تراجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ira  | شرح بخارى كاقرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IFY  | لفظ باب کی شختی ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 174  | كيف كيحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| //   | كيف كان كى تركيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11"+ | وحي كالغوى معنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| //   | وي كالصطلاحي معنى اوراس كى اقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1111 | ضرورة الوحي، اجمالي تفصيلي دلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1144 | الى رسول الله يَكُلُّ اللهُ عَلَيْكُ مُنْ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مُنْ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مُنْ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مُنْ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ الللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُولِكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَي |

| 110  | "رسول" کی تعریف                                    |
|------|----------------------------------------------------|
| 1174 | حكم الصلؤة على النبي يَبَاشِكُمُ                   |
| 114  | وقول الأعزوجل                                      |
| 11"A | كمااو حيناالى نوحو النبيين من بعده                 |
| 1149 | تعارف بدواة                                        |
| 100+ | صغرت عمر بن خطاب <sup>ع</sup>                      |
| ا۱۲  | انماالاعمالبالنيات                                 |
| IMM  | انمالكل امرئ مانوى                                 |
| //_  | انماالاعمال بالنيات متعلق دواجم بحثيل              |
| 160  | وضوعبادت ہے یانظافت                                |
| 167  | میاجرام قیس نے بغرض ککا ح مجرت کی                  |
| IMA  | دخاتمه انوربه <sup>"</sup>                         |
| 1179 | حضرت المتليظ كاحضرت الوطلحة في مشروط بالاسلام لكاح |
| //   | فمن كانت هجرته الى الله و رسوله                    |
| 10+  | حدیث مبار که کاشان ورود                            |
| 161  | خرم في الحديث كاحكم                                |
| 101  | <i>حدیث الباب کا ترجمه سے د</i> بط                 |
| 101  | <i>حديث الباب كي جامعيت</i>                        |
| IAM  | لقدخشيتعلىنفسى                                     |
| //   | حديث ام المؤمنين سيده عا مُنشدرض الله عنها         |
| //   | تعارف دواة                                         |
| 100  | كياازواج مطهرات ام المومنات بحي بين؟               |
| 164  | ابوالمونين كا اطلاق آبِ بَالْمُعْلَيْدِ؟           |

| ضيلت خديج وعائش رضى الأدعنها          | //   |
|---------------------------------------|------|
| مارث بن مشام<br>مارث بن مشام          | //   |
|                                       | 104  |
| جو آشیه                               | 100  |
| نواشده على                            | 169  |
| عمثل لى الملكر جلا                    | 14+  |
| عكم تعليقات بخاري                     | וצו  |
| ربطوديث                               | //   |
| رهو اشده على                          | //   |
| قم حدیث۳: حدثنایحیی بن بکیر           | יזצו |
| زجمہ                                  | 141" |
|                                       | וארי |
| آغازوجی سے قبل کی نیفیت               | //   |
| ولمايدىبه رسول الله المنظمة الوحى     | //   |
| روبياء صالحه وصادقه ثين فرق           | //   |
|                                       | 471  |
| مبادت كالطربي <sup>ن</sup> كياتها     | 177  |
| آغا نړوکي                             | //   |
|                                       | 144  |
| نقطیه اور اس کی حکمت                  | _//_ |
|                                       | AYI  |
|                                       | 14+  |
| ول وحی مین تطبیق<br>ول و حی مین تطبیق | 141  |

| الله و المراقب المرا  |      |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|
| الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | //   | تزميل وتدثير                       |
| السيه عدوم كي بها رصورتين الوات المحقال المحتال المحت | 124  | سبب خشیت اور آثار خشیت             |
| الاسترات الحق الرات الحق المسترات الماموس الم | 121  | مكارم نبوت.                        |
| الناموس الناموسيط النامورية وي الناموسية ترق وي الناموسية تركيموس الناموسية الن | //   | كسب معدوم كي چارصورتين             |
| الناموس عديث الباب كاترجم يسار بط عديث الباب كاترجم يسار بط مسائل مستبط مسائل مستبط السلام ورقد عكست فترة ودي الله عكست فترة ودي الله عكست فترة ودي الله عكست فترة ودي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 124  | نوائب الحق<br>نوائب الحق           |
| اللام ورقد الباب كاترجم سائل سنتيط الباب كاترجم سائل سنتيط السلام ورقد السلام ورقد السلام ورقد الله علمت فترة ودى الله الله عديث نمبر م الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _//_ | ورقه کی تصدیق                      |
| اسلام ورقد علي السلام ورقد السلام ورقد السلام ورقد ورق السلام ورقد ورقد ورقد ورقد ورقد ورقد ورقد ورقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 120  | الناموس                            |
| اسلام ورقه کلمت فترة و دی اسلام ورقه کلمت فترة و دی اسلام ورقه کلمت فترة و دی اسلام ورقه کلامت فتر قودی اسلام کلامت کلا | 124  | حديث الباب كاترجمه سے ربط          |
| ال عديث نمره المرات ال | //   | مسائل مستنبطه                      |
| الامام تحدیث نمر الامام الاما | 144  | اسلام ورقه                         |
| اقدام تحویل ۱۲۹ اقدام تحویل ۱۲۹ اقدام تحویل ۱۲۹ ۱۸۱ متابعة اوراس کی اقدام تحویل ۱۸۱ ۱۸۱ متابعة اوراس کی اقدام ۱۸۱ ۱۸۲ املا ۱۸۲ ۱۸۲ تعارف دواة تعارف دواة تعارف دواة تعارف دواة تعارف دواة تعارف دوات  | _//  | حكمت فترة وحي                      |
| اقسام تحویل اقسام المحویل المام متابعة اوراس کی اقسام متابعة اوراس کی اقسام مدیث نمبره الما المام الم | //   | حدیث نمبر ۴                        |
| تعارف دواة  المه تعارف دواة  تشریخ مدیث  تشریخ مدیث  تحریک شفتین یاتحریک اسان؟  ربط آبیات کے سلسله بیل اقوال  مرادا تباع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IΔΛ  | تشریح مدیث ۴                       |
| تعارف دواة  المه تعارف دواة  تشریخ مدیث  تشریخ مدیث  تحریک شفتین یاتحریک اسان؟  ربط آبیات کے سلسله بیل اقوال  مرادا تباع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 149  | اقسام تحويل                        |
| تعارف دواة  المه تعارف دواة  تشریخ مدیث  تشریخ مدیث  تحریک شفتین یاتحریک اسان؟  ربط آبیات کے سلسله بیل اقوال  مرادا تباع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | //   | متابعة اوراس كى اقسام              |
| تعارف دواة  المه تعارف دواة  تشریخ مدیث  تشریخ مدیث  تحریک شفتین یاتحریک اسان؟  ربط آبیات کے سلسله بیل اقوال  مرادا تباع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IAI  | عدیث نمبر۵                         |
| تحريك شفتين يأتحريك السان؟<br>ربط آيات كيسلسله بين اقوال<br>مرادا تباع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IAT  | تعارف دواة                         |
| تحريك شفتين يأتحريك السان؟<br>ربط آيات كيسلسله بين اقوال<br>مرادا تباع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IAM  | تشريح عديث                         |
| ربطآیات کے سلسلہ بیں اقوال<br>مرادا تباع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | //   | متحريك شفتين ياتحريك لسان؟         |
| مراداتباع<br>چار بڑے فرشتوں کے معانی اساء کرامی<br>حدیث، رقم ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IAM  | ربطآ بات كيسلسله بين اقوال         |
| چار بڑے فرشتوں کے معانی اسماء کرامی<br>عدیث، رقم ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۱۸۵  | مراداتباع                          |
| حدیث، رقم ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IAY  | چار بڑے فرشتوں کے معانی اساء کرامی |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IAZ  | حديث، رقم ٢                        |

| //_         | تعارف بدواة                               |
|-------------|-------------------------------------------|
| IAA         | تركيب كان اجو دما يكون في رمضان           |
| //          | الفرقبينالجودوالسخا                       |
| 1/19        | حين بلقاه جبريل:                          |
| //          | فيدارسمالقرآن:                            |
| 19+         | اجو دبالخير من الريح المرسلة              |
| //          | مديث كاترجمة الباب سدبط                   |
| 191         | معارف وفوائد                              |
| 195         | مدیث هر قل(مدیث فمبر ۷)                   |
| 190         | ترجمه                                     |
| rpı         | قائده: دعوتی خطوط                         |
| 194         | تعارف بدواة                               |
| 19A         | عالمی تاریخی تجزیه                        |
| 199         | <i>حدیث برقل ک</i> واقعه کی تهبید         |
| <b>***</b>  | فائدها: قيصر كيعيين                       |
| <b>Y+1</b>  | حضرت دحيه بمي كاوالانامه                  |
| //          | تشريح مديث                                |
| 1.44        | قلتالحرب بينناو بينه سجال الخ:            |
| 7+0         | اقسام شرك اورتقليد                        |
| 7+4         | شرك في التشريع اور تقليد ش فرق            |
| <b>Y+</b> ∠ | ابوسفيان كے جوابات كتناظرين برقل كالتجزيہ |
| 7+9         | مفرت د حید مینانی                         |
| <b> </b>    | عظیم بصریٰ:                               |
| <u></u>     |                                           |

| <b>11+</b>  | والانامه کے پڑھے جانے کامنظر                                          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| //          | ابتداءِ خط میں کس کانام ہو؟                                           |
| 411         | كفار كوسلام كي فوعيت                                                  |
| rir         | اريسيين سيكيامراد ہے ؟                                                |
| <b>11</b>   | تاریخی اثکال: یا اهل الکتاب تعالو االی کلمة الح کانزول                |
| //          | نامه مبارك اوراصول دعوت                                               |
| ۲۱۳         | ابن اني كبيه : بني الاصفر :                                           |
| 710         | و كان ابن الناطور                                                     |
| //          | سقف                                                                   |
| 714         | ہرقل کے اقتدار کے لئے جھٹکا                                           |
| <b>۲</b> 12 | ليسيختتنالااليهود:                                                    |
| riA         | حقیقت کاروپ دھارتے ہوئے اندیشے                                        |
| //          | براعت إختنام:                                                         |
| _//         | براعت اختثآم                                                          |
| 719         | وریدُ انبیاعِلیهمالسلام کے نام ایک اہم پیغام (حدیث برقل کی روشیٰ میں) |
| <b>**</b>   | وحی اور سائنس                                                         |
| 444         | كتابالايمان                                                           |
| rra         | الايمانلغوى اور اصطلاحي معنى                                          |
| 444         | اقسام تواتر                                                           |
| 774         | تصديق اوراس كے درجات اوراس كى اقسام                                   |
| 777         | تحقق اسلام، اسلام اورايمان كدرميان نسبت:                              |
| 779         | صدالا بيمان والاسلام:                                                 |
|             |                                                                       |

|             | ن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| //          | كفركي اصطلائ تعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| //          | اقسام كفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| //          | اصولتكفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14.         | مرتكب فركؤ كافر"كبنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 441         | حقیقت ایمان بین چهنداهب مشبوریان _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 777         | تغبيري اختلاف كي وجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۳۳         | دلائل احناف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 444         | جمهور محدثين اورائمه ثلاثه كے دلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| //          | ولائل معتزله وغارجي (خوارج)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| //          | ولائل كراميدومرجيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rma         | حضرات احناف وتنكلين كى طرف سديكرامل مذابب كوجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| וישיז       | اعمال ايمان كاجزين يأجيس؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| _//         | مسئلہ ثانیہ ایمان میں کی زیادتی ہوسکتی ہے یا جیس؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| //          | دلائل محدثين كرامٌ وماكك والماكل الماكل المرامُ ومالك في الماكل المرامُ ومالك في الماكل المرامُ ومالك في الماكل المرامُ ومالك في المرامُ ومالك |
| //          | حغرات احناف كى طرف سے جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1174        | محل ايمان كباب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 441         | ا +:بابقولالنبي المسلام على خمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۳۲         | ترجمة الباب كي غرض:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| //          | بنى الاسلام كني س:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 444         | تشريحات إلى هو قول و فعل"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| //          | متدلات جمبور كاذكراور حضرات احناف كي طرف سے جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>rr</b> 2 | وقال ابراجيم علمن قلبي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 44.4       | دعائكم ايرانكم:                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>ra+</b> | حديث نمبر 8                                                            |
| //         | امام بخاری کا طرزِ استدلال اور جوابات                                  |
| 701        | عندالبخاري ايمان اوراس كے متراد فات پرايك نظر                          |
| 202        | ٢ • : باب امور الايمان                                                 |
| 757        | <i>דشر</i> אַ                                                          |
| //         | حضرت امام بخاری رحمه الله کا طرز استدارال:                             |
| 700        | حدیث تمبر 9                                                            |
| 704        | حدثناعبداللهبن محمد                                                    |
| //         | سيدناابوهريره : اجمالى تعارف                                           |
| //         | تشريح حديث                                                             |
| 102        | اشكالات وجوابات بسلسله الحياء شعبة من الايمان                          |
| 701        | ۰۳: ۱۲ باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده                       |
| //         | تشريح حديث                                                             |
| 709        | قال ابوعبدالله                                                         |
| 44+        | ٣٠: ١٠) الاسلام افضل                                                   |
| //         | حضرت ابوموی کی                                                         |
| וציז       | تشريح حديث                                                             |
| 777        | ۵ + : باب اطعام الطعام من الأسلام                                      |
| ۲۲۳        | تقرئ السلام:                                                           |
| //         | <ul> <li>۲ + : ۱۱ باب من الایمان ان یحب لا خیه ما یحب لنفسه</li> </ul> |
| 777        | <ul> <li>٢٠: ١٠ - باب حب الرسول المسلط عن الايمان</li> </ul>           |
| //         | اصح الاسانيد                                                           |

| //                  | عنالاعرج                                                                                                       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 742                 | تشريح حديث                                                                                                     |
| 244                 | تين حقوق نبوي صلى الله عليه وسلم                                                                               |
| 14+                 | ٨ + : بابحلاوة الايمان                                                                                         |
| <b>7</b> ∠1         | حلاوة:                                                                                                         |
| //                  | بئسالخطيبانت                                                                                                   |
| 727                 | 9 • : بابعلامة الايمان حب الانصار                                                                              |
| 724                 | تشريح مديث                                                                                                     |
| <b>7</b> ∠ <b>7</b> | ٠ ١: ١٠_ حدثناابو اليمان الخ (بلاترجمه)                                                                        |
| //                  | باب بلاتر جمه کی وجو ہات                                                                                       |
| 740                 | تعارف حضرت عباده بن صامت اورحضرات نقباء                                                                        |
| 724                 | مقصودي آشريح ، اقسام بيعت                                                                                      |
| 422                 | تقسير لاتاتو اببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم                                                                |
| //                  | ولاتعصونيفيمعروف                                                                                               |
| ۲۷۸                 | حدود كفارات بيل يامحض زواجر؟                                                                                   |
| ۲۸+                 | مشتر كاعلاميه                                                                                                  |
| //                  | مستناه بين تتن حق تلفيان                                                                                       |
| ۲۸۱                 | ١ ١: ١ بابمن الغرار من الفتن                                                                                   |
| ۲۸۲                 | حدیث ہٰدا کی روشنی میں 'مجلوت افضل ہے یا خلوۃ''                                                                |
| ۲۸۳                 | ١ : بابقول النبي وَ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ ال |
| ۲۸۳                 | تشريح مديث                                                                                                     |
| ۲۸۵                 | پسِ منظر حديث                                                                                                  |

| //          | ماتقدممن ذنبك وماتاخر                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| YAY         | مسأعصمت انبياء                                                  |
| 177         | ولائل عصمت انبيام                                               |
| //          | خلاف عصمت روایات کی تاویلات                                     |
| 711         | ١٣: بابسن كرهان يعودفي الكفر كما يكرهان يلقئ في النارمن الايمان |
| 7/19        | ٣ ا :بابتفاضلاهلالايمانفيالاعمال                                |
| 19+         | تشريح مديث                                                      |
| //          | قالوهيب                                                         |
| 791         | وعليهمقمص:                                                      |
| //          | ۵ ا :بابالحیامنالایمان                                          |
| 797         | وهو يعظا خاه:                                                   |
| //          | ١ ٢ : باب فان تابو او اقامو االصلو قو أتو االزكو قفخلو اسبيلهم  |
|             | ترحمة الباب كي غرض كے بارے شك ٢ تقارير                          |
| 1911        | تارك مِعلوة كاحكم                                               |
| //          | لطيفه                                                           |
| 190         | <ul> <li>ا :بابسنقالانالایمانهوالعمل</li> </ul>                 |
| //          | جنت ارث کیسے بنی ؟                                              |
| <b>19</b> 4 | ١ : باباذالم يكن الاسلام على الحقيقة الخ                        |
| 447         | مديث كالهن منظر                                                 |
| //          | حضرت معدين افي وقاص                                             |
| //          | غرض ترجمة الباب                                                 |
| 799         | وسعدجالس                                                        |
| //          | علامتني عثاني مظلبك رائ                                         |

| ۳++         | روايت الباب سے انطباق ترجمة الباب                    |
|-------------|------------------------------------------------------|
| //          | يخض كون تنے                                          |
| ۳+۱         | 9 ا :بابافشاءالسلاممنالاسلامالخ                      |
| ٣٠٢         | <i>تقاسير الانصاف من نفسك</i>                        |
| ٣٠٣         | حضرت عمار کے کلمات کی جامعیت:                        |
| P*+P*       | + ۲:باب كفران العشيرو كفردون كفر                     |
| r+6         | كفردون كفركي تشريح                                   |
| //          | كفردون كفريس علامه شميري في تحقيق                    |
| //_         | لفتإ دون عند البخاري                                 |
| <b>77+4</b> | فاذااكثراهلهاالنسآء:                                 |
| ٣٠٧         | ١٦: باب المعاصى من امر الجاهلية و لا يكفر صاحبها الخ |
| ۳•۸         | ل <sup>ي</sup> س منظر حديث                           |
| 4+4         | ترحمة الباب پرامادیث کی ترتیب کے لحاظ سے اشکال       |
| ۳۱۰         | وعليه حلة:                                           |
| 111         | فليطعمه ماياكل وليلبسه ممايلبسه                      |
| 111         | مسئلة سب وشتم صحابه                                  |
| //_         | בא האינו גר.                                         |
| //_         | لانصرهذاالرجل                                        |
| <b>""</b>   | قاتل ومقتول جہنی کیسے ہوئے؟                          |
| //          | قصدکے پانچ مراتب                                     |
| ۳۱۳         | مسئله مشاجرات چی اب<br>مسئله مشاجرات چی اب           |
| 710         | فتنش طرز عمل كياختيار كياجات؟                        |
| riy         | ۲۲:بابظلمدونظلم                                      |

| ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۱۰  ۱۳۱۹  ۱۳۱۹  ۱۳۲۰  ۱۳۲۰  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲  ۱۳۲  ۱۳۲  ۱۳۲  ۱۳۲  ۱۳۲  ۱۳۲  ۱۳۲  ۱۳۲  ۱۳۲  ۱۳۲    |             |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| اسه المال ا | <b>TI</b>   | ظلم دون ظلم                              |
| المرت الله وعدى الله والله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>119</b>  | ٢٣: ١٢ علامة المنافق                     |
| الله و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۳۲۰         | اقسام نفاق اوران كأحكم                   |
| المريث الراب يرخد والات المريث الراب يرخد والات المراد المريد والات المراد المريد والات المراد المريد والمريد | ۳۲۱         | تشريح عديث                               |
| ۱۳۲۳ بابقیام لیلة القدر من الایمان است المهان و احتسابا است المهان و احتسابا است المهان و احتسابا المهان و است المهان و است المهان و است المهان و  | //          | خُلفِ وعد کی صورتیں                      |
| بهاناواحتساباً بالقدرت كيامرادي؟  بلاالقدرت كيامرادي؟  بنفر لهماتقدم من ذنبه الفر لهماتقدم من ذنبه المخير وكابير وكاتريف المخير وكابير وكاتريف المختلف المختل | ٣٢٢         | عديث الباب پرچندسوالات                   |
| المالقدرم الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٣٣٣         | ٢٣: بابقيامليلةالقدرمن الايمان           |
| الله القدم من ذنبه المعاتقد من ذنبه المعاتقد من ذنبه المعاتقد من ذنبه المعادم الايمان المعادم العمان العمان المعادم ا | 444         | ايماناًو احتساباً                        |
| السلام المجهاد من الايمان السلام الدين يست الله المان السلام الايمان السلام الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 270         | ليله القدري كيام ادبي؟                   |
| ٣٢٦ الجهادمن الايمان المجهادمن الايمان المجهادمن الايمان المجهادمن الايمان المجهادمن الايمان المجهادمن الايمان المجهادمن الم  | //          | غفر لهما تقدم من ذنبه                    |
| شرت حديث المراك اقدام المراك اقدام المراك اقدام المراك اقدام المرك اقدام المرك اقدام المرك اقدام المرك المر | //          | صغیره دنگبیره کاتعریف                    |
| المركاقيام المقت كالبيب المقت كالبيب المقت كالبيب المقت كالبيب وددت ان اقتل في سبيل المقت لم المنافع  | ۳۲۲         | ۲۵: بابالجهادمن الايمان                  |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۳۲۷         | تشريح حديث                               |
| وددتاناقتل في سبيل الله ثم أحي الخ<br>٢٠: باب تطوع قيا هر مضان من الايمان<br>٢٠: باب صوم رمضان احتسابا من الايمان<br>٢٠: باب الدين يسر<br>تعلق<br>تشريخ مديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۳۲۸         | مجابدكي اقسام                            |
| ۳۳۰ الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | //          | مشقت كاسبب                               |
| ۲۷: باب صوم رمضان احتسابا من الايمان المسلم الماليين الماليي | //          | لو د د ت ان اقتل في سبيل الله ثم أحي الخ |
| ۲۳۲ بابالدينيسر<br>تعليق<br>تشريخ عديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>mm</b> + | ٢٦: ١ بابتطوع قيامٍ رمضان من الايمان     |
| الاسلام الحالية المسلم | ۳۳۱         | ٢٤: بابصوم رمضان احتسابا من الايمان      |
| نشر تح مديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٣٣٢         | ۲۸: بابالدین پسر                         |
| U U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | //          | تعليق                                    |
| الدينيسر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rrr         | تشریحدیث                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | //          | الدينيسر:                                |
| الوفي الدين كم مختلف صورتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mmla        | غلوفی الدین کی مختلف صورتیں              |

| ۳۳۵          | متحقیق <u>کے متعلق ا</u> صول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mmA          | فسددو ا <i>و</i> قاربو ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| //           | واستعينوابالغدوقوالروحةوشيءمنالذلجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۳۷          | شيء من الدلجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| _//          | ٢٩: ١٠ باب الصلوٰ قمن الايمان و قول الله عزو جل الح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۳۸          | ره<br>حضرت براء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۴٠          | سابقه اعمال کے ثواب کے بارے میں بعدا زنسخ قبولیت وعدم قبولیت کے سوال کامنشاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| //           | اشكال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الهم         | سبيت المقدس كوكتفهاه تك قبله بنايا كمياا وربيم تحويل كاحكم آيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| //           | آپ اَنْ اَلْهُ اَلِهِ اللَّهِ اللهِ اللهِي |
| 444          | دوسری شخقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| //           | نسخ مرتین کی وجه ترجیح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 444          | خوی <b>ل قبلہ کے بعدسب سے پہلی نم</b> از کوئی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| //           | نزل على اجداده او قال اخو اله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 200          | وماكان الله ليضيع ايمانكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>777</b>   | وقُتِلُوا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| //           | ٣٠: ١٠ خسنِ اسلامِ المرء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۳۷          | حالت كفركي نيكيول كاحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>1</b> 444 | عالت ِ كفرك كنا محض اسلام لانے سے معاف ہوجائيں گے يا۔۔؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| //           | دیگرائمه کوجمپور کی طرف سے جواب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۵+          | ا ٣: باب احب الدين الى الله ادومه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 701          | وعندهاامرأة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| mar .        | دوام عمل کی وجو و اصبیت:                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>"</b> a"  | ٣٢: بابزيادة الايمان و نقصانه                                   |
|              |                                                                 |
| <b>*</b>     | قو لهمن ايمان مكان خير                                          |
| 200          | لاتخذناذلك اليوم عيدأ                                           |
| ۲۵٦          | ٣٣: باب الزكوة من الاسلام                                       |
| ۳۵۷          | حضرت طلحة نعبيد الله                                            |
| //           | جاءر جل                                                         |
| ۳۵۸          | نوافل بالشروع لازم ہوتے ہیں یانہیں؟                             |
| ۳۵۹          | مسئله ثانيه: وجوب وتر                                           |
| ۳۲+          | والله لاازيدعلى هذاو لاانقص                                     |
| <b>11</b> 11 | افلحانصدق                                                       |
| ۳۲۲          | ٣٣:باباتباع الجنائز من الايمان                                  |
| سهم          | مسَلعَ اختلافیہ: جنازہ سے آگے چلنا چاہیے یا پیچھے؟              |
| ٣٧٢          | ٣٥: ١١ب خوف المومن ان يحبط عمله و هو لا يشعر                    |
| 240          | خوف كفر بمسئله: بشعوري بين كلمه كفركها                          |
| ۲۲۳          | خوف ِنفاق                                                       |
| ٣٧٦          | دعوى ايمان ميل تشبيه بالملائكه اور حضرت امام اعظم كااظهار حقيقت |
| 2٢٣          | حضرت امام اعظم سے تین قسم کی روایات منقول بیں: -                |
| //           | ايمان بالتعلق                                                   |
| <b>244</b>   | ضرورت ِ توب                                                     |
| //           | نسبب ارجاء                                                      |
| //           | ابووائل بشقيق بن سلمه كوفي                                      |
| ۳۲۹          | سبابالمسلمفسوق وقتاله كفر                                       |

| ٣٧٠         | تعیین شب قدراوراس کی تلاش                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>P</b> 21 | فتلاحي رجلان                                                             |
| ۳۷۲         | ٣٦: باب سو ال جبريل النبي وَاللَّهُ عَلَيْهِ                             |
| <b>"</b> 4" | غرضِ ترجمه:اس کی دوقفسیریں                                               |
| ٣٧٢         | سيدناجبريل كي طالب علمانه حاضري اورمعلم امت صلى الله عليه وسلم كاطرز عمل |
| ٣٧٥         | حقیقت ایمانیکیاہے؟                                                       |
| <b>724</b>  | مسئله دبیت باری تعالی                                                    |
| ۳۷۷         | رؤيت بارى تعالى كى درخواست                                               |
| ۳۷۸         | حقيقت واسلام                                                             |
| WZ9         | حقیقت احسان اوراس کے حصول کاطریق                                         |
| ۲۸+         | درجات احسان                                                              |
| ۳۸۱         | مصداق ساعة                                                               |
| ۳۸۳         | علامات قيامت                                                             |
| ۳۸۴         | قلب موضوع                                                                |
| ۳۸۵         | ماالمستول عنها باعلم من السائل:                                          |
| PAY         | انباءالغيب كي حقيقت                                                      |
| ۳۸۷         | فيخمس                                                                    |
| ۳۸۸         | حضرت جبريل عليه السلام كي تلاش                                           |
| ۳۸۸         | روايت ام السنة                                                           |
| ۳۸۹         | ۳۷:باب(بلاترجمه)                                                         |
| //          | باب" بلاترجمه" کی وجوه                                                   |
| <b>79</b> + | ۳۸:۱۲ فضل من استبر الدينه                                                |
| ٣91         | حضرت نعمان بن بشير                                                       |

| //         | وبينهمامشتبهات:                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| ٣٩٢        | تقوى عن الشبهات                               |
| ۳۹۳        | ذوق تقهيم                                     |
| _//_       | مرادا شتباه اوراس كاسبب                       |
| t~ 9/~     | تخنت قلب پرایمان کابادشاه                     |
| m90        | ٣٩: باب اداء الخمس من الأيمان                 |
| ۳۹۲        | حضرت ابوجمره:                                 |
| ۳۹∠        | جلوس على السرير كى وجوه                       |
| //         | بار <b>گا</b> ونبوت میں وفد عبد گفیس کی حاضری |
| <b>299</b> | تشريح مديث                                    |
| r***       | فامرهمياريع                                   |
| 14.41      | فنهاهم عن اربع                                |
| //         | تشريح الفاظ                                   |
| 4+1        | ٠ ٣: بابماجاءانالاعمال بالنية والحسبة         |
| W+M        | درجات ايمان                                   |
| L. + L.    | ىنىت وحسبة بيل فرق                            |
| //         | لكنجهادونية:                                  |
| ۳+۵        | ا ٣: بابقول النبي النهي النصيحة               |
| r+4        | تشريح عديث                                    |
| 14.4       | تعارف يوسف بلإه اللمة                         |
| ۴+۸        | حضرت مغيره بن شعبه                            |
| r+9        | استغفرونزل                                    |

| <b>4</b> ما | فرق باطله کے ردیس مضرت امام بخاری کاطرزعمل                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۴۱+         | كتابالعلم                                                                           |
| ۱۱۳         | كتاب الايمان سعد بط                                                                 |
| //          | تعرين علم                                                                           |
| سالم        | اقسام علم                                                                           |
| ۳۱۳         | علم ونیوی کی اقسام<br>م                                                             |
| ۳۱۵<br>دا۳  | علم ونن میں فرق                                                                     |
|             | ماہر بن علوم دینید کی اقسام                                                         |
| _//_        | علم دین کی قسیم ثانی                                                                |
| ۳۱۲         | مقام نبوت أفضل م يامقام ولايت؟                                                      |
| _//_        | مدايفلافت كيامي؟                                                                    |
| ۲/L         | ا +:بابفضلالعلم وقول الله عزوجل                                                     |
| _//_        | <i>حدیث الباب ذکرنه کرنے کی چند توجیها</i> ت<br>میریت الباب در کرنه کر میرود جیمهات |
| r19         | فرأتض كے بعد بقيا وقات كس محل ميں صرف كے جائيں۔                                     |
| rr+         | ۲ + :بابمن سئل علماو هو مشتغل فی حدیثه                                              |
| ۱۲۳         | نداه بالرسول كي صورتيس                                                              |
| ۲۲۲         | اذاضيعتالامانة                                                                      |
| ٣٢٣         | ٣٠:بابمتى فعصوته بالعلم                                                             |
| //_         | غرض ترجمه                                                                           |
| سهما        | ر فع صوت کی ناپیند پدگی کے دلائل                                                    |
| רידור       | يوسفبنماهك                                                                          |
| ۴۲۵         | ٣٠: بابقولالمحدث حدثناو اخبرناو انبانا                                              |
| ۲۲۲         | غرض بخاری ّ                                                                         |

| //_           | قاللناالحميدى                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
|               | وى جلى اور مديث قدى ين وجوو فرق                                |
| 447           | روايت الباب كاترحمة الباب سے انطباق                            |
| ۴۲۸           | انهامثلالمسلم                                                  |
| //_           | فاستحییت:                                                      |
| 444           | ۵ + : بابطرحالامام المسئلة على اصحابه                          |
| rr+           | قال فوقع في نفسى:                                              |
|               | ٢ + :بابالقراءةوالعرضعلىالمحدث                                 |
| ושיח          | ترجمها حاديث                                                   |
| ۳۳۳           | غرص وربط                                                       |
|               | قراءةعلى الشيخ                                                 |
| //_           | عرضعلىالمحدث                                                   |
| ۳۳۳           | عرض اور قراءت میں فرق ہے یا نہیں _ ؟[مخلف آراء]                |
|               | ما كول اللحم كے بول و برازجس بیں یانہیں؟                       |
| ۴۳۵           | هذاالرجلالابيضالمتكي                                           |
| rry           | بينظهرانيهم                                                    |
| 447           | اللهمنعم                                                       |
| ۳۳۸           | اناضمامين ثعلبه                                                |
| mmd           | ٤+: باب ما يذكر في المناولة وكتاب اهل العلم بالعلم الى البلدان |
| <b>L.L.</b> + | اقسام مناوله                                                   |
| LLLI          | مناول بسك جوازكي دليل                                          |
| ۲۳۲           | مکتوبنبوی ﷺ بنام کسری                                          |
| MMM           | روایت سے مقصود                                                 |

| ~~~        | وجاده کی تعریف و حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| //         | ^ • ;بابمنقعدحیثینتهی،بهالمجلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۳۵        | حلقهٔ درس بیس آنے والے اصحابِ ثلاثہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۳۹        | صنعت مشاكلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۳۷        | ٩ + : ١١ ب قول النبي المسلكة المسلكة المسلكة المسلمة ا |
| <b>"</b> " | تحقیق ذبَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| //         | امسكانسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4          | ٠ ١ : ١٠ العلم قبل القول و العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ra+        | اقسام تقدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ma1        | قول مے مراد بلیغ اور عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۵۲        | <b>وانالعلماءورثةالانبياء</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 404        | قال ابو ذريَّنَا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۵۳        | ا ١: ١١ باب ما كان النبي ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَمْ عَظَمْ اللَّهِ عَظَمْ اللَّهِ عَظَمْ اللَّهِ عَظَمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| raa        | وعظاوتعكيم مين فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| _//_       | يسرواو لاتنفروا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 202        | ١ : ١ : ١ العلم ال |
| ۲۵۸        | ۱ ۳ بابمن ير دالله به خير ايفقه في الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۵۹        | انمااناقاسم والله يعطى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| r4+        | لنتزالهذهالامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| r4+        | ٣ ١ : باب الفهم في العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| וציא       | فنهم وتفظه ميل فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۲۲        | ١ : ١٠ : ١٠ غتباط في العلم و الحكمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MAM        | تفقهو اقبل ان تسودو ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|          | ويعدانتسودوا                                          |
|----------|-------------------------------------------------------|
| الديمالد | لاحسلالا <b>فئ</b> ائنتين                             |
| 440      | ١ ٢ : بابماذكر في ذهاب موسئ في البحر الى الخضر        |
| ۲۲۲      | فىالبحرالىالخضر                                       |
| ۳۲۷      | حضرت خضر کے بارے میں چارا بحاث                        |
| //       | حضرت خطر حيات بين يأنهين                              |
| ۸۲۸      | انه تمارئ هو و الحربن قيس                             |
| ۳۲۹      | <ul> <li>١ : بابقول النبي الله علمه الكتاب</li> </ul> |
| r4+      | غرض بخاري ً                                           |
| //       | شانِ ورود                                             |
| اکم      | اللهم علمه الكتب:                                     |
| //       | ۱ : ۱ بابمتی یصحّسما عالصغیر                          |
| r2r      | غرضِ بخاری اورساع صغیر کے بارے میں اقوال              |
| _//      | علىحماراتان                                           |
| 147H     | الىغىرجدار                                            |
| _//      | شان ورود                                              |
| ٣٧٣      | 9 ا :بابالخروجفيطلبالعلم                              |
| 740      | علم حدیث کی تحصیل کیلئے سفر                           |
| r24      | ۲۰: باب فضل من علم و علم                              |
| ۴۷۷      | حدیث الباب میں تقتیم شائی ہے یا ثلاثی _ ؟             |
| ۳۷۸      | قالاسحاق                                              |

| //          | ٢١: باب رفع العلم وظهور الجهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r49         | تفيران يضيع نفسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۴۸+         | كيغيت دفع طم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳۸I         | كثرة نساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۸۲         | ٢٢:بابفضلالعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| //          | دودهاور علم بنس مناسبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۸۳         | ٢٣:بابالفتياوهوواقفعلىظهرالدابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۸۳         | غرض ترجمه کے بارے میں مختلف تقاریر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| //          | مسئله: دس ذی الحجیش ترصیبه می مقر بانی اور حلق؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۸۵         | ٢٣:بابمن اجاب الفتيابا شارة اليداو الراس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۸۷         | غرض بخاری ،اس باب سے دوغرضیں مقصود ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| //          | علانىالغشى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>"</b> ለባ | فرقه رضاخانیه پررد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| //          | ماعلمكمهذاالرجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۴۹۰         | ٢٥:بابتحريضالنبي المُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ |
| ۳۹۲         | وربماقالالنقيروربماقال المقيّرالخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| //          | ٢٦:بابالرحلةفيالمستلةالنازلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳۹۳ م       | فقهی مسئله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ساله سا     | الفرق بين الديانة و القضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| //          | الفرق بين القضاو الفتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>~9</b> & | 27:بابالتنارُ بفيالعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| قدحدثامرعظيم                                   | //   |
|------------------------------------------------|------|
| 27: بابالغضب في الموعظة والتعليم               | 194  |
| فلان کامصداق کون ہے ؟                          | r 99 |
| مسائل لقطر                                     | ۵۰۰  |
| مسئله شعاع                                     | //   |
| فلماأكثر عليه غضب                              | ۵+۱  |
| مواقع اظهار غضب                                | ۵+۲  |
| 79: باب من برك على ركبتيه عند الامام او المحدث | //   |
| فيبركعمرين                                     | ۵۰۳  |
| +٣:بابمن اعاد الحديث ثلاثاً ليفهم              | ۵۰۳  |
| فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثاً                    | ۵۰۵  |
| ۱ ۳: بابتعلیم الرجل امتمو اهله                 | r+a  |
| غرض بخاريٌ                                     | //   |
| رجلمناهلالكتاب(مصداق ون ٢٠٠٠)                  | ۵۰۷  |
| لهماجران                                       | ۵۰۸  |
| ثمقالعامر                                      | ۵+۹  |
| ٣٢:بابعظةالإمامالنساءوتعليهمهن                 | //   |
| او قال عطاء                                    | ۵۱+  |
| ٣٣:بابالحرصعلىالحديث                           | ۵۱۰  |
| مناسعدالناس                                    | ۵۱۲  |
| انواع شفاعت                                    | ۵۱۳  |

| ماه         | ٣٣:باب كيف يقبض العلم                        |
|-------------|----------------------------------------------|
| רום         | قالالفِرَبرى                                 |
| //          | ٣٥:بابهليجعلللنساءيومعلىحدةفيالعلم           |
| 619         | ۳۲:باب،من سمع شیئا                           |
| ۵۲۰         | حديث الباب سيم معنط وواصول                   |
| <b>6</b> 11 | ٣٤:١٠ بابليبلغ الشاهد الغائب                 |
| ۵۲۳         | قاللعمروينسعيد                               |
| ۵۲۵         | متلة قصاص في الحرم                           |
| ۵۲۷         | ٣٨:بابالهمن كذب على النبي الشيخة             |
| ۵۲۸         | حکم کذبعلیالنبی اَلْشِ <sup>ی</sup> کُمْ     |
| ۵۳+         | تسمو اباسمی۔۔۔ <i>شان ورود مدی</i> ث         |
| ا۳۵         | من رأني في المنام: [چند ابحاث]               |
| مسه         | ٩٣:بابكتابةالعلم                             |
| مهم         | هل عند کم کتاب                               |
| ۵۳۷         | لايقتلمسلم بكافر: [مسّل اختلافيه]            |
| ۵۳+         | اماان يعقل واماان يقاد: [مستل اختلافير]      |
| ٥٣٢         | اسباب كثرة روايات الي هريره                  |
| ۳۳۵         | مديث قرطا <i>س</i>                           |
| مهر         | فخرج ابن عباس ﷺ يقول: ان الرزيّة كلّ الرزيّة |
| ۵۳۵         | فائده ۲: كياخلافت على ككصوانا مقصودهما؟      |
| ۲۵۵         | ٠ ٣: ١١ ب العلم و العظتبالليل                |

| ۵۳۷         | ماذاأنزلالليلة                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| ۵۳۸         | ربكاسيةفي الدنياعاريةفي الأخرة                        |
| ۵۳۹         | ۱ ۳:پاپالسمربالعلم                                    |
| ۵۵۰         | متعقو                                                 |
| ۵۵۲         | فانراس مائة سنة منهاالخ                               |
| ۵۵۳         | ٣٢: ياب حفظ العلم                                     |
| ۵۵۵         | انالناسيقولون الخ                                     |
| raa         | قُطعَهٰذاالبلعوم                                      |
| ۵۵۷         | ٣٣:پاپالانصاتللعلماء                                  |
| ۸۵۵         | قالمفىحجةالوداع                                       |
| ۵۵۹         | ٣٣:بابمايستحبللعالم اذاستل اى الناس اعلم              |
| ۵۲۲         | محمدالمسندى                                           |
| //          | نوفالبكال <u>ي</u>                                    |
| ayr         | مجمع البحوين: اس سے کونسامقام مرادیے؟                 |
| rra         | ٣٥: باب مَنْ سأل وهو قائم عالماً جالساً               |
| ۵۲۷         | ٣٦:بابالسوال والفتياعندرمي الجمار                     |
| AYA         | ٣٤: بابقول الله تعالى و ما او تيتم من العلم الاقليلاً |
| PYG         | رورح سے مراد                                          |
| <b>0</b> ∠1 | قلالروحمن امرربي                                      |
| ۵۲۲         | ٣٨: باب من ترك بعض الاختيار مخافة ان يقصر             |
| ۵۷۳         | لولاان قومكب                                          |

| فائده اجكم كأعظيم باب                  | ۵۲۳ |
|----------------------------------------|-----|
| ٩ ٣: بابمن خص بالعلم قوماً دون قوم     | 84Y |
| • ۵:بابالحیاء <b>فیالعل</b> م          | 049 |
| غرض بخاريٌ                             | ۵۸۰ |
| ا ٥: بابمن استحيى فامر غير ه بالسوال   | ۵۸۳ |
| غرض بخاريٌ                             | //  |
| كنترجلاتمذاء                           | //  |
| ۵۲:بابذكرالعلم والفتيافي المسجد        | ۵۸۳ |
| ۵۳:بابمن اجاب السائل اكثرمماساله       | ۵۸۵ |
| غرض بخاريٌ                             | //  |
| فائده: براعت اختباً م                  | ۵۸۷ |
| حقیقت ایمان سے متعلَّق مذاہب کی وجہ صر | ۵۸۸ |

## بِلللهِ لِمُنْ لِللَّهِ الرَّحِيْدِ

## ييش لفظ

حامدأومصليأومسلمأ

پیش نظریہ چنداوراق الجامع الصحیح للبخاری سے متعلق ہیں۔اس ہیں نہایت سادہ طریق سے اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے طلباء کرام کے طرز تکرار کوسا منے کھے کہ کھا گیاہے فی نفسہ اکابر متقدین کرام کی عربی شروح نیز آج کے حضرات محدثین کرام اور مشائخ عظام کی اردو شروح کے ہوتے ہوئے کسی امتیازی شرح کا قطعاً اضافہ ہیں ہے۔اور نہ تی بندہ تابکاریہ موج ہی سکتاہے۔

اس لئے کہ راقم الحروف سلسلۂ رخیمیہ سے وابستہ ہے اور اپنے عبد شباب سے بی تحفیظ القرآن الگریم سے بحدہ تعالی شب وروزایک کرکے پیٹا کابر سے سبت کی بقاء کی کوشش بیں لگاہوا ہے۔ خالباً ۱۳۹۳ الدین مسجد عفور بی ملتان میں قاعدہ نورانی اور پارہ عم ۲۰۰۰ کابدرس بنا تھا۔ اور پیٹواب وخیال میں نے تھا کہ بھی درجۂ کتب میں جس کابدرس بنا تھا۔ اور پیٹواب وخیال میں نے تھا کہ بھی درجۂ کتب میں آجا تیں۔ دور دورتک اس کانشان و گمان نہ تھا۔

حضرت والدگرامی مولانامفتی محد شفیع نوراللد مرقده فاضل دارالعلوم دیوبند و شاگردِ معتمد حضرت شیخ العرب والجم حضرت مدنی مجھے باصرارارشاد فرماتے درس قرآن کریم دیا کرو۔ درس صدیت دیا کرو۔ پڑھا ہواعلم بھول جائے گا۔ مگر بنده اس کواس وجہ سے انہیت ندیتا ، اب کہال موقع آسکتا ہے کہ کتب کے طلبہ کوپڑھانے کی نوبت آئے گی \_\_\_\_ کسل وسستی مزید ہوتی۔ پچھ نسبت رحیمی کا اثر بھی تھا کہ ہروقت توجہ قرآن کریم کی درس گاہ کی طرف رہتی \_\_

ماضی کی اس مختصر و تیداد کولمحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالی نے فضل فرما یا ، جامعہ دارالعلوم رحیمیہ کا قیام عمل میں آیا۔ اور بفضلہ تعالی والد کرامی مرحوم کا وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا جواس وقت وہ بیداری میں دیکھا کرتے ہے کہ اتن بڑی تعداد میں شعبۂ حفظ کے طلباء کرام فارغ ہو کرملک بھر کے مدارس وجامعات میں چلے جاتے ہیں اور تمارے پاس ان کولمی حوالہ سے مزید لیکر آھے جلنے کی صورت نہیں ہے۔

بہرحال ہمارے پاس ایک بڑی تعداد شعبۂ کتب کے طلبہ کرام کی بھی ہونے لگی۔سال بسال نئی جماعت آگے بڑھتی اور ابتدائی جماعت شعبہ حفظ سے فراغت و بھیل کرنے والے والے طلبہ کرام کی شکل میں آجاتی۔ خیر و برکت سے اور اللہ تعالیٰ کی جناب رحمت سے فضل خاص ہوا کہ جامعہ نیں حسب ارشاد وحکم حضرت حکیم المعصر مولانا عبد المجید لدھیانوی جمارے ہاں دورہ حدیث شریف کا آغاز ہوا۔ جو صفرت موصوف نے نے حکماً کرایا تصااور بسم اللہ بھی خود ہی کرائی۔ بندہ اہتمام کی اضافی ذمہ داری کے سامتھ شعبۂ تحفیظ میں 'استقامت' کے سامتھ چل رہاتھا۔

حضرت علیم العصر نے فرمایا: آپ بھی شعبۂ کتب ہیں سبق پڑھایا کرو۔ کم از کم ایک سبق ہوناضروری ہے۔ بندہ کئی سال عذر کرتار ہا ہے چرحضرت شہیدِ اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی کے خلیفۃ ارشد حضرت محترم مفتی سعیدا حمد جلالپوری شہید کے بال بندہ کرا چی حاضر تھا۔ مدرسہ کے حال احوال کے سلسلہ بیل گفتگوتھی۔ فرمانے گئے: آپ خود کونساسبق پڑھاتے ہو \_\_\_ ؟ بندہ نے نفی میں جواب دیا \_\_\_ فرمانے گئے: اس وقت تک مہتم کی انتظامی گرفت مضبوط نہیں ہوتی جب تک طلبہ کرام میں اس کاعلمی وقار نہ ہو۔ بلکہ ہتم کو چاہیے اوق اور مشکل ترین سبق کا اپنے لئے انتخاب کرے۔

بہرماان مذکورہ اکابر کے حسب ارشاد وحکم بندہ نے ابتدائی طور پر شائل ترمذی شریف پڑھائی۔اس لئے زیادہ شکل نہ آئی کہ طلبہ کرام بیں ایک بڑی تعداد الیسی تھی جوشعبہ تحفیظ سے میرے پاس سے تعمیل کردان کر کے آئی تھی \_\_\_ الحمد للہ بفضلہ تعالی کام چل کیا۔ازاں بعدمشکوہ شریف ۲ وہ حصہ جواحکام ومباحث سے تعلق نے تھاوہ لیا۔

پیمسہ چونکہ بطور خاص الحمد للدحضرت حکیم العصر کے پاس دار العلوم کبیر والامیں پڑھا تھا۔ ذہن میں پچھ بھولی بسری علمی یادین تھیں اور آپ کے ساتھ سلسل ربط کے باعث کام بن گیا \_\_\_\_سالہا سال بیمعمول رہا۔

جامعتین ایک بہت بڑے استاذ محترم جناب مولانا حفیظ اللہ صاحب مدظلہ جو بخاری شریف جلد ہائی پڑھاتے سے ان کے والدگرامی کا انتقال ہوگیا۔ وہ ایک مدرسہ چھوڑ گئے۔ جو انہوں نے اپنی اولاد کو دینے کی بجائے کسی اور معتمد کے حوالہ کررکھا تھا۔ لیکن وہ اس کو چھمعتیٰ بیں لیکرنے چل سکے تو علاقہ کے ایل حل وعقد اور مدرسہ کے ذمہ دار حضرات نے ان کو مجبور کیا کہ آپ ملتان سے چھوڑ کر یہاں اپنے علاقہ کروڑ لعل عیسن واپس آئیں اور اپنے والد باجد مرحوم کے ادارہ کو سنجالیں۔ ہم کسی اور کو نہیں دیں گے۔ ان کے اس طرح غیرمتوقع طور پر جانے کے باعث بخاری شریف جلد ہائی تمام حضرات مدرسین کرام کے اجماع سیس ان کے اس طرح غیرمتوقع طور پر جانے کے باعث بخاری شریف جلد ہائی تمام حضرات مدرسین کرام کے اجماع سیس نے لیے لیے لیکن اس میں اپنے ساتھ حضرت محترم مولانا عبد الستار صاحب ناظم تعلیمات وار العلوم رحیمیہ کو معاون رکھا کیونکہ اہتمام کے لئے اسفار لازم بیں سیس اپنے ساتھ حضرت کی شہر مالیا۔ اس بلندمقام جموعہ کو مدیث کا تق کوئی بھی او آئیس کرسکتا۔ پر ان اللہ تعالی نے کرم فربایا ۔ اس بلندمقام جموعہ کو مدیث کا تق کوئی بھی او آئیس کرسکتا۔ پر ان اللہ تعالی نے کرم فربایا ۔ اس بلندمقام جموعہ کو مدیث کا تو کوئی بھی او آئیس کے است دورہ کا مقال کے جاد مالی کے جاد مدین آٹھی فضائی گئی۔ اور بندہ کو بھی جو صلہ ہوگیا۔ حدیث شریف کی کشریک کارندہ کو بھی جو مصل کے جامعت کی آئیس کی اور بندہ کو بھی جو صلہ ہوگیا۔

ایک دفعہ بی بخاری شریف جلد ثانی کو پڑھایا تھا۔ ہمارے جامعہ کے شیخ الحدیث حضرت محترم مولانا عبدالرحمن جامی زید مجد ہم ان کے والد گرامی حضرت محترم مفتی مولانا محدصد بی المرحوم ایک حادث میں شہید ہوگئے۔ ان کے ادارہ میں بہت بڑا

خلابیدا ہوگیا۔ان کے جامعہ کوسنجا لئے کے لئے ان کے تمام برا در ان وا فی ہمود کوٹ کے تمام ہلی علاقہ اور جامعہ کے ارباب جل وعقد نے ان کوا تنامجبور کیا ، آنہیں بھی دار العلوم رحیہ ملتان چھوڑ کرا پنے والدگرای گائم کردہ درسگاہ جامعہ امداد العلوم او ہمود کوٹ جانا پڑا \_\_\_\_\_ اس سلسلہ بیں انہوں نے تھیلی استعفیٰ ہیں لکھا جو میرے پاس محفوظ ہے۔اس ہیں تحریر فرمایا:

ان مجمود تعالی جامعہ اس نیج پر گئی نج کا ہے کہ کسی استاذ کے آنے جانے ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ (بفضلہ تعالی کمدرسکا اپنا ایک ذاتی تشخص بن چکا ہے۔ کہ میں اساتذہ کرام کی بہتر بن فیم موجود ہے۔ جن کے لئے تین (میرے البنا ایک ذاتی سنجوالنا مشکل نہیں ہے۔ میرا ذاتی مشورہ ہی ہے کہ بخاری شریف جلداول آپ خود سنجوال لیں۔ آپ کی قابلیت ،صلاحیت واستعماد موالنا نویبر احمد مدانی ، مولانا محمد نوازہ مولانا محمد عابد صاحبان اور جمعے کہ نہیں \_\_\_ (اگرچہ یان کا حسن ظن ہے۔ اللہ تعالی ایسا کردے۔ آئین) ہیں جامعہ کے ماحول ہیں بندہ کے ساتھ جس والمجانی شفقت و محبت کا معاملہ فرمایا گیا۔

ان تیرہ سالوں ہیں جامعہ کے ماحول ہیں بندہ کے ساتھ جس والمجانی شفقت و محبت کا معاملہ فرمایا گیا۔

بندہ اس کا شکر ہے ادا کرنے سے قاصر ہے۔ حق تعالی شانہ اس کا بدلہ اپنی شایان شان عطا فرمائیں \_\_\_ آئین

اس کے ساتھ جامعہ کے تمام اساتذہ کرام کامتھ قفیصلہ تھا کہ آپ جلداول لیتے بیں توہم سب مطمئن ہیں۔ورنہ اس کے دوویدل سے کافی مسائل سامنے آسکتے ہیں \_\_\_\_اس لئے لرزاں وترسال فیصلہ کرلیا گیا دوریدار کم از کم دو بھی ہوجائیں توتمام اسباق کے ردوویدل سے کافی مسائل سامنے آسکتے ہیں \_\_\_\_اس لئے لرزاں وترسال فیصلہ کرلیا گیا \_\_\_\_یے جو بھی تھا۔اس لئے اللہ تعالی کی مدد کی توقع وامریجی تھی \_\_\_\_ \_\_\_\_جو بھی تھا۔اس کے پس منظر بیں الحمد للہ بحد اللہ تھا۔اس لئے اللہ تعالی کی مدد کی توقع وامریجی تھی ہے۔اتنا بھی لکھ دیا ہے بقول شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب بدخلا

آج. . . یعلم ایک پکی پکائی روٹی کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ کتاب عمدہ طباعت اعلی جلد کے ساتھ چھپی ہوتی ہوتی ہے اوراس کتاب کوحاصل کرنے کے لئے آپ کو کوئی محنت ہکوئی پیسے خرج کرنا نہیں پڑتا۔ کتب خانہ سے کتاب مل گئی۔ پڑھانے کیلئے استاذ موجود۔ اوراستاذ مباحث کا خلاصہ آپ کے سامنے ہیان کرتا ہے توایک بکی پکائی روٹی کی صورت میں پیلم آپ کے سامنے ہیان کرتا ہے توایک بکی پکائی روٹی کی صورت میں پیلم آپ کے سامنے ہے ۔ (انعام الباری ص 41ج 1)

بکی پکائی روٹی سے پہلے کے متعدد مراحل گندم اگانے زمین بنانے سے کیکرلقمہ بننے تک۔اس میں کھینے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال بندہ نے اس کی تدریس کیلئے تو تحلاعلی اللہ پس جہت کواختیار کیااس کی پھڑوعیت اس طرح سے بے: ا. ، بندہ کوچونکہ فاضل خیر المدارس ہونے کی سعادت حاصل ہے اس لئے حضرت شنخ الحدیث مولانا محمد مدیق صاحب دامت برکاتہم جوحضرت بانی جامعہ خیر المدارس کے اجلہ وممتاز شاگردان میں سے ہیں۔ان کی المنحید السادی کو طرز تدریس کے لحاظ سے سامنے رکھا اور اس سے بنیادی استفادہ کیا۔ای طرح برادر محمتر ممولانا قاری محمد امیر صاحب (جامعہ رحمیہ فتح العلوم ملتان) کی مرتب کرده امالی از حضرت اقدی فیر العلمام بانی فیر المداری مولانا فیرمحد نورالله مرقده سے متعدد مقامات پربھر پوردا بہنمائی حاصل کی۔ ۲۰۰۰ بحضرت صدر وفاق المدارس محدث جلیل شاگر دِ خاص شیخ العرب والیجم مولانا سیرحسین احد مدنی نو د الله موقده کی کشف المبادی کوقول آخر کی سطح پرخفیق و تخریج کے حوالہ سے پیش نظر رکھا \_\_\_\_بالخصوص اساء الرجال کے حوالہ سے جس قدر پرمغز مواد مضرمت والاکی کتاب بیل ہے دیگر کتب اردویش ایسے محدود مطالعہ کے لحاظ سے نیل سکا۔

مطالب مدیث کے مصادیق کے لحاظ سے جوجامعیت مضرت والا کی کتاب میں دیکھنانصیب ہوئی دیگراردوشروح میں نظرندآئی۔ (اگرچدوہ ایک فردک ہی نظریہ آئی۔ اس ایک ہی شرح کودیک کر پڑھالے تو بہت کھے ہے۔

تا ہم بعض مقامات پرشرح اتن طویل ہوجاتی ہے جو کسی ابتدائی استاذ کے لئے اس کا سنجالنا مشکل ہوجا تاہے۔

ساد . انعام الباری مضرت شنخ الاسلام مولانا مفتی محد تقی عثمانی صاحب مدظلہ اس میں راقم کوان کی شان تفاد سے بحد و تعالی بہت فائدہ ہوا۔

اگرچہ آپ محدثان شان وبھیرت بھی بہت اونچے درجہ کی رکھتے ہیں \_\_\_بندہ نے اپنے فائدہ کیلئے فقیمان لکات کا مدار انعام الباری کوبنایا \_\_\_ادرالحملانداس سے بھر پورفائدہ اٹھانے کی امکانی کوشش کی۔

م. . نصرالباری کوجی مسلسل نظریس رکھا۔ آسیس طرز شبیل سے فائدہ اٹھایا۔

۵۰۰۰ ربط بین الابواب کے سلسلہ بیں حضرت حکیم المعصر محدث جلیل استاذ ناالحتر م مولانا عبدالمجیدلدھیانوی کی دلیل القاری کوسامنے دکھا۔ احادیبٹ بخاری کا ترجمہ واعراب بھی دلیل القاری سے لئے گئے۔

اختصارے یادداشت کیلئے الحداللد یعی خاصے کی چیز ہے \_\_\_\_

\_\_\_\_\_شعبہ تعنیفائی تدریس اور انتظامی ذمداریوں کساتھا، م ترین بین بخاری کولیکر جانا بہت ہی مشکل تھا۔ تقریباً پیڈالیس سال کے بعد دوبارہ بخاری شریف سامند کھی \_\_\_\_اس کے سیق کی تیاں کے سلسلیٹ صرف ذرقی مطالعہ براکتفا کرنے کی بجائے اس کی بیئت ترکیب اور بعد از ترتیب ہیں میری معاونت میرے بہت ہی قابل احترم شاگر درشد عزیز محترم حافظ مولوی شخی محد عنایت الکریم میرے شریک مطالعہ شریک تفہم ہے جس سے اخذ و مصاوری مراجعت کے افاظ سے آسانی ری سے آپ شعبہ تعنیف کے جوالہ سے جارے والے میں اور الحمالات میں اور الحمالات میں اور المحالی میں اور المحالی ہوئیش سے اور المحالی ہوئیش سے اور المحالی ہوئیش مطالعہ کی وجسے قطلی آجائے توالگ بات ہوں نہ ہورے قرآن کریم ہیں ان کی قطی نہیں آیا کرتی تھی \_\_\_ازاں بعد بہت کی کتب دار العالم کمیر والا اور تکھیل جامعہ خیر المحالی سے کہ البخان میں تھی اول پوئیشن ماصل کی اب بھارے بامد میں مصال کی اب بھارے بامد میں المحالی بیارے محالی ہوئیشن مصال کی اب بھارے بامد مصال کی اب بھارے بامد میں المحالی بھارے کی اور ان کو بامد کی اور پوئیشن ماصل کی اب بھارے بامد مصال کی اب بھارے بامد کی بعد کی اور ان کوئیش کی اور پوئیشن مصال کی اب بھارے بامد کی اور پوئیشن ماصل کی اب بھارے بامد کی بھارے کی اس کی است کی اور پوئیشن ماصل کی بھارے کی ب

ك شعبة كتب شل تدريسي خدمات سرانجام دسد مينال -

ان کی بھر پورمعاونت ماصل رہی اور بہدوقت ان کو اپنے ساتھ ٹل جوڑے رکھتا تھا۔۔۔۔اس لئے طلبہ کرام کے سامنے گفتگو کرنے کیلئے جواعتا دمطلوب تھا تا کہ ان کے دل سے یہ بات نکل جائے کہ خدا تخواستہ بھیل سبق مجھی ہیں آتا یا مشکل مباحث قابونہیں آتیں ۔۔ بجھے یا حساس بہت دامن گیرر ہتا تھا۔۔ اس لئے شب وروز کا وافر وقت بجھے بخاری شریف کے سبق تیار کرنے پرلگ جا تا تھا۔ اس لئے ان کا تذکرہ نہ کرنا اعتراف حقیقت نہ کرنے کے مترادف ہے۔ بندہ شرح صدر کے ساتھ ان کے اس کے بدلہ کیلئے بار کا وفداو ندی شریف میں دست بدھا میے اللہ تعالی ان کودار بن شل اس کا بہتر بن بدلہ وجزائے تیم عطاء فرمائے۔ ان کے ملم وعمل اور عمر ش بے انتہاء برکات عطافر ماکران سے خوب سے خوب دین کی خدمت بدلہ وجزائے تیم عطاء فرمائے۔ ان کے مرفراز فرمائے۔ آئین

صورت مال مجمد ال كامظمر موكى كه ابتداء وه ميرے شاكرد تنے \_\_\_ليكن بعد بيل وه ميرع طلى محسن

كان مملوكى فاضحى مالكى ان هذا من اعاجيب الزمن اى كان مملوكى فاضحى مالكى المراكن الله المراكن المراكن

راقم الحروف جب تک شائل و مشکلو قشریف پڑھا تار ہا شعبۂ تحفیظ میں کانی وقت بیٹھا کرتا تھا \_\_\_لیکن بخاری شریف جلداول نے اس معمول میں کانی تغیر پیدا کیا۔ جس کی وجہ سے جو پھو بھی جیسا بھی معیار جارے بہاں دارالعلوم میں تھا\_\_اس میں فرق آیا۔ آنے والے طلبہ کرام نے اسے برداشت کرلیاس لئے کہ اس وقت زیرتعلیم طلبہ کی اکثریت الیہ ہمن کے والد یہاں پڑھتے رہے یاان کے استاذ محترم جامعہ سے تھیل کئے ہوئے ہیں اور اب تعلیم طور پرزیر تکرانی تدریس کررہے ہیں۔

میری شعبهٔ تحفیظ سے توجہ کی کی وجہ سے بندہ کو ایک روز حضرت اقدس مقری اعظم قاری رجیم بخش صاحب نور اللہ مرقدہ کی خواب بیں زیارت کا شرف حاصل ہوا۔

آپ ہمارے مدرسہ تحفیظ الفرآن الگریم ہیں تشریف لائے۔ محراب کے قریب تشریف فرماہیں۔ اورطلبہ کرام کی طرف رخ کے ہوئے ہیں۔ ہیں نیا زمندی کے ساتھ سامنے بیٹھا ہوا ہوں \_\_\_ ایک طالب طرجس کانام محرع بداللہ ہے۔ اس کے والدعزیزم حافظ محدوریام صاحب بھی ہندہ کے ہاں بہت اچھا قرآن کریم یا در کر گئے تھے۔ فرضوں ہیں تردیب سے پڑھنے کی والدعزیزم حافظ محدوریام صاحب ہی ہندہ کے ہاں بہت اچھا قرآن کریم یا در کر گئے تھے۔ فرضوں ہیں تردیب سے پڑھنے کی قدرت کے حاص تھے۔ اس کے شرت ان کے بیٹے کا سند ہے ہیں۔ چہرے پر بیٹا شت نہیں۔ کھونا گواری کے اثرات ضرور ہیں لیکن زبان سے اس کا اظہار نہیں فرمایا۔ اس نے سنانے ہیں کونائی کی اور غلطیاں کیں۔ تو حضرت کے ہاتھ ہیں گز

(كبر انايينوالا) باوربهت صاف شفاف بهره مجصديا \_\_ خواب حتم موكيا\_

بنده صحب بیدار مواتو پریشان تصااس کی تغییر سیجی که حضرت فرمانا بی جا بین معیار تعلیم وضبط محین نهید بین بین الکی اوراس لئے آئی که آپ

کروضی سی عصرتک مسلسل موجنے کے بیت ایجھے استاذ اور محدث بھی بن سکتے تھے۔ اور شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہوسکتے تھے۔ اور شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہوسکتے تھے۔ اور شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہوسکتے تھے۔ سی مگر حضرت کے ذوق اور تعلق کی وجہ سے شعبہ بین تعلیم المحالیہ ہوئے اس لئے بول کرزبان سے آپ کسی کو تھی خدمت حدیث سے دور قرآن کریم سینسلک ہوئے اس لئے بول کرزبان سے آپ کسی کو تھی خدمت حدیث سے دولیں ایسا تو بین کرسکتے لئے اس کی خدمت فرمانا بی چاہتے ہیں '' آپ بخاری کریم کی تعلیم قعلم بین زندگی تھیا دے جھے جو گز (بیانہ دیا) اس کا مطلب بیذ ہن میں آیا کہ حضرت فرمانا بی چاہتے ہیں '' آپ بخاری شریف کا سبتی پڑھا رہے بیاں اس سے مقمور توصول اواب ہے گرالیکر پیائش کراو تر آن کریم پڑھا نے میں اور سالم میں نہوجاتے ہیں۔ خدا کرے اس کے دربار میں صفرت کی برکت سے سی میں میں اسے مقدنے ہیں توصورت کی برکت سے سی میں دکھی تھی اور سے ۔

مقدنے ہیں گولیتا ہوں اور طلبہ کرام اس سے مطمئن ہوجاتے ہیں۔ خدا کرے اس کے دربار میں صفرت کی برکت سے سی دکسی شار میں آجا ہے۔

محرقبول فتدزيه عزوشرف

مندرجہ بالاوضاحت کے باوجود جھے اپنی ترتیب پراعتاد کلی نظااس کئے جامعہ دارالعلوم رحمیہ ملتان کے سابق استاذ بخاری شریف صفرت اقدس مخدوم محترم شخ الحدیث مولانا عبدالرحمن جامی دامت برکاتیم کی خدمت میں ان کے در دولت پر حاضری دیکرتمام مسودہ پیش کیا اور آئیس مجبود کیا کہ تکلف بلکہ تواضع برطرف ازراہ کرم اس مجموعہ پرایک علمی تنقیدی گہری نظر ڈال کر مفیدمشاورت اور اصلاحی ہدایات سے نوازیں۔ آپ چونکہ عالم اسلام کی عظیم درسگاہ جامعہ دارالعلوم عبدگاہ گبیر والامیں ایک طویل مفیدمشاورت اور اصلاحی ہدایات سے نوازیں۔ آپ چونکہ عالم اسلام کی عظیم درسگاہ جامعہ دارالعلوم عبدگاہ گبیر والامیں ایک طویل عرصہ حدیث شریف پڑھا چکے ، دارالعلوم رحمیہ میں بھی تقریباً تیرہ سال صحیح بخاری کا درس دیتے رہے۔ کتا بی زندگی کے ساحم آپ کوفصوصی شخف وامتیاز حاصل ہے۔ نیز آپ کے طرز تدریس کو طلبہ درس نظامی میں مقبولیت حاصل ہے۔ آپ کی پارہ عم کی تفریح عنبر المیما ورتوضیح تلویح کی شرح مسک المملیح اور شرح جامی کی شرح ' دخونہ جامی' مدارس میں پذیرائی حاصل کرچکی

بیں۔اں کے مدارس کے طلبہ کرام کی تنہیم کی طح پر تسہیل مضمون اور علی غلطی ندرہ جائے \_\_اسے بنظر فائز دیکھ لیجئے۔ حضرت محترم جامی صاحب زیدمجدم نے اپنی تمام ترعلی ومطالعاتی مصروفیت چھوڈ کراسے حرف بحرف سطر بسطر دیکھا اور حسب امید بہت کرم فرماتے ہوئے بعض مقامات پر تنبہ پلی اور تکرار کوحذف کرنے کا کہا اور پچھ مقامات پر الفاظ کی نسشسست و برخواست کعبد لا گیا\_\_\_

بارگاہ باری تعالیٰ ش رول رول اور لحد کوشکر گذاری کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ول ش رقت پیدا فرمائی ، میری درخواست کودرخود اعتاجہ لے الناس لم یشکو اللہ کے مصداق دل وجان سے ان کی نظر تحقیق واعتاد پرشکر گذار وجمنون احسان ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہرقاری عنایت الباری کی نظر سے گذر نے والے ہرافظ افظ کوان کے لئے تواب وقر ب کاذریعہ بنائے۔ آئین ان کے طرز تعلق نے جمھے پر کھنے پر مجبور کردیا کہ مقدرات کے تحت انہوں نے وار العلوم رجم یہ سے ترک تدریس تو کے سے مگر ہمیں نے چھوڑ ااور الحداللہ ہمارے قلوب کی بھی ہے ہیئے سے کہ

رفتند-ولينازدل ما

حضرات اکابر کی تالیفات مبار کہت توہدی تی کر کے بیمسودہ مرتب کیا گیا \_\_\_ دوردورتک ہے بات حاشیہ کویال بیل خبیل کہ بیخاری شریف کی شرح کے درجی کوئی چیز ہے \_\_ اس لئے عنایت الباری کے بعد " لطلبة البخاری "اس کے نام کاصب یعنی پاپٹی طلبہ براوری کیلئے تکرار وضبط کے طربی کار کی شہیل کی کوشش ہے کہ دورة حدیث شریف کے سال بیل دورادیہ کے لحاظ سے اسباق کی ہمدوقت مشخولیت کے ساتھ الن مندرجات و تابیت الباری کو کم وقت بیل دیکھ کرمطالعہ بھی آسان ہوسکتا ہے کہ دوسفات کو پاپٹی مند بیل بغورد تکھ لیاجائے توسیق کے جھے بیل آسان ہوجائے گی۔ اورد بگر کتب تکرار کے ساتھ متعلقہ مباحث بخاری بھی کم وقت بیل ابخورد تکھ لیاجائے توسیق کے جھے بیل ان مباحث کے والہ سے جیرجہ آتک بھی مسلم میں معلقہ برادری اس تا کار مرتب کو پنی برادری کا ایک فرد جو سے دوان کی طرف سے "عنایت باری" ہوگ ۔ سے ۔ امریہ بے کے طلبہ برادری اس تا کار مرتب کو پنی برادری کا ایک فرد جاسے اور یہ چند بے ترقیب نقوش ان کی نکا و شرف سے نواز ہے جا تیں توظعی کی اصلاح و ستاری کی درخواست ہے یاد فرما کر جھادیں گے تو

بہ جہاں چیز ہے کیالوح وقع تیرے بیں

کامصداق مجھوں گا۔ کیونکہ حدیث اور متعلقات حدیث کی اصلاح محریک گافتائیے وفاہے۔ دستورز مانہ ہے پیسٹ مصرکے خریدار توایک ہی بن سکے لیکن خریدار بہت تنے \_\_\_ مگران بی ایک بڑھیا السی بھی خریدار تھی جے اپنی متاع کا کنات ہے یہ بھین تھا کہ وہ ناکام ہی واپس جائے گی کہاں وہ 'متاع عزیز' اور کہاں وہ میری '' ہے مائیگ' \_\_\_لیکن اس کے صول پیسٹ (علیہ السلام) کیلئے اپنے جذبہ اظہار کولیکر باز ارمصر بی آنے نے دنیا کے 'نے مایہ و بے سرمایہ'' افراد کیلئے راہ کھول دی اور روابت قائم کردی کہ تیرے خریداروں بیں میرے نام کا لکھا جانا کیا ہے کم خوش نصیبی اس کئے آج تک خریدارانِ پوسف کا جہاں تذکرہ تاریخ کا حصہ ہے وہاں اس جذبۂ صادقہ کوبھی تاریخ فراموش نہ کرسکی۔

لیجینے اب اس مجموعہ الفاظ کے مرتب ناہکار کوئسی بڑے علمی درجہ پر فائز نہ سمجھتے ہوئے ایک طالب علم سمجھ لیجئے۔اللہ تعالیٰ دعوی دعجب سے بچا کراس کو ہارگا ونبوت کے مہمانان کرم کیلئے نافع بنادے۔اور قبولیت تام عطافر مادے۔ ایں دعاءازمن واز جملہ جہاں آمین باد

اس کتاب کی ترتیب کے متعدد مراصل میں جن میرے عزیر محسنین کرام نے محنت و معاونت فرمائی ان کیلئے بارگاو خداندی میں دست بدھا و موں آنہیں اللہ تعالی دارین میں بہترین جزائے خیر کے ساختہ فضا خداندی میں دست بدھا و موں آنہیں اللہ تعالی دارین میں بہترین جزائے خیر کے ساختہ فضا عزیز الرحمن سلمہ مولنا اجر صدیب سے مالامال فرمائے۔ بالخصوص عزیز محترم جناب مفتی محد عمر اور مولانا محد طارق صاحب (مدرسین جامعہ) نے جنہوں نے رسم الخط اور کتاب میں جا بحوادر سلمہ جو میں عرق ریز محترم مولانا قاری محد احد ادریس سلمہ جو میں عرق ریز محترم مولانا قاری محد احد ادریس سلمہ جو بخاری شریف جلد ہائی کے استاذِ حدیث بھی ہیں نیز عزیز محترم مولانا قاری مفتی اسعد ادریس مدنی سلمہ جو بخاری جلد اول بخل میں میرے رفیق درس ہیں میری اہتمام کی ذمہ داریوں کے دوران وہ اسباق کی تعمیل کراتے ہیں۔ اس جلد اول ک ترمیب میں دل سوزی و جانفشانی اور عرق یاش کرتے رہے۔

الله تعالی انهیں بھی شغل بالحدیث کے ذریعہ صحبت نبوی بالطفائی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمائے۔ آمین نیز میرے عزیز محترم مولانا عبدالستار صاحب ناظم تعلیمات جامعہ دارالعلوم رحیمیہ نے تعکیل نظام تعلیم میں میری بہت معاونت کی جس سے مجھے اور میری اولاد مسلمھم کویدن دیکھنانصیب ہوئے کہ حدیث مبارک پڑھانے کی سعادت عظمی حاصل ہوسکی۔

فجز اهم الله خیر ا در (لدلا) محدادریس موشیار پوری غفرله ۲۹ رمضان کریم ۲۳ ساه

#### حرفيسياس

ان مقتدر علی شخصیات اور مسترطم کی آبر و یے عظمت کے حوالہ سے جنہوں نے عنایة البادی لطلبة البخادی پر لگاء کرم فرمائی اور اپنے خزید علم سے چند حروف گرانمایے تصدیق وتوثیق اور تائید و حسین کے پس منظر میں رقم فرمائے \_\_\_\_ جس نے اس بندہ تا بکار کولمی دنیا میں آگے بر هنے کا اعتماد و حوصلہ بخشا۔
\_\_\_\_ ان کا شکر گذار و منون احسان ہوں \_\_\_\_ اس اعتراف حقیقت کے ساتھ کہ ان کے احسان عظیم کابدلہ مادی دنیا کی کوئی چیز جموان کے مراتب اور روحانی درجہ کی کوئی ایسی چیز جوان کے مراتب علیا میں نہوہ اس سے یہ عاجزتی وامن ہے \_\_\_ اس لئے جس ذات بابر کات جناب سرور کا تئات علیا میں نہوہ اس سے یہ کرم فرمایا \_\_\_ انہی کی نسبت سے بندہ بھی ان کیلئے بارگاء باری تعالی میں دست بدہ بھی ان کیلئے بارگاء باری تعالی میں دست بدہ بھی ان کیلئے بارگاء باری تعالی میں دست بدعاء ہے ۔

واجرهمعلىالله

والسلام ازمؤلف غفرله

#### سلسلم تقريظات

بنالله الرجاليج

#### Jamia-Uloom-Islamiyyah

(University of Islamic Sciences) Allama Muhammad Yousuf Banuri Town Karachi - Pakistan,

Ref. No. \_\_\_\_\_



كلمات دعاء

عَلِمِعِتْ الْلِعِسَ لِي الْكِرِسَ الْمُتَيِّدِّةِ علامة مخديوسف بنورى مّاؤن سرائنى ١٩٤٠ - باكستان

Date DIMMAY TO

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما يعادا

''غایدة البساری لطلبیة البخساری ''مولانا قاری محدادر لیس ہوشیار پوری حفظہ اللّٰہ کی تالیف ہے، موصوف نے مختلف دروس بخاری اورامالی سے انتخاب وانتفا کرتے ہوئے سے مجموعہ ترتیب دیا ہے، مبادیات علم حدیث، کتاب الایمان اور سختا ہے انداز میں سکجا قرمایا ہے۔

میری دعا ہے کہ بیتالیف بخاری شریف پڑھتے والے طلبہ کے لیے مغید ثابت ہو، دیگراہل علم بھی مستفید ہوں اور بیہ محنت مؤلف اوران کے اسا تذہ ومشارکتے کے لیے صدقۂ جاربیاور ذخیرۂ آخرت ثابت ہوء آ مین!

وما ذلك على الله بعزيز،

وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين. والطام

(مولا ناۋاكىز) عبدالرزاق اسكندر (مدظله) مهتم جامعه علوم اسلاميه علامه بنورى ناؤن كراچى وقائم مقام صدروفاق المدارس العربيه

#### قیع رائے وی رائے

1

جانشين مضرت عكيم المعسر جناب محترم مولانا منير احمد صاحب منور دامت بركاتهم وأشين مضرت عليم المعديث بركاتهم والمنطق المديد الماميد باب العلوم كمروز يكالودهرال

نحمده ونصلى على رسوله الكريم محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

ال وقت مندو پاک شل می بخاری کی اردوزبان ش بهت ی شروحات معرض وجودش آجکی بیل بعض اتی طویل اور حشووزوائد کی اتی بھر مارکدان سے استفادہ مشکل، جبکہ بعض اتی مخفر کدان سے درس ضرورت بھی پوری نہیں ہوتی اور بعض شروح معتدل بیل میں نے شیخ الحدیث مولانا قاری محدادریس موشیار پوری دامت برکاتیم کی شرح عنایة البادی لطلبة البنخاری کی مبادیات کا اور باب بدء الوحی سے باب من اعاد الحدیث ثلاثاً (کتاب العلم) کا تفصیلی مطالعہ کیا ہے۔ الجمدال میں بیشری: الجمدال میں بیشری:

- (۱) حشووزوا تدسے مبر ااور تدریسی ضرورت کے ضروری مواد سے مزین ہے۔
  - (٢) بقدر ضرورت رواة حديث كاتعارف اورمتن حديث كي عمرة شريح بــــ
- (٣) تشريح مديث كي من ين مديث يدوادر مون والشبهات كاازاله كيا كياب-
  - (۴) لطف به كهطويل عبارت ك يجائع مختصرا ورسبل وجامع تعبير كاندانه ب
- (۵) ربطابواب اورا ماديث باب كرتمة الباب كساحة مطابقت كونوب بيان كيا كياب.
- (۷) حسب موقع بقدر ضرورت عقائد المسنت والجماعت اورفقبی اختلافی مسائل کویمی پدلل طور پرواضح کیا گیاہے۔ اتنی خوبیوں کی عمدہ شرح ؛ بیصلہ اور شرہ ہے حضرت قاری صاحب مدظلہ کے اخلاص وثقویٰ کا اور استاذ مکر م حکیم العصر حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی کی دعاؤں اورقلبی تو جہات کا۔ دعاہے اللہ تبارک وتعالی اپنی عنایت خاص سے عنایۃ الباری شرح بخاری کوئند اللہ وعند الناس شرف قبولیت کی فعت سے وازیں۔ ایمین فی ایمین

منیراحد خفرله حامعه اسلامیه باب العلوم کهروژیکا ۲۱ رمضان کریم ۲۳۳۷ ه (03-07-2015)

#### استاذ العلماء محبوب الطلباء حضرت اقدس مولانا عبد الرحمن جامى صاحب مدظله سابق شخ الحديث جامعدد ارالعلوم رجميد ملتان

# بِدَالِلِهِ لِمُخْذِ الرَّحِيدِ

"اصح الكتب بعد كتاب الله" كاتمغه عاصل كرنے والى الجامع الصحيح المسند المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم للامام البخارى وحمه الله تعالى كوتن تعالى شانف جوقبوليت عامر فييب فرماتى ب اللي علم وداش برخفي مين بين علم وداش برخفي مين سيسينكرول كي تعدادين اس كى وداش برخفي مين وراش برائحى بين اور ان شاء الله مستقبل بين محرب تقاضا اور ضرورت وازمن كهى جاتى منظر عام برائحى بين اور ان شاء الله مستقبل بين بحى حسب تقاضا اور ضرورت وازمن كهى جاتى منتقبل بين كان ورائى الله مستقبل بين بحى حسب تقاضا اور ضرورت وازمن كهى جاتى منتلى كي بين اور ان شاء الله مستقبل بين بحى حسب تقاضا اور ضرورت وازمن كهى جاتى منتلى كي بين اور ان شاء الله مستقبل بين بحى حسب تقاضا اور ضرورت وازمن كهى جاتى منتلى كي -

ان شروح بین تازه ترین خوبصورت اضافه استاذ القراء والعلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری محمد اوریس موشیار پوری دامت برکاتیم العالیه کی تصنیف کرده شرح ہے جو عنایة البادی لطلبة البخادی کے نام سے موسوم ہے۔

بلافک وشبه صفرت قاری صاحب میدان آصنیف کے جس اس سے قبل خطبات عکیم الاسلام جوبارہ جلدوں پر مشتل ہے تحریر کرکے اہل علم وفکر سے داؤ حسین حاصل کر چکے جیں۔ حضرت شخ الحدیث صاحب کوتی تعالی شانہ نے بہت ی خوبیوں اور کمالات ومحاسن سے مالامال فرمایا ہے۔ آپ بیک وقت 'شعبہ تحفیظ کے با کمال معلم ، بے مثال شخ الحدیث ، جید مدرس ، ہوشیار ومت بھظ منظم 'شہسوار قلم و تحریر جیں۔ حق تعالی شانہ نے اپنے فضل و کرم سے حضرت قاری صاحب زید مجدجم میں پنہاں اور مستو دھ صلاحیتوں کے اظہار کے مواقع بھی عنایت فرمائے۔ خدمت قرآن ہویا خدمت حدیث ، تصنیف و تالیف ہویا اہتمام واقتظام' ہر میدان میں اللہ تعالی نے نوب کام لیا ہے۔

بندہ ناچیز بھی حضرت کے جامعہ دارالعلوم رحمیہ ملتان میں حضرت کے زیر تربیت وزیرسایہ تقریباً ۱۳ سال درس

بخاری دیتار با بضرت والدگرامی نوراللدم قده کی نا کهانی و فات کے بعد باول خواستدارالعلوم چھوڑ کروالدصاحب کے ادارہ شل منتقل ہونا پڑا۔ میرے چلے آنے کے بعد مغرات اکابرین خصوصاً حکیم العصرات اذ نا العظم حضرت مولانا عبد المجید لدھیا نوگ کے اصرار و حکم پر حضرت نے فود مستد مدید کے وسنجالا اور شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہوئے۔ اور السی مصروف ترین شخصیت کا صرف دوسال کے عرصہ شی بیسیوں عربی اردو شروح بیل خوط زن ہوکر ان کا دعورت کا کران کو توبھورت اردو شد پاروں بیل نشقل کر کے اہلی علم کی خدمت بیل پیش کرنا "حدیث نبوی کا معجزہ" اور صفرت قاری صاحب زید مجد ہم کی کرامت اور فائل رف کا اربارہ ہے۔

حضرت شیخ الحدیث مذظله علم وعمل ، ذبانت وفطانت وعمر کے لحاظ سے بندہ عاجز سے بہر حال لائق وقائق ہیں۔
حضرت کی نصوصی شفقت ومحبت اوراصاغرنوازی ہے کہ مجھ جیسے علم سے تبی دائن خص کو عکم فرمایا کہ عندایدہ للبادی پر نظر کرو۔
حضرت کی نصوصی شفقت ومحبت الحدیث نے بالاستیعاب شمرح کامطالعہ کیا۔ المحدللہ ہر لحاظ سے شمرح کو کامل وکمل پایا۔
حمام ضروری مباحث جمت الحدیث ذکر کردی گئیں۔ لغوی تحقیقات ، مشکل تراکیب کاحل ، فنی مباحث ، راویوں کے
حالات بھی ذکر کردی سے بیاں شرح کی خاص بات یہ ہے کہ حضرت شیخ نے جابجا دور حاضر کے جدید فتنوں اور
باطل مذاہب کا خوب تعاقب فرما یا ورمدل اِندازش اِن کارد فرما یا ہے۔

دهاء بي تعالى شانه صفرت شخ الحديث كاسابي عطوفت تادير صحت وهافيت كساحة قاتم ودائم ركھ اور شمرح عناية البادى (جووا قعة بارى تعالى كالمرف سطلب بديث پر بهت برى عنايت وفضل ب\_) كوتوليت تامه وهامه نصيب فرمائے۔

(آمين بجاهسيد المرسلين عليه افضل الصلؤ قو اكمل التسليم وعلى آله و صحبه اجمعين ـ)

عبدالرحن جامی مدیرجامعدامدادالعلومجمود کوٹ شپر وجامعہ حفصہ للبنات مظفر کڑھ ۱۸ / ۸ / ۲۳۲۱ ھ

#### تغريظ

#### حضرت اقدس شيخ الحديث مولاناار شاداح مصاحب مدظله

اللہ تبارک وتعالی نے انسانیت کی رشدہ ہدا ہت کے لئے سلسلہ نبوت کی ابتداء صغرت آدم علیہ السلام سے فرما کر نمی اخر الزمال صغرت محمد کا لئے تکھیل فرمادی کیکن ظاہر ہے محفوظ پیغام الہی آخری فردِ بشرتک پہنچانا ضروری تھا، تا کہ تھیل جمت ہوسکے تو اس کے لئے خالق کا نتات نے قرآن وسنت جیسی عظیم الشان اور محفوظ چیز ہیں عطافر ماکر نمی بھی تھی زبان مبارک سے تو کت فیکم احدین الح کہلوا کر فیر دارکردیا کہ بہ پیغام الہی امت کا اٹائٹ ہیں۔

پیران کی مفاظت کی ذمداری کی کی کی بین جھائی کہ قر آن کریم پرکسی کے لئے بھی ذرہ بھر شک کی مخیاتش بہیں چھوڑی اور حدیث نبوی علی صاحبھا الف الف مسلام کو بھی محدثین مختقین ، حادلین ، منصف لفٹیش کاروں کے ذریعہ ایسے محفوظ ترین بنادیا کمن گھڑت ہاتیں گلدست احادیث نبویہ سے نکل کرچھ چورا ہے شل طشت ازبام ہوگئیں۔ مصرف یہ کے سلسلہ حدیث کو مخفوظ ترین بنایا بلکہ اس کی ترویج واشاعت کے لئے ایسے عظیم موال کارتیار فرمائے کہ جن کی جبد مسلسل نے اس علم کو مخدوم ترین علم بناویا۔

چنانچیآی مخدوم ترین ملم کی اشاعت کی ایک گڑی المجامع الصحیح للبخاری بھی ہے جے قرآن کریم کے بعد مستنداور مجھی ترین ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ امت نے بھی اس کے اصح الکنب کے اعزاز کا حق اوا کردیا کہ ہزاروں سلاطین وجبال ملم نے اس کتاب کے ایک ایک ایک افغا بی فوط زن ہوکر گویا بقول صفرت شیخ الاسلام مفتی محرفتی عثانی صاحب" بکی سلاطین وجبال ملم نے اس کتاب کے ایک ایک ایک افغا بی فوط زن ہوکر گویا بقول صفرت شیخ الاسلام مفتی محرفتی عثانی صاحب" بکی اس نیائی روئی امت کے سامنے پیش کردی۔" کہ اب بس تناول فرمانے بھی کی دیر ہے۔ دیگر زبانوں کی طرح اردوزبان بھی اس خدمت سے بھی دائمن ندی اور مینکڑول شروحات کے ذریعہ اس معادت کو میٹ کراپنا سینہ مورکیا۔

لیکن درس نظامی کاطاب علم جس کے "المجامع الصحیح" بی عرق ریزی کے لئے آٹھ،نو ماہ کا مختفر وقت ہوتا ہے۔ اس بات کا تخمل جیس ہوسکتا کرتمام عطریات کی نوشبوسالگ الگ اطف اندوزہ و۔ اس کے لئے مرکب کی ضرورت تھی جوشہور عطور کا خلاصہ جمام ذائقوں کو موسے ہوئے ماوئی طالب علانہ ذہن ہی جس کا تخمل جل متن ، میں معاون اور سادہ ہمل انداز میں مرتب ہو۔

اللدتعالى جزائے فيرى دامت بركاتهم كو مضرت مولانا قارى محدادريس بوشيار پورى دامت بركاتهم كو جنبول في دين مثين كي اساس اول قرآن عظيم كي قريبالصف صدى خدمت كرف كي بعداساس الآنى كي خدمت كي طرف آوجه فرمائى اور الطلبه كو اعناية المهادى "كي صورت ميں ايسا مجموعه ديا جو مشہور ومعروف محدثين، مدرسين، مختين كي شابانه روزكى مختون عرق ريز بول، شب بيدار يول سے ما خوذ مونے كي وجه سے ما خوذ عنه كي مثل محقى، معتمد، مدلل، مسهل اور مربوط بيده في الحال مختفراً چيده چيده مقامات سے يى صفرت كى كاوش سے استفاده كيا، مذكوره بالا صوصيات بدرجة الم موجود بيل ماشاه الله مضرت كي صلاحيتين بهل عن آشكار آهيں، اس كے بعد مزيد هين موگيا كه دوتين سال كے ختفر عرصه ميں الله تعالى في ماشاء الله مضرت كي صاحب الله تعالى ان كي خدمت كو قبول و منظور فريائيں۔ اساتذه وطلب كے لئے نافع تربنائيں۔ آمين خادم جامعہ دار العلوم عيدگاه گيروالا لارمضان المبارک الاسمار هج

## صاحب علم وتلم شيخ الحديث حضرت مولانا عبدالقيوم حقاني صاحب مدظله

الحمدلحضر قالجلالة والصلوة والسلام على خاتم الرسالة

"الجامع الصحيح للبخادى" كى عربى شروحات كى طرح اردوشروحات بى كثيرتعداديل جهب كرمنظرعام پر آگئ بيل اوريسلسله قيامت تك چلتار بے گااورايك سے ايك شرح بهتر برتراور عمده ترآتی رہے گی ... ع مرگئے رارنگ و بوئے دكراست

اور به حضرت خاتم النهبین بالته المجاز ہے 'وللا خو ق خیر لک من الاولی ''کے مظام ملم حدیث کے حوالے سے بھی قیامت تک نمایاں ہوتے رہیں گے ان مظام رہیں دورِ جدید کے تقاضوں کے بین مطابق شیخ الحدیث مولانا قاری محمد ادریس ہوشیار پوری مظلم کی 'عنایة البادی لطبه البخادی ''کی ترتیب و تالیف اور اپنے نیج کے حوالے سے منفر وخصوصیات کی حامل شرح کا منظر عام پر آناہ ہے مصنف و مرتب ایک بلند پاید مدرس ایک مانے ہوئے محقق ایک منجھے ہوئے مرتب اور قابل رشک اتالیق بیں ان کاسب سے بہلا بڑا شاہکار کا رنامہ ''خطبات کی مالام'' کی ترتیب و تالیف اور اشاعت ہے بارگاہ رب مطلب میں مؤلف کی یہ اور اپند آئی کہ آنہیں تکوین طور پر مرحلہ وارتصنیف و تالیف کی راہ پر بھی چلایا جاتا رہا ، آج ''عنایة البادی لطلبة البخادی'' کی تالیف ک

اسلام کی صداقت کی ایک دلیل یعی کے کہ ایک شخص میں متنوع قسم کی صلاحیتیں جمع کردی جاتی ہیں ہمارے مخدوم وکرم ایک کامیاب مدرس بھی ہیں کامیاب منتظم بھی ، کامیاب جمہ بھی اور کامیاب ترین صنف بھی سیجے بخاری کے درس کے دوران جب بھی موصوف نے مجھ سے دابطہ کیا تو ہیں نے انہیں علم شخصی تدقیق ملمی افادات اور درسی تفصیلات کے حوالے سے دطب اللسان پایا۔ ماہر چہنواندہ ایم فراموش کردہ ایم

"عنایة الباری کاانداز برا اللیس روال دوال معلّمانداور مدرّسانه به بلکه این ابداف کووالی سے خاص طالبعلمانه بهاصلاً می این این کابدان کابنی سی محتابول به اصلاً می این کابدف به استاد نه و پاطالب علم غیر حاضر به تووه نود بهی مطالعه کرکے مدیث کی مرادتک بینی سی سی سی محتابول دورِ حاضر کے استعداد و صلاحیتول کو مدنظر رکھ کرشنج الحدیث بوشیار پوری سے تکویتی طور پرید کتاب کھوائی جاری ہے۔

یقدم الحصیٰ بیس الحصوائے جاتے ہیں الحصوائی جاری کے معلقہ بیس الحصوائی جاری ہے۔

گزشتہ چارروز سے شرح کے بعض جے میرے مطالعہ میں ہیں سفر وصفر میں استفادہ کررہا ہوں شارح نے طالب علمانہ بن سطح کے مطابق نزول فرما کر ہمائترین نجیس کو یاعلوم ومعارف کھول کر پلانے کی شم اٹھارکھی ہے۔ انداز بیان حدورجہ نرالا' دلچسپ اور منہمانہ ہے علمی طمطراق' فنی جاہ وجلال' تحقیق' اور تدریسی کمال کے باوصف مطالعاتی ذوق رکھنے والے دورة

مدیث کے تمام طلباء اور علم مدیث سے شغل رکھنے والے ادنی سے ادنی سوچھ بوچھ والے قارئین بھی جب مطالعہ کریں گے وہ
اونی تامل سے مدیث کی مراد پالیں گے۔ طرز بیان اور شرح کے نتیج سے معلوم ہوتاہے کہ شارح کے دل بیں مجبت اور عشق رسول
موجزن ہے جو قلم کے داستے شرح کے سطور ش چھلک پڑا ہے شرح کا ہر پیرا کراف شارح کی والبانہ اور ماشقانہ ادائیں ہیں۔
جو بھی پڑھے کا عشق رسول بھائی تھی دولت سے مالا مال ہوجائے گا اس وقت میرے سامنے جلد اول کے مسودات ہیں جب
آغاز کا رکا ہے مالم ہے تو رفنا رکا راور انجام کا رتو اس سے بھی کروڑ چند بہتر ہوگا ان شاء اللہ۔

قاضل شارح چونکہ تصنیف و تالیف کے جدید تقاضوں سے بھی واقف ہیں اور ان کا ذوق مطالعہ قدیم موضوعات کے علاوہ عصری مسائل اور دورجدید کے حالات کا بھی احاطہ کیئے ہوئے ہے اس لیے اپنی وقیع شرح بیں انہوں نے مناسب مواقع پر بیان مذاہب اُولہ اور مذہب رائح کی جمایت ہیں کمال ادب واحترام اور اعتدال کی زبان استعال کی ہے اور ایک کامیاب شارح کی طرح اپنے موضوع سے انصاف کر گزرے ہیں۔ فاضل شارح نے کمال خوبی سے فنی اصطلاحات اور نظری مباحث شارح کی طرح اپنے موضوع سے انصاف کر گزرے ہیں۔ فاضل شارح نے کمال خوبی سے فنی اصطلاحات اور نظری مباحث کے قدیم اور دقیق طرز بی الجھے بغیر انہیں دورجدید کے اسلوب جدید کے مطابق مخلفتہ انداز بین پڑتی کردیا ہے اس سے ایک طرف تو طالب علم کو کم وقت بین زیادہ سے ذیادہ معلومات کی مہلت ہوگئی ہے اور دوسری طرف انداز بیان پیرائی اور است کی مہلت ہوگئی ہے اور دوسری طرف انداز بیان پیرائی اور است کی مہلت ہوگئی ہے اور دوسری طرف انداز بیان پیرائی اور سے کہ بڑھنے والا کسی بھی قسم کی اکتاب محسوس نہیں کرتا۔

شارح اپنی ذات مشن کام اور دینی خدمات کے حوالے سے پورے ملک میں اور دنیا بھر کے علی او بی حلقول میں متعارف ہیں وہ ایک صاحب قلم وطم در دمند مسلمان اور بلند پایہ انسان ہیں ان سے ملاقات اور مشافحة تعارف بعد میں ہو انگران کے قلم کی آواز ' خطبات حکیم الاسلام'' کی صورت میں بہت پہلے سے سن رکھی تھی خواہش تھی کہ صریر خامہ کے پیچھے کار فرماید بیضاء سے مصافحہ مودوسال قبل جب ان کے قائم فرمودہ جامعہ دار العلوم رحیمیہ ملتان میں ان سے ملاقات ہوئی تو دیکھا ایک نحیف ونزارجسم گر'' برقامت کہتر ہے قیمت بہتر'' کامصداق سامنے تھا جب ان کی خدمات' تواضع' فنائیت اور عبدیت دیکھی توالیسے لگا گویا قدیم سے متعارف اپنے ایک مخلص ساتھی سے ملاقات ہور ہی ہے۔

جب ان کی گفتگوسی تو اندازه موا، کرقم کے ساتھ ساتھ زبان مجی جوش اظہار اور تعبیر جذبات پر یکسال قادرہے۔قلم ولسان کے دوآتھ کا نام "شیخ الحدیث مولانا قاری محمد اور پس موشیار پوری "ہے۔جن کی تا زہ ترین عالمان فاصلان محد ثاند اور محتقانہ شرح محجی بخاری "عنایة المبادی لطلبة المبخاری " نذر قارتین ہے بھینا آپ بھی پڑھ کر حظِ وافر حاصل کریں گے میری واتی تمنا مجی ہوا وافر عاصل کریں گے میری واتی تمنا مجی ہوا وافر عاصل کریں گے میری واتی تمنا محمد کو افیت اور محت کے ساتھ اس کی تعمیل کی قوفیق عطافر ماوی ۔

و صلی اللہ تعالمی علی خیر خلقه محمد و اله و صحبه اجمعین۔

عبدالقیوم مقانی صدرالقاسم اکیڈی جامعہ ابوہر پرہ، خالق آبادنوشہرہ کارشعبان ۲۳۷۱ ھ، سمرجون ۱<u>۴۰۲ء</u>

# حضرت اقدس مولانا نورالبشر(ا) محدنورالحق صاحب مدظله سابق استاذ الحديث وعلومه جامعه فاروقيه كرايى مدير معهدعثان بن عفال المسلم مدير معهدعثان بن عفال السم الله الرحمن الرحيم

الحمدالة ربالعالمين والصلاقو السلام على سيدنام حمدالنبي الأمي الأمين وعلى آله

وصحابته وتابعيهم ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين \_أمابعد:

زیرنظر کتاب 'عنایۃ الباری' ہمارے مخدوم وکرم معظم و فغم استاذ مصرت مولانا محد شفیع صاحب قدس اللدروحہ کے بڑے صاحبز ادہ مخدومی وکرمی مصرت مولانا قاری محد ادر بیس صاحب ہوشیار پوری دامت فیص ہم کی میں بخاری کی تدریس کے دوران منبط کردہ کاوش ہے۔

الله تعالی نے حضرت قاری صاحب کوموقق من الله بنایا ہے۔ ایک طرف تو انہوں نے اپنے والدِمِحترم کے حکم سے قرآن کریم کی برا وراست خدمت کواپنی زندگی کانصب العین اور اوڑھ تا بچھونا بنایا، تو دوسری طرف اب درس نظامی کی کتابوں کی تدریس اور خاص طور اصح الکتب بعد کتاب الله صحیح البخاری کی تدریس کاحق اوافرر ہے ہیں ، اکابر کی طمی و تحقیق تحریرات اور کتب سے دلی تعلق رکھتے ہیں ، الله تعالی نے نہایت سادہ اور محکفت قلم عطافر مایا ہے کہ آنہیں مانی العمیر کونہایت سادہ اور محکفت قلم عطافر مایا ہے کہ آنہیں مانی العمیر کونہایت سستہ اندازیں کھار کر رکھ دینے کا ملکہ حاصل ہے ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اکابری تحقیقات و تدقیقات

(ا) تضرب محترم جناب مولانانور البشرصاحب دامت بركاتهم

مختاع تعارف بهنیں کہ ان کی متعدد کھی خدمات پراس دورے مختق علماء کرام کا بھر پوراعثادہ ہے۔ آپ جامعہ دارالعلوم کورنگی ہیں تدریسی خدمات براس کی متعدد ارالعلوم کورنگی ہیں تدریسی خدمات برانجام دے چکے ہیں جامعہ فاروقیہ ہیں تدریس کے ساختہ شف الباری کے مرتبین کرام ہیں آپ کا نام نامی بھی شامل ہے۔ ان کی مجتربی ترتبی کاوش اہل علم سے خراج تحسین وصول کرچکی ہے۔

جارے والد ماجدرجمہ الله کے طلی جانشین ان کے خاندان بیں نے ہوسکے \_\_\_\_لیکن الحدالله سرزیین برماسے آنے والے اس "طالب علم" نے اپنی دورطالب علمی کا بیشتر حصہ حضرت والد کرائی مرحوم سے استفادہ بیں گذارا \_\_\_\_\_اور ال کے دهلمی جائے نشین "قرار پائے فالحمد علمی ذلک

ے سر موانحراف کوقبول کرتے ہیں نہ برداشت کرتے ہیں۔ ان تمام خصوصیات کا نتیجہ آپ کے سامنے "عمنایہ الباری" کی شکل میں نمودار موا۔

محی بخاری شریف پرعر فی شروحات کے طلاوہ اردوش جمارے اکابرین کی شروحات بھی کم نہیں ، اور پھر مرشر رح اپنی اکابر کی جوئی بھی معلومات اور تحقیقات سے پُر ہے ، حضرت قاری صاحب مظلیم العالی نے تدریس کے دوران اپنے انہی اکابر کی خوشہ چننی کرتے ہوئے محی بخاری کی شروح ش ایک اور نوش بھی بھی ارتک کا اضافہ فربایا جس میں مربوط کھی گھر پر بھی ہے ، حل کتاب بھی ، راو ہوں کا مختفر تعارف بھی ہے اور متن حدیث پرواضی کلام بھی ، کھی نکات بھی ہیں ، سوالات مقدرہ کے جوابات محی بھی نکار نسل طلب کی تحقیز و بنی ہے ۔ بھی ، پھر تعنی کے لئے بھی شلسل کے ساتھ عبارت سپتو بھی ہوال وجواب کے انداز میں طلب کی تحقیز و بنی ہے ۔ مقصد کو حل کیا ہے اور علوم نہوت کے شاکت کی سے معاملیا اور نہ اختصار تحل سے ، ماشاء اللہ نہایت اعتدال کے ساتھ کتاب کے جست جست مطالعہ سے اندازہ ہوا کہ س قدر محنت اور جدوجہد سے انہوں نے بخاری شریف پڑھائی اور کیس سابقہ مزدی سے ان موتبوں کو پرویا ہے۔

حقیقت یہے کہ یہ بہ بی تعقاری صاحب کے دیگر اسا تذہ کرام کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ آپ کے بزرگ والدِ تحت کے بزرگ والدِ تحت آپ کو حاصل رہیں ، ان سب کا نتیجہ اور کرشمہ ہے کہ قاری صاحب کو اللہ تعالی نے ہمہ جہی خدمات کی توفیق عطافر مائی۔ خدمات کی توفیق عطافر مائی۔

اللدتعالی سے دھااور درخواست ہے کہ وہ اس کتاب کوان کی دیگر تصنیفات ومضابین کی طرح اپنی بارگاہ بیل قبل کے ساتھ ساتھ علوم نبوت کے حاملین کے لئے اس کو بہتر بن سوفات بنائے اور قاری صاحب کے لئے ، قاری صاحب کے لئے ، قاری صاحب کے اسا تذہ کے لئے اور خاص طور پر حضرت استاذ محترم مولانا محرشفیج صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لئے صدقہ جارہے بنائے۔ آئین

کتبه نورالبشرمحدنورالی احدتلامذةالعلامةمحمدشفیعرحمهاللختعالیٰ ۱۲/۹/۱۳۳۲ه 30/6/2015م

## نقريظ

#### جامع شريعت وطريقت استاذ العلماء حضرت اقدس مولانامحدعا بدمدنی صاحب مدظله استاذ الحديث و اتفسير جامعة خير المدارس ملتان

نحمده ونصلى على رسوله الكريم امابعد

حضرت امام بخاری کی تالیف' 'صحیح بخاری'' مخدوم فن کی مخدوم ترین کتاب ہے۔ صحیح بخاری کی جس قدر شروح وحواثی لکھے گئے ہیں اسلامی کتب خانہ اس کی نظیر لانے سے عاجز ہے۔ یوں یہ کتاب صبح المکتب بعد کتتاب اللہ کے ساتھ حجہ اللہ علی المخلق بھی بن گئی۔اصل وجہ تو مالک کی نگاءِ کرم ہے جس کوچاہے قبول کر لے اور بھرجس درجہ کی قبولیت نصیب فرمادیں۔

مگر ظاہری طور پراس میں حضرت امام بخاری کا کمال اخلاص وتقوی اور بارگاہ نبوی بھائے گئیں قرب واختصاص بے اوراس کے ساتھ کتاب کی ترتیب میں اعتاد علی الوحی ، اہمیت عقیدہ وایمان اور عظمت علم دین کو بڑے جاندار اور شاندار تراجم ابواب کے ذیل میں بیان کیا۔ان تراجم میں پنہاں اسرار ورموز سے اہل علم صدیوں سے لطف اندوز ہور ہے ہیں۔

کتاب العلم کے بعد حضرت امام بخاری ابواب الوضوء سے ابواب قائم کرکے دین کے تمام شعبول اور ہر شعبہ کے ہر گوشہ سے متعلق تعلیمات بنبوت کو بڑے جامع ، جاندار اور جاذب انداز میں مرتب فرمایا یول امت کے ہاتھوں میں ایک دستاویز نبوی ہمالی تنظیمادی۔

آخری باب "و نضع الموازین القسط لیوم القیامة" قائم کر کےاشارہ فربایا کفکرآخرت کی فیرد بن پرعمل سی طور کرمکن نہیں۔ یول مسلمانوں کیلئے ایک جامع وستور حیات مرتب کردیا۔ فجزاہ اللہ عن امة محمد صلی اللہ علیہ و سلم خیر آ۔
صحیح بخاری شریف کی ای اہمیت کی وجہ سے پورے عالم اسلام بن اس کی درس و تدریس بڑی اہمیت کے ساتھ جاری سے ۔ مدرسین صفرات شارصین کرام کی کھی کاوشوں سے بہرہ ورم وکر اپنے اپنے انداز واسلوب سے طالبین وسامعین کوفیضیاب کرتے بیں صحیح بخاری کاورس و پنے والاجب اس کی شروح کے مطالعہ بن مشغول ہوتا ہے تو بھل من مزید، بھل من مزید کا کیف ہوتا ہے گر دوسر کے دجب طالبین کیلئے ذبین میں موادم تب کر نے کامر حلہ آتا ہے تو اللہ پاک نے قبی بھی آتی ہے۔
مگر دوسر کے دجب طالبین کیلئے ذبین میں موادم تب کرنے کامر حلہ آتا ہے تو انتخاب موادمیں کی تھے بیسے آجھن پیش آتی ہے۔
میب محترم صفرت موال تا قاری محمد اور کیس صاحب ہوشیار پوری مدظلہ کواللہ پاک نے قبی مطاء فرمائی ''بخاری شریف

پڑھنے والے طلبہ کیلئے دورِ حاضر کے ممتازشیوخ حدیث اور صف اول کے صاحب بصیرت محدثین کرام کی مسائی مشکورہ ہیں سے ہر ایک کی خصوصیت کو لے ایااور پول یجیب گلدستہ علم وحکمت، "العطور المجموعة "بن گیا۔' فیجز اہ اللہ احسن البجزاء حضرت قاری صاحب مدظلہ نے جن صفرات اکابر کے فیض کوجع کیا، پوری فراخ دلی کے ساتھا اس کا تذکرہ کردیا۔ تقبل اللہ سعیہ و جعلہ مشکور آ

احقر کیلئے تو یہ سعادت کی بات ہے کہ طالب علمی سے حضرت قاری صاحب مدظلہ کی رفاقت کا شرف حاصل رہاموصوف نے ایک تعلیمی ادارہ قائم کرکے اپنے مجبوب استاذ حضرت قاری رحیم بخش صاحب کے نام نامی سے منسوب کرتے ہوئے اس کا نام' دارالعلوم رحیمیہ' رکھا۔ بہت تھوڑے عرصہ شی ماشاء اللہ اس ادارہ نے ترقی کی اور اس بیں دورہ حدیث شریف کا اجراء ہوگیا۔ حضرت قاری صاحب مدظلہ نے خدمت قرآن کریم کے ساتھ خدمت حدیث شریف کا عزم بھی کیا۔ پہلے چندسال مشکوۃ المصائح جلد ہانی پڑھاتے رہے۔ پھر بخاری شریف جلد ہانی پڑھائی اور آج سے تقریباً تین سال قبل کی بات ہے کہ ختم بخاری شریف کے موقع پر محدث جلیل صفرت الاستاذ مولانا عبد المجیدلد ھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اظہارا عتاد کے طور پر حضرت قاری صاحب مدظلہ کی دستار بندی بھی کرائی۔ چنام چائی کی برکت سے استحمل کا درس دیا بھی اللہ اللہ اس محدث میں ہوئے ہوئے گئی تا کہ موصوف کی تیم ریم کا فرش آپ کے سامنے ہے۔ اس موقع پر رب کریم کا شکرگذار ہوں کہ آئی سیانی بیت الیس سال قبل کے تم مرفقاء کو اللہ پاک نے حض اپنے کرم سے خدمت حدیث کی توفیق بحث جن میں حضرت مولانا سیجاوید سین شاہ صاحب مدظلہ ، مولانا محمد طلہ بہ موطلہ خاص طور پر قابلہ کی سامنہ بوشیار پوری مدظلہ خاص طور پر قابل ذکر ایس احدب مدظلہ بہ مولانا محمد علی ذلک۔

حضرت قاری صاحب مدظلہ کی علمی کاوش "عنایة البادی لطلبة البخادی "آپ کے ہاتھوں بیں ہے امید ہے کہ اس کامطالعہ اولاً دورحاضر کے اکابراور ثانیا پہلے صفرات گرامی کےعلوم سے فیض یاب ہونے کا بہتر بین ذریعہ ہے گا۔ دعامہے کہ اللہ پاک اس کوتبول فرمائیں۔ آمین ثیم آمین

و آخر دعو اناان الحمد و المعالمين محمد عابر على عنه گيداز خدام حضرت بهلوی نور الله مرقده مدرس جامعه خير المدارس ملتان بانی مدرسه و خانقاه اسلامیه مدنیه میدنو بهارملتان جمعه - ۲۳ شعبان العظم السماره

#### استاذ المعلماء شيخ الحديث حضرت مولانا زبير احدصد لقى صاحب مدظله خليفة مجاز حضرت مولاناعبد المجيد لدهيانويٌ

بسماللهالرحمن الرحيم

امیرالمؤمنین فی الحدیث امام محدین اساعیل بخاری سے حق تعالی کالیا ہواعظیم کام "المجامع المسند الصحیح المعند من امورد سول الله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله والله وال

اس کتاب کی عظمت کااندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ (۱) یہ کتاب دینی نصاب کی سب سے آخر میں پڑھائی جانے والی کتاب ہے، اس کتاب کے ختم کوعلوم دینیہ کے حصول کا ایک لحاظ سے اختیامی مرحلہ جانا جاتا ہے۔

(٢) كتاب كى تدريس كے لئے كہنمشق،جيدهالم متقى اور علم وعمل سب بين فائق شخص كاانتخاب كياجا تاہے۔

(۳) اس کتاب کے معلم و مدرس کو اصطلاح میں شیخ الحدیث کے لقب سے ملقب کیا جا تاہے اور تعلیمی اور تدریبی ماحول میں ایسی شخصیت کی قدر کی جاتی ہے۔

(۴) اس کتاب کے ختم پرادعیہ کی قبولیت اور دفع بلاومصائب ٔصدیوں سے ایک مجرب وآ زمودہ عمل ہے اور خاصانِ خدا کااس کتاب کی تلاوت کاعمل بھی رہاہے۔

(۵) یه کتاب این قاری میں فکری علمی اور عملی انقلاب بیا کردیتی ہے۔

کتاب عظیم ہونے کے سامی نہایت دقیق ومشکل ہے۔ خق تعالی نے اس کتاب میں وہ اسرار در موز پنہاں کرادیے کہ اسے پڑھانے والے کو ہر بارنی لذت واسرار حاصل ہوتے ہیں۔ کتاب کی دقت کی وجہ سے اس کتاب کی ہر دور میں شروح وواثی تحریر کئے گئے ان شروح وحواثی کی تعداد بیسیول تک پہنچتی ہے۔ بقول محدثین امت پر صحیح بخاری کی شرح ایک قرض ہے جسے کسی حد تک امام حافظ ابن مجرعسقلانی نے چکانے کی کوشش مجھی کی ہے۔ تاہم یے قرض ابھی کھل اترانہیں۔

ہمارے مخدوم، استاذ العلماء شیخ القراء مولانا قاری محمد ادریس ہوشیار پوری زید مجدہم کوت تعالیٰ نے تقریبا نصف صدی تک بے مثال خدمت قرآن کریم کی سعادت نصیب فرمائی۔ وہ الن لوگوں میں سے ہیں جن کی قرآنی خدمات پر رشک کیا جاسکتا ہے اسی وجہ سے تق تعالیٰ نے ان سے ملتان میں ایک بہترین ادارہ کے قیام کا کام بھی لیار فقد وفقہ یہ ادارہ جامعہ بن گیا اور اس میں دورہ حدیث کی تدریس شروع ہوئی۔ یہ تدریس مختلف اسا تذہ کرام وشیوخ حضرات فرماتے رہے لیکن عرصہ تین سال سے خدمت قرآن کے سام قرضی کی تدریس کا ہما بھی ان کے سر پر آبدیشا۔ یوں وہ شیخ التجوید والقرآ آت کے سام قرشیخ الحدیث ٹھروح۔ "ان کے گئی ذوق نے آنہیں یہ توصلہ بخشا کہ سے جاری کے اسرار ورموز کے دہ بکھرے موتی جو مختلف شروح و واثنی میں بھیلے ہوئے ہیں۔ آئہیں ایک کی شرح ترضیب دیں ۔۔۔ "

> والسلام زبیراحمد صدیقی

خادم حديث جامعه فاروقية شجاع آباد ناظم وفاق المدارس العربيه جنو بي پنجاب ۲۵ شعبان المعظم ۲<u>۳۳ ا</u>ه

#### تقريظ

حضرت اقدس مولانا منظور احمد صاحب مدظله استاذ الحديث جامعة خير المدارس ملتان

بنده سابقه حضرات کی تحریرات سے ترف بحرف متفق ہے۔ حق تعالیٰ مصنّف اور مصنّف کوشرف قبولیت سے نوازیں۔آمین والسلام \*''

بنده منظوراحد

خادم الحديث جامعة خير المدارس ملتان و ٢ شعبان العظم ٢ ٣٣٠ ه

## تغريظ

#### ميخ طريقت حضرت اقدس مولانا حافظ محمد ناصر الدين خاكواني دامت بركاتهم العاليه بسمالة الرحمن الرحيم

نحمدهو نصلی علی رسو له الکریم خاتم النبیین سیدنام حمدو الهو اصحابه اجمعین "عنایة المباری لطلبة البخاری" کامسوده لحضر قالاستاذالعلام صرت مولانا قاری مجدادریس صاحب بهوشیار پوری دامت برکاتم فقیر کے سامنے ہے۔ تقاریخ مشارخ عظام اورعلاء کرام بھی ساتھ ہیں۔ فقیر نے مسوده کو باتھ شل لیکران اکابری تقاریظ کو سرسری طور پر پڑھا۔ ش ان تمام تقریظ کو سی بحبتا بمول کیونکہ قاتل کے مقام سے قول کی عظمت کا اندازہ بموجاتا ہوں کہ واللہ تعالی اس جا تکاہ کاشی کو اپنے در بارعالیہ ش قبولیت سے نوازے ، طلب علم کے انتقال کے لئے دعا کرتا بمول کہ اللہ تعالی اس جا تکاہ کاوش کو اپنے در بارعالیہ ش قبولیت سے نوازے ، طلب بہد معاونین اور خود مؤلف کے درجات ش بلندی کاسب بنائے اور بروز قیامت میدان مشرش نرم وار دان علم نبوت اور خدام حدیث کی صف میں کھڑا کرے۔ رضائے حق تعالی اور سید المسلین بھائے تی تو شودی کا باعث بنائے ۔ این دعا از من واز جملہ جہاں آئین باد۔ (اللہ اُس کو بھی اس کافیض نصیب فرمائے جو آئین کے۔ ) اور اس سیکار کو بھی میں شامل فرما کرا پی وجہت تبر کاو تبر عافدام علم میں شامل فرما کرا پی وجہت خاصہ کامور دینا ہے۔ و ماذلک علی الله بعن یو۔

شابال چیجب گربنوازندگدارا بجاهسیدالمرسلین و علی آلمو اصحابه اجمعین۔ الراقم:العبدالجانی محمناصرالدین خاکوانی عفو لمولو الدیه نائب امیرعالی مجلس محقطِ ختم نبوت پاکستان نائب امیرعالی العظم کرسمال

#### شابين ختم نبوت حضرت محترم مولانا اللدوسا ياصاحب مدظله (مركزى رمنماها في الشخفظ متم نبوت يا كستان)

الحمدته وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد!

اللدرب العزت نے ہردور میں ایسے تلص مالم ربانی پیدا کے جودین اسلام کی ترویج واشاعت کے لئے ایسے طور پر سرگرم عمل رہیے کہ آنے والی نسلوں کے لئے عمرہ نمونہ قرار پائے۔انہی مقبولانِ بارگاہ الٰہی حضرات بیں سے بھارے ممدوح حضرت مولانا قاری محدادریس موشیار بوری بیں حق تعالی شانے آپ کوقر آن وحدیث کی تمایاں اورسنبری خدمات کے لئے شرف بجولیت سے نواز ایے۔آپ اس وقت اینے معاصر رفقاء بی سے ایسے نمایاں اور ممتا زمقام پرسر فراز اور طلباء واسا تذہ بی برابردرج مجبوبیت پرفائز بیں۔آپ کاوجوداس دھرتی پرانعام البی کادرجدر کھتاہے۔

آپ قرآن مجید پڑھانے بیٹھے تواپنے استاذ مجد دالقرا آت ِحضرت قاری رحیم بخش یانی پڑی کی یادوں کے کلستان کو صدابهار بناديا ـ آب اين استاذ حضرت مولانا عبدالجيدلدهيانوي كحكم يردرجه كتب يزهان كلئ بزهة برهة وبس بزعة بی جلے گئے۔درس نظامی کے آخری درجہ کی سب سے متاز کتاب بخاری شریف پڑھانی شروع کی تو آپنے جہال اپنے مدیث ك فيخ جامع المعقول والمعقول صفرت علامه محد شريف تشميري رحمة الله علية كاختصار وايجا زكى يادول كوتازه كرديا- وبإل آيينه حضرت مولاناسليم اللدخان صاحب البيد محدث كي تفهيم ، شيخ الاسلام مفتى محد تفي عثاني مدظله كے تفلنه فقه ، حضرت مولانا عبد الجيد لدصيانوي كانداز بفس كتاب كيم ككفول كربلاناءان تمام حضرات كى ال خصوصيات كو يكجا كرديا

بمارے حضرت مولانا قاری محداور یس بوشیار پوری کے درس بخاری شی ان تمام حضرات کی تدریسی شان آپ کوشود گان نظر آئے گا انجی وہیوں کو کتائی شکل ٹی جمع کیا تعدایہ الباری لطلبہ البخاری" کے نام سے کلیائے مکالنگ کا سین کارستنیاں وکیا کوئی صاحب ذوق استاذ اورطالب علم اینے بوریہ مبتی کے حصہ کا اس کتاب سے مطالعہ کر لے توسینکاڑوں صفحات کے مطالعهكاجويراسين كبالتارب العزت حضرت فارى صاحب دامت بركأتهم كى اس كاوش كويمي شرف سيسر فراز فرماتيس '' دریا کو کوزہ میں بند کرنا''اگرمحاورہ کی جیتی جاگتی حالیہ دور میں عملی تفسیر دیکھنی ہوتو وہ یہ کتاب ہے۔ حق تعالی شانہ بيش ازبيش فدمت وديث كي توفيق معنون فرمائيل آمين بحرمة النبي الكريم والسي وعلى الموصحه فقير اللدوسايا مختاج دعا

مؤدفه ٢٢ رشعبان أعظم والالااه

حضرت اقدس ابومحدعمارقارى محدعبدالله عبدالرحن صاحب مهاجرمدني دامت بركاتهم العاليه

المدرس بالمسجد النبوى الشريف الملطنة مدينه منوره المدرس بالمسجد النبوى الشريف الملطنة مدينه منوره الميزرشير شخط القراء صفرت اقدس مولانا قاري رحيم بخش نور المقمر قده نحمده و نصلى على رسوله الكريم و على الموصحبه

وبعد ابرادر محترم جناب مولانا قاری محد ادریس صاحب موشیار پوری زید مجدم کے رمضان مبارک اسس می مدینه طیبه حاضری کے موقع پر بندہ نے "عنایة الباری لطلبة البخاری" کا مسودہ اجمالی طور پر دیکھا \_\_\_ قلبی مسرت اور روحانی انبساط حاصل موا۔

جارے بخدوم استاذ مقری اعظم قاری رحیم بخش نور الله موقده کے تلامذہ کرام پر ذوقاً شعبہ تحفیظ وقر ا آت کی تدریس کاغلب ہے۔

کین میرے علم کے مطابق حضرت قاری صاحب کے علمی جانشین حضرت مولانا قاری محد طاہر دھی جانشین حضرت محترم مولانا قاری محد طاہر دھی جہاجر مدتی تعمیا جرمدتی تعمیا جرمدتی تعمیا ہوئی تدریس قرآن کریم کے ساتھ حدیث مبارکہ کا بھی شوق رکھتے تنے الحمد للدایک کامیاب مدرس عالی تنے \_\_\_\_اب ہمارے بھائی محترم مولانا قاری محد ادریس ہوشیار پوری صاحب زید بجدہم بخاری جلد اول دوسال سے پڑھارے بیں جبکہ تحفیظ ہیں بھی پڑھاتے ہیں۔

بنده حرم نبوى بَالْخَانَا بَيْنِ اللهُ كِيلِيَ دَمَا كُوبِ اللهُ تَعَالَى ال كَمْمُ وَضَلَ اور شغف بالقرآن و الحديث كواپئى بارگاه عالى بى قبول فرمات \_ اپنے اور اپنے مجبوب بَالْخَانَا فَى بارگاه قدّس بى نظر قرب واختصاص سے نوازے \_ آمین ثم آمین بجاه سید المرسلین علیه افضل الصلوٰة و اكمل التسلیم و على المه و صحبه و السلام

حضرت اقد تر بمولانام مرجيح الدهبانوي صاحب مدظله

بَسْتُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَعْلَى عِبَادِهِ اللهِ يَنْ اصْطَفَى وَعْلَىٰ اللهُ وَصَحْبِهِ اما بعد: المُحَمَّدُ اللهِ وَصَحْبِهِ اما بعد:

کتاب اپنی چند در چند خوبیول کے ساتھ زیر مطالعۃ تھی ، بار بار وجدانی طور پر احساس ہوا جیسا بیں اپنے والدِ ماجد شہید اسلام حضرت اقدس مولانامحمد بوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کے حلقہ درس بیں موجود ہوں ، ان کی علمی درفشانیاں اورعلوم ومعارف کی محتضیاں آسان اور عام فہم انداز بیں میرے قلب ود ماغ کوسحور کررہی ہوں۔

میں نے اپنے مخدوم محترم صاحبِ کتاب سے پوچھا کیا آپ والدگرامی مرحوم کے شاگرد ہیں \_\_\_؟ان کے بتلانے پرمیرے وجدان کو باطنی آم کائی ملی کہ مدرسہ عربیہ احیاء العلوم ماموں کانجن (فیصل آباد) میں سند تلمذ حاصل کئے ہوئے ہیں

حضرت والدگرامی چونکه حضرت محترم شیخ الجامعه خیر المدارس ملتان مولانا محدصدیق صاحب مدظله کے رفیق درس بیں جنگی المخیر المسادی کوعنایت المبادی بیں طرزِ تدریس کے لحاظ سے بنیا دی واساسی حیثیت بیس پیش نظر رکھا گیاہے، تومیر ا تقین مشاہدہ کے طور پر سامنے آگیا:

ید دراصل والدگرامی کے حضرت اقدس خیر العلماء مولانا خیر محدصاحب نو دالله موقدہ سے اخذ کردہ طرزِ تعلیم کے دھانے سے مختلف سوتوں کے ذریعہ حاصل شدہ نظر وفکر اور عقیدت ومجبت کا شمرہ ہے۔ کیونکہ الحمد للدصاحب کتاب کو دونوں حضرات سے فیضیاب ہونے کا موقع ملاہے۔

بيميرى حيثيت نتهى كمثرر بخارى كى اينع مطالعه كے لحاظ سے اليبى وقيع و پرمغز كتاب پر يحوحروف بے مايپروقلم

کروں \_\_\_لیکن مرتب کتاب کی جب بھی کراچی آمد ہوتی ہے تو خانقاہ شہید اسلام کو ضرور روثق بخشتے ہیں ، اپنے ادب واحترام اور حضرت والد گرامی کی نسبت سے اپنے طرزعمل سے حق محبت ادا کرتے رہنے میں مجھے ندامت کا احساس دامن گیر رہتا \_\_\_ لیکن بہر حال مجھے ان کے فرمان کوزیرعمل لانا ''زندگی بھر مقروش محبت'' رہنے سے بہتر معلوم ہوا \_\_\_ میر الکھا ہوا علمی دنیا کی نظر میں تو کوئی قیمت نہیں رکھتا \_\_\_ لیکن میں اس مسلک کا اسیر ہوں:

میں دنیا کی نظر میں تو کوئی قیمت نہیں رکھتا ہے اس کوچھٹی نیلی جس نے سبق یاد کیا۔

صاحب كتاب كے مسن طن اور ان كے خوش مقدر كے پیش نظر بار كا و خدادندى بلى دست بدعاء ہوں اور رہوں كا كه اللہ تعالى اپنى بار كا و حالى بيں اس خدمت حديث كوسعي مشكور بيں تبديل فرمائے اور مردة و انفزاان كوحاصل ہو: ان هذا كان لكم جزاء و كان سعيكم مشكورا۔

\_\_نیز بارگاہ نبوت علی صاحبہاالف الف تحیة و سلام بیں ان کا نام نامی بھی خدام حدیث کی مبارک فیرست بیں شامل ہواور ذریعہ نجات ہے۔

أمين ثم أمين بجاه سيدالمر سلين عليه افضل الصلاة والتسليم وعلى أله وصحبه

والسلام محمیحی لدهیانوی خانقاه شهیدِ اسلام محکشن اقبال کراچی



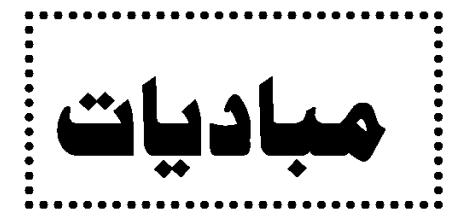

# حضرت امام بخارى رحمة الله عليه كى طلبه بخارى كيلئے چند بُرمغزنصانح

حضرت امام بخاری سے چند تھیجتیں منقول ہیں جوانہوں نے طلبہ کرام کوکامیاب طالب علم اور باعمل عالم بینے کے حوالے سے تلقین فرمائیں۔ ان تھیجتوں کا اسلوب بڑا دلج سپ اور متأثر کن ہے۔ یہ چار ضرب چار کی شکل ہیں ہیں۔ یعنی انہوں نے طالبان علم سے مخاطب ہوکر کہا ہے کہ کم کامیاب جہیں ہوسکتے جب تک چار کام، چار حالتوں ہیں، چار جاتوں کو برداشت کرتے ہوئے، چار مقاصد کیلئے نہ کرو۔ ''چار ضرب چار''کی یہ فہرست بڑی طویل اور دلج سپ ہے۔

يهال نمون كطور يرجيدايك باتس ذكرى كئي بيل المالاات ذيل بيل ملاحظ فرمائيل -

" قاضی ولیدین ابراجیم امام بخاری کے تلامذہ بیں سے بیل۔ رے (شہر کا نام) کی قضا پر مامور تھے۔ کہتے ہیں جب عمر عزیز کا بہت ساحصہ گزرچکا تو جھے علم حدیث کا شوق پیدا ہوا۔ اس وقت امام بخاری کا فلغلہ تھا۔ میری لگاہ بھی امام صاحب کی درسگاہ کی طرف آفھی۔ بیں نے حاضر ہوکرا پینے دلی مقصد کا اظہار کیا۔ امام صاحب نے میری درخواست س کرفر مایا:

" دو کسی کام میں اسوقت تک ہا تھے نیڈ الوجب تک اس کی حدود اور اس کی مقادیر سے واقفیت ندحاصل کرلو۔" پھر کہا: "عبغیر ان بار ہ رباعیات کے انسان کامل نہیں بن سکتا جس کو یہ بار ہ رباعیات حاصل ہوجا تیں اس کیلئے فلاح دار بن ہے۔"

قاضی صاحب کہتے ہیں ہیں ان ہارہ رہا عیات کوس کر تھبرا گیا، عرض کیا کہ آپ اس اجمال کی تفصیل فرمائیے۔''امام صاحب نے فرمایا: ''کہلی رہائی: یعنی چار چیزیں لکھیے: اول احادیث رسول پڑھ تائیے ہائی: حالات صحابہ کرام اوران کی تعداد۔ خالث: تابعین اوران کے حالات رابع: بقیہ طلت امت اوران کی تواریخ ۔ دوسری رہائی:''چار کے ساتھ لکھیے: اول ، رجال حدیث کے نام عالی ، ان کی کنیت ۔ خالث، ان کی جائے سکونت درابع ، ان کے سنوات ولادت ووفات تیسری اول ، رجال حدیث کے نام کے ساتھ درود لازم، سورتوں کے رہائی: چار کی طرح کھیے: جس طرح خطیب کے لئے جدلازم ہے اور سول اللہ بھی تھا گئے کے نام کے ساتھ درود لازم، سورتوں کے لئے ہم لازم ہے اور سول اللہ بھی تام کی خارج ساتھ درود لازم، سورتوں کے لئے ہم اللہ اور نما زکے لئے تام کے سنوات ولادت ولادت ولادت ولادت کے میں اور کے مثل کلھیے: مستدات ، مرسلات ، موتوفات ، مقطوحات ، ہم تم کی حدیث کا استفصاء کرے ۔ یا بچو ہی رہائی: چار کے مثل کلھیے: مستدات ، مرسلات ، موتوفات ، مقطوحات ، ہم تم کی حدیث کا استفصاء کرے ۔ یا بچو ہی رہائی: چار کے مثل کلھیے: کمن میں ، جوائی میں ، سرکھلے میں ، بڑھلے ہیں ۔

چھٹی رہائی: چار حالتوں میں کھیے: عدیم الفرصی، فرصت، فراغ دئی، تنگ دئی۔ ساتو ہی رہائی: چار میں کھیے: پہاؤ،
سمندر، آبادی، جنگل۔ آٹھویں رہائی: چارچیزوں پر کھیے: ہتھر، چمڑے، بڑی ،سیپ۔ جب تک کافذمیسر نہو۔ نو ہی رہائی:
چارسے کھیے: جوس میں بڑے ہوں۔ جوس میں کم ہول۔ جوس میں برابر ہوں۔ اپنے والد کے خط سے بشرطیکہ خط کا بھین ہو۔
دسو ہیں رہائی: چارکاموں کے لئے کھیے: اللہ کی رضا کیلئے عمل کے لئے بشرطیکہ کتاب اللہ کے خالف نہو۔ طالبین حدیث میں
اشاعت کیلئے۔ تالیفات میں جمع کرنے کیلئے۔ دوسری دور ہاعیاں: کہلی کسی ہے: فن کتابت، لفت، صرف وجو میں ماہر ہونا۔
دوسری وہی اور اللہ کی عطام، یعنی صحت، قدرت بشوق اور حافظہ۔" (حرب مون ، کم ہاے رہے الثانی دسیاھ)

# بدالله ولأنز الركيد

#### الحمدلاهلمو الصلؤة لاهلهاو على آله وصحبه

علم حدیث شروع کرنے سے پہلے 'اسا تذہ ٔ حدیث' چندمبادیات ذکر فرماتے ہیں ، تا کہاں علم کا آغاز علی وجہا ہوسیرت ہو۔

# علم مديث كي تعريف

ا: حدیث کے لغوی معنی ' مُعَقَّلُو' کے ہیں ، اصطلاحی معنی علامہ عینی فرماتے ہیں:

هوعلم يعرف به اقوال رسول الله بَالْتُلَكِيمُ وافعاله واحواله

\_٢:علامة خاوي في في المغيث "بين علم حديث كي تعريف اس طرح فرماني ب:

مَا أَضِيْفَ الْيَالِنَيِيَّ ﴾ فَوْلا أَوْفِعُلا أَوْقِعُلا أَوْقِيهُ أَوْصِفَةٌ حَتَّى الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ فِي الْيَقْظَةُ وَالْمَنَامِ

\_ ساجعتن كى پسندىدە اورعلماء حديث كنزدىك مشهورتعريف يهد:

هوعلم يعرف به احواله مَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم قولاً وفعلاً وتقرير أوصفةً

قولاً كامصداق آپ بَالْغُلَيْكُ قولى حديث بيجس بين صحابي قال الرسول بَيَالِيَّ اللهِ عَالَى النبي بَيَالِيَّ الم حديث چونكه وي غيرمتلو بياس ليّزواجب العمل بي كما في القرآن الكريم: ان هو الاوحي يوحي

فعلاً كامصداق وه حديث م بين صحابي ابنامشا بده بيان كرے اور يوں كمين النبي الله الله البنداافعال نبي جست بين اور ان كا تنباع ضروري م رئيل: ان كنتم تحبون الله فاتبعوني۔

تقریراً کامصداق وه حدیث ہے جس میں صحالی اپناعمل بیان کرے مثلاکنا نفعل بین یدی رسول الله رَا اللهِ اَللهُ اَللهُ عَلَيْكُ كذا جیسے ایک حدیث میں ہے:عن جاہر ﷺ کُنّانعز لو القرآن ینزل۔

قرآن كريم ميں ہے: يا يھا الوسول بلغ ما انول اليك من ربك ـ

 جسمانی: آپ اَنْ اَلْهُ اَلْهُ عَلَیْهُ مبارک، جسم مبارک کی ساخت وپرداخت وغیره دوسری صفت نفسانی ہے جس کا تعلق نفس کسا تھ ہو، جیسے کان اجو دالناس، کان اشجع الناس، کان احسن الناس، وغیر ذلک ِ

یہ جمارے لئے حجت ہیں۔کیونکہ حضرت انس مضحتی الامکان آپ ہی گانگی مشابہت کی کومشش فرماتے تھے، اس لئے آپ ہی جائے گئی صفات بھی مجو ش عنبیا ہوئیں، للہذا وہ بھی حدیث میں داخل ہوئیں۔

سابقة تعريفات علم حديث كالتجزيه

علامه عنی گاتعریف کی روشنی میں تین چیز یم تحقق موں گی:

ایک: عارف، دوسرے بھی معروف (یعنی عدیث) تیسرے: وہ ذرائع اصول وضوابط جن کے ذریعہ حالت تولی، حالت فعلی یا کوئی بھی حالت ہوائی کا است ہوائی کی اسبت کا ''شہوت' ذات بنبوی بھا گھی ہوجائے۔ ان 'اصول شہوت اسبت' کا نام علم عدیث ہے۔

(یعنی عارف کومعرفت تولی فعلی اور حالی حاصل ہوجائے۔ ''احوال' ہیں وہ تمام امور واشیاء داخل ہیں جن کا تعلق حرکات، سکنات، یقظ ومنام کے سی لحدی حالت کے ساتھ ہو \_\_\_\_ لفظ ''احوال دسول اللہ اللہ اللہ مسلم اللہ مسلم کے اسلامی مدیث ہیں لفظ احوال لانے کی بجائے تمام احوال رسول اللہ بال اللہ بالت التماری ذکر فرمادیا ہے۔ والد مول اللہ بالت کی سے دیو حتی الحرکات والسکنات سے واضح ہے۔

3 صفرات محققین کی تعریف کا مدار بھی ''حصول معرفت احوال''کے ذرائع پرہے۔ گویا حدیث اور چیزہے معرفت حدیث کے ذرائع پرہے۔ گویا حدیث اور چیزہے معرفت حدیث کے ذرائع اور چیز بیل علامہ عین ، علامہ سخاوی اور حضرات محققین کا اختلاف صرف الفاظ کی حد تک نظر آتا ہے کیونکہ اصل مدار حالتِ رسول اللہ بھائے گئے ہے۔ خواہ حالت قولی ، حالت ِ فعلی ، حالت ِ نقریری ، حالت ِ حرکات وسکنات ، حالت ِ بقظہ ومنام ہو۔ چونکہ پیخت' احوال دسول اللہ بھائے گئے ہے اس لئے تینوں میں ما بعالا شعر اک حالت ِ رسول اللہ بھائے گئے کے شہوت کے ''اصول وذرائع اور ضوابط کانام'' محویا علم حدیث ہے۔

#### فائده:

ان ذرائع وضوابط سے مرادراویان حدیث کے تعلق درایت کے میزان پراطمینان ہے۔ تا کہ 'شبوت ِ حالت ِ نبوی مَالِنَّهُ ا بیں استحکام آسکے۔اس کا نام 'علم حدیث' ہے۔

علم حدیث کی انواع

علم حدیث بہت می انواع واقسام پر شتمل ہے۔ حضرت حاکم ابوعبداللہ نیشا پوری نے علم حدیث کی پیچاس، علامہ نووی اور ابن صلاح نے ۲۵ اور علامہ جلال الدین سیوطی نے تدریب الراوی میں ۹۳ اقسام علوم بیان کی ہیں۔ ان بیں سے مشہور (۲) دوملم ہیں ، اجلم روایت الحدیث ، ۲ جلم در ایت الحدیث \_ علامہ جزائری نے چرشم کی الگ الگ تعریف کی ہے:

تحریف طمروایت مدیث بعو علم بنقل اقو ال النبی ﷺ وافعاله بالسماع المتصل و ضبطها و تحریرها ــ تحریف علم در ایت مدیث :هو علم یعرف منه انواع الروایة و احکامها و شروط الرواة و اصناف المرویات و استخراج معانیها ــ (مقدمفتح لملهم)

مديث، اثر اور خبر كافرق

الفرقبينالحديثوالخبر

(۱). بعض عفرات نے مترادف قراردیاہے۔ تونسبت تساوی کی ہوگی، (۲). بعض نے تبرکی تعریف ہول کی ہے۔
ماید حث فید معانسب الی النبی بھا اللہ تھا و غیرہ اس لئے اس صورت بیں حدیث اور تبرک درمیان عام خاص مطلق کی نسبت
موگی۔ خبر عام مطلق اور حدیث خاص مطلق ہے۔ یعنی صفور کا اللہ تا تا تا ہوں کی خبر ہو، خبر سب کوشامل ہے اور
حدیث خاص ہے آپ بھا تھا کے ساجھ۔ (۳). بعض صغرات نے خبر کی تحریف یک ہے:

هو علم بینحث فیه ما نسب الی غیر النبی بین الله کشته اس صورت شی مدیث او خبر شی تبایان کی نسبت به وکی متاخرین کا مسلک می بی بر کیونک تاریخ کاشغل دکھنوالے کومام اور پرمؤرخ کہتے ہی اور مدیث شی مشغول ہونے والے کوی دے کہتے ہیں۔

#### الفرقبينالحديثوالسنة

بعض صفرات نے مترادف قراردیا ہے۔ بعض نے فرق کیا ہے سنت فاص ہے اور مدیث مام ہے۔ سنت آپ بھا الکھیا کے اقوال وافعال کے ساتھ فاص ہے، اور مدیث مفات کوجی شامل ہے۔ اس سے معلوم ہوا اس میں فرق ہے۔ اس میں مام فاص کی شبت ہے، ہور مدیث مام منت ہونا ضروری نہیں۔ فاص کی شبت ہے، ہوسنت تو مدیث ہوگی مگر ہر مدیث کاسنت ہونا ضروری نہیں۔

#### سنت اور حديث مين ' وجوه فرق''

ا... حدیث مبارک کامفروم آپ بھٹھ قول وقعل یا تقریر ہے۔ جبکیسنت مبارک کا تعریف:

الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ووجوب (كتاب التعريفات، ٥٨٠)

دین کاوهٔ مشروع راستهٔ ش پردر دند فرض و وجوب سے کم حیثیت بیں امت کوچلنا ہے۔ دونوں بیں فرق ہوگیا۔ ۱۲. بسنت منسوح نہیں ہوسکتی مگر حدیث منسوخ ہوسکتی ہے۔ مثلا نماز بیں باہی گفتگو کی روایات بخاری وسلم بیں بیں کیکن منسوخ ہونے کی وجہسے ان پڑمل جائز جہیں۔

ساد . بعض اوقات حدیث کسی عذر برمحمول موتی ہے لیکن سنت بلاعذر دائمی عمل کو کہتے ہیں۔ جیسے آپ بھی اُلگا الدار ا قائم کا العذر ثابت ہے۔ بیعد بیث ہے کرسنت نہیں ہے۔ ( مناری س ۳۱٬۳۵)

۷۰۰۰ آپ بھا گھانگی خصوصیت پرمحمول احادیث جیسے ہیک وقت نوعدد ازواج مطہرات کا لکاح بیں ہونا۔ (بناری41/1) امت کے لئے پیرام ہے۔ یہ دیث ہے گرسنت نہیں ہے۔

۵۰۰ حدیث خبر واحد موقواس کروا قربر بحث موسکتی ہے۔ لیکن سنت چونکد دائی مل موتاہم و بال روات پر بحث نبیس موتی۔ ۲۰۰۰ حدیث ضعیف بلکہ بسااوقات موضوع مجی موتی ہے مگر سنت ضعیف یا موضوع نبیس موسکتی اس لئے ہم اہلسنت کہلاتے ہیں۔ ۱۹ کہلاتے ہیں کہلاتے ہیں کہلاتے ہیں کہلاتے ہیں کہلاتے ہیں۔ از افادات صرب محترم مولانا متی محدانورا وکا وی زیدجوہم )

## موضوع علم حديث

حضرات محقين كرام كي آرا وهنكف بين:

(2) دومر آول: ذات النبي ﷺ من حيث اقو العو افعاله و احو العو نقر بر اتعو صفاته.
علامه سيولي ك استاذ مكرم علامه محى الدين كافي فرماتے بيل مجھ تجب ہے كہ ذات الني بالفظيد علم حديث كا موضوع قرارد يا كيا سي كي استاذ مكرم علامه مى الدين كافي فرماتے بيل مجھ تجب ہے كہ ذات الني بالفظید علم حدیث كا موسوع قرارد يا كيا ہے ۔ يوطب كاموضوع تو موسكتا ہے مكر علم حدیث كافيدس۔
موضوع قرارد يا كيا ہے ہے كونكه بدن انسانى كى دوعيثيتيں بيل:
من مدين من مدين من الله من مدين من مدين من من من عالم الله من مدين علم الله علم الله من علم الله علم الله من علم الله علم الله

ا.. بمن حیث صحت ومرض ، جوطب کا موضوع ہے۔ ۰۰۰۲ اور من حیث انه دسول \_\_\_غرض کلم حدیث کا موضوع ذات النبی ﷺ مطلقاً نہیں بلکہ من حیث انعر سول ہے۔ (۳) تیسراتول:الفاظالر سول ﷺ من حیث صحة صدور هاعنه و ضعفه الی غیر ذلک (لیعنی شذوذیاعلت تخفیه یاکسی راوی کی طرف سے ادراج وغیرہ)

(٣) يُوتِه أَول المرويات والروايات من حيث الاتصال والانقطاع ـ

# غايت علم حديث

فايت كوبيان كرف يكفلف عنوانات بل:

(۱) الفو زبسعادة الدارين، داردنيا كى كامياني توفيق اعمال صالحدثين، اور دار آخرت كى كامياني بيب كدوه اعمال مقبول موكرجنت كمقام كريم تك كلفيخ كاذريعه بن جائيس۔

(٢) حسول دماء الني بالفَيْقُ اسلت كه آب بالفَيْقُ ارشاد كراي بي

نَضّر الله امر أ (عبداً) سمع مقالتي فحفظها فوعاها و اداها \_ ( ييمم له دمائيه يا خبريب إكثف اس 12])

(٣) محبوب بالفلكي كلام عالى سے حصول لذت\_

(٣)معرفة العقائد والإخلاق والاحكام الفرعيه برضاء الله تعالى

(۵) پیمیل انسانیت بذریعة تکمیل علم و تخمیل عمل اور بذریعة تحمیل اخلاق بیعنی جہاں سے آیا وہاں جانے کے دوبارہ قابل موجائے ،اورجاتے موتے پیخطاب نصیب مو:

ارجعى الى ربك راضية مرضية ، فادخلى في عبادى وادخلى جنتى ـ

#### فائده:

علم حدیث کی دوغرض و فایت بیں: تاتی اورتشریع۔تاتی کامعنیٰ ہے اسوہ بنانا بنمونہ رعمل بنانا اورتشریع کامعنیٰ ہے قانون سازی کرنا ، دستوروآئین بنانا۔احادیث شریفہ آنہیں وجوہ سے پڑھنی چاہئیں۔طلبہ کوچاہئے کہ حدیث پڑھتے ہوئے ان مقاصد کومی تکاہ سے اجھل نے ویے دیں۔

# حديث كي وجرتسميه

(۱) علامه این جرفر ماتے بیل حدیث بمقابله قدیم ہے، اور قدیم کلام الله ہے، بیای کے مقابل میں حادث اور جدیدہے، اس لئے اس کو صدیث قرار دیا گیا۔ (فع اباری)

(۲) بعض محدثین کرام نے بدوجہ بیان کی ہے کہ مدیث بات چیت کو کہتے ہیں، اس کامصداق بھی آپ بھالگانگی گفتگو اور بات چیت ہے۔ اور اس پر اصطلاح قائم ہوچکی ہے کہ آپ بھالگانگی "عظمت شان" کی وجہ سے صرف آپ بھالگانگی کی كلام كوحديث كهاجائ كاماورول ككلام كومديث فبين كهاجائكا

مدیث توبات چیت کو کہتے ہیں جبکہ احادیث مبارکہ میں افعال واحوال وغیرہ کا بھی ذکر موتاہے۔

49

جواب: مديث شن ريادة ترذكراقوال يكاموتاب فعل اورتقرير كومديث كمنا تغليهاب-

آپ صلى الله عليه وسلم في الني كفتكو كوخود مديث "سي تعبير فرمايا:

عن ابي هرير قرضي الله عنه انه قال قيل يارسول الله من اسعد الناس بشفاعتك عنك يوم القيامة قالرسول الأهلقد ظننت يااباهريرة ان لايسئل عن هذالحديث احداول منكلمار أيت من حرصك

على الحديث الخ (باب الحرص على الحديث بادى ج1)

(٧) حضرت علامة بيراحد عثاني في مقدمه في أملهم بين ذكركيا ب كه لفظ حديث متحديث بعد بي الما كيا ب- اور تعمت سے مراد ہدایت ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ سورۃ الفتحیٰ ہیں حق تعالیٰ شانہ نے آپ بڑا ٹھائی تین حالتیں ذکر کی ہیں اور تينول حالتول كيمطابق تين انعامات كاذكرفرمايا يركيم ان كمقابلة بن احكام جاري فرمائے۔

يكى مالت يئتم (يعنى يتيم مونےكى) بيان كى ب \_\_ الم يجدك يعيماً فاوى ـ تويتم كمقابله يل احمت ايواء

( المكاندينا) كاذ كركياب، اورحكم فاما اليديم فلاتقهر ارشادفرما ياب-

دوسرى حالت "عائل" (مختاج مونا) ذكر فرماتى ،اس كه طابق اغناء كي فيست كاذكركياب اورحكم واما السائل فلاتنهو ارشادفرمایاییے۔

تيسرى حالت ضالاكاذكركياس كمقابله ين انعام برايت بياورهم واما بنعمة دبك فحدث بي جس بآسانی سمجماعاسکتا ہے آپ بال فَلَقَلَةِ بھی بیان فرمائیں کے وہ ہدایت موکی \_\_\_اس لئے آپ بالفَلَقَلِک مربیان کا نام حديث ركوديا كياب -جواى آيت بين ذكركرده متحديث بعن السام كيا كبي ثلاثي مزيد في مجردايا جا تاب يبل ا كرچ تحديث كالفظ ثلاثي مزيد في بيتا بم اللاثي مجرد مديث مرادايا كياب

فائده: "ضالاً" كى دۇقسىرىك كى يى:

(۱) حضرت عليم الامت جھانوی نے اس کا ترجمہ فرمایا: راہ کامتلاشی یعنی ناواقف۔

(۲) جنگل میں بیری کا درخت جو اکیلا کھڑا ہوتا ہے اسے ضال کہتے ہیں \_\_اس صورت میں یہ کلام تشبید پرمحمول ہے۔ مرادُ "تنها" موناب \_\_\_ يعنى آب بالنَّفَالُم تنها يا يا بحررا منما بناديا \_

ضرورت علم حديث

(١) دليل اول: الله تعالى في انسان كود جودوعقل كي احت سفواز ١٠ ينياد يراس كواشرف الخلوقات قرارديد كماقال تعالى ولقد كرمنابني آدم الخ, خلق لكم مافي الارض جميعاً ، سخر لكم مافي السموت و الارض برار إداائل اشرفیت موجود بیل، ان کا تقاضایہ ہے کہ انسان ان کا شکریہ اوا کرے۔ اورشکرنعت کے لئے "اسوہ شکر" کون ہے؟ بیسلم بات ہے کہ آپ بڑا فائل کا کو وشکور اور سید الشاکرین ہیں، ای لئے کثرت عبادۃ سے آپ بڑا فائل کے اقدام حالیہ متورم ہوجاتے تھے، کماقال:افلااکون عبداً شکوراً۔گویافایت عبادت تشکرہے۔

للنداتشكروامتنان كى يحميل كے لئے آپ بالفقائيكے اقوال وافعال كى اتباع ضرورى ہے۔اس كے لئے جميں مديث كدروازے پردستك ديناموكى \_\_\_\_

جواب: عقل کے ذریعتہ فیر کا تنات کے بعدال ٹل تعلی وکبراور دونت کے پیدا ہونے کا اندیشہ تھا۔اسلنے اس سے بچانے اس سے بچانے کیلئے اس کوحاجات کا پابند کردیا تا کہ عبدیت کے مقام پر استقامت وکھاسکے۔اور انسان سے بھی مقام عبدیت ہی مطلوبہ خداوندی ہے۔

(چائد سورج نوانسان متاثر موتاب، اورا گرانسان ته به قوان اثیابها کم کوئی فرق میں پڑتل اس لئے احتیاج یک طرف ب ) دلیل ثانی: تکمیل انسانیت بھیل اخلاق سے تعلق رکھتی ہے، اور تھیل اخلاق، اسوۃ اخلاق کے سامنے ہوئے بغیر نامکن ہے۔ اس لئے مدیث کے بغیرچارۃ کاربیس (کماقال ﷺ اَمَالکَ فِئَ اَسْوَۃٌ)

رلیل وائد: حکمت کی دونمیں ہیں، اجھکت علمیہ، ۲ جھکت عملیہ، تمام حکما وکا اتفاق ہے کہ حکمت عملیہ ش آپ ہا گا گا گیے بڑھ کر کوئی دوسر ابشر فائن جیس، اس لئے حکمت عملیہ کی انسانی ضرورت کے لئے آپ ہا گا گا گا گا کے کا قوال وافعال کا ملم اورات باع ضرورگ ہے۔ دلیل رابع: عقلی کلیہ ہے کہ عدل واعتدال محمود ہے، اور ظلم وجور اور صدود سے تجاوز مذموم ہے، ( کو یا بیلنس ضروری اور این بیلنس نہونا جاہیے)۔۔۔۔

# باطنى ملكات اوران ميس نقطة اعتدال

وجراس كى بيب كمانسان كے باطن ميں تين قسم كملكات بيں:

ا: علمیه، ۲: شہویه، ۳: خضیبه، ان ملکات کوافر اطور تفریط کی صدود سے بچا کروسطوا عندال بیں رکھناعدل کہلاتا ہے \_\_ چنا مچے توجے توسیم ملیہ کااعتدال حکمت ہے۔ قوت شہویکا اعتدال عفت ہے، اور غضیبہ کااعتدال شجاعت ہے ۔ تو صفت محمود یعنی عدل اور اعتدال کے حصول کے لئے ضروری ہے کہ ایسی ذات بابر کات کی اقتداء کی جائے جوان تینوں کے اعتدال کی حامل ہو۔ وہ صرف اور صرف آپ بڑا تھا تھی ذات بابر کات ہے \_\_\_اعتدال وا تباع کے لئے احوال کا معلوم ہونا ضروری ہے، اور وہ بغیر علم حدیث کے معلوم نہیں ہوسکتے \_\_\_

را) علم میں افراط بحز بَدَ فی بعض اوقات عقل الکارغد اتک لیجاتی ہے، اورتفریط جماقت، اعتدال حکمت ہے۔ شہوت کا افراط فجور، اورتفریط جمود ہے، اس کا اعتدال عفت ہے، غضبید کا افراط فجور، اورتفریط جبن و بزدلی ہے اور اس کا

اعتدال شجاعت دبہا دری ہے <u>۔</u>

(اعتدال مظلوم ہے، نبھی افراط اور کبھی تفریط اسے نیاوتی کرتے ہیں۔ کما قال انتیخ محمدتنی عثانی مدظلہ) دلیل خامس جسلمات عقلیہ ہیں ہے ہے کلام الملوک ملوک الکلام بلوک کے کلام کو تجھنے کے لئے مقربان ملوک موتے ہیں اور اللہ تعالی کے سب سے زیادہ قریب آپ ہی تائیکی تو آپ ہی تائیکی حدیث کلام خداوندی کی تفہیم وتعبیر کے لئے ضروری موتی۔

۷1

دلیل سادس: انسان جن عناصرار بعد سے مرکب ہے ان میں سے آگ اور مٹی میں ختکی ، پانی اور ہوا میں تری ہے ، نیز پانی اور مٹی پستی کی طرف جاتے ہیں ، آگ اور ہوا بلندی اور علو کی طرف تو انسان کے باطن میں تضادات ہیں ان اشیاء کے ہوتے ہوئے انسان اخلاقی تضادات کا بھی شکار ہوسکتا ہے ان میں تو ازن واعتدال پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔

مٹی سے بخل اور آگ سے کبر پیدا ہوتا ہے اور ہوا کا بھیلاؤشہرت کامتقاض ہے اور پانی میں بھیلنے کی صفت موجود ہے جو حرص کا بھی آئینہ دار ہے۔ یہ چاروں اخلاق ذمیمہ بلی ، ان کواگر کسی دائرہ میں اور اعتدال وتوازن کی راہ پررکھا جائے تو بہی اخلاق ذمیمہ حسن وخوبصورتی میں بدل جائیں گے۔اسلئے آپ بڑاٹھ کا گئی ذات بابرکات اسوہ کامل اور''ورلڈ آئیڈیل'' ہے۔

## فضيلت علم حديث

(١) حصول وعاء نبوى بَالْتُعَلَيْم كما قال نضر الله امر أسمع مقالتي فوعاها فا داها الخي (مشكؤة)

(٢) روايت حضرت ابن عباس \_\_\_ اللهم ارحم خلفائي، قلنا: من خلفائك يارسول الله!

قال: الذين ياتون من بعدى ويروون احاديثي و يعلمونها الناس (اوجزالمسالك)

(۳) روایت حضرت این مسعود:

ان اولى الناس بى يوم القيامة اكثر هم على صلوة \_ (ترمذى)

تقل بالروايت سے كثرة درود شريف كى دولت نصيب موگى جوسى دوسر علم كى تعليم وتعلم مين نهيں۔

(۳) ضرور بات انسانیه دونشم پر بیل: دینی اور دنیوی - دینی ضرورت مقدم ہے - دینی ضرورت کے لحاظ سے عقا تدحقه، اعمال صالحہ، اخلاقِ فاضلہ اورمعاملات ِعادلہ بیمطلوب بیل اور یہ بذریعہ حدیث ہی معلوم ہوسکتے بیل ۔

(۵) بحث كے من من ايك عقلى دليل فضيلت حديث:

 کریم مخلوق ہیں، اور مخلوقات میں سے سب برتر آپ ہم الحقاقی ذات بابر کات ہے۔ البذاعلم حدیث اشرف العلوم ہوا۔
(۱) بعض صفرات نے علم تفسیر کوانسل قر اردیا ہے کونکہ تا تھے ہیں کاموضوع کلا نیفسی ہے جو دیجے ہے۔ تاہم جمہور صفرات یفرماتے ہیں علم تفسیر میں کا میں ہم جو در صفرات یفرماتے ہیں علم تفسیر میں کھیں ہم میں کا المفتلی سے ہوا کرچے وہ کلا المفتی پردال ہے ۔ مرکلا المفتی برمال کلا المفتلی ہوا کرتے ، ورنہ پوراعالم اور اس کی اشیاء دال ہیں ذات خداوندی پرما کرایک قر اردیا جائے تواضیا جالم اور دات خداوندی کوایک قر اردینالازم آئے گاجو کہ باطل ہے۔

#### فائده:

(۱)علم حدیث اورحلم تفسیر کابا ہمی مقابلہ کہ کورہ وہ ہے جوخالص علم تفسیر ہو\_\_\_وہ علم تفسیر جس میں اسمرا بمیلیات اور دلائل عقلیہ وغیر ہمخلوط ہوں وہ علم حدیث کے مقابلہ شن زیر بحث ہی جمیس لا پاجا سکتا ہے۔ (۲)علم حدیث سارے علوم دینیہ کی اصل ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر فقد کی اصل اور تصوف کاما خذیجی ہے۔

#### تجيت عديث

خير القرون بين الكارمديث كفتنك كحصفد وخال ضرورظهور يذير موت\_

اور حضرات الل حق نے اس کاحسب ضرورت دفاع بھی کیا ، تا ہم اس مبارک دوریں صلاح وفلاح کے فلب نے اس فتند کو پینیخ اورامت میں جڑیں قائم کرنے کاموقع نہیں دیا \_\_\_\_

عافظ این حزم فرماتے بیں ایل السنت ،خوارج ،شیعہ،قدریہ تمام فرقے احادیث کوبرابر "قابل جمت "سمجھتے رہے۔ یہاں تک کے پہلی صدی ہجری کے بعد شکلمین معتز لہ آئے انہوں نے اس اجماع کے خلاف کیا \_\_\_\_

حافظ ائن تجرُّ نے ابولی جبائی معتز لی سے نقل فرمایا ہے کہ حدیث کی تجیت کیلئے عزیز ہونا شرط ہے۔(اس کئے خبروا حد جحت نہ ہوگی۔)اس سے ان کامقصود دین سے سبکدوثی پیٹھا بلکہ ایک اصولی فلطی تھی جوان کے دماغوں میں بیٹھ گئے تھی \_\_\_\_

آج کل الکارِ حدیث کی بنیاد خواہشات کی تکمیل ہے۔ قرآن کریم کی من مانی تشریح کی تفسیر بندں حدیث مکاوٹ ہے اس لئے الکار حدیث کرتے ہیں۔ (نعرالباری 1ص15)

آج سنصف صدی قبل پہلے اکارمدیث کفتنہ نے سراٹھایا اور اس کی بھر پورسر کوئی کی ضرورت پیش آئی۔طالب علمانہ انداز میں اس کی جیت کی تعبیرات کچھاس طرح سے ہیں۔

آپ ہوں مجھتے کہ فتون نبوت مختلف بیں، جن کوئی تعالی شانہ نے قر آن کریم بیں جابح ارشاد فرمایا ، ان بیں سے ہرشان مالی کا تقاصلہے کہ اس کی تعظیم اور اتباع کی جائے ، اور آپ بڑا گھنٹا کے ہر قول و فعل کوجست سلیم کیا جائے۔

### فتنؤن نبوت:

(۱) شان اول: نبی ومرسل ہونے کی شان: انک لمن المرسلین۔

(٢) شان ثانى: مطاع بوئے كى شان: ليطاع باذن الله قل اطبعو الله و الرسول من يطع الرسول فقد اطاع الله و ما أتاكم الرسول فخذو هو ما نام كم عنه فانتهو ا

(۳) شارح قرآن بونے کی شان: وانزلنا الیک الذکو لتبین للناس ثمان علینا بیانه

(٣)شِارعِ احكام بونے كي شان: ويحل لهم الطيبات ويحره عليهم الخبائث ما اتاكم الرسول فخذوه ـ

(٢)عظمت كى شان: لتؤمنو اباللهور سولهو تعزرو هو توقروه

(٤) شان بحبت: النبي اولى بالمومنين من انفسهم و از و اجه امهاتهم

(٨) واسطر حبت فداوندى بونكى شان: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى الخر

(٩) ثان عصمت: جماعت انبياً و كربار على ارشاد ہے: و انهم عند نالمن المصطفين الاخيار ـ

(١٠) موى اليهوني كي شان : يوحي الميّ ـ ان هو الاوحى يوحي ـ

(١١) مؤكن برمونے كى شان: لتو منو اباللمور سوله، الخر

(۱۲) خاتی عظیم کے حامل ہونے کی شان : و انک لعلی خلق عظیم

(١٣) معلم انسانيت بوني كان: ويعلمهم الكتب و الحكمة

(١٣) متنع مونى كان فاتبعونى يحببكم الله الخر

(10) ملغ بونے كى شان بها اله سول بلغ ما انزل اليك من ربك

(١٦) معلم حكمت بونے كى شان: وانزل الله عليك الكتب والحكمة

امام شافعی فریاتے ہیں حکمت سے مرادسنت ہے۔ جیسے کتاب کومانے بغیرایمان نہیں اسی طرح حکمت (سنت) کومانے بغیر بھی ایمان نہیں **ہوگا**۔اس لئے کہ دونوں کانز ول من جانب اللہ ہے۔

## حضور مِلافَؤَيَّا لِيَكُمُ عَنُونَ

سابقہ هنونِ مبارکہ سے یہ مفہوم سامنے آگیا کہ آپ بہان گائیکے تین حقوق امت کے ذمہ بیں۔ حق محبت، حق عظمت، حق اطاعت بینوں کا تقاصابہ ہے کہ آپ بہان گائیکے قول و فعل بلکہ تقریر کو بھی ججت قرار دیاجائے \_\_\_\_ اس کی آسان تعبیر شہیدِ اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی اس طور پر فرماتے ہیں \_\_\_ میرے لئے یہ باعث تعجب ہے کہ مسلمان کو یہ مجھایا جائے کہ جس نبی پرتم ایمان لائے ہوجس کوتم سیدالانبیاء ہو فیلئے گئے ہو \_\_اس کا قول و فعل بھی جمت ہے۔ یہ بھی استہزاکی بات ہے کہ کسی کومقتد ااور راہنما سمجھا جائے بھر کہا جائے کہ اس کی بات جمت نہیں جیسے کسی کو باوشا وقوم مانا جائے اور یہ کہا جائے کہ تیری بات قابلِ عظمت ، قابلِ جمت اور قابلِ اتباع نہیں ہے۔

### حفاظت حديث

حفاظت کے دوطریقے ہیں۔

(١) ضهطِ كتابت: يعنى حفظ الحديث بالكتابة ِ حفظ بمعنى محفوظ ہے\_

(۲) دوسراطریقد ضبطِ صدر\_\_\_یعنی حفظ المحدیث فی الذهن بغیر کتابه قه\_ حفاظت حدیث کاابتدائی دور تضبط صدر'' کاہے۔

اس کی چندوجوه بیں:

(۱) حفظِ حدیث عرب کی طبیعت اور مزاج کے عین مطاب<u>ق ہے جبکہ لکھنے س</u>ان کومناسبت نہیں۔عربی شاعری کے مشہور راوی حماد کے بارے میں ہے کہ وہ حروف تہجی کے ہرلفظ کے تحت ایک سوطویل قصائد زبانی سناسکتا تھا جس کامطلب یہوا کہ اسے تین ہزاراڑتیس قصائد زبانی یاد تھے۔ (ج<sub>یت</sub> مدیث شخ تقی مثانی مظلیں 71)

عرب کابدُّ و کتابوں کا طومار دیکھ کرمذاق کرتا تھا اور ان کا عام فقرہ تھا: حو ف ما فی صدر ک خیر من عشر ۃ فی کٹبک۔ نیزان کا خیال تھا کہ تحریر میں تجریف ممکن ہے جبکہ ذہنوں میں محفوظ شدہ الفاظ کو کوئی نہیں **بکا** ٹرسکتا۔

(۲) اہتمام حفظ:حضرت معاویہ سے روایت ہے:

نتذاكر كتاب الله وسنة نبيه وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ والمُراكِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ الله والله والله الله والله الله والله وا

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں:

كنا نحفظ الحديث (صحيح مسلم) \_\_\_حضرت عبدالله بن مسعود كا قول من تذاكر و االحديث فان حياته مذاكر ته في نيزكان ابو سعيد ريناني منع عن الكتابة يامر بالحفظ (دارمي)

\_\_\_ آپ اَنْ اَلَیْکَا کُلِب بیان فرماتے تو حفظ حدیث کا صحابہ کرام کوحکم فرماتے۔ فرمایا: احفظو هن و اخبر و هن مَن و د انکمہ (بیمن موصولہ ہے مِن جارہ بہیں ہے )

 امام ابوزرعدرازی ایک محدث گذرے بیل ان کے بارے کس نے شم کھالی اگرانھیں ایک لا کھ حدیث یاد نہ ہوتو میری بیوی کوطلاق کچر حضرت امام ابوزرعہ سے پوچھا توارشاد فرمایا:

تمسك بامر اتك : توان كوايك لا كومديث ياتمس

امام بخاری شهرت کے بعد بغداد پینچ تو محدثین کرام نے ان کامتحان کم پینا چید ال محدثین کرام نے دس دس احادیث منتخب کرکے ان کی اسناد اور متون میں تغیر و تبدل کمیا اور مذاکرہ کی ورخواست کی چنامچے سب نے احادیث پڑھیں تو آپ فرملتے گئے الاعوف، الغرض سب نے اختلاف متون واسناد کے ساتھا پنی احادیث سنا تیں محدثین کرام نے کہااس کو پھٹھیں آتا ملطی نہیں پکڑسکا۔

تاہم جب سب نے روایات ختم کردیں پھرامام بخاریؓ نے فرمایا الاول قر اُھکذا و الصحیح ھکذا، و الثانی قر اُ ھکذاو الصحیح ھکذا الغرض تمام روایات ایجلس ٹیسٹیں اور بتادیں۔

ای طرح طالب علی کے زمانہ میں ایٹے ہم درس طلبہ کے اعتراض پر کہتم ککھتے نہیں ہو؟ ایک ہی مجلس میں پندرہ ہزار احادیث منادیں۔ (تدوین مدیث مولانامناظرائس کیلانی)

(٤) حصول اجرِ تبليغ: السيليم بعني اجتمام حفظ تصار

الف: چنامچه وفدعبد النس كوآب بالفلك فرمايا:

احفظوهن واخبر وهنمن وراتكم

ب: بلغواعنى ولوآية

ت: فليبلغ الشاهد الغائب

ث: حسول وعاء: نضر الله امر أسمع مقالتي فحفظها الخ

(۵) ضرورت حفظ:

علامه الن المجرز في البارى كمقدمين اكمعانا سوقت فهوا صدرى ضرورت هى كه البب كتابت فال فل مخصوام نه تخصد (۲) عدم كفايت كتابت: حفاظ متوحديث كركت مرف كتابت كافى بين بواقوام البين علوم ك سلسله شركت كتابت كافت كرتى بيل توان كالمي مرما يم خوظ بين ربهتا ، اوراس بيل اغلاط جارى بوجاتى بيل ، "خوموسى" كى جكه "خوعيسى" كماجات بين توحفظ و يادن بون كي صورت بيل اس غلطى كرجارى بون كالمكان ب

(ے) حب الني بَكَافِظَةُ مَشرات محالةٌ وَتابِعِينَ كُو آپِ بَكَافِظَةُ الله عِبِيّاهُ مُحِبَت بَقَى ﴿ قاعده ہے كہ كلام المعبوب محبوب الكلام \_ اى طرح من احب شيء اكثر ذكره \_\_\_\_

سوال جب ضبطِ صدر منى حفاظت مع و مجرضبط كتابت كواختيار كيول كيا كياسي؟

جواب: ممنوع دسائل کوچھوڑ کردسیلہ کے درجہ ہیں دونوں کو اختیار کیاجا سکتا ہے دسائل بدلتے رہتے ہیں بگرمقاصد ہیں تبدیلی جمیں آتی۔ (٨) قال ابوهريرة عَنَاكُ جزأت الليل ثلاثة اجزاء ثلثاً اصلى وثلثا انام وثلثا اذكر فيه حديث رسول الله وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

### حفاظت حديث بصورة كتابت

یہ آپ بڑا گائی کے دور مبارک سے ہی شروع ہوگئ تھی \_\_\_ اگرچہ زیادہ تر مدار توضیطِ صدر ہی تھا \_\_\_ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کتابت کلیۃ مفقودتھی۔

## كتابت مديث كختلف ادوار

کتابت حدیث کی دوصور تنیں ہیں۔(۱) بصورةِ صحف درسائل۔(۲) بصورةِ کتب۔ حفاظت بصورةِ صحف درسائل به آپ مَهَا تُعَالِيُكَ دورمبارک سے شروع ہوگئ تھی \_\_\_ چناعچہامام بخاریؒ نے کتاب العلم کاباب قائم کرکے اس میں چاراحادیث ذکر کی ہیں۔

(١) حضرت على سابو جحيفه في ندريافت كيا:

هل عند کم کتاب \_\_قال لا\_\_الاکتاب الله او فهم اعطیه رجل مسلم او مافی هذه الصحیفة (سائل بیتوفیر)

(۲) عفرت ابوم پره سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ الله الله کی مسائل بیان فرمائے فیجاء رجل من اهل الیمن فقال اکتبو الابی فلان ای لابی شاہ ۔

(۳) حفرت ابوم پره : يقول مامن اصحاب النبي الله الله الله التوحديثا عنه منى الا ما كان من عبدالله بن عمرو فانه كان يكتب و لاا كتب ـ

(تاہم ان کامجموعہ عام نہ ہوااس لئے کشیر الروایة حضرت ابوہریرہ کی مشہور ہیں۔)

(٧) اى طرح مرض وفات ميس آپ الفَّلَيَّ في ارشاد فرمايا:

(۵) ابوداؤد کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر و آپ بھائھ گئی حدیث مبارکہ لکھا کرتے تھے اور ہربات ککھ لیتے تھے۔ بعض صحابۂ کرام نے کہا ہربات نہ لکھا کروجب یہ بات آپ بھائھ گئی کہنچی تو فرمایا:

اكتب فوالذي نفسي بيده مايخرج منه الاالحق

قرآن کریم عہد صدیقی میں جمع ومرتب ہوا کیکن احادیث نبوی بالٹھیکا مجموعہ کتابی صورت میں باجازت نبوی بالٹھیلیے کےسامنے آگیا تھاجس میں سندکا کوئی واسط بھی نہیں تھا۔

(۷) حضرت عبدالله بن عمرو ﷺ کے بارے میں حضرت ابوہر برہ ﷺ کی شہادت ہے کہ وہ کتابیت حدیث کیا کرتے

تے \_\_\_انہوں نے اس مجموع کانام "صادقہ" رکھا تھا\_\_\_ چنا حج خود فرماتے ہیں:

اماالصادقة فصحيفة كتبتهاعن رسول المركبة المكافئة

جس سے باسانی سمجھا جاسکتا ہے کہ قر آن کریم کی تدوین تو دورِ صدیقی بیں ہوئی مگر حدیث پاک کی کتابی شکل (صادقہ) بیں تدوین تو دورِ نبوی بالفظ بالاواسط حضرت عبداللدین عمرہ فرما چکے تھے۔
(ع) جمع الزوائد بی صفرات رافع بن خدیج سے دوایت ہے کہ صفرات محابہ کرام نے عرض کیا:
انانسمع منک اشیاءافنک تبھا؟ قال اکتبو او لاحوج۔

(٨) مغرت أس مروايت مقال رسول الله والله علم الكتاب (بعارى)

() صحیفہ صادقہ از مضرت عبداللہ بن عمروضی اللہ عنہ جوان کے پڑپوتے من عمرو بن شعیب عن ابید من مجدہ کی سندہ کتب اصلایہ شدن میں مرویات موجود ہیں۔ (۲) صحیفہ علی اللہ عنہ براس کے بفتروی اللہ عنہ براس کے بارش اللہ عنہ براس کے بارس موجود تھا۔ اشتباہ کے وقت صحت مدیرہ کا ال سے تقابل (۲) صحف الی مریرہ رضی اللہ عنہ۔ جونود الن کے باس موجود تھا۔ اشتباہ کے وقت صحت مدیرہ کا الن سے تقابل (۲) صحف الی مریرہ رضی اللہ عنہ۔ جونود الن کے باس موجود تھا۔ اشتباہ کے وقت صحت مدیرہ کا الن سے تقابل

﴿ ٢﴾ المتحف اني ہريرہ رضى الله عند - جو حود ان كے پاس موجود تھا۔ اشتباہ كے وقت صحت عديث كا ان سے تقابل فرماتے\_\_\_اولاً عديث كو حفظ كيا آخر عمر بيل كھ مجى ليا۔

الف: مسندانی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے والدعبدالعزیز بن مروان کے پاس آپ کی مرویات مکتوب شکل میں موجود تھیں۔

ب: مؤلف بشير بن نهيك مرويات ككه كرسنا تس صغرت ابوم يره رض اللدعن في صادفر مايا

ج: صحيفة عبدالملك بن مروان\_امتحاناً آب سي منكر لكعيل

د: صحیفه مهام بن مذبع شف الظنون بین اس کانام الصحیفة الصحیحة ہے جوسندامام احمیل موجودہے۔ حسن اتفاق سے چندسال پہلے اس صحیف کااصل مخطوط مل کیا۔ جرخی برلن لاچنکر بری بیل موجودہے۔ نیزدوسر آسود مشق کے کتب خاندی علمی بیں ہے۔ ڈاکٹر حمیداللہ مرحوم نے دونوں بیل تقابل کیاایک حرف بلک ایک فقط کا بھی فرق جیں \_(نسرالباری 27،28/10)

## \_\_\_ضبطِ كتابت بصورةِ كتب \_\_\_\_ وورِاوِّل \_\_\_\_

امام ما لكتَّ، امام سيوطَّى، حافظ ابن جَرَّ نِهِ لَكُها بِهِ خليفة عادل حضرت عمر بن عبدالعزيزٌ نِه البِيخ گورزول كوخط لكھے شخے : انظر و اما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم فاكتبوه\_

تدوین حدیث کا پہلا دور:عبداللہ بن ابن حزم کوخصوص تا کیدتھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی احادیث ان کے دو شاگر دقاسم بن محمداور عمرہ ہنت عبدالرحمن سے ککھ کرجمع کرو۔ ( درس شامزاتی ہص 9 )

حضرت ابن شہاب زہری کولکھا کہ آپ مجافظ کی احادیث وارشادات منتشر صورت میں جوحضرات صحابہ کرام میں جاتھ کے پاس بیں۔ آپ آنہیں کتابی شکل میں جمع کرنے کا اہتمام کریں۔

پ سوال: موطاامام محدکے مقدمہ میں ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حضرت ابوبکر بن حزم کوا حادیث لکھنے کا حکم فرمایا تھا\_\_\_؟ تومدون اول میں اختلاف ہو گیاا بن شہاب زہری ہیں یا ابوبکر بن حزم؟

جواب: حضرت شیخ الحدیث مولاً نامحمدز کر تیانے اس طرح تطبیق دی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مختلف حضرات کواس کا حکم دیا تھالیکن جن کی محنت کامیاب ہو کرشہرت پذیر ہوئی وہ بید ونوں حضرات ہیں۔

اس میں ابن شہاب زہری کی وفات 125ھ میں ہے اور ابو بکر بن حزم کی وفات 120ھ میں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وفات 101ھ میں ہوئی ۔

تدویان حدیث کا پہلا دور :عبداللہ بن ابن حزم اللہ کوخصوص تا کیدتھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اعادیث ان کے دو شاگر دقاسم بن محداور عمرہ بنت عبدالرحمن سے کلھ کرجمع کرو۔ ( درس شامزائی بص 9 )

## " *دور* ثانی "

جب بیداحادیث مبارکه کامجموعه بغیرکسی قیدو باب بندی کے جمع ہوگیا تو بنیاد پڑگئی جبکہ بہی مشکل ترین مرحلہ تھا\_\_\_ تو دور ثانی دوسری صدی کے نصف اخیر سے شروع ہوا۔

دور ثانی میں صفرات مصفین نے احکام کے لحاظ سے 'باب بندی' کی۔ چنامچ دور ثانی میں تصنیف کرنے والے یہ حضرات بیں:

| سن وفات      | ناشهر      | نام محدث                       | نمبرشار |
|--------------|------------|--------------------------------|---------|
| 160ھ         | بصره       | ر بیج بن سیع                   | 1       |
| <b>∌</b> 167 | بصره       | حمادين سلميه                   | 2       |
| 179م         | مدينة طبيب | مالكسدين أسَّ                  | 3       |
| <b>∌</b> 156 | مدينة طبيب | سعيد ،نعروب                    | 4       |
| 150م         | مكة كمرمه  | ابن جريج عبدالملك بن عبدالعزيز | 5       |
| <i></i> ∌157 | شام        | امام اوزاعی م                  | 6       |
| <i></i> ∌161 | كوفه       | سفيان ثوري                     | 7       |
| 181ھ         | خراسان     | عبدالله كن مبارك               | 8       |

حضرت عبدالله بن مبارك امام ابوهنيف كي شاكر دبين ان كالقب امير المونين في الحديث ہے۔ كہا جاتا ہے اگران كى احاديث كوذنيرة حديث سے كال لياجائے تواحاديث بہت كم رہ جائيں۔

### " رورِ ثالث "

# شيوخ كى طرف اسناد كادور

ید ورتیسری صدی سے شروع ہوتا ہے اس کومسانید کا دور کہتے ہیں \_\_\_اس بیں صفرات مصفین نے ایک شیخ کی طرف نسبت کرکے احادیث کھی ہیں۔ جیسے

| سن وفات      |                          | نام                         | نمبرشار |
|--------------|--------------------------|-----------------------------|---------|
| <b>∌</b> 213 | بياول من صنف المسند بيل- | مسندعبداللدين موسى          | ()      |
| <b>∌</b> 239 |                          | مسندعثان بن الى شيب         | (۲)     |
| <b>∌</b> 238 |                          | مسنداسحاق بن را ہویہ        | (٣)     |
| <b>∌241</b>  |                          | مسندامام احمد بن عنبل وغيره | (%)     |

### "دوررابع "(صحاح كادور)

یصحاح کادور کہلاتا ہےجوتیسری صدی کے آخریں ہے \_\_\_

| سن وفات                  | ۲t                                    | نمبرشار |
|--------------------------|---------------------------------------|---------|
| <i></i> 256              | اولمنصنف الصحيح المجر دالامام البخارى | 1       |
| <b>∌</b> 261             | امامسكم كي صحيح مسلم                  | ۲       |
| <i></i> <sub>₽</sub> 275 | امام ابودا و د کی سنن ابی واؤد        | ۳       |
| 203ھ                     | امامنسائی کی سنن نسائی                | ۴       |
| <b>∌279</b>              | امام ترمذی کی جامع ترمذی              | ۵       |
| <b>∌373</b>              | اورامام ابن ماجه کی سنن ابن ماجه      | 4       |

ان سب كومحاح تعليباً كهاجا تاب وريسنن زياده بيل\_

## مرحله وارتدوين كي نوعيت

(۱) صحابہ کرام رضی الله عنهم اجمعین کے دور بیں اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے دور بیں پجھ صحابہ کرام سے احادیث کے مجموعے بطوریا دداشتوں کے اپنے یاس تحریر کئے ہوئے تھے۔

(۲) سب سے پہلے کتا بی شکل کے مجموعے صفرت عمر بن عبدالعزیز کے حکم سے سرکاری طور پر مرتب کئے گئے۔ (۳) بچران کتا بی شکل کے مجموعوں کو قابل عمل بنانے کیلئے فقبی ترتیبیں قائم کی گئی۔ان کی ابتداء کا سہرا ہمارے امام اعظم ابو حنیفے کے سرے۔

﴿ ﴿ ﴾ ﴾ الكلاد ورمر فوعات ،موقو فات ، آثار صحابةٌ وتابعين مين امتيا زقائم كرنے كاہے۔اور مرفوع اعاديث كى تائيد ميں آثار صحابة وتابعينؓ كے جمع كرنے كاہے، جيسے موطاا مام مالك ً

(۵)اگلادور صحیح بسن ہضعیف میں امتیا زقائم کر کے سے احادیث کے الگ مجموعے قائم کرنے کاہے۔اس میں صحیح بخاری ، مسلم وغیرہ مرتب ہوئیں۔

### حديث وتاريخ ميں امتياز

اس امتیاز کی روشن میں صدیث کوجمت ماننا ضروی ہے بالخصوص اس طبقہ پر بے انتہا تعجب ہے جوتاریخ کوجمت مانتا ہے اور حدیث کورد کرتا ہے۔ اس لئے ان وجوہ ترجیح کوذ کر کیا جاتا ہے جس کی بنا پر حدیث پاک اپنے اعتاد وحفاظت کے لحاظے اس مقام پر ہے کہ تاریخ اس کے گردراہ کوجی نہیں پاسکتی۔

(۱) اولین شرط: روایت حدیث کے لئے راوی کامسلمان ہونا شرط ہے مگر تاریخ کے لئے مورخ کامسلم ہونا ضروری نہیں ہے۔ (۲) ''وحدت ِ ذات'' حدیث لکھنے والوں کا تعلق ایک ہی ذات سے ہے۔ ایک ہی ذات کے اقوال وافعال اور احوال جمع كرناية بإده قابل وثوق موسكتا بي جبكة لف ذوات كاحوال مختلفه كوجمع كرنابيا عمّا دكاوه ياينهيس ركوسكتا\_

(۳) "دحصول اجر" کا تبان مدیث کامقصدروایت مدیث سے اجرعظیم کاحصول ہوتا ہے اس کئے وہ فلطی سے بچنے کا اہتمام زیادہ کریں گے بہتاریخ کے حوالہ سندیادہ سندیادہ شہرت مقصود ہوتی ہے اس میں احتیاط کادامن چھوٹ جاتا ہے۔

(۷) تعلق مشاہدہ: کا تبان حدیث اور راویانِ حدیث کا باہمی تعلق مشاہدہ کا ہوتا ہے کیونکہ جس سے روایت لے رہا ہے وہ واسطہ در واسطہ صحابہ اور آپ ہَائِ تُنگیک پرینچا دیتا ہے۔

(۵) "وعيدعلى الكذب" من كذب على متعمد أفليتبو أمقعده من النار

ک) ذمہداری تبلیغ:محدث جو بیان کرتا یالکھوا تاہے اس کی تبلیغ بھی اس کی ذمہداری ہے۔اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ احوال وافعال صحیحہ پیش کرے۔

(2) عبداطاعت اوتعلق محبت وعظمت:

آپہ کی خاتے ہے اور سائھ محبت ہے اور سائھ محبت وعظمت کا تعلق بھی ہے اس لئے احوال صحیحہ نہایت محتاط ہوکر بیان کرے گاجبکہ تاریخ خودان بلندمعیارات سے نابلد ہے۔

خلاصه به که حدیث مبارک تاریخ عالم کامستندترین اور بهت بلند پایه قابل اعتاد صهه به که کماقال شیخ عبد المه جید انود عطفی به کرام سے ارشاد فرمایایں اسٹیج پر بول میراسرایا آپ کے سامنے ہے اور حرکات وسکنات بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ جبکہ بیس آپ بیس سے کسی کا کان ، کسی کا صرف کپڑاوغیرہ دیکھنے کی قدرت رکھتا ہول۔ آپ کا جمھے دیکھنا ہے میں ایپ کودیکھنا ہے 'تاریخ'' ہے۔

## منكرين حديث كشبهات اوران كجوابات (١)الشبهة الأولى

\_\_\_\_ممانعت کتابت کی وجہ سے لکھنا ہی منع ہے۔ لہذا عدیث ججت نہ ہوگی۔

جوابات: جن احاديث بيل لكصف سمنع كيا كياب أمين مختلف وجوه سيطبق ب:

(۱) یه نهی اس دوری متعلق تقی جب قرآن کریم لکھوایا جار پاتھا تا کہ امتیا زباقی رہے اور خلط لازم نہ آئے۔

(٢) آغاز كاريس بيم انعت تقى\_\_\_ تاہم بعديس ككھنے پرجواز كااجهاع موكيااور مختلف ككھے موئے رسالے سامنے آئے۔

سیمانعت ان حضرات کے لئے تھی جن کولکھنے پر کامل عبور نہ تھا کہ پچھ کا پچھ کھی ہیں\_\_\_اس لئے جنہ سے جنہ س عبور کامل تھا انہیں اما زت تھی۔

(٣) کھنے سے منع کرنا عدم جمیت کی دلیل نہیں۔جبکہ جمت کے لحاظ سے آپ بھالھ کے اسے آگے پہنچانے، یاد کرنے نیز کھنے کا بھی حکم دیا ہے۔

(۵) آپ مدم جیت صدیث کومدیث می سے ثابت کررہے بیل تو آپ نے خود صدیث پاک کا ججت ہوتا سلیم کرلیاور شاس صدیث کو بھی چھوڑ دیں۔

#### (٢)الشبهةالثانيه

(۲) احادیث شل روایات صحیحه بخیر صحیحه اور موضوع دضعیف بھی بیل البذا مجموعه مدیث کیسے جمت بوسکتا ہے \_\_\_ ؟ جواب: بیسوال صحاح سند کے دورے پہلے بوسکتا تھا اب ائمہ کرام نے صحاح مرتب کر کے احادیث صحیحہ وغیر صحیحہ نیز ضعیف وموضوع بیں امتیاز کردیا للبذا اعتراض نہیں بوسکتا۔

حضرات محدثین نے احادیث کی روایت ٹیل جواحتیاط برتی ہے، ان کی شرائط اتن سخت بیل ان کے پیش نظریمکن خہیں کہ کوئی راوی شیعہ، کاذب، یا متنہم بالکذب یا قاس تندش آئیا ہواور انہوں نے است سے قرار دیا ہوا بیانہ ہیں ہے۔
(۲) فیعاف کا شمول اس بات کی دلیل نہیں کہ صحاح کوئی ترک کر دیا جائے جیسے سونے میں کھوٹ مل جائے تو کوئی بھی ماقل نہیں کہتا کہ اسلی سونا تھوڑ دیا جائے۔ بال کھوٹ کوالگ کرنا ہرذی شعور تجستا ہے۔

#### (٣) الشبهةالثالثه

سوال: آپ الفائل کے ذمہ صرف مبلیع قرآن کریم تھا، سمجنا سمجانا امت کے اوپر موقوف ہے۔ یہ لوگ نی کی حیثیت کوشن ایک ڈیم سے۔ یہ لوگ نی کی حیثیت کوشن ایک ڈاکیا کی حیثیت قرار دیتے ہیں، اور بیاستدلال کرتے ہیں کہ آیت قرآنی میں بلاغ کا مصربے۔ ان علیک الاالملاغ: کویا قرآن بی کوامت پر چھوڑ دیا گیاہے۔

جواب: حصر دوسم پرہے: حسر اضافی جو اپنے بعض ماعدات ہو۔ اور حرقیقی جو بی ماعداکے لحاظ ہے ہو۔ بہال حسر اضافی مراد ہے۔ اگر حرقیقی تسلیم کریس تو آبات قرآنیہ بیل تضاد پیدا ہوجائے گا \_\_\_\_\_وہ اس طور پر کہ سابق بیل اضافی مراد ہے۔ اگر حرقیقی تسلیم کریس تو آبات قرآنیہ بیل تضاف ہیں ہوجائے گا۔ آپ بھال تا بیل کہ آپ بھال تا تیا تھا تھا تھا ہوگا ہے۔ اس میں ہے قائدہ تاب ہوجائیں گی اس کے کہ تاب حکمت آپ بھال تا تھا تھا تھا کہ کہ دمہ ی جمیس عیاداً باللہ

#### (٣)الشبهاالرابعة

سوال آپ بھا گھا گھیرف اس بات کے مامور سے کہ قرآن کریم کی اتباع کریں واتبع مایو حی الیک من ربک اس کے ہم بھی اتباع قرآنی کے مامور بیں \_\_ حدیث کی ضرورت نہیں۔
اس کے ہم بھی اتباع قرآنی کے مامور بیں \_\_ حدیث کی ضرورت نہیں۔
جواب: حدیث پاک بھی مایو حی الیک من ربک بیں شامل ہے۔ اس لئے کہ دی کی دو شمیں ہیں: وی جلی اور دی قلی ہوریث وی قی ہے اور قرآن کریم دی جلی ہے۔
دی قلی ہوریث وی تقی ہے اور قرآن کریم دی جلی ہے۔
ارشاد باری تعالی ہے: و ما بنطق عن الھوئ بان ہو الاو حی ہو حی۔

#### (۵)الشبهةالخامسة

سوال: قرآن كريم ميل بعض مقامات پر آپ بَهُ فَقَايَةُ ومنجانب الله تنبيه فرمانی كئي هم، اس معلوم بهوا كه آپ بَهُ فَقَايَةُ ومنجانب الله تنبيه فرمانی كئي هم، اس معلوم بهوا كه آپ بَهُ فَقَايَةُ كَا تَوَال وافعال جمت نهيل ورنه تنبيه نه بهوتى، كماقال تعالى: عبس و تولى، يا ايها النبى لم تحرم ما احل الله لك، ما كان لنبى ان يكون له اسرى وغيز لك.

جواب: جس چیز کوآپ لوگ آپ بالفائیلی حدیث کی عدم جمت کی دلیل بنارہ ہو یہی مدیث کی جیت کی دلیل بنارہ ہو یہی مدیث کی جیت کی دلیل ہے، ان تمام مقامات پر تنبیہ ہے جس کامطلب یہ ہوا کہ باتی مواقع پر تنبیہ کی بھی ضرورت نہیں ، وہ منشاء خداوندی کے مطابق بیل \_\_\_\_ تو وہ حجت بھی موئے ۔ نیز اجتہا دِنبوی علیہ السلام پر حضر ات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عمل کیا ان پر کوئی عتاب نہیں ہوا۔

#### (٢)الشبهةالسادسة

سوال: اکثر روایات بالمعنیٰ بیں، الفاظ پوری طرح محفوظ بیں، اور معنیٰ کے بیان کرنے بیں غلطی کا احتمال غالب ہے، اسلتے جب الفاظ بی محفوظ تبین کی محفوظ قر اردیے جاسکتے بیں؟

جواب: يمفروضه ي مريس فلط ب كه اكثرروايات بالمعنى بين، ال لئے كه افعال واحوال اورتقريرات باللفظ روايت بالمعنى بين، ال لئے كه افعال واحوال اورتقريرات باللفظ روايت منہيں كى جاسكتيں، اورروايات بقولی بين احاديث قدسيه، جوامع الكلم ، ادعية مسنون وغيره يتمام روايات باللفظ كزمرے بين آتى بين اب تصور اسامصه و كيا جسن بين روايت بالمعنى بهوتی ہے۔ توقاعدہ عقليه للا كثور حكم الكل كتحت اعترائ باق نهيں دہتا۔

تا جم روايت بالمعنى كرنے والے صفرات صحابه كرام عرب العرباء، فصحاء، بلغاء اور عربی محاورات پر مكمل عبورر كھنے والے بين اور باخبر بين ، ان كى روايت بالمعنى كوستر دكر نے كوئى معنى نهيں ہوسكتے \_\_\_\_

#### (۷)الشبهةالسابعة

سوال: اکثراحادیث بی تعارض ظرآتا ہے اورقاعدہ عقلیہ اذا تعارض اقطا \_\_\_\_ کلیے فقیل بھی جاری ہوتا ہے۔
جواب: تمام احادیث بی تعارض صوری بھی نہیں چہ جائیکہ قیقی تفصیل اس کی یہ ہے کہ احادیث صفات باری تعالی،
عقائد، ابواب البروالصلة ، احادیث جنت وجہتم ودیگر مغیبات ان بی بہی کوئی تعارض نہیں ہے \_\_\_ البتہ چند احکام کی
احادیث بیں ان بی تعارض صوری ہے البذا خارتی دلائل سے ان بیل تطبیق وترجیح قائم کی جائے گی \_\_\_ اگر محض صوری تعارض
پی کوتسا قطاکا باعث تسلیم کرلیا جائے تو یہ تعارض قرآن کریم بیل بھی ہے \_\_\_ تو کیا آیات قرآن کہ کورک کردیا جائے گا \_\_\_ ؟
مثلاً بعض آیات کے بارے بیں فرمایا کٹب احکمت ایا تعارفی اور دوسری جگہ فرمایا کٹباً منشا بھا \_\_\_ بعض جگہ آیات
محکمات اورای جگہ آیت و اخور منشا بھات \_\_\_ البذ آطبیق کاراستا ختیار کیا جائے گائے کہ ترک آیات واحادیث کا

#### (٨)الشبهةالثامنة

سوال: اکثراحادیث اخبارآحاد 'بین، اورخبر واحد ظنی ہے۔ ظنی چیز کادین وشریعت بیں اعتبار نہیں، قر آن کریم ہیں ہے اجتنبو اکثیر آمن الظن، ان الظن لایغنی من الحق شیئاً مؤنیر ذلک۔

جُوابِ (ا): اس شبش افہام تھی کی بجائے مغالط کیے کی کوشش کی ٹی ہے، اس لئے کہا مادیث بیل جس ظن کو قابل اعتبار سے قابل اعتبار سلیم کیا گیا ہے وہ قریب من الیتین ہوتا ہے ای کا حضرات محدثین کے بال اعتبار ہے \_\_\_ اور قرآن کریم میں جو قابل مذمت ظن ہے وہ اُنکل اور بے دلیل بات ہے۔

جواب(۲): جن صفرات محدثین نے اخبار آماد کوظن قرار دیاہے انہوں نے ہی اس کوجت بھی قرار دیاہے۔ توان کی یہات قابل سیم ہیں ۔۔۔؟ کی یہات قابل سیم ہے تو دوسری بات کیوں سیم ہیں ۔۔۔؟

#### (٩)الشبهةالتاسعة

سوال: اکثراحادیث خلاف عقل ہیں۔(عیاذ اُباللہ) مثلاً کل بول دبراز دخر درج رہے ادر ہے ادر طہارت کے لئے جو اعضاء دھونے جاتے ہیں وہ اعضاء دیگر ہیں یا مثلاً نماز میں قیقہہ لگایا نیمیں تجھا تا کہ اسے ناتض دضوقر اردیا جائے۔ یہ کوئی خجاست تھوڑ ان ہے۔۔۔؟

نیرجلم کے حصول کے دوذر بعد ہیں عقل اور وحی عقل کے ذریعہ حاصل ہونے والاہلم حواس خسسکا محتاج ہے۔ اور حواس غلطی کرتے ہیں توان کے ذریعہ حاصل ہونے والاہلم بھی فلط ہوجائے گا۔

\_\_\_ادردی کے ذریعہ سے حاصل ہونے والاعلم خلطی سے مبراد پاک ہوتا ہے اس لئے کامل ذریعہ سے حاصل ہونے والے کلم پرناتص (عقل) کے ذریعہ اعتراض بالکل بے معنی ہے۔

جواب(۱) اربیطه وداش کیاب مسلم ہے کہ دم موجود کوستان مہیں \_\_اس لئے اگر کی مدیث وسئلہ کا محت جواب (۱) اربیطه وداش کیاب ہے کہ دم موجود کوستان میں اسلنے پہلے نود بے قلی کی بات ہے۔

ہواب (۳) امادیث موافق عقل ہول \_\_لیکن اس پراٹکال ہے کہ کس کی عقل کے مطابق ہول \_\_ آپ کی،

جواب (۳) مادیث موافق عقل ہول \_\_لیکن اس پراٹکال ہے کہ کس کی عقل کے مطابق ہول \_\_ آپ کی،

زید کی، خالد، یا فلام احمد پرویز کی \_\_ جبکہ صورت مال پہ ہے کہ عقول انسانی متفاونہ ہیں ۔ انبیاء کی عقول سمند کی طرح ہیں ایک مام انسان کی عقل بہت جھولے ظرف کی طرح ہے۔ البذاکس عقل کا اعتبار کیا جائے ۔ اس کے معیار صفرات انبیاء کی عقول عظم بری گی۔ اگران کی عقل کے مطابق ہیں آوبس کافی ہے۔ اعتراض کرنے والے اپنی عقل کونا تھی مجھ کرمرف انبیاء کریں۔

مام انسان کی عقل کے مطابق ہیں آوبس کافی ہے۔ اعتراض کرنے والے اپنی عقل کونا تھی مجھ کرمرف انبیاع کریں۔

#### (١٠) الشبهة العاشرة

سوال: قرآن کریم اپنے بارے میں کہتاہے تبیانا لکل شیء ، اس آیت مبارکہ میں لفظ کل استخراقی بعد اللہ معلوم ہوا کہ دیث کی ضرورت نہیں۔ اگر دیث کواس کے باوجود مانتے ہوتو آیت کی نفی لازم آتی ہے۔ جواب : یکل استغراق حقیقی پرممول نہیں۔ اگر حقیقی پرممول ہوتا تو کوئی بات بھی قرآن کریم سے فارج نہیں ہوئی چاہیے تھی کی استغراق عرفی پرممول نہیں۔ اگر حقیقی پرممول ہوتا تو کوئی بات بھی قرآن کریم سے فارج نہیں ہوئی چاہیو تھی کی استغراق عرفی پرممول نہیں در بھا، کل شیء بی زمین واسمان بھی داخل بیں جبکہ وہ تباہ نہوت ۔ یکل استغراق عرفی کی سرخدوات میں کو استغراق حقیقی پرممول نہیں فرمایا، چنا مچہ صرت معاذ میں کی طرف عامل بنا کر بھیجا تو ارشاد فرمایا: کیف تقضی اذا عرض لک قضاء؟

قال اقضى بكتاب الله، قال فان لم تجدفي كتاب الله قال بسنة رسول الله.

اس سے مدیث کا جمت ہونا خود بخود شاہت ہو گیا۔

میں نے سناہے آپ یہ کہتے ہیں: لعن اللہ الو اشمات و المستوشمات۔ اس نے کہا اللہ کی لعنت کا تذکرہ قرآن کریم میں تونہیں، میں نے اس کواچھی طرح پڑھاہے۔

اس پر حضرت عبداللد بن مسعود فلم نے فرمایا: اگر تو دھیان سے پڑھتی تو تحصل اندی قر آن کریم میں ملتی \_\_اس لئے میں بھی لعنت کروں گا۔ چنا نچے فرمایا قر آن کریم میں ہے و معاقلا کے المو سو ل فحذوہ الخ، جب رسول الله مَ التَّا تَعْلَمُ اللهِ مَ التَّا تَعْمَلُ اللهِ مَ اللهِ مَ التَّا تَعْمَلُ اللهِ مَ التَّا لَيْمُ اللهِ مَ التَّا لِللهُ مَ التَّا مُعْمَلُ اللهُ مَ التَّا لَيْمُ اللهُ مِنْ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ الل

جواب ٣: ہمیں تسلیم ہے کہ تبیان لکل شیء میں کل استغراقِ حقیقی پرمحمول ہے۔ یہ محمول ہونا بواسطہ رسول ہے یا بلاواسطہ رسول \_\_\_\_ ؟ہم یہ کہتے ہیں کہ بواسطہ رسول ہے۔اس لئے قر آن کریم نے خود کہاہے:

وانزلنااليكالذكرلتبينللناس، اورثمان علينابيانه وغيره

فائدہ: منکرین حدیث عام طور پر ایک مغالط دیتے ہیں کہم ان احادیث کومائے ہیں جوقر آن کریم کے مطابق ہیں عام آدمی اس سدھوکا کھاجا تاہے ہے کہ بیجیت حدیث کے منکز ہیں \_ حالانکہ اس ہیں بھی تلبیس اور جیت حدیث کا واضح اکار ہے اور سنت کے سنقل جت ہونے کا اکار ہے کیونکہ قرآن کریم کے مطابق کوئی بھی بات کہددے وہ جت ہے۔ اس ہیں رسول ہونا ضروری نہیں۔ مسئلہ زیر بحث یہ ہے کہ رسول کوئی بات کہے وہ جت ہے یا نہیں گویا منصب رسالت کی کیا حیثیت ہے ؟ کماقال الشیخ محمد تقی عثمانی۔

# منكرين حديث كاحكم

قماوی ظہیر بیٹں ہے کہ احادیث کی تین شمیں ہیں ، ا:متواتر ، ۲:مشہور ، ۳:خبرواحد۔ متواتر کامنگر بالاجماع کافر ہے۔مشہور کامنگرعندالجمہور کافر ہے خبرواحد کامنگرفاس ہے۔ نیز حدیث کااستہزاء کرنے والا مجمی کافر ہے \_\_\_\_\_ چنامچے بلاعلی قاری نے لکھاہے کہا گرسی کو کوئی حدیث سنائی گئی اس نے بطوراستخفاف کہا: مہت حدیثیں تی ہیں \_\_\_ تو . . . صاد سحافو آ۔

## خبرواحد كي حجيت

منکرین حدیث چونکن خبر واحد کے رد کے سلسلہ بیں اپنی توانائیاں لگاتے ہیں اور بڑا زور صرف کرتے ہیں اس لئے اس کو مستقل عنوان کے بحت ذکر کیا جار ہاہے ، تا کہاس کی جمیت واضح ہوجائے۔

## خبروا حدكي تعريف:

خبر واحدمتواتر کےمقابلہ ہیں ہے۔ یعنی جور وایت حدتواتر کونہ پہنچے، وہ خبر واحدہے۔خبر واحدہے مراد''فر دِ واحد'' کی خبر نہیں۔ بلکہ مذکورہ بالااصطلاحی معنیٰ مرادہے کہ جوحدِ تواتر کونہ پہنچے۔اسلیخ نبر مشہور ،خبر عزیز ،خبر غریب یے نبر واحد کےافراد ہیں۔ یہی اس کی اقسام ہیں:-

ا . . سندکے کسی درجہ میں تین راوی رہ جائیں تواہے مشہور کہتے ہیں ، ۲۰۰۰ دورہ جائیں تو اسے عزیز کہتے ہیں ، ۳۰۰۰ اگرایک رہ جائے تواسے غریب کہتے ہیں۔

(۱) اذار سلناالیهم اثنین . . اگردوکی بات بی جمت جمیل تعی تودو کو بھیجنا ہی جمیل جاتیے تھا۔

(۲) فعز زنابدالت: ہم نے تیسرے کے ساتھ قوت دی۔جب کہ ایک کی خبر ججت بی نے موتوقوت کیسے حاصل موگی۔؟

(٣) مردوعورت كتنازع كومل كرنے كے لئے قانون خداوندى ہے:

فابعثو احكمامن اهله وحكمامن اهلها

ا گرایک کی خبرجت ہی نے ہوتو دونوں فیصلے پر کیسے پہنچیں گے؟اوراس فیصلہ کی خبر ہاتی معاشر ہ پر کیسے جمت ہوگی \_\_؟ (۴) ہر دور میں ایک نبی اورایک ہی فرشته خبر لایا ہے \_\_\_ جمت ہے ہیں اور فر دواحد کو بھیجا جائے ؟

#### اثبات الحجية من الحديث

خبروا حدآب، والمالية المنظمة المراعب المراء وسلاطين عالم كونطوط للصنوايك فرد كواور مين دوكوروانه فرمايا

#### اثبات الحجية من الانبياء سابقين عليهم السلام

🖈 وجاءر جلمن اقصى المدينة يسعى قال يموسى الخر

ا... موی خبرواحدمان کرمصر سے نکل پوے۔

...۲ قالتانابی یدعوک ـ

ایک عورت کی خبر پر حضرت موگ حضرت شعیب کے پاس تشریف لے گئے۔

سن من الله تعالى تُنصفرت موّى عليه السلام وحضرت بإرون عليه السلام توبيغ كے لئے معتمد بنا كرروانه فرمايا۔ حالا نكه وه صرف دو تھے۔

#### اثبات الحجية من الصحابة

حضرات صحابه کرام فجری نما زبیت المقدس کی طرف منه کرکے پڑھ رہے تھے ای دوران ایک شخص نے آکر آوازلگائی: الاإن القبلة قد خو لَث

> توسب نے دوران نمازی ہیت اللہ شریف کی طرف منہ پھیرلیا حالا نکہ خبر واحد تھی۔ شراب بی رہے تھے۔اعلان ہواالاان المحمد قد حُرِّ مَثْ۔ یہن کر ملکے توڑ دیئے گئے۔حالا نکہ خبر واحد تھی۔یعنی غریب تھی۔

#### اثبات الحجية من العقل

عقلاً بھی اس کی جیت ثابت ہے، ایک سچا آدمی خبر دیتا ہے اور وہ عقلاً محال بھی نہیں ہے تو اس کی وجہِ تکذیب آخر کیا ہے \_\_\_؟اس کوکیوں جھٹلاتے ہو؟ دلیل تو آپ کے پاس نہیں ۔للہٰ ذاحبرِ واحد کوجت سلیم کرناچاہیے۔

#### اثبات الحجية من العرف

عرفا بھی اس کی جیت کوسلیم کیا جا تاہے کہ پورے عالم کا نظام آسی پر چل رہاہے۔ عدالت میں دو گواہ مشروط ہیں۔ قتل وقصاص کے نیصلے کے بارے میں قرآن کر پم ہیں ہے: واشد بعد وا ذوی عدن منکم کل فوج کا نظام ' خبر واحد'' پر ہے۔ ایک آدی کے اشارے پرساری فوج حرکت میں آجاتی ہے۔ جبکہ بحدثین کرام نے خبر واحد کی قبولیت وجیت کے لئے کچھ شرائط بھی لگادی ہیں۔ اس کے باوجود آپ کوان میں اشکال ہے۔ خود عقل وعرف کی بنا پر بلا شرط خبر واحد کو جت تسلیم کے جارہے ہو ۔۔ ؟

(اصطلاحات حدیث: یہ آپ تمام خبر الاصول میں پڑھ چکے ہیں۔ وہی دہرالیں۔)

## آ داب علم حديث

تعریف دب الاحدادی الفعل (۲) علامه بیوای کنزدیک نالاحدابه کار مالاحلاق مرورت ادب کی انواع میں الفول و الفعل (۲) علامه بیوای کنزدیک نالاحدابه کی انواع میں ایک تعظیم بھی ضرورت ادب کسب فعل اور کسب علم میں اوب بہت ضروری ہے۔ اس لئے کہ ادب کی انواع میں ایک تعظیم بھی ہے ۔ اس سے انفعالیت پیدا ہوگی ۔ اور جب انفعالیت ہوگی تو اس میں انفعالیت ہوگی تو اور دب انفعالیت ہوگی تو اور دانعلم "بھی ایک اثر ہے ۔ البذا اس کے انزمیس ہوتا \_\_\_\_ اور دنعلم "بھی ایک اثر ہے ۔ البذا اس کے لئے تعظیم اور ادب ضروری ہے۔ البذا اس کے لئے تعظیم اور ادب ضروری ہے۔

نيزادب كامقام بيب كرآدى تركوفعل كافريس موتات الهم تركب حرمت كافر موجا تاب اى تناظر شل فرمايا كيا: ماو صل من و صل الابالحر مقد و ماسقط من سقط الابترك الحرمة \_\_\_

#### الادبالاول:

تصحیح نیت \_\_\_اگرنیت می نهیں آوتو بین مدیث لازم آئے گی \_\_\_ مدیث کی قیمت آوفقط اورفقط 'رضائے الّٰہی'' ہے۔ جوآدی اس کے بدلین چند کئے لے لیے آوابیا ہے کہ و نے کی ڈلیننگن کے بدلین فروخت کی جو و نے کی آو بیان ہے۔ چنا مجے صفرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں:

منتعلمعلماممايبتغي به وجهاله لايتعلمه الاليصيب عرضاً من الدنيالم يجدعر فَ الجناتيوم القيامة يعني ريحها ( ايوراوَ ۱۰ انهام)

الم احدى الم احدى الكري الكري المراح على الما الم المحديث الدواز كؤة علمكم الم كاز كؤة بيب عاليس الم المركم الكري الم المركم المركم الكري المركم المركم المركم الكري المركم ال

#### الادبالثاني:

ادبالاسعاذ: ال كافخلف صورتين بيل ا: طاعت، ٢: خدمت سابعظمت، ٧: عدم استنكاف على التاديب الدب المثالث:

ادب الكتاب شيك مذاكلت ليث كرن برص ال كاطرف إلى دكر معتلف فون كى كتب مول أوترت بكالحاظ كريد الدب الرابع:

ادب المدرسد مدرسك الزين اورعمل كاادب لمحظ ركھ كان بين يل معترض نهو۔ الادب النحامس:

الادب بالائمة الفقهائ مديث كسبق كدوران كوئي مديث كسى امام كمسلك كخلاف نظرآت بتودوران

بحث سی بھی امام کی بے ادبی نہ کرے۔

#### الادبالسادس:

آپِ اَنْ اَلْهُ اَلِهُ اَلْهُ اَلِهِ عَلَى كَسَاتِقُورُودُ ثَرِيفَ مِصْراتُ صِحَابِ كِرامٌ كَسَاتِقَرْضِيداوُرائمَهُ ذَيْنَ كَسَاتِقَوْرُ حِيمَ كَانْمِيالُ كَرِيبَ الادبالسابع:

استعانة من الله تعالى، التي محنت برعدم اعتماد كرتے موت مدد فداوندى كا خوا بال رہے۔

الادبالثامن:

كتب مديث كوتى الامكان باوضو پراھ\_

الادبالتاسع:

استکبارینہو\_\_\_امام بخاری فرماتے ہیں جستی اورمتکبرملم سے محروم رہتے ہیں۔

الادبالعاشر:

آداب مذکورہ بلن قصداً یابلاقصد کوتا ہی صادر ہوجائے توقلی ندامت کے ساتھ مغفرت کا خواہاں ہو۔ مطلق علم حدیث کے بارے بیں جومبادیات ضرور یہ بیں۔ وہ یہاں تک الحداللہ پھیل کو پہنچیں \_\_\_ تاہم المجامع الصحیح للبخادی عظامیے اور حضرت امام بخاری کے احوال کے سلسلہ بیں آگے گفتگو کی جاتی ہے۔

## ترجمةالمؤلَّف

يعنى محيح بخارى برايك اجمالي نظر برائع عموى تعارف

مؤلَّف مراد الجامع الصحيح للبخاريُّ م مؤلَّف مراد الجامع الصحيح للبخاريُّ م يف كابورانام:

الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله والله والمناه والمامة

بەحدىث شريف كىسب سے يہلى كتاب ہے جس ميں صرف مرفوع روايات اور سيح روايات ہى اصل مقصود ہيں۔اس كى كل احاديث 7275مع المنكر اربيں اور بلاتكر ارتقريباً./4000 ہزاريں۔

صحیح بخاری کے مکمل اور حقیقی تعارف کے لئے ضروری ہے کہ پہلے کتب احادیث کا تعارف ہو، تا کہ پھراس روشن میں صحیح بخاری کامقام واضح ہوسکے۔

# كتبوحديث كي اقسام

چنامچىكتىب مديث كىمتعدداقسام بى \_چىدمشهورىيىن:

۱:جامع، ۲: سنن، ۳: مسند، ۲: معجم، ۵: جن ۲: مفرد، ۵: غریب، ۸:مستخرج، ۹: مستدرک، ۱ : مسلسلات، ۱ ا: مراسیل، ۲ ا: اربعینات، ۱ ا: تعلیقات.

(۱)...جامع: وه کتاب حس بیل تفسیر ،عقائد، آداب واحکام ،مناقب وسیر بنتن اورعلامات قیامت وغیره برهم کے مسائل کی احادیث درج موتی بیں جیسے بخاری وترمذی۔

ن احادیث درج اور در ایست سرد رسدی و سال ایک احادیث اولب فافد کی ترتیب کے مطابات بیان ہول۔ جیسے من الی داؤد بسن الک احادیث الواب فافد کی ترتیب کے مطابات بیان ہول۔ جیسے من الی داؤد بسن الک احادیث الواب کے درتیب کے حرام میں مضرات محابہ کرام میں کی ترتیب درتی یا حروف بھی کی ترتیب یا تقدم دتاخر اسلام کے لیا درت مذکورہ ول۔ جیسے مستداحمد ومستدداری۔

(۷). . مجم: وه کتاب ہے جس میں وضع احادیث میں ترتیب اساتذہ کالحاظ ہولیکن ترتیب کی مندرجہ بالااقسام ثلاثہ کو ملحوظ رکھا گیاہو، جیسے جم طبرانی۔

(٧) . . مفرد: وه كتاب بيجس بين صرف ايك محدث كى كل مرويات مذكور مول.

(2) .. غریب: وه کتاب به سیل صرف ایک محدث کے متفردات جو کسی شیخ سے مول وه مذکور مول۔

(٨). مستخرج: وه كتاب بيجس بن دوسرى كتاب كى حديثول كى زائداسنا دكا انتخراج كيا كيام وجيب مستخرج اني مواند

(9). بستدرك دوكاب بين الدومرى كاب في شرط يدوان ال في جوني موني العاديث كويها كرديا كياموجيد ستدرك ما كم

(۱۰). بسلسلات: وه کتب بی جن بین صرف احادیث بسلسله کوچن کیا گیامو۔ اور حدیث مسلسل اس حدیث مبارکه کو کہتے بیل جس کی سندے تمام رواة کسی وصف بیل شریک یا تنفق ہول۔

يى كى مايىل دوركتب جن بين صرف مرسل احاديث جمع كى كئى مول جيسے مراسل الى دادّد.

(۱۲) . . اربعین : جن کتب میں چالیس کے عدد کو محوظ رکھ کرا حادیث جمع کی گئی ہوں جس کو ہمارے ہاں چہل حدیث کہتے ہیں ، جیسے اربعین نوویؓ۔

السنداور مشكوظ مصابيح. السنداور مشكوظ مصابيح.

ال تفصیل کے بعدہم یہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف اور ترمذی شریف جامع ہیں، البتہ سلم شریف کے جامع ہونے میں

اختلاف ہے، دائج بی ہے کہ بیجامع نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں کتاب اتفسیر نہا بت بی مختصر ہے۔ بہر حال ان سب میں صحاح ست سب سے زیادہ مقبول ہیں جوایک عرصہ سے مالم میں زیر درس ہیں \_\_\_

### مراتب صحاح سته

مراتب معلوم ونے سے پہلے امحاب محال ستکی شرائط معلوم ہونی جا میں۔ چنانچی واق صدیث کی ایمالی طور پر پانچی اقسام ہیں۔

ا ... كامل الضبطو الاتقان وكثير الملازمة لشيوخهم

٢... كامل الضبطو الاتقان وقليل الملازمة

٣...ناقص الضبطو كثير الملازمة

٣...ناقصالضبطوقليلالملازمتر

٥...ناقص الضبطو قليل الملازمة مع الجرح

ا . . امام بخاری برای مسم کرداویول سے بالاستیعاب صدیث لیتے ہیں اور دوسری قسم سے انتخاب کرتے ہیں۔

٠٠٠١م مسلم ملكم ملكى دواقسام سے بالاستيعاب ليتے بين اورتيسرى قسم سے انتخاب فرماتے بيں۔

سد ١٠١٠م منسائي يملى تين قسمول سے بالاستيعاب ليتے بين اور چوتنی قسم سے احتاب فرماتے بين۔

٣٠٠٠ مام ابوداؤد بهل چارقسمول سے بالاستیعاب لیتے بیں اور یا چو یک تسم سے افتخاب فرماتے بیل۔

۵۰۰۰ امام ترمذی اور امام این ماجر سب تسم کی روایات لیتے ہیں \_\_ کیکن فرق یہے کہ امام ترمذی روایت وحدیث کا ورجہ بتادیتے ہیں کہ یکس قسم کی حدیث ہے \_\_ کیکن امام این ماجہ درجہ مروایت نہیں بتاتے۔

ال تفصیل سے بہ بات واضح ہوئی کہ پہلا درجہ ومقام بخاری شریف کا ہے۔ دوسر امسلم بتیسر امرتبہ نسائی اور چوتھا مرتبہ ابود اؤد ، یا چوال مرتبہ ترمذی شریف اور چھٹا ابن ماجہ کا ہے۔

فائده: طحاوى شريف كامرتبابوداؤد كيرابرب\_

فائده: امام بخاري بالحج طبقات سروايت كيت بي-

() تبع تابعین نے جیسے کی بن ابراہیم اورابومام مالئبل اس طبقہ سے امام بخاری کی سندھالی موجاتی ہے۔

(۲) تبع تابعین کے ہم عصر صرات ہے، تبع تابعین کے زمانے میں پیدا ہوئے ان سے روایت کی ۔ توبیا تباع تابعین

(۳) تبع تابعین کے شا گردجو کہارتابعین سے دوایت کرتے ہیں۔

(۷) امام بخاری کے ہم عصرا قر ان میں باہم معمولی فرق کے باوجودان سےروایت لے لی جیسے عضرت محمد بن میمی ذیلی (۷) کیونکہ وہروایت یاس بھی)

(۵) شاگردوں سے بھی روابیت لے لی اس کومار شمجھا۔ جیسے امام ترمذی بیضرت امام بخاری کے شاگردیل مگردوسرے مشارح سے یہ جوروایات لیکر آئے جوامام بخاری کو جیس پہنچی تھیں وہ لیس۔ چنا حچے امام ترمذی اپنی جامعیں اس کوبطور فرز کر فرماتے ہیں: هذا ماسم عصصمد بن اسماعیل منی۔ (انعام لباری 66/1)

### مقاصدِ اصحابِ صحاح سته

(۱) امام بخاری احادیث سے مسائل استنباط فرماتے ہیں چنا مچیا یک بی حدیث سے بےشار مسائل کا انتخراج فرماتے ہیں۔ (۲) امام مسلم احادیث کی تائید ہیں کثرت سے اسناد لاتے ہیں تا کہ ضعیف حدیث درجۂ حسن ، اور حدیث حسن درجہ صحیح لغیرہ و تک بینج جائے۔

(۳) امام ترمذی بیان مذاجب کسامخدانواع مدیث بیان فرماتے ہیں۔

(۷) امام ابوداؤدا مُرجِمتهد من كدلائل جمع فرماتے بيں۔

(۵) امامنساقی علل حدیث بیان فرماتے ہیں۔

بلکه آثار اسن بھی مستحضر ہونی چاہیے۔ (اگر ہوسکے تومت کرلات الحنفیہ (للشیخ الامام عبد اللہ بھلوی مطالعہ) جو تقر ہے کم از کم ایک نظراہے بھی دیکھ لیاجائے۔)

اقسام محدثين كرام

صرات محدثان كى يافي شميل بل

ا. . . طالب: جومديث كے صول بيں بالفعل لكا ہوا ہو۔

۰۰۱ . انتخ: استاذ اورمحدث کوبھی کہتے ہیں \_\_\_ بعض اہل تحقیق کی رائے یہ ہے کہ محدث یا شخ الحدیث اس دقت تک جہیں موسکتا جب تک اس کوبیس ہزارا حادیث مع سندومتن یا دنہوں۔

س. . . حافظ:جس كوايك لا كه احاديث مع سندوالفاظ متن يادمول ـ

٧٠ . جيت: وه محدث جس كاعلم تين لا كمداحاديث پرمحيط مور

۵۰۰۰ ما کم: وه محدث که جنتا ذخیرهٔ احادیث میسر موسکتایے وه سب کاسب اس کومع سندومتن ومع احوال رواة باد موه کامام احمد به حسی ابنِ معین و غیر ه

# مذابهبیاصحاب صحاح سنه (۱) حضرت امام بخاری کافقهی مسلک:

اس بن اختلاف ہے:

() عندابعن شافق بيل \_\_\_مشهور غيرمقلدهالم جناب محترم أواب صديق سن خان في المام بخاري كوثوافع بيل شاركيا بـــــ

(٢)علامدائن تيميياورعلامداين فيم وغيره حضرات فيام بخاري كونبلي قرارد ياب-

(۳)عندابعض عفرت امام بخاری مجتبد منے \_\_\_\_ بھراس بیں اختلاف ہے کی جتبد مطلق منے یامجتبد منتسب ( یعنی وہ مجتبد جواہینے امام دمقندی کے اصول دضوابط کویڈیٹر اِنظر کر کھ کراجتیا دکرتاہیے )

هارے اکابرعلائے دیوبند میں سے صفرت العلام انورشاہ تشمیری اور عفرت اقدس شیخ الحدیث مولانا محدز کریائے بہتم یہ م مطلق ہونے کا قول اختیار فرمایا ہے۔

(صفرت شيخ مولانامحدادريس كاندهلوي فرماتين

جارے اکابر میں سے علامہ سیدانورشاہ کشمیری کی مثال امام بخاری کی طرح ہے اور حضرت علامہ شبیر احمد عثالی کی مثال ساتھ ملہ جہ سب سے

سلم کی طرح ہے۔۔ \_\_\_لیکن دورِ حاضر کے عظیم تحق شیخ الحدیث حضرت محترم مولانا محدسر فراز خان صفدر فرماتے ہیں: ہماری تحقیق ہیں حضرت امام بخاری شافعی المد بہب تنے۔ نه وہ مجتبد مطلق تنے نه وہ جتبد منتسب۔ بلکہ وہ شافعی المسلک مقلد تنے \_\_\_ مگراس طور پرمقلد تنے جواہل علم کی شان کے مناسب ہے۔

ببرحال بایک حقیقت مسلمہ ہے کہ حضرت امام بخاری تارک تقلیداور منگر تقلید نہ ہے ۔ (مانوزارالہام الباری بر 75,76)

اس لئے آج کے ترک تقلیداور منگر تقلید کے مدعیان کا امام بخاری کو اپنی صفوں میں شامل کر کے اپنے علمی قدوقامت کو بلند کرنا نہ صرف تاریخ کو چھٹا ناہے بلکہ اپنی خواجش نفسانی کی تعمیل میں حضرت امام بخاری کی جلالت شان سے استبزاء و تخفیف ہے \_\_\_\_ اور علی دنیایں ایک بڑے مغالطے کو چیلانا بھی ہے \_\_\_ جون صدیت اور دوایت و مدیث کے سلسلہ من ملحوظ احتیاط کو مجم جروح کرنا ہے \_\_\_ ایسے غیر مقلد کو نصب حدیث ندیب نہیں دیتا۔

(۲) مام ملم شافق بیل (۳) مام نسانی مام ترندی اور ام این ماجهی شافق بیل «البنتهام ابوداوَد کے تعلق رائے ہے کہ وہ نبلی بیل (بہر مال خی کوئی ہیں سے صفر استیاحت اف کرام نے مدارت مدیرث کی طرف نہ یادة وجذر مائی جو بلاجوں وایات ممکن جہیں \_\_

## مراتب بخارى ومسكم

اس بس بحث ہے کان بس سے فضل کوئی کتاب ہے ۔۔۔؟

جمہورائمہ ومحدثین کرام بخاری شریف کو درجہ اول دیتے ہیں \_\_\_لیکن بغض مضرات نے مسلم شریف کو افضل کہا ہے \_\_\_ چنا ہے ابوطی نیشا پوری کہتے ہیں: ماتحت ادیم السماء اصح من کتاب مسلم \_\_\_ جمہوراس کے جواب ہیں کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ سے زیادہ بخاری شریف کی تقدیم کی نفی ہوتی ہے مسلم شریف کا فائق ہونا شاہت جہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ تساوی معلوم ہوتی ہے۔

زیادہ تساوی معلوم ہوتی ہے۔

ال جملہ کا میں مطلب یہ ہے کہ امام مسلم اپنی کتاب میں بالاصلام ہی مرفوع اور میں التے بیل تعلیقات وموقو فات سے انہوں نے احتراز فرمایا ہے ۔۔۔ جبکہ امام بخاری مرفو مات کے ملاوہ موقو فات وقعلیقات کثرت سے لاتے بیل کی جگہ ترجمہ المباب کا جزیمی بنایا ۔۔۔ اس تناظر میں مسلم شریف زیادہ ہے۔۔ اس طرح مسلم بن قاسم قرطبی کا قول ہے : لم یصنع احد معلکه اس سے بھی مسلم شریف کی فوقیت معلوم ہوتی ہے اس کا جواب ہے کہ یقول بھی جمہور کے قول کے معارض نہیں ہے کیونکہ جمہور کا المباری شریف کو وقیت معلوم ہوتی ہے اس کا جواب ہے کہ یقول بھی جمہور کے قول کے معارض نہیں ہے کیونکہ جمہور کا المباری شریف کو درجیا وایت قرار دینا باعتبار صحت ہے اور مسلم بن قاسم کا قول حسن مناعت کے لحاظ سے ہنا انتحارض۔

چنا مچە ما فظ عبدالرحمن بن ملى ربيع يمنى شافعى فرملتے ہيں: \_

لدى يقال اى ذين يقدّم كمافاقِ في حسن الصناعة مسلم تنازع قوم في البخارى ومسلم فقلت لقد فاق البخارى صحة

خلاصه به که بعض وجوه سے اگر چید ملم شریف کون سیلت حاصل ہے، تا جم کلی طور پر تلقی بالقبول کے لحاظ سے بخاری شریف کووقیت دمقام حاصل ہے۔

# مسلم شريف كي فضليت كدلائل

(۱) امام سلم دواسنادکاذ کرکر کے جرایک کے الفاظ الگ الگ بیان فرماتے ہیں ، جبکہ امام بخاری صرف ایک کے الفاظ ذکرکرتے ہیں کیونکہ معنوی لحاظ ہے۔
ذکرکرتے ہیں کیونکہ معنوی لحاظ ہے کوئی فرق ہیں پڑتاد دنوں جائز ہیں لیکن امام سلم کاطرز اولی ہے۔
(۲) امام سلم ایک ہی حدیث کے فتلف الفاظ کیجا بیان کردیتے ہیں امام بخاری اس کو ابواب متفرقہ دیجنگفہ ہیں بیان کرتے ہیں جباں اس کے ملنکی کوئی امیز مہیں ہوتی۔
کرتے ہیں ہیاں اس کے ملنکی کوئی امیز میں بھی کو ایسی جگر بیان فرماتے ہیں جہاں اس کے ملنکی کوئی امیز میں ہوتی۔
اس لئے تلاش کرنے والے کہدیتے ہیں کہ بیرحدیث بخاری ہیں جہیں ہے۔
اس لئے تلاش کرنے والے کہدیتے ہیں کہ بیرحدیث بخاری ہیں جہیں ہے۔

## بخارئ شريف كى فضليت كدلائل

(۱) جمہورکنزدیک افضلیت کے دائل بیں سے پہلی دلیل بیہ کہ بخاری شریف کے اندر شکلم نیے صرف اتی (۸۰)

رادی ہیں جبکہ سلم شریف ہیں ۲۰ ارادی ہیں ۱۰ گرچہان پرالیسے اعتراضات نہیں ہیں کہ حدیث معیارِ صحت سے کال جائے تاہم پھر بھی غیر متکلم فیدرادی اولی وارجے ہے متکلم فیدراوی ہے۔

(۲) بخاری شریف کے جوشکلم فیدراوی ہیں وہ امام بخاری کے بلاواسطہ استاذ ہیں ، ان کے حالات امام بخاری پر بالکل واضح تھے، جبکہ سلم شریف کے جوشکلم فیدراوی ہیں وہ امام سلم کے بلاواسطہ استاذ نہیں بلکہ درمیان ہیں واسطے ہیں۔

(۳) امام بخاریؓ کے نزدیک عن والی روایات بین راوی اور مروی عنه کالقاء ضروری ہے اگرچہ ایک مرتبہ ہی کیوں نہ ہو\_جبکہ امام سلم کے نزدیک دونوں کے زمانہ کا ایک ہونا اور جمعصر ہونا اتصالِ سندکے لئے کافی ہے، بالفاظِ دیگر امکانِ لقاء کافی ہے اگرچی ثبوت بالقاء نہجی ہو۔

ظاہر ہے کہ امام بخاری کے طرزِروایت میں احتیاط زیادہ ہے اس لئے پیمی ایک وجۂ ترجیج ہے۔

(۷) چۇھى دلىل: بخارى شريف مىں استنباطات فقهيد بكثرت بىل جبكەييە چيزىل سلم شريف مىل نېيىن بىل-

(۵) بخاری شریف میں ایسے بجیب وغریب علمی تکات ہیں جو بہر حال مسلم شریف میں نہیں ہیں۔

(۲) امام بخاریؓ نے اس درجہ عمدہ دفقیس تراجم قائم کئے ہیں جو بھی معنیٰ ہیں محیر العقول اورانتہائی عمیق ہیں جبکہ سلم شریف میں اس طرز کا فقدان ہے۔(۷) علوم سنت کی جوجامعیت صحیح بخاری ہیں ہے وہ صحیح مسلم ہیں نہیں ہے۔

### فائده جليله

محیح بخاری شریف کے تمام کتب حدیث پر فائق ہونے یا اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ سیح بخاری شریف کی ہر ہر حدیث پر فائق ہونے کہ اس کی وجہ سے ان کومر جور سمجھا جائے۔
اس لئے کہ بخاری شریف کے علاوہ دیگر کتب بٹل بہت سی احادیث ایسی موجود بیل جن کی سندعند المحدثین بخاری کی سند سے بھی زیادہ قابل وثوق ہے۔ صحاح ستہ بٹل سے آخری ورجہ کی کتاب ابن ماجہ بٹل مولانا عبد الرشید نعمالی نے ماقیمس الیہ المحاجہ بٹل بہت سی السی روایات پیش کی بیل جن کی سند بخاری شریف کی آسبت زیادہ قابل وثوق ہے۔
المحاجہ بٹل بہت سی السی روایات پیش کی بیل جن کی سند بخاری شریف کی آسبت زیادہ قابل وثوق ہے۔
خالہ کی بند کی بٹر اور کی بڑا میں اور ہے گار صحیح بین لیکن ورجہ کی آسبت زیادہ قابل وثوق ہے۔

خلاصہ بیکہ بخاری شریف کی تمام احادیث اگرچہ بیل لیکن تمام سیح حدیثوں کا مجموعہ بخاری میں جمع نہیں ہو گیا۔ بلکہ دیگر کتب ِحدیث میں بہت سی صحیح حدیثیں موجود ہیں \_\_\_\_

ای طرح بعض لوگ لفظ ''قطی '' کا لغوی معنی لیکر یہ سمجھتے بیں کہ بخاری کی ہر حدیث نفس الامراور واقعہ کے مطابق ہے ۔۔۔ جبکہ امام بخاری کی مراد محض سند کی صحت کو اپنے معیار کے مطابق بنانا ہوتا ہے جو کہ سمجے کی تعریف پرپوری اترتی ہو کہ وہ متصل بھی ہے، روا قادل اورتام الفہ طبھی ہیں کوئی صلت اور شذوذ اس میں نہیں ہے ۔۔۔ اس تعریف پرپورااتر نے کے باجود آپ بھائی طرف اس کی نسبت ظنی ہوتی ہے جب کہ وہ حد تواتر کو نہ پہنچے۔ حدیث کا بڑا ذخیرہ تواندہار آ حاد ہی کا ہے جو مفید ظن ہے۔ جوعقلاً ، نظل روایة ودرایة سمجھے حدیث سے بچھ مفید ظن ہے۔ جوعقلاً ، نظل روایة ودرایة سمجھے حدیث سے بچھ زياده بويعنی اصح بهوتواس محيح مديث كوترك بهي كياجاسكتاب اگرچه وه بخاري شريف بي كي كيول نهو!

اب حقیقت شتاس صرف نیمیس دیکھے گا کہ روایت صحاح ستہیں نہیں آئی بلکہ وہ صحت سند کے شبوت کے بعد قطعی الدلالہ مونے کودیکھے گا\_\_\_\_

خلاصہ بیکہ جرمیح عدیث کا قابلِ استدلال ہونا ضروی نہیں۔اس میں بھتمل الدلالة ''یا''وہم راوی''یا''تعارض'' کا احتمال ہوسکتاہے۔اس میں بھتے اس کے علیہ استنباط میں صرف صحیح ہونا کا فی نہیں بلکہ اور بھی بہت سی چیزوں پرنظر رکھنا ضروی ہوتاہے۔ حنفیہ کا جرم بیسے کہ دہ محض سند کی صحت کو بیس دیکھتے بلکہ اس کے مجموعی پس منظر قرآن وحدیث سے ثابت شدہ اصول اور دوسرے دلائل کو مدنظر رکھ کرفیصلہ کرتے ہیں۔

مگریه بدنامی ان کے سرخفونپ دی جاتی ہے کہ انہوں نے صحیح حدیث جھوڑ دی \_\_ حالا نکہ انہوں نے ترکب حدیث نہیں کیا بلکہ دوسری احادیث یاشر بعت کے دیگر اصولوں پڑمل کیاہے۔ جیسے دخول فی المسجد کے نوافل صحیح حدیث سے ثابت بیل کیکن اوقات بِمکر و ہدسے تصادم نہو، دیگر دلائل سے واضح ہے۔

خلاصہ یہ کہ اہل حدیث جمیں بننا چاہیے بلکہ اہل سنت بننا چاہیے۔سنت میں ان باتوں کا احتمال جمیں ہوتا۔ یہ فقہاء کرام کی نگاہِ دوربین سے پرکھی ہوئی چیز ہوتی ہے۔فافھمو تدہو!

صحیح مسلم بیں صفرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے: حضرت میمونہ کا وصال مدینہ طیبہ بیں ہولہ سندا یہ روایت صحیح مسلم بیں صفرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے: حضرت میمونہ کے قریب ہوئی۔ توکسی صدیث بیں وہم راوی ہوجانا صحت صدیث کے منافی ہیں ہے۔ صفح ہونے کے معنی ہمیں کفس الامر کے مطابق ہے نظمی کا احتمال بہر حال باقی رہتا ہے۔ ای طرح تعارض کی مثال یہ ہے: حضرت زینب مان کے فاوند حضرت ابوالعاص کی حالت شمرک کی وجہ سے تفریق ہوگئی سے پھر چھ ماہ بعداسلام قبول کیا۔ اب دوروایات بیں (۱) ایک یہ کہ صفرت زینب بلاکاح واپس کردی گئیں ، یہ روایت سندا صحیح ہے، ترمذی شریف میں ہے اوردوسری بھی ترمذی میں ہی ہے کہ کاح جدید اورم برجدید طے پایا تھا۔ امام ترمذی شنے اس کوضعیف قرارد یا ہے اور فرمایا و علیه عمل اہل العلم ، یہ کو ثیات بیں ، حنفی نہیں صحیح کے مقابلے میں ایک ضعیف حدیث کو کم لیا فاسے ترجیح دی گئی ہے۔ کیونکہ شرک 'باعث تفرین فرماتے ہیں ، حنفی نہیں صحیح کے مقابلے میں ایک ضعیف حدیث کو کم لیا فاسے ترجیح دی گئی ہے۔ کیونکہ شرک 'باعث تفرین فرماتے ہیں ، حنفی نہیں صحیح کے مقابلے میں ایک ضعیف حدیث کو کم لیا فاسے ترجیح دی گئی ہے۔ کیونکہ شرک 'باعث تفرین فرماتے ہیں ، حنفی تفقہ اصول ہے۔ (ادانع مالباری 122/1)

## كيا خارى شريف مرف مديث كى كتاب مع؟

حضرت امام بخاری کوجتهد مطلق کے درجہ پر فائز ماناجا تاہے اگرچ ان کا ذہب دسلک باضابطہ مدون ومرتب نہیں۔ تاہم خبر یاتی طور پر یہ کہنا تھی قرین قیاس ہے کہ امام بخاری نے اپنے معتبطہ مسائل کوتراجم وابواب میں سمودیہ ہے ۔ ترجہ بطور دعویٰ ذکر فرماتے بیل جوایک مسئل فیجی ہوتا ہے اور آنے والی مدیث اس کی دلیل ہوتی ہے ۔ اپنے ای فیجی ذوق کی وجہ سے بعض اوقات بقدر ضرورت دلیل (حدیث ) ذکر فرماتے ہیں۔ روایت کا پورامتن بھی ذکر نہیں فرماتے۔ بخاری شریف میں بحذف بکر اراحادیث کی قدر خرید ارساز سے جمہ ہزار سندیادہ ہیں بحذف بکر اراحادیث کی قعداد چار ہزار کے قریب ہے ۔ جبکہ تراجم ابواب کی قعداد ساڑھ جمہ ہزار سندیادہ ہے۔ یفتی اس احکام ومسائل کی تعداد تریادہ اوراحادیث کی تعداد کم ہے۔ یفتی ترتیب کی ملامات ہیں۔

قرآن ونظریا حدیث وفظه الگ چیز جیل قرآن وحدیث متن بیل ان سے مستنبط مسائل فظر بیل \_\_\_ان بیل تضاد تعجمنا ایسا ی ہے جیسے کوئی شخص دی اور کھی کودیکھ کراس کو و دھکامتضا دیان لے۔ حالا تک وہ دو دھکے صورت بیل پہلے درجہ پرایک ہی چیز ہے۔

### ترجمةالمؤلِّف

حضرت امام بخاري كانام نامي محمد بن اسماعيل كنيت: ابوعبد الله باورسلسلة نسب ال طرح به:

محمد بن اسماعیل بن ابر اهیم بن مغیره بن بَز دِ زُبَه جُعفی بخاری ۔ بردزبی افاری کالفظ ہے ، اس کامعنیٰ کاشتکار کے آتے ہیں۔ان کے متعلق تصریح ہے کہ بیسلمان ہیں ہوئے ، جوسیت کے ساتھ دنیا سے زصت ہوئے ۔ پھران کے بیٹے مغیرہ کیمان چھی جو بخاراشہر کے والی تھے۔ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔اوران سے عقد موالات بھی کیا۔اس کئے امام بخاری کی اینے قبیل کی طرف جیس ہے۔

المام بخاري كودوا صفرت ابراجيم كمتعلق حافظ ابن جرعسقلا في فرمات بن :

واماولدهای ولدالمغیره: ابر اهیم بن المغیره فلم نقف علی شیء من اخباره \_\_\_البته امام بخاری کے والد ماجد عضرت اساعیل (ان کی کنیت ابوالحسن ہے۔) جید علاء بیں سے تھے \_\_\_\_ چنامچہ ابن حبال نے ان کا کتاب الثقات

ے احضرت مولانا بدرعالم میر فی فرماتے ہیں: عام طور پر مؤرخین وشارطین نے بیلفظ ای طرح ضبط کیا اوراس کے معنی '' مسان'' تحر پر فرمائے ہیں اوراس کے معنی دار کے بعد الف فرمائے ہیں اوراس کے معنی وال کے بعد الف میرائی مشہور عالم سے میری مکا تبت ہوئی تو انہوں نے اس افتظ کی میں تعریب '' بردا زید'' قر اردی یعنی وال کے بعد الف ہے اور اس کے معنی امیر کے بتائے ہیں۔ بیعالم صرف ومو کے بہت بڑے عالم ہیں اور ان بلادی زبانوں سے بھی پورے طور پر واقف ہیں اس کے ان کی تعین قابل احتیادے ہیں۔ برائی میں ازمولانا مفتی محمد ہیں ان کی تعین قابل احتیادے ہیں۔ (" تذکرہ ائندار بعد و مشہور محدثین میں 38 صافیہ 2 بحوالہ میں عاری شریف کا آخری درس ازمولانا مفتی محمد عرفار دی وامت برکا تیم شیخ الحدیث وار العلوم اندن میں 20)

شی ذکر کیاہے اور فرمایا: اسماعیل بن ابر اہیم و الدالبخاری یر وی عن حماد بن زیدو مالک۔ صرت اساعیل کے تقوى كاير حال تفاكرائي وفات كوقت فرمايا: الاعلم في جميع مالى درهمامن شبهة نیز موجود مضرات محدثین سے فرمایا: میرے ای مال سے میرے بچے کی تعلیم وتر بہت کا اہتمام کیا جائے۔ حضرت اساعيل طبقد ابعد كداوى بل قالمابن حجو (ورس شامرنى بص 11)

#### ولادت ووفات:

امام بخاری کی ولادت جمعة المبارک ۱۱۳ شوال المکرم ۱۹۳ هذم از جمعه کے بعد بخاری شن بموتی اوروقات خرتنگ \_ جوسمرقند ان کے والمدما حبر بچنین ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ آبائی وطن بخار کا ہے۔ امام بخار ک<sup>ی</sup> کی بینائی بچنین میں حباتی رہی۔ والمدہ محتر مہ ان کے لئے بوی آہ وزاری سے دھائیں کرتی تھیں۔ایک مرتبہ خواب میں حضرت سینا ابراجیم کی زیارت ہوتی \_\_\_\_ تو فرمایا: الله نے آپ کی دھام کی وجہے آپ کے بیچ کی آمکھیں واپس کردی ہیں۔ میٹ اٹھ کردیکھا توبینائی واپس آچک تھی۔ (سجان اللہ)

ابوجعفروراق نے امام بخاری سے سوال کیا: کیف کان بدء امر ک۔ جواب میں فرمایا: میں مکتب جاتا تھا۔ ای وقت مجصح مفظ مدیث کاالهام کیا گیا۔اس وقت میری عمروس سال کے قریب تھی۔سولہ سال کی عمریس امام بخاری نے ابن مبارک، وكيع ،اورامحاب الرائع كى كتب يادكر لي تعيل اور المراح على جبكه امام بخاري كى عمر شريف ٢ ابرس كى موتى تواييخ والدماجد كى یا کیزه کمانی سے اپنے بھائی احمداورائی والدہ کے حمراہ جم مبارک کوشریف لے گئے۔

ج مبارک کے بعد اسا تذہ حجا زے حدیث حاصل کرنے کے لئے وہی ٹھیر گئے۔ محتر مدوالدہ اور بھائی واپس آ گئے جس جكة عليم تفي وإل كهاف كانظام بين تفارطلبه كرام بارى بارى مزدورى كرتے اور ل كركھاتے۔

ایک روزامام صاحب نے فرمایا درجس روزمزدوری کی باری موتی ہے اس روز تکراریس مزم جیس آتا۔ البذایس باری جہیں کروں گا۔" دوسرے طلبہ کرام نے کہا بھر کھانا بھی نہیں ملے گا\_\_\_چنا جیر کئی روز بھو کے رہے۔ اس وقت کے خلیفۃ کو آب بالتفاقيكي زيارت مونى كەمىرے مهمان محوكے بيل۔ وه خليفة بيدار مواتوبهت يريشان موا۔

تلاش کے بعد کسی نے بتلایا کہ فلاں جگہ طلبہ کرام پڑھتے ہیں وہاں پینہ کرو نفٹیش کی توپینہ چلامحہ بن اساعیل جمو کے ہیں۔ چنامچخليفة وقت نعمام طلبكرام كاوظيفه مقرركرديا

آپ نے ایک ہزارای اساتذہ کرام سے علم حدیث حاصل کیا۔ان میں سے ایک بھی ایسانہ تھا جو محدث ندہو۔

\_ال سن كابيلانام كمعادر تعادم ال كوقت بطوروارى كدهلات كنان كر لنح بكنتي وال جكيكانام ى مناسبت من وتنكر وكيل

## تلامذة بخاري:

علامدائن جرف نے قال کیاہے کہ آپ کے تلامذہ کرام کی تعداد کم دیش نوے ہزار (90,000) ہے۔

### تصانیف:

۸ اسال کی عرش ایک کتاب قضایاالصحابه و التابعین تحریر فرمائی۔ اس کے بعد تاریخ گبیر تصنیف فرمائی۔ اس کے عدد تاریخ گبیر تصنیف فرمائی۔ اس کے علاوہ آپ کی تصانیف میں جزء و فع المیدین فی الصلوٰ ق جزء القر اء ق خلف الامام ، اور کتاب الادب ، کتاب الضعفاء وغیرہ اور سب سے اہم کتاب بخاری شریف ہے جود وجلدوں پر مشتل ہے۔ یہ کتاب عرصہ ولدسال میں بحکیل کو کی تھی کا اسم میں شروع ہوئی۔ شروع ہوئی۔

## بخارى شريف كے لتصنيف بيل تعارض اوراس كي طبيق

تعارض بیک دوایت بین ہے کہ یاض الجند بین شمل ونوافل کے بعد بخاری شریف تصنیف فرمائی۔ دوسری ہے کہ طیم کعبہ بنی ہے ۔۔۔۔ بنیزیہ بھی آتا ہے کہ سولہ سال بیل آصنیف پایئے بھیل کو گئی حالانکہ سولہ سال قیام مکہ یا قیام مدینہ ثابت نہیں ہے ۔۔۔ تطبیق بان روایات بیل تطبیق اس طور پر ہے کہ تراجم بخاری کم ل ایک ہی مرتبہ روضتہ مطبرہ علی صاحبها المصلوٰة و التحید کے قریب بیٹے کہ کھے ۔۔۔ اس کے بعد جتنی احادیث لمتی رہیں ، ان کو احتجاب کرے درج فرماتے رہے ۔۔ باقی حطیم و الی روایت اس پرمحمول ہے کہ طیم کو بیش بیٹے کرنظر ثانی فرمائی ہو ۔۔۔ چونکہ امام بخاری نے ارشاد فرمایا کہ بیس نے اپنی الصحیح تین مرتبہ تصنیف کی ہے۔۔

بعض صفرات كاارشادب كماحاديث بهلكعين ادرابواب وتراجم بعدين قائم كتيبن، پهرمسوده سے تبيين فرماني مو۔

# حضرت امام بخارى پر دورِ ابتلاء

جؤم و ما است کے سنین کے سامتے روش زمانہ کے طور پر موتا چلا آیاہے۔ امام بخاری پران کی زندگی میں مختلف ابتلاء بھی آئے ، تاہم دوابتلاء شہور ہیں۔

### ابتلاءاول

پیلاابتلاء یہوا کہ مسئلہ خلق قرآن کریم امام احمد بن حنبال کوئیش آیا تھاانہوں نے کہا تھا: کلام عللہ غیر معلوق: اس پرانہیں کوڑے کھانے پڑے \_\_\_ لیکن ان کے شاگردوں نے غلوسے کام لیااور کہنے لگے کہ قرآن کریم کے کاغذ، گئے ، نقوش شدہ صحف اور جوہم پڑھتے ہیں بیسب قدیم ہیں۔ 1 + +

ادھرامام بخاریؓ نےفتو کی دیدیا کہ لفظی بالقر آن منحلوق بینی جوہم زبان سے قرآن کریم تلاوت کرتے ہیں یہ الفاظ مخلوق بین جوہم زبان سے قرآن کریم تلاوت کرتے ہیں یہ الفاظ مخلوق ہیں جوہ تعرب بین بین بین البتہ کلام اللہ جوسفت باری تعالیٰ ہے وہ قدیم ہے ۔۔۔۔ البی تعرب اللہ جوسفت باری تعالیٰ ہے وہ قدیم ہے ۔۔۔ اس صورت مال سے منابہ ان کے مخالف ومقابل آگئے۔حضرت امام بخاری کوگالی کلوچ کرتے تھے ۔۔۔ اس صورت مال سے نیشا یور سے لکانیا پڑا۔

### ابتلاءثاني

بخاری کے امیر خالدین ذیلی نے امام بخاری کے پاس پیغام بھیجا کہ میرے پچاآپ کے پاس مدیث پڑھنا چاہتے ہیں کسی وقت آکرانہیں مدیث پڑھادیا کریں۔ حضرت نے جواباً کہلا بھیجا کہیں مدیث کی تذلیل نہیں کرسکتا۔ جس نے بیلند علم حاصل کرنا ہودروازہ کھلا ہے طالب بن کرآئے قدردانی سے پڑھے۔ امیر بخاری نے اس کو منظور کرلیا تا ہم کہا کہ بچوں کے ہمراہ میں شرف باریابی حاصل کروں گا ۔ لیکن شرط یہ ہے اس وقت دیگرلوگ تعلیم کے لئے موجود نہوں۔ صرف میرے بچوں کو بی بطور خاص حلقہ خاص میں تعلیم دی جائے۔

سانحة ارتخال امام بخاري

حاکم بخاری نے جب بخاری ہے تکل جانے کا حکم دیدیا اور اہل سمر قند کو اطلاع ہوئی انہوں نے حضرت امام کو سمر قندتشریف آوری کی دعوت دی جس کو تبول کرلیا گیا۔ سمر قندتشریف آوری کی دعوت دی جس کو تبول کرلیا گیا۔ تاہم جب سمر قندسے تین فرسخ کافصلہ ہ گیا تولیک سی خرینگ بھنچ کرلام بخاری کو معلوم ہوا کہ اہل سمر قند تذبذ ب کاشکار ہیں البندا امام نے مستحکم فیصلہ ہونے تک ای بستی میں غالب بن جبریل کے ہاں بطور مہمان پور ارمضان گذارا۔ ای تناظر میں بیدعاء فرمائی: اللهم ضاقت على الارض بمار حبت فاقبضني اليك غير مفتون

آخری دن اہلِ سمرقندنے بالاتفاق دعوت دی اور ایک قاصدروانہ کیا ہے۔ حضرت امام تیار ہوکرسواری کی طرف چلے۔اچا نک ضعف محسوس ہوا زمین پر بیٹھتے ہی مالک بھیقی سے جاملے۔ یکم شوال المکرم۲۵۲ ھے کووفات ہوئی۔

ُ غالب کا کہناہے بعد از وفات جسم اطہر سے اس قدر پسینہ جاری ہوا جیسے غسل کا پانی جمع ہو گیا۔ ڈن کے بعد آپ کی قبر مبارک سے مشک وعنبر سے بھی زیادہ عمدہ خوشبوآنے گئی۔

اس کرامت کے ظہور کے بعد شمن بھی پشیمان ہونے لگے اور مزارمبارک پرآ کرتوبو استغفار کرتے رہے۔

ہائے اس زود پشیمان کا پشیمان موجانا

خطیب بغدادی نے مضرت عبدالواحد بن آدم کے حوالہ سے نقل کیا: ایک روز میں ظہر بعد سوگیا \_\_\_ خواب میں آپ میں قائم مع صحابہ کرام م راستہ میں منتظر پایا۔وریافت کرنے پر ارشاد فرمایا جمد بن اساعیل کا انتظار کررہا ہوں۔

بعدين الم بخاري كي وفات كي خبر ملي \_ توييعينه و بي وقت تفاجب حضرت إمام كودن كيلئے لے جايا جار ہا تھا۔

فروزال ہو ترا بیہ خاکی شبستان ہو ترا

مثل ایوان سحر مرقد نور سے معمور

(متعلقات دوره مديث شريف)

امام بخاري كي قوت بحافظ كا كمال

امام بخاریؓ اپنے بچپن میں محدث ِ داخلیؓ کی مجلس میں جایا کرتے تھے۔ میجلس نہایت وسیع ہوتی تھی جس میں ا کابرین وقت اورجلیل القدراصحابِ علم شرکت کرتے تھے۔

حضرت امام بخاری صغرتی کی وجہ سے ایک کونے میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے \_\_\_ تاہم فرماتے ہیں کہ ایک بارمحدث و اغلی نے سندروا بہت بیان کرنا شروع کی۔ سفیان عن ابی الزبیر عن ابو اهیم \_\_ تومیں نے جسارت کرتے ہوئے عرض کیا کہ ابوز بیر صفرت ابراہیم سے دوایت نہیں کرتے۔

انہوں نے جھے ڈانٹ دیا ہے۔ ہیں نے پھرعوض کیا: آپ اپنی بیاض وکائی دیکھ لیں ہے ہمرانہوں نے جھ سے پوچھا کیف ھو یاغلام! اے بچے پھریہ سند کس طرح ہے ہیں نے عوض کیا: ابوز بیر کی بجائے زبیر بن عدی صحیح ہے ۔۔ استاذ محترم محدث واخلیؒ نے یہن کرمیرائی قلم لے کراسے اپنی بیاض میں درست فرمالیا اس وقت میری عمرکل گیارہ سال تھی۔ اس اس طرح بغداد میں دورانِ تعلیم دیگر رفقاء کرام کھتے تھے اور یہ نہ کھتے تھے۔ پھر رفقاء کرام نے کہا یہ آپ وقت ضائع کرتے ہو۔ اِتوانہوں نے کہا یہ آپ وقت اس میں پندرہ ہزار کرتے ہو۔ اِتوانہوں نے کہا میں تہدس وہ تمام احادیث سنادیتا ہوں جو تم نے کھی ہیں۔ چنا مچھ ایک ہی مجلس میں پندرہ ہزار

احادیث سب کی سب مندونتن کے ساتھ سناویں۔ نیز بغداد وکئے نے پروہاں کے حضر احتری کی شین نے امتحان کے لئے دی حضر ات کا انتخاب کرکے ان کے سامنے احادیث پڑھیں اور آپ فرماتے گئے لا اعرف: اور بعدی پوری ترتیب کے ساتھ اولا غلط حدیث پڑھتے تھے اور بعدی صحت دوایت کے ساتھ پڑھتے ہے کھر ان اوگوں کو آپ کے حافظ پر بہت تجب ہوا۔۔۔۔ آپ کے ہمین رضار پر ابھی فدود نہ ابھر اتھا کہ ظربھرہ پیش آیا چونکہ سارے مالم پر آپ کی دھاک بیٹھ پھی تاں لئے مشہور ہوگیا کہ امام بخاری بھرہ آرہے ہیں۔ اہل بھرہ نے پرزور استقبال کیا ، بہت کھ منت ساجت کے بعد منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا:

اے اہلی بصرہ اگرچہ بیں جوان ہول اور تم بیں سے بہت سے شیوخ بھی بیٹے ہوئے مگر بیں آج وہ حدیثیں بیان کروں گا جواہل بصرہ نے جمیں میں باوجود بکہ ان کے راوی اہل بصرہ ہی ہیں \_\_\_ از ال بعد بغد اوکا سفر کیا۔ (ارشادالباری 35)

### وجرتاليف

حضرت امام بخاری کوخواب بی آپ بگافگانی زیارت مبارک نصیب ہوئی۔ اور دیکھا کہ:
میں آپ بگافگانیکے سامنے کھوا ہوں اور دی پیکھے کے ذریعہ آپ بگافگائیکے جسم مبارک سے کھیاں اڑار پا ہوں \_\_\_\_\_

میں آپ بگافگائیکے کے سامنے کھوا ہوں اور دی پیکھے کے ذریعہ آپ بگافگائیکے جسم مبارک سے کھیاں اڑار پا ہوں \_\_\_\_\_
اپنے اسٹاذ محترم حضرت اسحاق بن را ہو بیٹ نے کر کیا تو انہوں نے فرمایا:
آپ کسی وقت آپ بگافگائیکے کے ذخیرہ احادیث سے موضوع اور ضعیف روایات کوالگ کرو کے \_\_\_\_\_
چنامچہاس کے بعد حضرت امام بخاری نے اپنی بیکاب بخاری شریف تالیف فرمائی اور پیٹواب شرمندہ تعبیر ہوااور خوب ہوا۔

## امام بخارى كاذوق اسلوب

جوآج بھی شعلی راہ ہے۔

امام بخاریؒ نے جب طفظی بالفرائی مخلوق کا واقعی مسلک اختیار کیا توان کے استاذامام محدین بیخی ذبانی نے ان پر سنال وصل کا فتوی لگادیا۔ رقمل شدام ابوزره اور ابوحاتم نے امام بخاری کی روایات کابائیکاٹ فرمادیا۔ اس کے نتیجے میں امام بخاری کونیشا پورچھوٹر تا پڑا۔ امام بخاری کی بی عظمت کی دلیل ہے امام ذباتی کے فتوی کو قبول نہیں فرمایا۔ مقابلہ بھی نہیں کیا اور اس درجہ احترام فرماتے رہے کہ بخاری شریف میں اپنے استاذ محترم سے تیس (۴۰) کے کہا روایات کی ہیں۔ جو آج بھی بخاری شریف میں درج ہیں۔

۔ آج کے دورش علمی، دینی، سیاسی اور ذوقی اختلافات ہیں۔ مگرہم سب کو بے ادبی سے بچنا اور اختلاف رائے کو برداشت کرنا جو صفرت امام بخاری کا ذوق ومشرب ہے \_\_\_\_ بیجارے لئے لائح عمل ہے۔

## عدداحاديث بخارى شريف

امام بخاری نے چھ لاکھ احادیث سے انتخاب کر کے بخاری شریف کو مرتب فرمایا \_\_\_\_اس کے بعد شخب روایات کی تعدادیں اختلاف ہے ۔ حضرت امام نووی فرماتے ہیں: مکر دات سمیت کل تعداد روایات سات ہزار دوسون پختر (7275) ہیں اور حذف مکر دات کے بعد ساڑھ تئن ہزار ہیں ۔ (3500) \_\_\_\_

جبکہ حافظ ابن مجر فرماتے ہیں: کل احادیث 9082 (نوہزار بیاسی) ہیں۔ مکر دات کے حذف کے بعد 2500 (مجیس مو) ہیں \_\_ اس لئے کہ امام بخاری نے ایک ایک حدیث پر پندرہ پندرہ اور سولیتک ابواب وتراجم قائم فرماتے ہیں۔
سوال: تکر ارعیب ہوتا ہے تو اسی مہتم بالشان کتاب ہیں اس کا نہونا مجر معلوم ہوتا ہے۔
جواب: ایک تکر ارصوری ہوتا ہے ایک تکر ارصوری ہوتا ہے۔ تکر ارتفیقی اسے کہتے ہیں جو بلاقا تمدہ ہو \_\_\_ اور جو تکر ارتاکید

### ثلاثيات بخاري

ا... الضحاك بن مَخْلَدُ ابوعاصم النبيل: المتوفى: ٢١٢ه وان ع جِه الله المروى إلى ـ

٢ ... مكى بن ابر اهيم البلخي المتوفى ٢١٥ هان سے كياره ثلاثيات مروى يا\_

٣... محمدبن عبد الله المشى الانصارى المتوفى ١٥ توان ـــــتين ثلاثيات مروى إلى ــ

ببرحال ثلاثیات کی برای تعدا دروا تاین حضرات احناف بین \_

فائدہ:ا ثلاثیات کے رواۃ کے علاوہ صغرت امام بخاریؓ کے اساتذ ہ کرام میں بے شارا دراستاذ الاساتذہ صغرات احناف بہت زیادہ بیں۔

فائدہ: ۲ ان ثلاثیات کو کتاب بخاری میں بڑامقام حاصل ہے۔حضرات علماء کرام نے ثلاثیات پرمستقل کتب اور شروحات کھی ہیں۔جب ثلاثیات کا یہ مقام ہے تو ثنائیات کا رتبہ ودرجہ ان سے بھی کہیں بڑا ہوگا\_\_\_جبکہ فقہ ففی کا مداری ثنائیات پرہے۔ توفقہ فنی کی جلالت شان اور ضبط وا تقان کا کیاحالم ہوگا۔

اس کئے کہ حضرت امام ابو حذیفہ تا بھی ہیں۔ تو ہرا وراست روایت صحابی یا تابعی سے فرماتے ہیں۔ فافھم\_\_\_\_

### قال بعض الناس كالعارف

امام بخاری نے بخاری شریف میں 'قال بعض الناس'' کے عنوان سے اکثر صفرات احناف پر اعتراضات کے بیل \_\_\_ان اعتراضات کی وجہ ہے بعض صفرات بہتا ثردیتے ہیں کہ صفرت امام بخاری صفرت امام ابوصنیفہ کے متعلق اچھی رائے جہیں رکھتے تھے۔اس لئے نام بھی جیس لیتے کیونکہ قال بعض الناس کاعنوان تقیمی شان کے لئے معلوم ہوتا ہے \_\_\_

تاہم یہ بات مقائق کے خلاف ہے \_ بلکہ صفرت امام بخاری فایت و تقوی کی بنا پر نام جیس لیتے تا کہ فلط نسبت لازم یہ آئے۔ شخصیت متعین منہونے کی وجہ سے نام جیس لیتے۔اس لئے کہ صفرت امام اعظم کے ساتھ فلڈ خفی کی تدویان میں چالیس آدمیوں پر مشتل ایک علی معادمت تھی توکس کس کانام لیاجائے۔

سوال: حضرت امام ابو منيف كي ترديد اتنے زور دار طريقه سے كيول فرماتے بي ؟

جواب: یجی فایت اِللَّویٰ کی بنا پرہے۔جب کوئی ہات ان کی طرف منسوب ہو کر پہنچی اور ان کے علم کے مطابق دین وشریعت کے خلاف نظر آئی توفور اتر دید کر دی۔

تاہم کتاب کے ان مقامات پر پکٹنے کریہ بخونی واضح ہومائے گا کہ اکثر اعتراضات سطی تسم کے ہیں۔حضرت امام بخاری کواحناف کا مجھے ندم ب پہنچ آبہیں یاوہ تھے طور پر مجھ نہیں سکے \_\_\_\_\_

قائده: قال بعض الناس كبدكرامام الوصنيف كاي جهيل بلك بعض مقامات يرشوافع كابحى ردفر مايا\_ (درس شامزنى بس16)

#### نىچىخارى ئىچىخارى

امام بخاری کے نوے ہزار تلامذہ ہیں۔ جنہوں نے صفرت امام سے بخاری شریف ساعت کی۔ بخاری شریف کے نسخ آئیس (19) کے قریب ہیں۔ جن میں سے مشہور نسخ مندرجہ ذیل صفرات اکابر کے ہیں:

(۱)...محد بن پوسف فربری۔ (به کاؤں ہے)(۲)... ابراہیم بن معقل نسنی۔ (۳)... حماد بن شاکر۔

(۴)... بزدوی (۵)... مافظ شرف الدین (۲)... اَلاَ صِنالی (۷)... کریمه بنت احمد

زیادہ شہوراورمتداول نے اول ہے۔ اس کے داوی کاپورانام محدین بوسف بن مطربن صالح فربری ہے۔

فربر: پیخارات تقریباً بیس مجیس میل کے فاصلہ پرایک کاؤل کانام ہے۔ اس کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے فربری کہا جاتا ہے۔ اس کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے فربری کہا جاتا ہے۔ ان کی ولادت اسلام کی ہے۔ اور وفات ۲۳۱ھ کی ہے۔ انہوں نے صفرت امام بخاری سے اخرعمر میں دومرت بھی بخاری پڑھائی۔ اس دومرت بھی بخاری پڑھائی۔ اس کے دومرت بھی بخاری پڑھائی۔ اس کے ان کاروایت کردہ نسود شہورا درمتدوال ہے۔

# <sup>د مش</sup>روح میج بخاری"

صیح بخاری شریف کی متعدد شرور لکھی گئی ہیں۔جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔

(۱)... فتح البارى از علامه اين جرعسقلائى: حافظ في زمزم نوش كرك باركاوت مي دعاء كي تنى كدا الله! بحصحافظ همس الدين ذهبي جيساحافظ عطا كرديجة (انعام الباري 139/1)

بياليى عظيم شرح ييجس كى كلى دنيايل كونى نظير جيس جومقام ومرتباس شرح كفعيب مواسي شايدوبايد

حضرت علاً مدانورشا کشمیری فرماتے ہیں: حافظ ابن مجرحافظ الدنیا ہیں۔ اور ان کے سامنے ذخیر ہ احادیث اس طرح ہے جس طرح ہاتھ کی باریک خطوط اور کئیریں ہیں۔ پیشرت امام بخاری کے جو تصرفات، مدارک اور اسالیب ہیں۔ جنتا اور جس انداز ہیں یہ ان کو تھے ہیں۔ اہل علم کا اتفاق ہے کہ اتنا کوئی نہیں سمجھا۔ تاہم شافعی المسلک ہیں۔ اس لئے بعض اوقات ان کی شرح ہیں مصبیت شافعیت 'کے اثر ات جمایاں ہیں۔ جس کی وجہ سے شافعی مسلک کی جمایت اور اشبات ہیں بعض اوقات حدود کا بھی ہاس تھیں رکھ ہاتے۔ (انعام الباری 25-138)

جمع طرق میں حافظ این جر کی بلندی کاوش کے بارے میں شیخ الاسلام حضرت مولانا محر تقی عثانی مدظلہ فرماتے ہیں: مرتبہ میں میں میں میں میں میں میں اس کے بارے میں شیخ الاسلام حضرت مولانا محر تقی عثانی مدظلہ فرماتے ہیں:

" آپ یے تصور کیجئے آج ایسا زمانہ آگیاہے کہ احادیث کی زبر دست فیرسٹیں اور انڈیکس موجود ہیں اور ایسے کمپیوٹر پروگرام آگئے ہیں کہ ڈسک ڈال دیجئے اور تلاش کے خانہ میں کوئی ایک لفظ کھے دیجئے توسینکڑوں کتا بول میں جہاں جہاں وہ لفظ آیا موگاوہ

كمپيوٹر پروگرام كال ديتاہے۔

بیں جب مسلم شریف کی شرح ( تکملف المهم جو کہ چیج جلدوں بیں چھپ جلی ہے۔) لکور ہاتھا تو کسی ایک حدیث کے طرق کوئے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کا کوئے کرنے کی کوشٹ کرتا تھا۔ ال طرح ایک حدیث کے طرق جمع کرنے کے لئے معنی اوقات کی کی دن لگ جاتے ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب فیرسیں تیار تھیں۔ مثلاً مستداحم بیں صفرت ابو ہریرہ کی حدیثیں جلی آری ہیں۔ اگر پانچ ہزار حدیث میں مروی ہیں تو پانچ ہزار احادیث و یکھوت جا کرمطلوب حدیث ملے کی۔معاجم بیں جیسے جم طبرانی مجم صغیر مجم اوسطاور جم محبر ان میں شیوخ کی ترتیب پراحادیث ہیں۔ ان سے احادیث کا لنام شکل ہے۔

کیکن حافظ این مجرجب سی حدیث کی شرخ کرتے بیل تواس کے جینے طرق جہاں جہاں ندکور بیل، کہاں کہاں یافظ استعمال ہوا ہے ہے ہمسندا حمیش پیافظ کہاں استعمال ہوا، وغیرہ وغیرہ، وہ سارے کے سارے ڈیڑھ سطریس بیان کردیتے بیں۔ آدمی تیران ہوتا ہے کہ آج اتنی سہوتیں میسر بیں پھر بھی وہ تمام طرق تلاش نہیں کر سکتا کیکن اس دوریس جبکہ نہ فہر سیس تھی نہ ترقی یافتہ آلات، حافظ این مجرعسقل ان تجرعس طرح ککھڈالے!

مسلم شریف کی شرح لکھنے کے دوران میں نے اس بات کی کوشش کی کہ حافظ ابن جڑنے دریث کے جتنے طرق اقل کے

ہیں ان میں کچھاصافہ کرسکوں۔ہوسکتاہے کہ کوئی نئی بات کہرسکوں۔ ابیس (۱۹)سال کام کیالیکن ابیس سالوں میں بمشکل دس بارہ جگہیں ایسی ہوں گی جہاں حافظ ابن جڑکے لکالے ہوئے طرق پر کوئی جھوٹاسااصافہ کرسکا ہوں۔

ُ آپِ ایمازه سیجیخ کماللدتعالی کے اس بندے نے کتی محنت کی، اور کیا اس کامقام ہوگا۔ تویہ مقولہ خلط نہیں کہ "لاھبورة بعد الفعح" آج بھی بہت سے لوگ اجتہاد کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ هم د جال و نحن د جال ، یہ کہنا آسان ہے مگر توفق ایز دی کے بغیر پھونیا۔ (انعام الباری 35/1-138)

ورامل بعدیث مبارک بے بوفرضیت تجرت کسٹی روال ہے کہ فتح کم کیدو بجرت بھیل ای سافتہ الفتح الباری کے بارے بین فقصوب کے فتح الباری کے معرض و جودیں آنے کیود کسی اور شمرت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ سے شرح بخاری کلفنے کی درخواست کی گئی آپ نے فرمایا الا هجو قبعد الفتح اور معذرت کی۔ (مدیث اور جمدیث مفر 155 اور یا)

(۲) . . دومری شمرح عمد ہلا لقاری ہے۔ المعروف "شمرح مینی" یہ علامہ حافظ بدر الدین میں کی عمدہ کا وقت سے فتح الباری کے بعد یہ عظیم شمرے بخاری ہے۔ بعض خصوصیات کے لحاظ سے "فتح الباری" پر بھی امتیاز وفوقیت رکھتی فتح الباری کے بعد یہ عظیم شمرے بخاری ہے۔ بعض خصوصیات کے لحاظ سے "فتح الباری" پر بھی امتیاز وفوقیت رکھتی

ہے\_لیکن بحیثیت مجموعی بہر حال فتح الباری کوزیادہ مقام حاصل ہے۔

علامہ بدرالدین بینی نفی المسلک عالم بیں۔ جن کے احسانات علیہ سے استِ مسلمہ خصوصاً صفراتِ احتاف کی گردن جھکی ہوئی ہے۔ ان کی شرح بخاری عمرة القاری بشرح بدایہ 'البنائیہ' شرح کنز بشرح مستدامام اعظم وغیرہ فقد خفی کا بڑا ماخذ شار ہوتی بیل ۔ علاوہ ازیں برطم فن بیل ان کی تصانیف اتن زیادہ بیل کہ حافظ سخاوی جیسے مردم شتاس اور کسی کی تعریف کے معاملہ بیل بہت مختاط بزرگ نے فرمایا میری معلومات بیل بھارے شخ حافظ ابن جرکے بعد علامہ جینی سے زیادہ کشیر النصانیف اور کوئی میں۔ ان کی مرعبت بخریم کا بھاکھا کہ ایک مرتبہ بوری مختفر القدوری ایک بی رات بیل کا کردی \_\_\_\_

علامہ انورشاہ شمیری فرماتے ہیں: صرف ابن مجرف الباری لکھ کرشرح بخاری کاحق ادا نہیں کیا۔اس ہی تراجم پر کلام مہیں کیا گیا،البتہ علامہ جیتی نے عمرة القاری کھی تو دونوں نے مل کرق ادا کیا۔ (درس شامرتی م 14)

(۳)...ادهدادالسادی از علامة مطلاقی علامه چونکه سب سے متاخر ہیں۔ اس لئے انہوں نے حافظ ابن مجر ، علامه عینی وغیره کی شروح کوسائے انہوں نے حافظ ابن مجر ، علامه عینی وغیره کی شروح کوسائے کے کہ کو اور مہارت تامه حاصل تھی۔ اس لئے مضرت مفتی اعظم مفتی محد شعیع صاحب کا فرمان ہے کہ مضرت شخ البند فرماتے سنے کہ میں اپنی آخر عمر میں صرف علامة سطلائی کی شرح دیکھتا ہوں۔

ُ (۷)... مقدمه تیسیو القاری: ازمولانا نور الحق صاحب بیشخ عبدالحق محدث دهلوی کے صاحبز ادے ہیں۔ یقریر

قا*ری ز*بان بسہ\_

(۵) . . جمارے اکابرعلائے دیوبندنے بخاری شریف کی شروح کے سلسلہ میں جوطمی خدمات سرانجام دی ہیں۔ان میں سے جند کتنب کا اجمالی تعارف بیہ۔

ے چند کتب کا اہمالی تعارف بہے۔ ا... فیض البادی از علامہ انورشاہ کشمیری بیصرت کی تقریر بخاری ہے جوان کے معتمد شاکر دعفرت مولانا بدرعالم میر کھی قیم مہاجر مدنی نے قلمیند فرمانی اور چارجلدول ہیں مرتب فرمانی۔ اور طلامہ محمد یوسف بنوری نے اس پر پکھ حواثی بھی تحریر فرمائے اور اس کی اشاعت فرمانی۔ اور اس کے ساتھ صفرت میر تھی نے ' البعد والسادی '' کے نام سے اپنی تعلیقات کا بھی اصافہ فرمایا۔
فیض الباری ہیں بخاری شریف کے ایک ایک افظ کی شرح توجییں ہے کیکن اس ہیں بہت ہی اسی مباحث جن ہیں اوگ سالہا سال سرگروال رہے صفرت شاہ صاحب ہے ایک جملہ یا ایک فقرہ سے ان کی تھی سلجھ جاتی ہے ۔ اس کا خلاصہ اور مصاحب نے علوم ومعارف جو بڑے گہرے مطالعہ اور بیسیول کتب کے چھائے کے بعد حاصل ہوتے۔ اس کا خلاصہ اور عطر ہے جو کہ دنیا ہیں اور کویل نہیں ہے۔

جهارے اکابرعلماء دیوبند خصوصاً حضرت قطب الارشاد گنگوی کی شان پہیے کہ انسی جگہ بعض اوقات کلام فرماتے ہیں جہال م متقد بین ہیں ہے بھی دورد ورتک کسی نے کلام پی نہیں فرما یا اور اس آشنہ گوشہ کو بیر اب فرماد ہے۔ مثلاً حدیث اسلیم جہاں میں بچہ کی وفات کو چھپایا اور کی الصباح اپنے خاوند حضرت ابوطلی کی تعالی ہے۔ اس پراشکال ہے کہ جنازہ بیل تاخیر تو پہندیدہ مل نہیں ہے ۔ حضرت گنگوی ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ بھالی تولی احادیث موجود ہیں کہ تاخیر نہ کرنی چاہیے ان پرعمل ہوگا۔ یہ صحابیہ کا اپناعمل ہے۔ ابذا ترجیح قولی حدیث کو ہوگی۔ بہر حال پیشر سے حرب وعجم ہیں اس دور کی جامع ترین شرح کہلانے کی ستح ہے۔ اس کا علی یا یہ بہت بلند ہے۔

الْبت معود کیسکفی صفرات کے منتشکردانے رو کیے کے دین بعض مرتبہ حافظ این جڑوامام دار قطاقی وغیرہ صفرات کے بارے میں سخت الغاظ استعمال کر گئے ہیں جو کمی دنیا ہیں مناسب نہیں ہوتے۔ اور رتبہ تقدم کا احترام اور کھی جلالت شان کے مناصب کے لحاظ سے 'دکسی متاخر'' کے لئے یہ اسلوب قریمۂ ادب سے میل نہیں کھا تا۔ اس کے علاوہ صفرات اکابر علماء دیو بندکی معتمد تقریرات وشروح بخاری کے اسام مبارکہ پیل :-

1: در مس بسنحاری: شیخ العرب والجم شیخ الاسلام حضرت مولاناسید حسین احد مدنی رحمه الله صدر مدرسین وارالعلوم و یوبند 2: فعضل المبادی: ووجلدا زشیخ الاسلام حضرت علامه شبیراحد عثمانی رحمه الله تعالی سابق بهتم وارالعلوم و یوبند 3: تقوير بنحارى: از حضرت شخ الحديث مولانا محمد زكر بإرهم الله تعالى

4: كشف المادى: از حضرت مولاناسليم الله خان رحمه الله تعالى صدروفاق المدارس العربيه ياكستان

نصر البارى: حضرت مولانامحرعثان غنى نور المفعر قدة ظمية رشيد شيخ الاسلام مولانا حسين احدمد فى قدس مره

6: المنور المجادى: مفرت مولانا محرس وصادب مظليم في الحديث جامع إشرفيها ابعد (بيرا لمفشره ح يكف كربعدم تبرك كي)

7: النعيد السادى: حضرت مولانامحد صديق صاحب رحد الترضيخ الحديث جامعة خير المدارس ملتان

8:انعام المبادى: حغرت فينج مولاتامفى محدَّقَى عثانى مدظله

9: دليل القارى: مغرت عكيم العصر مولانا عبد الجيدلد هيانوي صاحب نور علم مرقده

### حكمالبخارى

اگرکسی جگه صرف صحیح بخاری موتو بھرای کا پڑھنا داجب ہے ادرا گر دوسری کتب بھی موجود دموں تواس کا پڑھنا وجوب کفایہ ہے۔ بخاری شریف پڑمل کرناواجب ہے جبکہاس کے معارض کوئی آیت اور روایت نامو \_\_\_ادرا گرموجود مو پھر عمل ضروری نہیں بھر ترجیح قائم کرکے ممل کیا جاتا ہے جیسا کہ ضرات احتاف کا طرزیمل ہے۔

### طريقة تدريس مديث

ابتداء طریق تدریس بالاختصار تھا مختصر تقریم برنہایت جائے اور پُرمغز ہوتی تھی ہے ہم ہندوستان بی غیر مقلدین نے سراطھا یا توانہوں نے بیر دیکیٹڈہ کیا کہ فقہ خفی صدیث کے مدمقابل اور خلاف ہے۔ اس کئے ضرورت پیش آئی کہ علما پہتہدین کے دلائل پیش کرکے موازنہ کیا جا ورفقہ فنی کورجے دی جائے۔

چنامچه دارالعلوم دیوبند کے صدرالمدرسین حضرت العلام مولانامحد انورشاه صاحب کشمیری نے بیطریقئہ تدریس شروع فرمایا کہ جرمستلہ میں ائمہ اربعہ کے مذاہب، دلائل اور فریق مخالف کے جوابات ذکر کیے جائیں گویافقہ فنی کی ترجیح کاطریقہ بھی اکابرعلماء دیوبند کاموا۔



### ضرورت اجتباد

اس پرفتن دوریس آئے روز کے شئے مسائل و وادث کی وجہ سے پہلے سے زیادہ اجتہاد کی ضرورت ہے اس لئے غیر مظلم بن بھی حقیقت میں اجتہاد سے کام لیتے ہیں۔ لیکن اپنے اجتہاد کوعمل بالحدیث کہتے ہیں چنا مچے کسی غیر مظلم سے ہوچھ لیا جائے تکاح کے سلملہ میں ''نانی کی حرمت'' کہاں سے ثابت ہے تو جواب میں کہے گا قرآن کریم کے پارہ 4 کی آخری آیت میں آیا ہے: حومت علیکم املانکم تو یہاں ام الام کو ام پرقیاس کیا گیاہے۔

## تعريف اجتباد

اجتبادكالفظجيدسالياكياب-اسكالنوى معنى "صوف الهمةوبذل الجهد" بما اصطلاح معنى "صوف الهمة في الكتاب و السنة لامنتباط المسائل" ب

## اجتهاد كاثبوت:

قرآن دسنت اوراجهاع سے مجی ہے۔

(١) فاعتبروابااولى الابصار عبرت كالعنى بايك فظير كووسرى فظير يرقياس كرك مكم لكانا ـ

(٢) لعلمه الذين يستنبطو تهمنهم:

"البتدان ميں سے وہ لوگ جان ليتے ہيں جواس كي تحقيق كرايا كرتے بيل" مراداستنباط وانتخراج ہے معلوم ہوا كھے لوگ منصب اجتباد كالل بيل مبنجيں ۔ منهم ميں من تبعيضيہ۔

(٢) مديث معاذين حبل ،قال معاذ عَنظ اجتهدبر أيي.

آپ الفائل في اس پراطمينان كا اظمار فرمايا:

الحمدالذى وفقرسول الم كالله كالله كالله كالله كالمايرضي بهرسول الم كالهاب المعادية الماير ضي بهرسول الم كالهاب الماير في الم

٢: طلق بن على كى روايت بى آبِ يَا الْفَلَيْكِ مس ذكرك بارك بن يوجها: توارشاد فرمايا:

ها هم الايضعامنه

یجی ایک عضوکاباتی اعضاء پر قیاس ہے کہ جیسے دیگر اعضائے مس سے دخوجیں اُوٹٹا تواس عضوکا بھی بھی حکم ہے۔ سابقبیلہ جھیندگی ایک عورت آپ بھا گھنگی خدمت میں حاضر ہوئی ،عرض کیا: میری والدہ صاحبہ نے جج کی نذر مانی تھی اور بلاج مرکئی۔ کیا ہیں اس کی طرف سے جج کرسکتی ہوں \_\_\_ ؟ ارشاد فر مایا: اس کی طرف سے جج کرو۔ پھر سمجھانے کے لئے فرمایا اگر آپ کی والدہ صاحبہ پر قرض ہوتا تو اس کی طرف سے ادائنگی کرتی۔ پس اللد کا قرضہ بھی ادا کرو۔

پس الله کا قرض ادائنگی کندیاده قابل ہے۔ بنده کے قرض پر قرض خداد تدی کو تیاس "کر کے مسئلہ مجمایا۔

## (٣) (ايماع سيثبوت)

نقباء امت نے اجتباد کیا۔ سی محدث اور ستندعالم نے اس پرتگیر میں فرمائی۔

# اجتہاد کے بارے میں کچھ طی شبہات کا جائزہ

(۱) سوال: قرآن کریم میں تبیاناککل شیئ ہے توقرآن کریم سے باہر جانے کی ضرورت ہی جہیں۔

جوب: لکل هی و کا حلق اصل کی گیات سے مین کرتزیات ساوراجتہادی معالمات بین ترکیات نے پر بحث ہوتی ہیں۔

جواب ۲: علی صبیل العسلیم کہ نبیانا لکل هی قرآن کریم کی نصوصیت ہے۔

ہیں کبھی پی مراحة مونلے ہاور بھی ولالۃ اور بھی اقتضاء اور بھی اشارۃ جوتیان داللۃ اور اشارۃ ہواس کے اظہار کانام اجتہاد ہے۔

اس لئے کہرکس دناکس اشارہ فدادیوں بھنے برقدرت بمیں رکھتا۔ کما قال تعالی: و عداللہ المذین امنو امنکم و عملو الرخ (پالا کے کہرکس دناکس اشارہ فدادیوں بھنے برقدرت بمیں رکھتا۔ کما قال تعالی: و عداللہ المذین امنو امنکم و عملو الرخ (پالا کے کہرکس دناکس اشارہ فدادیوں بھنے برقدرت بمیں رکھتا۔ کما قال دعالی: و عداللہ المذین امنو امنکم و عملو الرخ اللہ میں موجود ہونے انتہاں ہو بودین کو خاطب کیا گیا ہے۔

اور موجود و خلیفت ہونا اقتضاء العص سے ثابت ہے ۔ کیونکہ آیت شریف شن مسلم "سے موشین موجودین کو خاطب کیا گیا ہے۔

لہذا ال موشین موجود بن شی سے جو خلقاء ہے خال کا ایمان اور عمل صالح فس قرآنی سے ثابت ہے ان اوصاف سے موصوف چال خلفاء داشد بن موسون ہوں اللہ عنہ مضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مضرت عمل رضی اللہ عنہ مضرت محاویہ اس و صدۃ خداویوں کا مصداتی جیس ہیں۔ کیونکہ نزول آیت کے وقت صفرت حسن شام امن جیس ہوئے تھے، البنہ توسعاً صفرت حسن شام کی جھراہ کی تحکم میں عہدالعت کی بنا پر موجود سے موسون سے اطلاق کیا جاتا ہے۔ اور لغوی احتراب کے ذاتی رشدہ بدایت کی بنا پر جو سے میاللہ بی زیبر اور صفرت عمرین عہدالعز پر قونی مکومتوں کے بھی اطلاق کی اس خطرات عمرائے کہا ہو توسط سے جملائی اس خطرات کی المحکم کی عہدالعت کی بنا پر جوانا ہے۔

بھی اطلاق کی خطرات کے ذاتی رشدہ بدایت کی بنا پر جو جو اناہے۔

فائده: 1-اس آیت کی تفصیل مجھلی جائے تومودودیت رافضیت خارجیت سب کارد موجا تاہے۔ کیونکہ اس آیت سے تابدا موتاہ کہ چاروں خلفات قر آن کریم کی موقودہ خلافت سے بے۔ البذا مشاجرات محابرض اللہ تنہم کے مسائل محی ای سے ملی موجاتے ہیں۔ رافضیوں کارداس طرح مودناہ کی گروہ واقتی قر آن مجید کو النظم مشاجرات محابرض اللہ تنہم کے مسائل محی ای سے ملی موجاتے ہیں۔ رافضیوں کارداس طرح مودن کا تکملہ اور تتمہ ماننا موکلہ ای طرح موددی بیں تو بھر اس آیت کی روشن میں آئیس چاروں خلفاء کے ایمان اور ان کی خلافت کو نبوت کا تکملہ اور تتمہ ماننا موکلہ ای طرح مودودی ماندام نہ موردی کا الزام نہ صاحب کا بھی ردموجا تاہے کہ اگروہ مضرب عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ تعملی کردہ موجودہ خلیفتہ مائے تو کبھی اقر باء پروری کا الزام نہ

لگاتے اور خارجیوں کا بھی ردہوجاتا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ موجودہ خلافت کے چوشے تاجدار ہیں۔ تو بھر معاملہ خلافت ہیں وہ برت ہیں اور ان کی خلافت عبوری یا ہنگامی بہیں ہے۔ جن حضرات حکمین (حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اور حضرت کے خلافت کا اعلان کی اجتہادی خطائقی۔ جوتن عاص رضی اللہ عنہ کے انہیں معزول کرتا چاہا۔ یا جن حضرات نے ان کے مقابلہ ہیں خلافت کا اعلان کی اجتہادی خطائقی۔ جوتن کے دائرے میں ہے اور عنداللہ ماجور بھی ہیں۔ خلاصہ بیا ہے کہ مشاجرات صحابہ رضی اللہ عنہ مے کے سلسلہ ہیں تاریخ کی بجائے سب سے بہلے قرآن مجید کی طرف رجوع کرتا چاہئے۔ (از افادات وکیل صحابہ خضرت مولانا قاضی ظہر حین صاحب رحمۃ اللہ علیہ)

#### فائده:

2-ا کابر دیوبند کے شیخ ومر بی قطب عالم حضرت حاتی امداد الله مها جر مکی رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ بھارےسلسله کی برکات میں سے ایک برکت بیھی ہے کہ مشاجرات صحابہ رضی الله عنهم میں اعتدال اور شرح صدرنصیب ہوتاہے۔

(۲) سوال: قرآن کریم میں ہے: فان تنازعتم فی شیء فر دو ہالی اللہ والوسول الخاس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن دسنت ہی فقط حجت بیں۔اوراجتہاداس سے ہٹ کرہے۔للہذاوہ حجت منہوا۔

جواب: یه آیت کریمه تو دلیل اجتهاد ہے نه که اس کی مخالف۔اس کئے که جواحکامات قر آن دسنت میں صراحة موجود ومذکور ہیں اس میں ایک ادنی مسلمان بھی تنازع کانہیں سوچ سکتا۔ چہ جائیکہ مجتہد۔

تنا زع توالیں چیز میں ہوگا جو کتاب دسنت میں صراحة بیابالکل مذکورنہیں ہے \_\_\_اب اجتہاد کی روشن میں اسے کتاب دسنت کے مطابق حل کیا جائے گاا دران دو کی طرف اسے داجع کیا جائے گا۔

#### فائده:

قرآن وسنت اصل الاصول بیل \_ اوراجهاع وقیاس ان کی فرع اور حکماً وتی پی بیس داخل بیل \_ نیز قرآن وسنت مثبت احکام بیل \_ اجماع اور اجماع وقیاس ان کی فرع اور حکماً وتی پی بیس داخل بیل \_ نیز قرآن وسنت مثبت اور احکام بیل \_ اجماع اور قام بیل \_ اگر ظاهر شده مسئله بیل اختلاف به به تو پیرقیاس ہے \_ تا ہم نفسِ شبوت حکم بیس چاروں مقام ججۃ بیس بیل \_ ( سحما فی اصول الفقه ) اختکاف \_ جب اجتهاد کے قائل بیل تو آج آپ نے اس کا درواز دا تقالید کر کے کیوں بند کردیا \_ \_ ؟ جواب : مرشخص مجۃ بنہیں ہوسکتا \_ اس کی شرائط بیل \_

ا: آیات احکام اور احادیث ِ احکام تمام کی تمام بیک وقت مستحضر مونا ضروری بیل \_ آیات احکام تقریباً پانچ سواور احادیث واحکام تین مزار بیل \_

۲: علوم عربيب مرف و محواور لغات بل كمال مهارت ركه تامو سن: قياس كي تمام انواع سے بهره ورمو

٧: اقوالَ صحابه وفا قاوخلافاً معلى شناسا مور. ٥: ناسخ ومنسوخ بر كَبرى نظر مور.

٢: صاحب تقوى موتا كه اجتهاد كرتے موت خواہ شات نفسانيہ سے بالاتر موكرسوج سكے۔

دور حاضر بیں بیک وقت ایک بی شخصیت بیں ان تمام شرا تطاکا پایاجانا عرفاً محال ہے \_\_\_\_اس لئے اجتہاد شدہ مسلک پر چلناا ورتقلید ضروری ہے۔جس کا حاصل بیہ ہے کہ اجتہا د کا دروا زہ بیٹر میں ہے بلکہ شرا تطاح تہاد مفقود ہیں۔

<u>سوال:</u> سلفہمالحین بیں ہزاروں مجتہدین کے ہوتے ہوئے بیاصرارکرنا کہ ائمہ اربعہ کی تقلید کی صدوداوردائزہ سے نہ کلاجائے۔ یکول ضروری ہے۔۔۔؟

جواب: مقتدى وتنع مونى كي محدثر الطابل ان كيغير عامة المونين كوسى كالقليد بيس كرني جاسيه

ا :جس کی تقلید کی جائے اس کا مذہب کا مل طور پر مدون ہو۔ ائتدار بعد کو منجانب اللہ وجی طور پر بیمقام و مرتبہ ماصل ہوا کہ ان کوابیے اجلّہ شاکردان ال کے انہوں نے ان کے مذاہب کو کمل طور پر مدون کر کے پیش کردیا۔

اگرنده به دون به دولی شخصیت کی تقلیدنامکن ہے۔ اس لئے ایک عام تقلدمسلمان نمازش شفیت پر چلے اور کتاب الصوم میں کسی اور طرف جائے۔ اس طرح کے تمام مسائل کا اصاطبایک مسلک میں بہ دو آدمی انجھن کا شکار ہو کررہ جائے گا۔ فافھم فائیدہ:

مقتدگالیک بی امام کورنانا جائے ہی نی کیک تعین سلک اختیار کیاجائے۔ تلفی نداہ بدرست نہیں \_ کیونکہ اس کا نتجہ کام نفس' کے پیچے چانا ہے۔ اور ندہ ب کرنگ ٹی تھیل خواہشات کا دوا زر کھا تاہے۔ شالا لیک شخص نے دہنو کیا اس نے مس ذکر وامر أة کیا تووہ کہتا ہے کہ اگرچیٹس شافتی ہول تاہم چونکہ دنفیہ کے نزدیک اس سے شوجیس اُوٹیا گیزا میراد شوہے \_ ازال بعد اس کا خون ککل آیا تواب کہتا ہے اب بھی میراد ضو ہاں گئے کہ شوافع کے ہال دم جاری سے دشوجیس اُوٹیا۔ گویا تقاید شخصی ن ہوتو فدہ ب بازی پی اطفال بن جائے کا حالا نکہ احداث و شوافع دونول کے ہال بالاتفاق دشونوٹ چکا ہے۔ تو یکھا یہ نہو ہوئی بنواہش نفس کا اتباع ہوا۔

اثبات تقليرمن القرآن الكريم

#### ا ... فاسئلو ااهل الذكر ان كنتم لاتعلمون

ذكرسے مرادافرادِ مسائل شرعيديل اور 'ايل' كى 'ذكر' كى طرف اضافت اختصاص كيلئے ہے ۔۔۔ جس كا معنیٰ بہہ كہ جولوگ تمام مسائل جزئيد شرعيہ كوقر آن دسنت سے اخذ كرسكتے ہيں۔ان سے دريافت كركے راءِ عمل اپنائی جائے۔اوراس مقام بلند كے مالك حضرات ائم مجتهد ين ہيں۔

میں۔۔۔ واتبع سبیل من اناب الی۔ منیب الی اللہ کی اتباع کی جائے۔اس سے تقلید مطلق ٹابت ہوتی ہے۔ اور مطلق من حیث الفردی پایا جاسکتا ہے اس کئے کیمٹس اعتباری وجود کا کوئی فائدہ جہیں۔

سوال: مندرجه بالاترجيات پربيسوال پيدا موتاب كه آخركن افراد كي تقليد كى جائع؟

جواب: اسلامی بیجری کے مطابق علم عمل کے بھر پوردور شان دوسری اور تیسری صدی کے علماء نے جن کوقابل آغلید قرار دیا ہے۔ اوران کا مذہب ہمہ گیر طحی پرعالمی مسائل کو سلجھانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ان کی تقلید کی جائے۔ وہ صفرات ائمہ اربعہ بیں۔ان بیں سے جس کی چاہے تقلید کرلیں۔ہم چونکہ خنی ہیں۔اس لئے صفرت امام اعظم ابو عذیف کی تقلید کرتے ہیں۔

## وجوهِ ترجيح "فقه في"

حضرت امام اعظم ابوصنيفة كاطريقداجتهادد يكرائمه كرام كي نسبت راج ي-

## وجهترجيح(۱) ترتيب ماخذ مين حسن معيار

اس لئے کہ حضرت امام شافع آصح مافی الباب کواختیار کرتے ہیں۔اس لئے شوافع کامدار صحت حدیث ہے اور اسی پر انہوں نے اپناسر ماید حیات لگایا۔ بہی وجہ ہے کہ حضر ات محدثین کرام ہیں ایک بڑی تعداد شافعی المسلک نظر آتی ہے۔ حضرت امام مالک تعامل اہلی مدینہ کواپنی فقہ کامدار قر اردیتے ہیں باقی روایات کی توجیہ فرماتے ہیں۔ حضرت امام احمدین حنبان ظاہر حدیث پرعمل فرماتے ہیں اس لئے ایک گونہ اصحاب ظواہر کی موافقت ہیں چلے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی فقہ ومسلک ہیں تعارض ہونا امر لاہدی ہے۔

ان مذاہب کے علاوہ ایک اصحاب ظواہر ہیں جوسرے سے اجتہادی نہیں کرتے۔ظاہر الفاظِ حدیث پڑمل کرتے ہیں \_ چنا بچہ لا یبولن احد کیم فی المعاء المدائیہ سے مسئلہ اخذ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ماء دائم یار اکدیس وضونہ کروورنہ وضوح خ نہ ہوگا۔ ہاں آگر کنارے پرکسی نے پیشاب کردیا اور پیشاب ماء راکدیں پہنچ کیا تو اس سے وضو کوجائز قر اردیتے ہیں۔ اس ہیں محض روایت کے الفاظ کو و پیش فظررکھا گیا ہے کیکن مقصدِ حدیث سے التفات نہیں برتا گیا۔

حضرت امام ابوصنیفتا بتداءً عدیت کونفی قرآنی کے موافق کرنے کی بھر پور کوشش کرتے ہیں۔ تا کہ دونوں پرعمل موجائے \_ موجائے \_\_\_\_اگرموافقت کی کوئی صورت نہ ہوتونفی قرآنی کوتر جیج دیتے ہیں \_\_\_\_اس کے بعد عدیث مبارکہ کولیتے ہیں ، پھراھماع پھرقولِ صحابی کولیتے ہیں البتہ قولِ تا بھی کے مقابلہ ہیں اجتہا دفر ماتے ہیں۔اس لئے کہ حضرت امام صاحب خود بھی تا بھی ہیں اور مرحبہ اجتہا دیر بھی فائز ہیں۔

قول تابعی کے مقابلہ میں اجتہاد کو اختیار کرنے کے سلسلہ میں حضرت امام صاحب کا ارشاد کرامی ہے: همر جال و نحن رجال

اسلئے کہ دونوں اطراف میں تابعی حضرات بیں \_\_\_\_\_ آج کے دوریس یفتنہ سراٹھار اِہے کہ اکابر کی تحقیقات پراصاغر کی طرف سے عدم اعتماد کے لئے حضرت امام اعظم کی طرف منسوب کر کے اس قول: هم د جال و نحن د جال ، کولیل بناتے بیں جو بالکل مجھے نہیں۔ حضرت امام صاحب چونکہ خود تابعی ہیں اس لئے تابعین کے مقابلہ میں قبولیت قول کے سلسلہ میں فرمایا: "هم د جال و نحن د جال"

توقول تابعی کےمقابلہ میں اجتہاد ہے ادبی ہیں کم جتہد خود تابعی ہے۔

### عاصل به كه نظر حنفى السي شان فقامت ركمتي مين بس ميل قر آن وحديث دونول معمول برين جاتے بيل \_

## وجه ترجيح : شورائيت:

فلات فی فردوا دری شخصی رائے جمیل بلکدان چالیس افراد پر شخل ایک مجلس شوری اوراج تا می ادارہ کی رائے ہے، جن پر اساطین امت کا اطلاق علمی خوالہ سے ہوسکتا ہے \_\_\_ بھر ان بیل تمام علوم کے ماہر بن ہوتے تھے۔ بلا قید وقت مسئلہ زیر بحث آتا بہتنی ہوئے جا ہا تھی خوالہ سے ہوسکتا ہے جو اس فقہ فی کامسئلہ قرار دیاجا تا \_\_\_ حتی کہ مسئلہ کے حکم بیل اگر صفرت امام صاحب کے قربی اور معتد شاگر دیمی آپ سے اختلاف کرتے تو اسے معتبر مجھاجا تا فقہ فی کی تمام کتب اور ذخیرہ اس کے حوالہ کے لئے شاہد عدل اور کا فی ووا فی ہے۔

چنامچهاس شورائیت کی تائیدایک مدیر شونوی بگانگانگیسی مجوتی ہے ۔۔۔۔ حضرت کی کا ارشاد ہے: قلت یاد سول کافی این یکٹر آبنا امر لیس فید بیان امر و لانھی فعاتا مرنی ۔۔۔ ؟ قال: تشاور و االفقها دو العابدین، و لا تعضو افیدر ای خاصتی ۔۔ (طبر انی سط) حضرت امام صاحب می مجلس شورائیت اس کا عملی مصدات ہے ۔۔۔۔

## وجه ترجيح ١٣ بشرف اوليت:

فلیر حنفیت کوتفدم واولیت کاشرف حاصل ہے۔ اس لئے کہ بعدیس آنے والے ہزاروں اختلاف بھی کریں مگر "نقوش راہ" توفضیلت اولیت کاحامل ہی تعین کرتاہے اگرچہ جہت اختلاف کا تق بعدوالے کو بھی ہے۔

وجه تربيح ٧: حلالت إمام أعظم:

حضرت امام اعظم کی جلالت شان اس بات کی متفاض ہے کہ فقہ خفی کی امتیازی طور پرتقلید کی جائے اس لئے کہ حضرت امام صاحب نے چار ہزار اساتذہ ومشائخ سے ملم حاصل کیا، آپ کے تلامذہ میں بے شار بلند پایہ محدثین کرام ہیں جن میں ضوصیت سے امیر المونین فی الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارک کے نام نامی کو ذخیر ہ حدیث سے حذف جمیں کیا جاسکتا۔ آپ کی کل مرویات کی تعداد بیس ہزار کے لگ بھکے سے صفرات اصحاب صحاح سنہ کے اساتذہ کرام بیشتر حضرت امام صاحب کے حافظ تلامذہ سے تعلق رکھتے ہیں۔

انگر صحاح سندیش سے آپ کے تلامذہ کی روایات لکال دی جائیس تونا قابل بیان حدتک مرویات باتی رہ جائیں۔ حضرت امام صاحب کی تعریف و توصیف بیل آخر یباً ۲۷ مستقل کتب تحریر کی گئی ہیں۔ جن میں شافتی ، مالکی اور عنبلی مصنفین کرام بھی شامل ہیں۔ ۷۷ سے ذائد کتب میں آپ کا خمنی تذکرہ خیر و برکت ہے \_\_ سب سے پہلے آپ کو تضرت عبداللہ بن مبارک نے آپ کو 'امام اعظم'' فرما یا اور تضرت امام شافعی فرماتے ہیں:

نحنعيالفىالفقەعندابىحنىفە<sub>غط</sub>للتى

وجه ترجی انگذم ذاتی: صفرت امام صاحب کو باتی ائد کرام پرتقدم ذاتی حاصل ہے اس لئے کہ ان کی احادیث وجہ ترجی ان کی احادیث مردیات میں واسطے بہت کم ہیں اور ان احادیث پر ان کی فقد کا مدار ہے۔ توجیعے وہ احادیث قوی ہیں وہ فقہ بھی توی ہے۔ بہت سے حضرات نے آپ کے تابعی ہونے کا قول کیا ہے۔ بالخصوص حافظ این مجرعسقلاتی اور علامہ این مجرکی ان دونوں حضرات نے آپ کا تابعی ہونا تسلیم کیا ہے۔ جبکہ مردو حضرات شافعی ہیں۔

## وجه ترجيح فقابهت ذاتي:

حضرت امام صاحب کی فقہ ودانش کی کبار آئمہ نے شہادت دی ہے کمامو قول الشافعی عطائیہ وقال ابن مبادک عطائیہ: کان افقه الناس ابن راہو یہ فرماتے بیں:اللہ تعالی نے ضرت امام صاحب جیسا کوئی فقیہ پیرانہیں کیا۔

# وجه ترجيح 2:اوق بالحديث:

حضرت امام صاحب فقدا وفق بالحديث ب- ال لئے كه حضرت امام صاحب كوسشش كرتے بل كه كوئى مديث ذير ممل النے كه حضرت امام صاحب كوسشش كرتے بلك كه كوئى مديث متواتر يا مشہور سے نفح قر آن كريم بھى جائز قر ارديتے بلك - (شايداس مدتك ديگر النہ كرام بندس سے كوئى نہيں كياكيكن پھر بھى تركب مديث كاالزام آپ پر بے - ) نيز مديث مرسل كو بھى جمت قر ارديتے بلى جس بندن مالى كوم اقط كرتے بلى اى طرح مديث معيف اور قول صحابى كوقياس پرترجي ديتے بلى -

حضرت العلام مولاناسد محمدانورشاه کشمیری کاارشاد کرامی ہے کہ بیس نے بیس سال تک اپنی علمی زندگی بیس نقه خنی کوحدیث پرمنطبق کرنے کی سعی بلیغ کی بیس نے فقہ خفی کا کوئی قول باجزئیہ مخالف حدیث نہیں پایا۔

وجه ترجيح ٨:مقبوليت عامه:

فقة فقی کومنجانب الله قبولیت عامدهاصل ہوئی ہے۔ حضرت ملائلی قاری کا ارشاد ہے ہر دوریس دوٹلث مسلمان خی سے بیں \_\_ خلیفۃ واتن باللہ عباس نے چاہا کہ سیسکندری کا حال معلوم کریں چنا وچہ ۲۲۸ ہے ہیں اس کی تلاش کے سلسلہ بی سالام نامی شخص جس کوچندز بانوں پر عبور حاصل تھا بچاس آدبیوں کے ساتھ سامان وفد دیکرروانہ کیا \_\_ بالآخر تلاش بسیار کے بعد وہاں پہنچے جہاں سدسکندری کے جوبی افظ وہاں موجود تھے وہ سب مسلمان تھے اور منہ بنا میں برائے نے بان عربی وفاری ہولئے سے الغرض جہاں بادشا ہوں کی بادشا ہوت کے بیخی وہاں بھی فقد فقی کا شہر وفقا۔

## وجه ترجيح و: جامعيت

حضرت امام صاحب کے تلامذہ کرام اور بعد ش آنے والے نقبا وحنفیہ نے فقد خفی کی تدوین و تشریح ش کرا تقدر خدمات سرانجام دیں۔ حتی کہ کوئی جزئیہ ایسانہیں ہوگا جوفقہ فی میں نہواور اس کا حکم موجود نہو۔ اس لئے کہ صرف پیش آمدہ مسائل کا ہی

حکم نہیں لکھا بلکہ تقریباً گہرانی سے سوچ کر علی مبیل الفرض والتقد پرجز ئیات بنا کران کا حکم تلاش کیا گیا۔ چنا مچے ساڑھے بارہ لا کھ مسائل کی جزئیات اوران کا حکم مدوّن کیا گیا۔ (انواملاباری)

## وجه ترجيح ١٠ قانون مملكت بنني كي صلاحيت:

اکثر زمانوں میں فقد حنفی نافذ رہی۔حضرت امام صاحبؓ کے شاگر دِرشید حضرت امام ابویوسٹ قاضی القصاۃ (چیف جسٹس) تھےاورفقہ حنفی کےمطابق عدالتی امورنمٹائے جاتے تھے۔ پیخلیفۃ ہارون الرشید کادورِ حکومت تھاجس کی جغرافیائی طور پرعرب سمیت برماسے کیکرافغانستان تک حدود تھیں۔

ہندوستان (برصغیر) میں جن اسلامی سربراہان نے عنان افتدارستنجالی انہوں نے بھی قانونی طور پرفقہ خفی ہی کومدار بنایا \_\_\_\_\_چنامچے حضرت عالمگیر نے فناد کی عالمگیر بیکھوائی جسے فناد کی ہند بیجی کہاجا تاہے۔اورخود عالمگیر نے برصغیر پر پچپاس برس تک حکومت کی جبکہ مملکت کی قانونی بنیا دفقہ خفی ہی تھی۔

# وجه ترجيحاا بشارت بنبوى عليفائيكم

حضرت علامه سيوطي نے حضرت امام صاحب كے فضائل ومناقب ميں ايك كتاب كھى حالانكہ وہ خود شافعی المسلك ہيں۔ جس كانام '' تحبييض الصحيفہ في مناقب ابى حنيفہ عظيہ'' ہے اس ميں وہ تحرير فرماتے ہيں \_\_\_\_يروايت لوكان العلم بالدريالتناوله رجال من ابناء فارس۔ او كماقال رَبَيْلِيْكُمْ

اس سےمراد حضرت امام ابو حنیفہ ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے بیں کہ وہ علوم ومکاشفات جوروضہ اطہرکے قریب مجھے حاصل ہوئے بیں۔ان میں بیجی ہے کہ فی الحنفیة طریقة انیقة \_\_\_ حنفیت میں عمدہ طریقہ ہے۔ یعنی زندگی کا لائح عمل بہت عمدہ ہے۔

# (وجه ترجيح ١٢) علاقائي ترجيح:

وجه ظاہر ہے ہندہ پاک بیں ہمیشہ حنفیت کاغلبہ ہاورعامۃ الناس ای پڑمل ہیرارہے۔اس لئے دیگرمسالک کوجی اس عموی فقہ سے ہٹ کرنگ راہ اپنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔اجتماعیت کے ساتھ چلنا چاہیے۔بڑی جیرت ہی کی بات ہے کہ وثلث دنیا کے علماء صوفیہ وعباد نے وامام صاحب ایسے کم علم اور حدیث رسول ہالی کا کے علماء صوفیہ وعباد نے وامام صاحب ایسے کم علم اور حدیث رسول ہالی کا کے علماء صوفیہ وعباد نے وامام احدی ایسے کم علم اور حدیث رسول ہالی کا کا قالید کرلی اور باقی ایک ثلث نے امام مالک اور امام احدی اتباع کیا ہے۔ حمیدی وامام بخاری جیسے ارباب علم فضل کی سی نے جی تقلید ندگی۔ (انوارالباری 23/1)

#### الامور المتعلقة بسندالحديث

سند حدیث مبارکه بیان کرتے وقت چنداصطلاحات کا جاننا ضروی ہے۔

(١) الاسناد: فهو الحكاية عن طريق المتن (ليعنى سندييان كرنا)

(٢) السند: الطريق الموصل الى متن الحديث (العنى راويان كابيان)

(٣) المتن: هو الفاظ الحديث التي يتقدم منها السند

(۷)یے ۔۔۔ بیان سندیش کبھی 7 آجاتی ہے۔ اس سے مقصود محدث کا تحویل ہوتا ہے یعنی سندیس تبدیلی کا مرحلہہے۔ یہ کی شرح میں چار تول ہیں۔ انہیں صح سے مخفف ہے کہ اس طربق سے بھی سندی ہے۔ ۲:اند ماخو ذ من التحویل کتحویل سے مخفف ہے۔ سال کائل سے مخفف ہے۔ ۷:الحدیث سے مخفف ہے کہ اب حدیث دوسر سے طربق سے شروع ہوری ہے۔

## لفظ ابن كا قاعده:

اگر لفظ ''ابن'' دوطمین متناسلین کے درمیان میں ہو یعنی پہلے بیٹا اور بعد میں باپ ہے تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر شروعسطر میں ہوتو ہمزہ لکھنے میں آئے گااور پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ جیسے محد ابن عبداللہ، اگر درمیان کلام میں ہوتو نہ لکھنے میں آئے گانہ پڑھنے میں۔ نیزاس وقت ابن پہلے اسم کیلئے صفت اور آنے والے اسم کیلئے مضاف ہوگا۔

ا گرحکمین متناسکین نہیں ہیں بھر ککھنے اور پڑھنے دونوں میں آئے گامثلاً بیٹے کے بعد دادا کانام آجائے راوی ایپنے داد اسے روایت کرے جیسے محمد بن پزیدا بن ماجہ (ماجہ والدہ ہے، دادانہیں)عبداللہ بن ام کتوم (اعلی وموذن)عبداللہ ابن کی ابن سلول[منافق])

# الفاظ ِسند کی تشریح

<u>العَلَم:</u>جوذات معين پردلالت كر\_\_

لقب: وه اسم جوذات عين پردالت كر مع صفت ماده بياذالته ، جيساعى (بمعنى نابينا) أنفش بمعنى بجندها، فرزدق بمعنى گول گپله

<u>كنيت جوابن اوراب كى صفت كے ساتھ ذ</u>كر كى جائے بھى پياضافت كى نسبت ببنى برحقيقت ہوتى ہے جيسے ابن عمر اور بھى عجائر پر ببنى ہوتى ہے جيسے ابن عمر اور بھى عض بركت كے لئے ہوتى ہے جيسے ابوالفتح ، ابوالبر كات ، ابوالحسنات وغيره مجائر پر ببنى ہوتى ہے جيسے ابوالفتح ، ابوالبر كات ، ابوالحسنات وغيره مجائر پر ببنى ہوتى ہے جيسے ابوالفتح ، ابوالبر كات ، ابوالحسنات وغيره مجائر پر ببنى ہوتى ہے جيسے مدنى ، مكن ۔

<u>نسبت:</u> علاقے يا قبيل كى طرف نسبت بيان كرنے كے لئے كسى اسم كة خريس يا نِسبت لگائى جاتى ہے جيسے مدنى ، مكن ۔

<u>العرف:</u> جونام كسى كى تعيين كيلئے مشہور ہو جائے جيسے لكى نام ۔

<u>العرف:</u> جونام كسى كى تعيين كيلئے مشہور ہو جائے جيسے لكى نام ۔

التخلص: الس مخضرنام كوكبته بيل جوشاع كلامنتم كرتي وقت استعال كرتاب جيب على التخلص: الس مخضرنام كوكبته بيل جوشاع كلامنتم كرتي وقت استعمال كرتاب جيب على التحليل الفيس الفيس الفيس دوجهال

فائده: کئی اساء کے بعد یائے نسبت والااسم آجائے تو وہ پہلے علم کی صفت بے گاجیے بحی بن وقاص اللیثی ، البتہ اگر کسی جگہ نسبت بیان کرنامقصود مواور بیان سندمقصود نہ موتوجس علم کے ساتھ یائے نسبت والداسم ذکر کیاجائے تو وہ ای علم کی صفت شمار موگی۔ حد ثناو اخبر نا: حد ثنا کا مخفف ' ثنا'' آتا ہے اور اخبر ناکا مخفف' آنا''ہے۔

#### الفرق بين التحديث و الاخبار:

حضرات منفدین جیسے مضرت امام زہری ، اکثراہل حجا زاور مضرت امام ابع صنیفی کے ہاں دونوں الفاظ کے استعمال میں کوئی فرق مجیں البینہ متأخرین کے زدیک فرق ہے۔

اگرشاگرد پڑھے، استاذ سنے تو ایک ہونے کی صورت میں اخبرنی اور زائد ہونے کی صورت میں اخبرنا استعمال کی جا تاہے۔ اور اگر استاذ پڑھے اور شاگر دسنے وحد ثنی اور حدثنا استعمال ہوگا۔

قائدہ:امام ذہبی نے 'سمیزان الاعتدال' میں ککھاہے: 300ہجری نے بل متقدین اوراس کے بعد متاخرین کا دور ہے۔(درس شامزئی مِس 6)

فائدہ: جن حضرات کے نزدیک ان دوالفاظ میں فرق نہیں ان کے نزدیک بیدونوں لفظ برابر ہیں۔اور جو حضرات فرق کرتے ہیں ان کے نزدیک بھریہ بحث چلی کہ ان میں سے کونسا انسل ہے،عند ابعض اندبار انسنل ہے کیونکہ اس میں تلمیذکا حیفظ ہے اور بعض کے نزدیک تحدیث انسنل ہے کیونکہ صحابہ اسلان کا طریقہ ہی ہے۔

قراء قاعليه: قراءة مصدر مبنى للفاعل يا مبنى للمفعول هم، قاريا عليه يا مقروًا عليه بيا يفظ ال وقت بولاجا تاهيجب جماعت عديث بين ايك پڙهنو الااور باقى سننے والے بول۔

وبه قال: جب سند شروع کی جاتی ہے تو وبه قال کے الفاظ کے جاتے ہیں پی تفف ہے و بالسند المتصل من القاری الی المصنف قال کا اس قال کا فاعل معنف ہے جس کا معنی ہے: سند شمل کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ معنف نے فرمایا:
سلسلہ سند: سند کے تین صحیاں۔ اجمنرت شیخ الحدیث (مدرس مدیث) سے کی مضرت اقدی مستوہ ندشاہ ولی اللہ تنک بندہ محدادریس ہوشیار پوری کی مجے بخاری کی درساسنداس طرح ہے:

بندہ محدادریس بوشیار پوری عن جامع المعقول والمعقول هلام محد شریف تشمیری رحمة الله علیه سابق شیخ الحدیث جامعه خیر المدارس ملتان عن مولانا محد انورشاہ کاشمیری عن شیخ المہند مولانا محمود حسن سیخت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی وقت شاہ محداسحاتی محداسحاتی محدث و بلوی عن بہتی وقت شاہ محداسحاتی محدث و بلوی عن بہتی وقت شاہ عبدالعزیج محدث و بلوی عن بہتی وقت شاہ عبدالعزیج محدث و بلوی عن مستدالہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث و بلوی ۔

۲ : دوسر احصہ حضرت شاہ ولی اللہ سے لیکر مصنف کیا ہے تک ۔ (یہ حصرت محمد محادی کے شروع میں دری ہے )
سابتیسر احصہ حضرت امام بخاری یا مصنف کیا ہے سے لیکر صحابی یا رسول اللہ بالی تھی جو کتاب میں ہر حدیث کے سامتھ موجود ہے۔



# أغاز كتاب

# بِدَالِكُ إِنْ الرَّحِيْدِ

## كتاببدءالوحى

بسمالله ہے متعلق بحث:

حضرت امام بخارى في في الني عظيم كتاب كو بسيم الله الوحمن الوحيم "سيشروع فرمايا:

وجه: مديث شريف يل ي كل امر ذى بال لا يبدا فيه بذكر الله (تعالى) و ببسم الله الوحمن الوحيم فهو اقطع

(معارف السنزوعمدة القارى)

سوال: حضرت مصنف في في مديث تسميه پرتوعمل كياحالانكه حديث يهي ہے كل امر ذى بال لايبدا فيه بالحمد فهو اقطع (ابن ماجه) ای طرح ایک اور حدیث: كل كلام لا يبدا فيه بحمدالله فهو اجز ﴿ كورُهي مراب بِركت] (ابوداؤد) ان دواحادیث پرعمل نه بوابال اگر خطبه ذكر فرمادیت توان پرجمی عمل بوجاتا؟

جواب ا: ضعفِ حدیث \_\_\_ حضرت امام بخاری فتحمیدوالی حدیث کو معیف سمجھا اسلیم لیم بیل فرمایا\_\_ تاہم یہ جواب خود معیف سیاسلیم کی فضائل بیل معیف حدیث بھی قابل اعتبار ہے۔

جواب ۲: کتابت بحدکاهم بهیں اس کے ممکن ہے قراحت پڑمل کیا ہوکیونکہ حدیث بیں ابتداء بالحدکاهم ہے کتابت کانہیں۔ جواب ۳: حدیث کامتن دوطرح ہے، بالحمد کالفظ بھی ہے اور بیسم اللہ بھی ہے \_\_ کتاب کی سنت بصورت خط، رسالہ کتاب، اس کی سنت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اور خطبہ و بیان منبرومحراب کے دوالہ سے سنت جمہ باری تعالی ہے۔ یہ دونوں حدیثوں بیں تطبیق ہے۔ ایک کامل کتاب اور دوسری کامحل خطبہ \_\_ بہی علماء کے زدیک پسندیدہ ہے \_\_

جواب ١٠: تاسمى بالقرآن يعنى ترسيب نزولى جوقر آن كريم كى باس كولمحوظ ركها جائے ملى وى اقراء باسم د بك

الخ ، ہے اور فترت کے بعد سور ۃ مد ثرمع بسم اللہ نا زل ہوئی ، دونوں کے ساتھ جزنہیں ہے۔ یہ مرح ہے ۔ یہ میں کی نہ مقدم دیوں ریازی تا کیسی بالم سیسی کے ساتھ میں اللہ میں اللہ میں اللہ ہوں کا اللہ ہوں

ج'۵: تسمیدوحدسے ابتداء کرنے سے مقصود'' ذکر اللہ'' ہے توبسم اللہ سے ابتداء کرے یا حمدِ باری تعالی سے دونوں حدیثوں پرذکر اللہ کے حوالہ سے عمل ہو گیا۔ فائدہ: بخاری شریف ہیں بسم اللہ الرحمٰن اگرچم 132 مرتبہہے۔علامہ سیوطیؒ فرماتے ہیں تمام آسمانی کتب بسم اللہ سے شروع کی گئی ہیں۔ مگربسم اللہ الرحمٰن الرحیم کے الفاظ قرآن کریم کی خصوصیت ہے۔ بسم اللہ درحقیقت شاہی مہرہے۔ دستورہے حکومت کوجب کوئی چیز بیند آجائے تووہ شاہی مہرانگا کرخزانہ ہیں داخل کردی جاتی ہے۔ جوحکومت کے پاس محفوظ ہوجاتی ہے۔ اسلے مؤمن کو حکم ہے ہرکام کی ابتداء بذریعہ بسم اللہ کروتا کہ عند اللہ مقبول اور بابر کت ہو۔ (نسرالباری ہے 75)

ے: حضرت شخ الحدیث نے سم سالھ بیں ج مبارک کے موقع پرخواب دیکھا کہ جھے مدینہ طیبہ بیں بخاری شریف پڑھانے پر مامور کیا گیا ور کوئی معذرت قبول ندگی گئی جبکہ بیں نے کہامیرے پاس کتب حدیث نہیں بیل ساس پر اس پر امام بخاری نے جوسا تھے تھے فر ما یا بیل آپ کے پاس بیٹھا ہوں مدد کروں گا۔ چنا مچے بیل نے آغا زِ درس بیل جو خطبہ نہ ہونے کی توجیعات تھیں ، وہ ذکر کیں جوہم ذکر کیا کرتے ہیں۔ اس پر حضرت امام بخاری نے فرمایا:

ُ جنتی توجیهات آپ نے خطبہ نہ لکھنے کی ہیں ان میں سے ایک وجہ بھی نہیں ہے \_\_\_ بلکہ اصل وجہ یہ ہیں نے اپنی اس کتاب کوجز' جزلکھا تھاا ور ترتیب نہ دے پایا تھا کہ ہیں دنیا سے چلا آیا تو اصل میں تحمید نہ لکھنے کی وجہ موقع نہ ملنا ہے نہ کہ وہ جوآپ بتارہے ہو\_\_\_

## تراكيب يجوبه

ہسم الله باجارہ اسم الله مضاف،مضاف،مضاف اليمكرمجرورہ۔ اس كامتعلق يااسمہے على مذھب البصريين يافعل ہوگا على مذھب الكو فيين۔ پھراس كامتعلق يامقدم ہوگا يامؤخر ہوگا بعض حضرات فرماتے ہيں اسم مقدم محذوف ہوگا ، ابتدائى ، يا عام فعل ہوگا ، اُبتدا يا اشرع وغيره۔

لبعض حضرات فرمات بین که خاص فعل ہوگا ہمٹلاً کھانا کھارہے بین تواسیل، پانی پی رہے بین تواشر ب\_ایک وسری رائے بیہ کہ دسم اللکافعل مؤخر مانا جائے ، یعنی بسم اللہ النے اشرع \_\_اس وقت معنی یوں ہوگا کہ اللہ بی کے نام سے شروع کرتا ہوں گویا حصر کامعنی پایا جائے گا \_\_\_اورران حج بات بھی یہی ہے کہ تعلق کو کو خرمانا جائے۔

اس کئے کہ بسم اللہ کئی ہمشرکین کے ردیس نا زل ہوئی ہے۔ان کی بسم اللہ یوں تھی:بسم اللات و العزی \_\_\_\_اور مشرکین کا تھیح ردیب ہی ممکن ہے جب معنی حصر حاصل ہووہ تھی حاصل ہوگا جب متعلق کوسم اللہ کے بعد مانیں یعنی اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں ، لات وعزیٰ کی نفی مقصود ہے۔

> حصركے عنیٰ كاسبب بيہ ہے:التقديم ماحقُّه التا حير يفيد الحصور عصل فعل مراب مرس مدرس تريد ليکر جو بري

دراصل فعل بہلے اور جار مجرور بعد میں آتے ہیں کیکن تقدیم کی وجہسے حصر کافائدہ حاصل ہو گیا۔

نیزمشرکین کی بسسم الله الح سامنے آنے سے بسم اللہ کے بعدا لو حدن الو حیب اللہ تعالی کی دوصفات لانے کی حکمت بھی معلوم ہوگئے \_\_\_

سوال: الفظ الله كساخة دومفات الرحمن الوحيم" كافعيص كي وجركياب.

جواب: انسان کے تین ادوار ہیں۔ ابتدائی ، ابقائی ، انتہائی۔ ابتداء ہیں صفت ربوبیت کی ضرورت ہے، لفظ اللہ سے اس کی طرف اشارہ ہے۔ ابقاء کیلئے سے معلوم ہوار من سے مقصود دنیوی رحمت اور افظ الرجم صفت انتہاء کیلئے لایا گیاہے۔ معلوم ہوار من سے مقصود دنیوی رحمت اور الرجم سے دحمت واحم کی مطلوب ہے ۔۔۔۔

#### الفرقبينالرحمن والرحيم

الرحدن بل كثرة الفاظ اور الوحيم بل قلت الفاظ ب-قاعده بكد كدوة المهاني تدل على كدوة المعاني اس الرحدن بل كثرة الفاظ اور الوحيم بل قلت الفاظ بي وقاعده بكرك و قاعده بكرك و المعاني السلم عنى مسلم مستفيد مول كرمن كي رحمت سيتمام كفار ومشركين بمسلم وغير مسلم مستفيد مول كرمن عن المستفيد مول كرمن عن المرك مستفيد مول كرمن عن المستفيد مول كرمن المرك المرك المركز المستفيد مول كرمن المركز المستفيد مول كرمن المركز المستفيد مول كرمن المستفيد مول كرمن المركز ال

سوال: مَنْ ورحِيمَ لفظ رحمنت مِنْ مَنْ مِنْ رحمنت رقة قلب كانام ہے۔اللہ تعالی كيلئے اس صفت كااطلاق محيخ نہيں ہے اس لئے كه وقلب، رقت قلب ( انفعالیت ) دونوں سے پاك ہے۔

قائدہ: یہ جواب پہندیدہ بہیں اس لئے کہ دو مور (۱۰۰) رحمت کا خالق ہے اس نے خلوق کواس کا ایک صدیحط فر مایا۔ اس کا ایک صدیوری مخلوق پر موقور حمت کا اطلاق حقیقة مواور جس نے سو صحیدیدا فر مائے اس پر مجاز آمو \_\_\_ ؟ یجیب منطق ہے \_\_ جواب ۲: صحیح جواب یہ ہے کہ دحمت کی دواقسام ہیں صفحت خالق صفحت مخلوق مذکورہ بالا تعریف (رقت قبی ) پر صفت مخلوق کی کے دوات کی جو صفت رحمت ہے اس کی تعریف مرف اور صرف الاحسان و المجو دہے تو ہاری تعالی محلوق کی جو مدے تو ہاری تعالی محلوق کی جو مدے کے باری تعالی محلوق کی جے دکھ باز ایس کے اس کی تعریف مرف اور صرف الاحسان و المجو دہے تو ہاری تعالی محلوق کی جو مدے کے باری تعالی محلوق کی جو مدے کے باز ایس کی تعریف مرف اور صرف الاحسان و المجو دہے تو ہاری تعالی محلوق کی جو مدی تعریف میں محلوق کی تو میں محلوق کی اس کے اس کی تعریف مرف اور صرف الاحسان و المجود ہے تو ہاری تعالی محلوق کی تو میں محلوق کی تعریف کی

الاً معندالكوفييناس كى اصل ويُم بينس كے معنی علامت كے ہوتے ہیں وشاح كا عده سے واؤ كوهزه سے بدل كر اِسُم كرديا۔ اور عندالبصرييناس كى اصل سمة ہے آخر سے تغفیف كيلئے واؤ كوهذف كيا اوراس كے بدلے بیل شروع بیں ہمزہ لایا كيا تواسم ہو كيا جس كے معنی بلندی كے ہیں۔ یہ بھی اپنی مقابل شمیں (فعل وحرف) سے اونچا ہوتا ہے۔ اس لئے كہ يہ تركيب بیل مبتدا ورمستداليد ونوں بن سكتا ہے۔ ي

الرحمن الرحيم اسمان بنياللمبالغة

# بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُالْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُولُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ { إِنَّا أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْ حَيْنَا إِلَى نُوحِ وَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ }

1-حَدَّثَنَا الْخُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَ اهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بُنَ وَقَاصِ اللَّيْفِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّاعَنُهُ عَلَى بُنُ إِبْرَ اهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بُنَ وَقَاصِ اللَّيْقِيَ يَقُولُ السَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّاعَانُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ الْمَرِيُ مَانَوَى الْمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ الْمِرِيُ مَانَوَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ الْمَرِيُ مَانَوَى الْمُنْ اللَّهُ عَمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ الْمَرِيُ مَانَوَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِلَى الْمُرْكُلُ الْمُرْكُولُ الْمُولِيُ مَا اللَّهُ عَمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِلْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِيُ مَا اللَّهُ عَمَالُ اللَّهُ عَمَالَ اللَّهُ عَلَى الْمُولِيُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُ الْمُعْمُ وَلَا اللْهُ عَمَالُ بِالنِيَّاتِ وَالْمَالُولُ الْمُولِي الْمُعَالِقُولُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعَامِلُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ عَمَالُولُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعَامِلُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُ اللَّيْ الْمُؤْلِقُ الْمُكُلِّ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُلِي اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُلْكُولُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ

ترجمہ: باب اس بارے میں کہرسول اللہ میں طرف وحی کی ابتداء کیسے ہوئی اسلام اللہ میں اللہ میں ایک ابتداء کیسے ہوئی

اوراللہ جل شانہ کے قول: بے شک ہم نے آپ کی طرف وتی کی جیسا کہ ہم نے نوع اوران کے بعد کے انبیا کہ کا طرف کی۔
حدیث (۱): حضرت علقمہ بن وقاص فر ماتے ہیں میں نے حضرت عرف کو منبر پر کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حضور اکرم
میل فی فی کے سنا ہے آپ میل فی فی فی کے ایمال کا دارومدار سنیت پر ہے۔ آدمی کو وہی ملے گاجس کی وہ سنیت کرے ہیں جس شخص
نے دنیا کمانے یا کسی عورت سے کاح کرنے کے لئے ہجرت کی تواس کی ہجرت ای کام کے لئے ہوگی۔

باب: صفرت امام بخاریؓ نے اپنی کتاب شہیر میں جوابواب قائم فرمائے بیں ان میں لفظ باب لکھ کرجوعبارت اپنی طرف سے کرفرمائے بیں ان میں لفظ باب لکھ کرجوعبارت اپنی طرف سے کرفرمائے بیں اس کو' ترجمۃ الباب' سے تعبیر فرمائے بیں \_\_ ترجمہ کامعنیٰ یہاں 'معنوان' ہے۔ امام بخاریؓ نے مختلف اقسام پر شمل تراجم قائم فرمائے ہیں۔

تراجم البواب كى بحث

محدثین کرام سے یمقولہ چلا آر باہے 'فقہ البخاری فی تو اجمہ ''امام بخاریؒ نے امتیازی طور پر جوابواب وتراجم قائم کے بیل وہ ان کی نقیبانہ گہری نظر پر دال بیں \_\_\_ دیگراصحاب صحاح ستہنے اس بارے بیل خلف اہداف پیش نظر رکھے۔ چنانچہ امام مسلم احتیاط کو کمحوظ رکھ کرصرف مدیث نقل کرتے بیل مگراز خوداس کاعنوان قائم نہیں کرتے (اوراب جوتراجم قائم بیل بیعدیں قائم کے امام ابوداؤڈ اورامام ترمذیؒ نے اپنے تراجم میں آنے والی صدیث فی الباب کے جز کوترجمہ بنادیا۔ جوگہرا کوئی مسئلہ ثابت ہور باہے تو اس کی ذمہ داری اپنے سرنہ کی۔ البتہ امام نسائی نے جوتراجم قائم کئے وہ اسخراج واستنباط کی شان رکھتے ہیں \_\_ لیکن امام بخاریؒ کے شان تعقد تراجم حضرت امام نسائی سے کہیں زیادہ فائق اور فقیہا نہ مبارت پر مشتل ہیں۔ اسلیہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ امام بخاریؒ کی شانی تعقد انہی تراجم سے کہی جاسکتی ہے۔ اسلیم مسائل فقہ یہ دال ہیں۔

#### فائده:

برترجه سن تعلقه گفتگولین مقام پرآئے گی ،جومقام دعوی طور پرتراجم سے تعلق ہوتے بیل ان کوبر واربیان کیاجا تلہ۔ (۱) الترجمة آیت من الآیات:

ترجمتی آیت یا متعدد آیات ذکر فرماتے ہیں۔ جس ش اس امری طرف اشارہ برتاہے کئون کے بعد آنے والی مدیث دراصل اس کی فسیر ڈشر تے ہے۔ گویا آیا سے قرآئیہ کومدیث کے فیر جمہ ام اسکتا\_\_\_(ایک گوندیشئکر کن مدیث پر دی ہے۔) (۲) الترجمة بحدیث مرفوع لیس علی شرطه (ای البخاری)

چونکه شرط بخاری کے مطابق مدیث مرفوع نہیں تھی تو وہ مدیث ترحمۃ الباب کے بعدلانے کی بجائے عنوان میں بی لے آئے۔ مقصود بیہ ہے کہ بیصدیث بھی قابلِ استدلال ہے اگر چیشر طے مطابق نہیں ہے۔

#### (٣) الاشارةالي بعض طرق الحديث:

ترجمۃ الباببطورد توکی ہے اور آنے والی روایت بطور دلیل ہوتی ہے۔ بعض اوقات روایت بطور دلیل دعویٰ سے مطابقت نہیں رکھتی توامام بخاری دیگر طرق کی طرف اشارہ فر مادیتے ہیں کہ اس روایت کے تمام طرق کودیکھیں گے توکسی نے کسی طریق میں ایسالفظ موجود ہوگا جود عویٰ کے مطابق دلیل بن جائے گی \_\_\_\_\_

اس کی مثال بیب که حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت میمونہ اپنی خالہ کے بال رات کوتیام فرمایا تا کہ آپ بھا گاگا کے رات کے اعمال دیجھیں۔ اس کا ترجہ امام بخاری باب السمر باللیل یعنی رات کی گفتگو کے طور پر لائے لیکن اس کی دلیل کے طور پر روایت تبجد باللیل کی ذکر فرمائی ۔ تو دعوی و دلیل میں مطابقت نہوتی ۔ دلیل گفتگو کی جا ہے تھی نہ کہ تبجد کی ۔ تو ترجہ میں اشارہ فرمادیا کہ وہ روایت جو کتاب اتفسیر میں دوسرے طرباتی سے آری ہے اس سے پندچاتا ہے کہ میں تبجد میں ایک گفتگو فرمائی تھی مجد قرمایا ۔ گویا ترجہ دوریث الباب کی بجائے نظری روایت سے ثابت ہوگا۔

#### (٣) اثباتبالاولويت:

يعنى ترجم بى بينابت كرنام تصود موتاب كرآن والى روايت بجب ادنى فعل ثابت موسكتاب تواس كااملى فعل بطريق اولى ثابت موكار جيب باب البول قائمة و قاعد الرجمة قائم فرمايا آكے جوحد بيث بطور دليل لائے بي اس سے صرف بول قائماً ثابت مور إبت و فرمانا بي جاہتے بيل كرجب قائماً بول جائز ہے تو قاعد أبطريق اولى جائز موكا\_\_\_\_ (۵) الترجمةبِهَل\_\_\_

بعض اوقات کسی مسئلہ کے حکم کے بارے بیں امام تخاری کو قطعی اور بالجزم حکم کاعلم نہیں ہوتا تو اس کا ترجمہ مھل' استفہامیہ کے ساجھ قائم فرماتے ہیں \_\_\_\_اس طرح بعض جگہ تنی اور بالجزم حکم کاعلم ہوتا ہے \_\_\_\_لیکن پھر لفظ ہل لاتے ہیں تا کہ لوگوں کے دل ہیں جوشہہ ہے اس کا از الدہ وجائے۔ از الدشیہ حدیث الباب سے مقصود ہوتا ہے۔

#### (Y) الترجمةللردعلى احدٍ:

سی می می شخصیت کاند ہب یاس کی طرف کوئی بات منسوب ہوتی ہے جوامام بخاری کے نزدیک سی جہیں ہوتی ، تواس کے دد کیلئے ترجمہ قائم فرماتے ہیں \_\_\_ مثلاً عمومی مسئلہ یہ ہے کہ امام فرائض کے بعد جگہ بدل کرنوافل پڑھے۔ مگر عندالبخاری بیا پیندیدہ جہیں ہے اس لئے باب قائم فرمایا: ہاب بعطوع الامام فی مکاند

#### (2) الترجمةلتعيين احدالاحتمالات:

بعض اوقات حدیث میں ایک سے زائد معانی کا احمال ہوتا ہے۔ امام بخاریؒ ترجمہ سے سی ایک احمال کی تعیین کرنے کیلئے ترجمہ قائم فرماتے ہیں \_\_\_ کے ماقال النہی ﷺ:

اثْعَمُّوابى ولْيالمَ بكم مَنْ بعد كم (تم ميرى الثار كرواور تهار عدوالة تهارى الثارك الداكري)

اس میں دواختال بیل کہ بعد مکانی مراد ہے یا بعد زمانی۔ اگر مکانی موتومراد نمازیں افتداء واتباع ہے \_\_\_اورا گرزمانی موتوعوی زیدگی میں اتباع مراد ہے بمحض نماز مراد نہیں ہے۔ امام بخاری نے اپنے ذوق سے ترجمہ میں ایک اختال کو تعین فرمایا کہ یہاں میرے نزدیک اتباع فی الصلوٰ ہمراد ہے۔ (چونکہ کتاب اصلوٰ ہیں پروایت لائے بیں۔ تویہ معنی بھی لکھتے ہیں۔ تویہ معنی بھی سے دس معنی بھی تھے موسکتے ہیں۔)
ہیں \_\_لیکن اگر عومی اتباع کے حوالہ سے دیکھیں اس مدیث سے دس معنی بھی تھے موسکتے ہیں۔)

#### (٨) الترجمة لرفع تعارض:

بعض اوقات ترجمه سان دوا حادیث سے رفع تعارض مقصود بوتا ہے جن شی بظام رتعارض معلوم بوتا ہے۔
جیسے حضرت ابوابوب انصاری کی حدیث اذا اتبتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة و لا تستد بروها \_\_\_\_ جس سے دونول بینی استقبال واستد بارکی ممانعت معلوم بوتی تھی \_\_\_ جبکہ حضرت مجداللہ بن عرف کی دوایت معلوم بوتا ہے کہ قضاء حاجت کرتے وقت آپ بگانگانی بشت قبلہ کی طرف تھی ۔ توامام بخاری نے ترجمۃ الباب قائم فرمایا: باب بستقبل القبلة فی بناء بتادیا کہ حدیث عبداللہ بن عرف بنایر محمول ہے ، اور حدیث الی ایوب انصاری صحراء وجنگل پر محمول ہے ۔\_\_\_

### (٩) الترجمةبدونحديث:

ترجمه محض قائم فرماتے ہیں۔ اور آمیس سابقہ باب کے لحاظ سے نیامسئلہ نکل رہا ہوتا ہے اس کا ذکر فرمادیتے ہیں۔ مگرجس روایت سے وہ سئلہ مستنبط ہوتا ہے وہ ماقبل ہیں آقل کر چکے ہیں۔ اب اگر سند متن میں کوئی تبدیلی ہوتو پھروہ روایت لے آتے ہیں اور اگر سندش بالکل تبدیلی نے ہوتو تکر ایم مض سے بچنے کہلئے اسکود وہارہ ذکر جیس فرماتے ہیں طلبہ کرام کے اعتاد پرچھوڑ دیتے ہیں۔

#### (۱۰) بابفيالباب:

بعض مغرات فرماتے بیں باب اکھا تھا ترجہ لکھنے کا فوجت نہ آئی اور وسال ہو گیا ۔۔۔ لیکن یہ بات اس لئے درست نہیں کہ
ام بخاری نے تراجم پہلے قائم کیے بیں اور احادیث بعد میں لائے۔ اسلیے زیادہ بچے بات وہ بے جوعلامہ انورشاہ شمیری نے فرمائی کہ
باب کے بعد ترجہ قائم بیس کرتے کو بلیہ باب ما بیتی کی فسل اور تتہ ہے ۔۔۔ تاہم صفرت شیخ البند فرماتے ہیں نیہ وجہ بعض اوقات
منطبق بی جمین ہوتی کے جدیث ما مبتی اور باب بلاتر جمدی احادیث کا آئیس میں کوئی مضمون نہیں ما تا تھ تتہ کیا جائے۔

(١١) باببمنزلةالفائده:

مجھی ایسے موقع پر باب قائم فرمادیتے ہیں کہ باب اور اس کے ذیل میں آنے والی مدیث کا ماسبق اور ما ابعد سے کوئی ربطنہیں بنتا کیکن فائدہ کے طور پر عنوان قائم فرما کر مدیث الباب لے آتے ہیں۔ جس کی توجید کی ضرورت جہیں اس لئے کہ وہ بمنزل فائدہ کے بیے ہے کتاب بدء المخلق ش اچانک باب قائم فرمایا:

باب خیر مال المسلم غنم بنیع بها شعف الجبال \_\_\_\_اس باب کا کتاب بدء النحلق سے کوئی ربط میں کیکن فائدہ کے طور پر لے آئے۔( کفس از انعام الباری)

## شرح بخارى كاقرض

علامہ ابن خلدون کا قول ہے کہ امام بخاری کا قرض 'تشریحات بخاری' کے لحاظ سے امت پر ہاتی ہے ۔۔۔ مافظ ابن مجر کے خافی اللہ بھی اگر دھلام شمس الدین خاوی کا قول ہے ۔۔ میر ۔ شیخ نے قرض اتار کرامت کو سبکدوش کردیا ۔۔۔ علامہ عثاثی کی رائے ہے بشر رہ بخاری کا کسی صدتک قرض اثر کیا ۔۔۔ مگر تراجم کا باتی ہے ۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے اس سلسلہ میں ایک رسالہ تراجم بخاری لکھا ۔۔۔ اور تیس تک مقاصد تراجم کھے ۔۔۔ پھر صفرت شیخ الہند نے لکھنا شروع کیا اور پیشنیس تک مقاصد تراجم کھے ۔۔۔ پھر صفرت شیخ الہند نے لکھنا شروع کیا اور پیشنیس تک مقاصد تراجم کھے۔۔

حضرت فينخ الهند ككه دينة توبية قرض بحي ادا موجاتا\_\_\_

البته حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد کر آیانے " لامع الدراری " بیل ستر تک مقاصد تحریر فرمائے ہیں \_\_\_ قرض سے سبکدوشی ہوتی یا نہیں \_\_\_ وقت اورا کا بر کے فیصل کا شظار ہے۔ ( ستانات دورہ، فِسْل الباری س 118 ج ا

# لفظ باب كي مخقيق

ال کوتین طرح سے پڑھا گیاہے۔(۱) مرفوع مع التنوین تفدیر عبارت هذاباب موگی۔ کیف کان الح یہ باب سے بدل موگل ۲) باب پروتف کردیں بغیر تنوین اور بغیر اعراب کے اسام معدودہ کی طرح پڑھا جائے گا۔ یعنی وہ اسام ترکیب ہیں واقع نہوں جیسے زیر دوار۔ایل عرب شار کردہ اشیاء پر سکون پڑھتے ہیں۔ (۳) اضافت کساتھ باب کیف کان الح پڑھا جائے گا۔

سوال: بیمندرجه بالانمبر ۱۳ اضافت می نهیس اس کئے کہ لفظ باب کی جملہ کی طرف اضافت ہے اور لفظ باب ان الفاظ پیس سے جمیس جن کی جملہ کی طرف اضافت ہو۔

جواب: اس کے دوجواب ہیں: (۱) پراضافت اس وقت منع ہوتی ہے جب اضافت معنوی ہوا کر لفظی اضافت مرادلی جائے تو جائز ہے۔ اضافت معنوی اس کو کہتے ہیں کہ مضاف ایسا صیغۂ صفت نہ ہوجو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو جیسے غلام زید۔ اور اضافت لفظی وہ ہے جواپئے معمول کی طرف مضاف ہوجیسے ضاد ب زید۔

جواب۲: اصل اضافت کیف کان بدءالوحی کی طرف نہیں ہے بلکہ مضاف الیری فروف ہے تقدیر عبارت ہوں ہے: باب جو اب قول القاتل کیف کان بدءالوحی الخے۔اب اضافت جملہ کی طرف نہیں بلکہ جزء جملہ کی طرف ہے۔

قائدہ: باب کے بعدا گرجملہ تامہ ہوجیسے بہال ہے تو تنوین کے ساتھ اور اگر جملہ تامہ نہ ہوتومضاف بنا کر رفع کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے جیسے باب السمر باللیل۔

تعلیل: (یعنی باب کی صرفی تقیق) باب اصل میں بَوَ بنتھا قال والے قانون کے تحت واوّ کوالف سے بدل دیا۔ سوال: حضرت امام بخاریؒ نے دیکر صفعین کی طرح اپنی تھے کو کتاب کے عنوان سے کیوں شروع نہیں فرمایا \_\_\_؟ ( یعنی باب کے عنوان سے کیول شروع فرمایا؟ )

جواب: کتاب کالفظ و پال بولاجا تاہے جہال مختلف الانواع مسائل ہوں اور جہال متنفق النوع مسائل ہوں و ہال باب بولاجا تاہے \_\_\_\_ بہال ایک ہی نوع یعنی وی کے مسائل تضاس لئے باب کالفظ اختیار کیا گیا۔

جواب ۲: بعض صفرات نے پرجواب دیاہے کہ اصل کتاب محتاب الایمان "سے شروع ہوئی اور آغاز کتاب تمہید ودیباج سے اس کے لفظ کتاب لانے کی ضرورت جہیں۔

سوال: صفرات منفین اپی کتب کو کتاب الطهارة یا کتاب الایمان سے شروع کرتے ہیں\_\_ام مخاری نے سب سوالگ ان کھی ترتیب اختیار فرمائی \_\_\_؟

جواب: قارئین کرام کوبتلانا چاہتے تھے کہ دین وہ معتبر ہے جوستندالی الوی ہواس لئے کہ بہر حال دین کامدار وی پر ہے خواہ وی جلی ہویا حقی۔

# كيف كيحث

حضرت امام بخاریؓ نے لفظ کیف سے تیس ابواب شروع فرمائے بیں • ۲ جلداول میں اور • اجلد ثانی میں \_\_ان بیس میں سے یہ پہلا ہے۔

سوال: حضرت مصنف نے ترجمۃ الباب ہیں لفظ کیف استعال فرمایا ہے اس استفہام کامنشا کیا ہے؟
جواب: کس موقع پر لفظِ کیف کا استعال کیا جاتا ہے حضرات محدثین نے اس کی مختلف توجیہات ارشاد فرمائی ہیں:
ا: کبھی مصداق ہیں اختلاف ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ کرنامقصود ہوتا ہے \_\_\_\_(۲) اور کبھی کیف سے مقصود تعظیم آتی ہے ہوتی ہوتی ہے۔
ہوتی ہے جبیبا کہ اس مقام پر ہے۔ معنی یہوگا کیا عظیم الشان تھی ابتدائی وٹی (۳) کبھی صداق پر تردد ہوتا ہے ، خود اپنا تردد ظاہر کرکے فیصلہ قاری پرچھوڑ دیتے ہیں۔

### کیف کان کی ترکیب

اگرکیف جملہ پرداخل ہوتو حالت بتا نے کیلئے ہوتا ہے \_ور فیرمقدم ہوتا ہے ۔ جیسے کیف جاء زید \_ بہاں کیف حال
کیلئے ہے کہ زید سی حالت پرآیا اور کیف زید میں کیف خبرمقدم ہے ۔ کیف استفہامیہ موتوصدارت کلام کوچا ہتا ہے ۔
سوال: کیف صدارت کلام چاہتا ہے تو آپ نے باب کا اضافت کی ترکیب میں کیف کومضاف الیربنادیا توصدارت کیف ختم ہوئی؟
جواب ا: صحیح یہ ہے کہ کیف صدارت کلام کوچا ہتا ہے مگر اس کلام کی صدارت چا ہتا ہے جس کا وہ جز ہو \_\_\_ تو یہاں
کان سے پہلے جملہ کے لحاظ سے صدارت کلام پائی گئی اگر چہا تبل کیلئے پوراجملہ مضاف الیہ ہے ۔
حجاب نفوں میں باب کا لفظ مقول نہیں جیسے کہ ابوذ راوراصلی کی روایت میں نہیں توصدارت پائی گئی ۔ (در بر شامر تی ہی کا تقین اور علم ہولیکن نسبت معلوم نہ ہوجیسا ابراہیم علیہ السلام نے فائدہ: کیف سے سوال وہاں ہوتا ہے جہال نفس شی ء کا تقین اور علم ہولیکن نسبت معلوم نہ ہوجیسا ابراہیم علیہ السلام نے فرایا: رب ادنی کیف تحی الموتی۔ (درس شامر تی 30)

## کان کی ترکیب

اگر کان ناقصہ ہوتو بدء المو حی اس کا اسم (مرفوع) ہوگا اور کیف اسکی خبر مقدم ہوگی \_\_اور اگر کان تامہ ہوتو کیف بمنزلہ حال کے ہوگا اور بدء الوحی اس کا فاعل ہوگا۔

بدء: ہفت اقسام کے لحاظ سے میمہوز بدء یا پھریہ ناقص واوی بُذُوّبے\_\_\_ا گرہمزہ کے ساتھ ہوتو اس کامعنیٰ ابتداء ہے۔اگر بدو ناقص واوی ہوتو اس کامعنیٰ ظہور کے بیں۔ پہلی صورت میں معنیٰ یہوگا کہ وجی کی ابتداء کیسی تھی \_\_\_؟ دوسری صورت میں: وی کاظہور کیسے تھا؟ \_\_\_\_ رائح ہمزہ کے ساتھ ہے کیونکہ دیگر شخول میں ہمزہ ہے \_\_\_\_ نیز آنے والے ابواب میں بدء ہے کیف ہدء الاذان کیف ہدء الحلق ، کیف ہدء الحیض\_

فائده: کیف کان بدء الوحی الخ بیمال ایک ترجمیسده وسرامقه و دبالترجمیسیده مقه و دبالترجمیک اظ سے مرف مدیث مائشتر کے جزاول اول مابدئ من الوحی "کی ترجمیسی کی مناسبت نہیں بلکه اس سنزیاده مناسبت اس ترجمه سے مدیث مائشتر کے جزاول اول مابدئ من الوحی "کی ترجمیسی کی مناسبت نہیں اور دوسرے کمالات کا ذکر ہے اور حدیث سے حدیث مائشتر کے ان اجزاء کی ہے جن بیل سرور کا گنات کی گفتا گیا کے اوصاف اخلاق اور دوسرے کمالات کا ذکر مودولا ) وشمنول جو بظام مناسبت سے ماری تھی اس کی مناسبت بھی واضح ہوگئی کیونکہ اس بیل موتی الیہ بالی گائی خوبیول کا تذکره دولا ) وشمنول کی زبان سے موجود ہے جس سے وتی اور صاحب وتی کی عظمت وصداقت ثابت ہوتی ہے۔ (فضل الباری سے 1313)

امام بخارى جب لفظ بدء استعمال فرماتے ہیں:

اس ٰسے صرف نقطۂ آغاز ہی مقصود نہیں ہوتا \_\_\_ بلکہ مابعد کے تمام حالات و کیفیات بھی اس بیں شامل ہوتی ہیں۔ جیسے باب بدءالا ذان قائم فرمایا \_\_\_ اس سے صرف اذان کی ابتداء ہی نہیں بلکہ جملہ متعلقات اذان مراد ہیں۔

ای کویوں بھی تعبیر کیاجاسکتا ہے کہ ایک ابتداء تقیق ہے اور ایک ابتداء اضافی ہے \_\_\_بدء کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے۔ گویا صرف بدء الوحی فی المغاربیان کرنہیں چاہتے بلکہ تمام پیش آمدہ احوال بیان کرنامقصود ہے۔ مثلاً کہاجائے کہ یہ بات ہم نے آپ کو بیق کے شروع میں بتائی اس سے نقطۃ آغازمراز نہیں بلکہ بی کا ابتدائی حصہ مراد ہے۔

(۲) بدء سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے انقطاع وقی مراد ہے۔اس کے بعد جب بدء وقی مقصود ہوا تو وہ آخر وقی تک تمام تراحوال بتلانامقصود بیں۔(انعام لباری)

بدرواحد کی لڑائیاں کفار کی طرف سے ہیں یہ مغالطہ ہے کہ بدر کی ابتداء مسلمانوں کی طرف سے ہے ابوسفیان کا شام کا سفر
مدین طیب پر جملہ کے لیے تھا، . . مکہ کرہ بیں چندہ جمع کیا گیا، مکہ معظمہ کئینچنے کے بعد مدین طیب پر جملہ کر دیا جائے . . . اصول جنگ کے
لاظ سے آپ ہجائی کھنے کے سوچا کہ یہ سامان حرب مکہ معظمہ کئینچنے ہی نہ پائے ، قافلہ پر جملہ کر دیا جائے . . . احدیث مسلمانوں کا
اسیصال مقصود تھا، . . غروہ خندق کے وقوع سے بل ہی کفار مکہ نے مدین طیب کے بافات تقسیم کر لیے تھے۔ یہود مدین کے باوجود
سازشوں سے بازمیس آئے تھے . . ۔ یا حوال غربت اسلام پر وال ہیں . . . البت صلح حدید ہے ۔ یہ سے بعد اسلامی غربت تھ ہوئی۔
سیسب غربت ابتداء اسلام میں وافل ہے، جوعرفی امتدادی ہے . . اس لیے کہ آن مسلمانوں کو قریش مکہ کے مقابل مذہبی حیثیت
سے فریق مصالحت سلیم کرایا گیا . . . ای بنیاد پر آپ ہجائے کے کہ خدید ہے جوتے ہی یہود نیبر کی خبر لینا ضروری سمجا اور سلامین ونیا
کے نام وحدت اسلام کے خطوط دوانہ فر بلت ، بہر حال غربت اسلام کی بدء سے مرادا ہتداء ممتدی عرف ہے جوسلے حدید بیت ہے۔
خود حضرت امام بخاری سے پوچھا گیا کیف کان بدء اموک توجواب ہیں دس برس سے لے کرا طھارہ برس کی عرتک

ا پنی تعلیمی و تصنیفی زندگی کا نقشه سامنے رکھا . . جس سے معلوم ہوا بلہء سے صرف سے حقیقی ابتداء مراد نہیں ہوتی . . . پس انسا الاعمال بالنیات کو حقیقی ابتداء کے لیے بیان کیا توحدیث ہرقل کواس ابتداء کی انتہابنانے کے لیے لائے۔

#### دوسریبات:

حافظ نے اگرچہ بدء والے نسخہ کوراج قرار دیاہے مگر بدو کو خلط بھی نہیں فرمایا. . کلفذاظہور کے معنی سے قطع نظر کی سخوائش نہیں . . پس بدء کے لفظ میں بہت تعمیمات ہوئیں ایک اضافدا ورسپی یعنی ابتداء عام ہے مکانی یا زمانی ہوصفات موتی الیہ کے لفظ میں بہت تعمیمات ہوئیا ایک اضافدا ورسپی یعنی ابتداء عام ہے مکانی یا زمانی ہوصفات موتی الیہ کے لحاظ سے ہو . . وہ نزول کے اعتبار سے ابتداء ہو یا ظہور کے لحاظ سے اب اس حیثیت سے مدیث ہرقل کا ہونا اس باب میں کتنا ضروری ہے خودظ اہر ہے۔

سر بالهام بخاری بیربتا ناچا میته بین که دحی کی ابتداء کیسے بھوئی اوراس کاظبور کیسے بوا؟ (امدادے ۲ ص ۳۵۹ملخصاً)

#### فائده سا:

ترجمہ کے جب دوجز تسلیم کریں ایک بدء الوقی اور دوسرے آیت شریفہ انااو احیناالخ \_\_\_ توبدء الوقی کیلئے دوسری مدیث کیف دوسری مدیث کیف اور دوسری ایک سے متعلق ہے اور باقی احادیث "انا او حینا الیک "کیشریخ کے طور پر آئی ہیں۔ توترجمہ کا جزاول تیسری حدیث ہے اور باقی احادیث کا تعلق آیت شریفہ سے ہے۔ (انعام)

ُ اس تقریر سے ظاہر ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ نے الوحی مضاف الیہ پر زیادہ توجہ فرمائی مگر بدء جومضاف ہے اس پر قدرے توجہ فرمائی۔ کیف ہداءو من این جاءو من ائِ جھة وقع

جس ہیں تغیم کی طرف اشارہ ہے پوری وضاحت نہیں۔ صفرت شخ الہند صفرت شاہ صاحب کے کلام کو بعینہ باتی رکھتے ہوئے فریاتے ہیں: حضرت شاہ صاحب نے نیس طرح لفظ وی کو عموم پر محمول کیا ہے اس طرح لفظ بدء کو بھی عموم پر محمول کیا جا اس طرح لفظ بدء کو بھی عموم پر محمول کیا جائے۔ توکیف بدء کا معنی ہے کہ اس کامبداء کیا ہے اور فلا ہر ہے ایک ہی چیز کے بہت سے مبادی ہوسکتے ہیں۔

ا: مبداء فاعلی یہ س نے کیا۔ ۲: مبداء مفعولی کہ سب سے پہلے کس پر واقع ہوئی۔ سا: مبداء زمانی کہ کب سے شروع ہوئی۔ سا: مبداء مکانی کہ اس سے شروع ہوئی۔ ۵: مبداء باعتبار اسباب کہ کن کن اسباب کی بناء پر ابتداء ہوئی۔ علی ہذا القیاس ایک بی چیزے مبادی بکشرت ہوسکتے ہیں ، مثلاً فن تفسیر کے مبادی پندرہ (۱۵) علوم ہیں۔ (ضل الباری س 1213)



# وي كالغوى معنى

علامدائن القيم وي كى تعريف كے سلسله بيل فرماتے ہيں:الاعلام النحفى والسريع اورامام راغب عظفے الاشارة السريعة في خفيّة \_\_\_يعني وسيح ومبسوط صمون كوبالا ختصار بالسرعة نازل كردياجائے \_الفاظ ومعانى كاافهام وتهم بيك وقت اس درج فني ہوكہ غير نبي كواس كاملم وتبرمكن شہور (نسل البادئ 1)

# وى كالصطلاحي معنى اوراس كى اقسام

كلامالله المنزل على نبى من الانبياء خفيا كان او جليا متلو أكان او غير متلو\_

اقسام وی: مشرورسات اقسام بیں۔عند ابعض آلهدا درعند ابعض جمیالیس بیں۔ البته علامہ بیلی نے سات اقسام کھی بیں۔ بعض علام تن کے سات اقسام کھی بیں۔ بعض علام تن کے اس کومزید اختصار کرکے نہیں چار بنادیا ، تاہم شہورسات ہیں۔

ا: وحی منامی: حق تعالی شانه خواب میں کوئی بات دکھا ئیں۔ وہ نمام خواب جوحضرات انبیاء کیہم السلام کو بعد از نبوت آتے ہیں۔

٢: مثل صلصلة الجرس: محمنى كي آواز جيسي آجكل لليكرام

۳: حق تعالی شانه پس پرده کلام فرماتیں: نئی کوعلم صنوری سے معلوم ہوجا تاہے کہ بیآ واز خداوندی ہے جیسے لیلہ المعراج یا کوہطور پر گفتگو کا انداز۔

٣: القاءفي الروع جيباك مديث شريف يل ب:

ان دوح القدس نفت في دوعى \_\_\_ ياكرني كيلي ميتووي اورا كرولي كيك موتوالمام ميد

۵: حضرت جبرائيل اپنی اصلی شکل میں بنفس نفیس نظر آئيس اور گفتگو کریں۔

٢: فرشته انسانی شکل مین آکر کفتکوکرے جیسے مدیث جبرائیل۔

ے: دی اسرافیلی: که فرشته تبدیل موجائے حضرت جبرائیل کی بیجائے حضرت اسرافیل موں فیترت دی کے تین سال یہ متعین متھے کوئی کلمهآپ کوبتا دیئے۔ حضرات محققین آخری چارا قسام کوایک ہی شم مانتے ہیں یعنی وی بواسط کلک۔ اگر چہاس کی شکل مختلف ہو۔

۸: وی کی آخھویں شم بھی ہے اس کووٹی سکوتی کہاجا تاہے۔ کہ نبی کوئی کام اپنی سجھ دوانش سے کریں اور اللہ تعالی کی

طرف سے اس کوبر قر ارر کھا جائے تگیر نے ہوتو یہ وی ہے اور اس کا نام 'وی سکوتی ''ہے۔

فائدہ: دی قلبی ، وی کلامی اور دی کلی بھی ایک تغییر ہے۔جس کی روشن میں وی کی تین اقسام گذشتہ سات کی جامع ہوں گی، وی قلبی کی دوشمیں ہیں۔ اجس میں وجدان قلب سے استماع ہو۔ ۲ جس میں حاسمۂ ظاہر استعمال ہو۔)

امام کیمی نے وقی کی چھیالیس اقسام بتلائی ہیں۔ روی عن ابی سعید الخدری الرؤیا جزء من ستة و اربعین جزئ من النبو ة (بخاری ۲۶ ص۱۰۳۵)

وجی کے بارے میں علامہ ابن القیم کا دعویٰ ہے:

الله تعالی بمکل م بواور پیغبر دل کے کان سے سنے یہ اِلاً وحیا کامصداق ہے۔ اور الله تعالی بمکل م بوپیغبر ظاہر کے کان سے سنے یہ اِلاً وحیا کامصداق ہے۔ اور الله تعالی بمکل م بوپیغبر ظاہر کے کان سے سنے ؛ یہ من ورا بچاب کامصداق ہے ۔ یہ دونوں صور تیں حضرات انبیاء کے ساتھ خاص بیں۔ (نضل اباری)

''وی کا مجازی معنی'' وی کا مجازی معنی تسخیر ہے جیسے و او حیٰ دبک الی النحل الح ، بیں \_\_ کبھی وی کا اطلاق موی یہ بھی ہوتا ہے گویا تسمیة المفعول باسم المصدر ہے۔

فائدها: وی اصطلامی موقوف ہو چکی ہے جس کا تعلق حضرات انبیا آء سے تھا \_\_\_\_ مرز اُعین نے وی کے لغوی معانی کیکر دجل و فریب کاسپارالیا۔سارے دعوے القاء پر کیے جبکہ وہ شیطانی القاء تھا۔

فائده ٢: وي مصدرخاص بحضرات انبياله كساخفه اورا يحاء عام بي غيرني كساخف

فائده نمبرس: الهام: بينى وغيرنبى كے درميان مشترك ہے۔ دعاء نبوى الفطني اللهم الهمنى دَ شداً اور فالهمها فجو د هاو تقويها اسى اشتر اك كى طرف مشعرہے۔البتہ صفرات إنبيا أي كالهام قطعى اور معصوم ہے، اولياء كانهيں۔

امام غزالیؓ فرماتے ہیں: کسی فرشتے کا توسط نہیں ہوتا لیکن شیخ اکبرؓ فرماتے ہیں فرشتہ کا واسطہ ہوتا ہے مگرنظر نہیں آتا اور وہ ''روح القدس'' بھی نہیں ہوتا۔اس کی آمد حضرات انبیاؓ ء کے ساتھ خاص ہے \_\_\_\_یموی ضابط ہے۔

رى يات كدولى كوفرشته نظراً تاب يأنهيس؟

اس بین تخفیقی بات بہ ہے کہ وکی کیلئے رویت والہام ثابت توہے مگر دونوں بیک وقت نہیں الہام ہے تو رویت نہیں۔ رویت ہے تو الہام نہیں جیسے حضرت عمران بن حصین کا واقعہ ،حضرت حنظائہ سے فرمایا: آپ کی مطلوبہ کیفیت برقر اررہے تو ملا تکہ چلتے راستوں پرمصافحہ کریں جس سے غیرنی کیلئے امکان رویت فرشتہ واضح ہے۔ (فضل الباری س 131)

نیزیہ بھی فرق ہے کہ ولی کے الہام میں امر ونہی نہیں موتا خطاب صرف نبی کوموتاہے۔ ولی کیلئے تعریفات وہمیمات بیں \_\_\_ یعنی اوامرونو ای کوکھول کرہتا دینا۔ (نضل ص 156ج1)

# ضرورة الوى\_\_\_اجمالي وليل:

جود لائل ضرورت مدیث کے ذیل بیل صفی تمبر ۱۲۰ پر بیان کے گئے بیں ، وہ ضرورت وی کے بھی بیل۔

# تفضيلي ولأكل\_\_\_\_

دليل نمبرا:انسان كولم كى بنياد يرخلافت ملى ب-اوروهم وى بجس كى بنيادوى البي مو

اس كئے كمانسان كيليے ذرائع علم چاريس وى بكشف عقل وحواس اور البام \_وى كے علاوہ باقى ذرائع علم ناقص بيس،اس

لئے ان کے ذریعہ ماس کردہ ملم مدار خلافت جہیں بن سکتا۔ اس لئے کہ یتینوں علوم جووی کے علاوہ بیں باہم متعارض ہیں۔

نیزعقل کے ناقص ہونے کی دلیل یجی ہے کے عقل کاملغ حواس نمسہ ٹیں اور حواس نمسہ بحدود بھی بیں اور خلطی بھی کرتے بی آنکھ ایک میل سے زیادہ جیس دیکھ سکتی ، برقان والے کوہر چیز بیلی نظر آتی ہے ، سواری پر سوار کودر خت بھو متے بھا گئے نظر آتے

بیں، زمین وآسان دورہے ملے موے نظر آتے بیں جوبالکل خلاف واقعہے۔

الحاصل وی کےعلاوہ کم کے تمام وسائل ناقص بیں جبکہ انسان اللہ کاخلیفۃ ہے اور اس خلافت کا مدار کلم ہے خلافت انسانی کیلئے ضروری تھا کہ س کاخلیفۃ بنناہے ای کی طرف سے اسے کلم سے مجمی نواز اجائے۔

دلیل نمبر ۲ بعنی دلیل فذائی: انسان روح دسم سے مرکب ہے۔ دونوں کو ابقا مکیلئے فذاکی ضرورت ہے جسم خاک ہے اس کی فذاخاک ہے، اورروح آسانی چیز ہے اس کی فذا بھی آسانی ہے، جودی ہے۔

دلیل نمبر سا: یعنی دلیل شفائی: روح دسم دونوں کوامراض لائق ہوتے بیس روح کی امراض کا علاج بذریعہ وی ہے۔ دلیل نمبر سم: انسان 'نس' سے لیا گیاہے، مدنی اطبع ہے تنہائی پینڈ ہیں ہے۔ مخلوط معاشرہ میں لین دین بھی ہوتا ہے، لین دین کے لحاظ سے جوچیزیں پیدا کی گئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں۔

البذاس كے استعال كاطريقة منجانب الله بتلايا جانا عين مكمت ہے وى طريقه وى ہے۔ مثلاً بہد كے طور پر لينا دينا محج ہے مگر عصب كے طور پر كينا دينا محج ہے مكر عصب كے طور پر كينا دينا مينا مينا من كيلئے ضرورى ہے كہلين دين ، باہمی حقوق كے تعين كے ساتھ مواوراس كاكوئى لئے عمل مورود منجانب الله مطے كرده لائحة عمل مى وى ہے۔

فطرت پرست اوگون کادعوی ایم کید جبری و ہدایت ، ردی و باطل کی معرفت کے لیے نورعقل بی کافی ہے وی ورسالت کی میں پیچیس سر

دلیل نمبر ۵:روزمره کامثاله و بیجلی کی روشن کے لیے بھی دوتاروں کی ضرورت ہے... عقل نہیں توم کلف نہیں کتاب ہدایت کافائدہ نہیں ... عقل ہو کتاب ہدایت سے تعلق نہوو ... ، پھر بھی فائدہ نہیں ۔ (امداد 201/2)

وليل تمبرا: يكبنا كماللة تعالى في مين عقل دى بدوح برآمده يهاريول كا زاله كه ليهيس وى ورسالت كي ضرورت

حمیں ایسای دیوانہ پن ہے جیسے کوئی جسم کی بیاری پہ کہے کہ میں اللہ تعالی نے عقل دی ہے ہمیں ڈاکٹر د طبیب کی ضرورت حمیں۔(ایدائ 220,221/2)

دلیل نمبر کے: زنین پر بھیلی ہوئی اشیاء انسان کی فذااور لباس ،سواری سب کھیجسم کے لیے موجود ہے روح جوانسان کا املی حصہ ہے اس کے لئے مجھے نہوید ایسا ہی ہے جیسے فلام کونوا زاجائے اور بادشاہ کونہ پوچھاجائے . . . . . اس لیے حکمت کا تقاضہ ہے کہ اللی کے لیے املی انتظام ہووہ روحانی نظام ، وجی ورسالت ہے۔

دلیل نمبر ۸: اصول ہے انسان کی آتھ میں بھی روشن ہوں اور باہر بھی سورج نکلا ہوتو کام چاتا ہے چنا جی رات کے وقت باہر
کی روشن نہیں ہوتی تو ذاتی بینائی کام نہیں دیتی ۔ روشن کرتی پڑتی ہے۔ دن کے اجالے بیں اگراپنی آ نکھ نہیں تو اندھے کے لئے
سورج کی روشنی ہوتی تو ذاتی بینائی کام نہیں دیتی ۔ روشن کو کی کروشنی طب گی تو منزل مقصود حاصل ہو سکی ۔ (امداداباری)
دلیل نمبر ۹: صدا قت وتی وتی کے صدق و گذب کا مدار مخبر کے صدق و امانت پر ہے، اور مخبر کے صدق و امانت کے
بارے بیں اپنے پر ائے سب یک زبال متے نیزاطلان وتی ہے پہلے دور بیں بھی جھوٹ ٹابت نہوا فقد لبدت فیکم عمر آمن
قبلدائے \_\_\_ تو اب جھے جھوٹ ہولئی کیا خرورت ہے۔ بقول طلام اقبال مرحوم جس نے چالیس سالد دور بیں بھی مخلوق کے
سامنا و راس کے بارے بیں جھوٹ نہ پولا ہواس کو چالیس سال کے بعد کیا ضرورت پیش آگئی کہ وہ خدا پر جھوٹ ہولے \_\_\_
سامنا و راس کے بارے بیں جھوٹ نہ پولا ہواس کو چالیس سال کے بعد کیا ضرورت پیش آگئی کہ وہ خدا پر جھوٹ ہولے \_\_\_
دلیل نمبر ۱۰: حفاظ میں وتی وتی کی کے ایک کیا دلیل ہے؟
سیائی آئے تک محفوظ بھی ہے۔ یہ اس کی کیا دلیل ہے؟

دلیل اول: قوله تعالیٰ: انا نحن نزلنا الذکرواناله لحفظون (الذکر سے مرادقر آن کریم ہی ہے جووی مخوظ ہے دیگر کتاب او پنہیں، اس لئے کہ ننزیل [نزول بالتدریج] صرف قر آن کریم کا خاصہ ہے دیگر کتب یکبارگی دی گئیں۔)

نظام اصلاح قربیت کا تفاضا ہے کہ نزول کتاب بالتدریج ہو ہے صورت اوقع فی انفس اور اس میں انشراح قلب ذیادہ ہے۔
دلیل ہانی: وی روح کا کنات ہے جوذات کا کنات کی حفاظت فرماری ہے دہروح کا کنات کی محمی فظ ہے ۔
دلیل ہالی: سر دور میں اور جر طلاقہ میں سلسل کے ساتھ قرآن کریم کی کثرة حفظ دلیل حفاظت ہے، الفاظ معانی،
کیفیت وطرز اداء رسم الخط تک محفوظ ہے۔

ی سیت را بایج: 'دختم نبوت' بمجمی دلیل حفاظت ہے۔ (جب کوئی نبی نہیں اسکتے ، کمالات نبوت کی بھیل موچکی ،نئ وی کے ضرورت پی نہیں )

وکیل نمبراا بعظمت وی۔ کسی بھی چیز کی عظمت اس کی نسبت سے معلوم ہوتی ہے، وی کی عظمت اس کے دسائط سے معلوم ہوتی ہے۔ مرسل الله تعالی کی ذات بابر کات ہے، لانے والے سیدالملائکہ حضرت جبرائیل ایمن اور مرسل البید المسل

الانبیاء والمرسلین بھٹھ کی ۔ توبیامائنوں میں گھرا ہوا کلام ہے۔ اس معلوم ہوا کہ وی بہت باعظمت ہے۔
دلیل نہر ۱۲: ایجازوی۔ قرآن کریم میں تھری ڈیلنج آج تک بخالفین کے سامنے موجود ہے اور اس کے مدارج ہیں۔ اول
کامل قرآن کریم کا چیلنج ہے ہمدل ھذا القرآن \_\_دوسرانمبر فاتو ا بعشر سور مدلد کھر فاتو ا بسورة مدلد کھر
فلیاتو ابعدیث مدلد

آج تک اس کے سامنے کوئی شخص دعویٰ کیکر نیآسکا جودی کے اعجازی دلیل ہے۔۔۔ دلیل نہر ۱۱۳ : اعجاز دی کی مشاہداتی دلیل:

ان تمام مندرجہ بالادلائل کے علاوہ صدیوں کامشاہہ ہے بتا تاہے کہ دنیائے تہذیب وتمن اورانسانی ارتقائی مدارج میں کیا اور کس کس جہت سے تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ ماضی کے احوال وضوابط حیات کو انسانوں نے ہی فرسودہ قرار دیکر محکمادیا ۔ مگر قرآن کے الفاظ ، اسلوب بصحت ، بلاغت وادب اور دیگر تمام پہلوؤں کے لحاظ سے انسانی طبائع میں اس کی تبدیلی کا تقاضا ہی پیدا نہ ہونا اور اس کی شان آن کا برقر اررجنا یہ بی دلیل اعجاز ہے۔ مثلاً ایک آدمی روز فاضحہ پڑھتا ہے اور دن بھر کی بیسیوں رکھات میں پڑھتا ہے کروڑ وں انسان صدیوں سے جرروز اربوں دفعہ تلاوت کرتے بیل گراس کی لذت ، چاشی میں کوئی کی بیسیوں رکھات میں پڑھتا ہے کروڑ وں انسان صدیوں سے جرروز اربوں دفعہ تلاوت کرتے بیل گراس کی لذت ، چاشی میں کوئی کی بیسیوں رکھا ہے جواس کا مزاد کے سے جرار ابرز ارتبدیلیاں تبول کرچکا ہے جواس کا مزاد ہے۔

#### فائده:

حضرت مولانا عبدالجيدلدهيانوي نے فرمايا: كەكائنات بىي غور كروتواشياء دونتم پر بىل ـ (۱) براوراست خالق كى پيدا كردهاشياء ـ (۲) مخلوق كى پيدا كردهاشياء مخلوق كى پيدا كردهاشياء مثلاً كار، ايسى، ريل كاثرى دغيرهاس كى هل بوسكتى ہے اور مورى ہے ـ براوراست خالق كائنات كى پيدا كرده اشياء سورج ، چائد، ستارے دغيره ان كى هل نهونى ہے نه يوسكتى ہے ۔ اگرچه دنيا بھر كے سائنس دان ، عالى دماخ ، صنعت كارا كھٹے ہوجائيں ۔ اب مجموعي حال كلام الله كاہے ۔ اس كى هل نہيں ہوسكتى اس كے اللہ تعالى نے خلف چيلنج فرمائے ہيں۔

## الى رسول المدينة المستسب رسالت

قائدہ :الیٰ د مسول علنہ ... رسول و نبی بشر ہی ہوتے ہیں ... اس کے ان کے متعلق ابدیت وحلولیت کا عقیدہ رکھنا اور بشریت سے ان کولکا لنا فلط ہے ... نبی ورسول کا قول وعمل نمائندگی خدا کا مظہر ہوتا ہے اس کے مستشرقین کی زبان ہیں صلح لیڈر یاریفارم کی تعبیر بھی فلط ہے کیونکہ لیڈر، ریفارم خود بھی بن سکتایا اس کی قوم بھی بناسکتی ہے تن کہ اس کے لیے مسلمان ہوتا بھی شرط خہیں۔اس کا حکم مذہب نہیں ہوتا صرف اخلاقی درجہ ہیں ہوتا ہے۔ای فرق کے تناظر میں ابوجہل نے کہا ہم اور بنی ہا شم میدان میں برابرسر ابررہے کھانا کھلانے اور کھوڑ دوڑ وغیرہ ہیں . . آج بنی ہشم میں سے ایک شخص نے احلان نبوت کیا . . اگر ہم اس کو تسلیم کرلیں تو ہمارا خاندان بیچےرہ جائے گا. . . اگرہم بھی نبی بناسکتے توان کی نبوت سلیم کرلیتے۔(ادارج ۲ ص ۳۲۸)\_ "رسول" کی تعریف: انسان بعثه الله تعالیٰ لتبلیغ الاحکام مع کتاب و شریعة۔

سوال: اس کی روشنی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام رسول ثابت نہیں ہوتے اس لئے کنن کتاب وشریعت نہیں لائے اور قرآن کریم میں انہیں کان د مسو لا نہیّا فرما یا گیا۔

جواب انیہ قاعدہ اکثری ہے کلی نہیں۔جواب ۲: ''نبی'' عام ہے چاہے کتاب جدید اورشریعت ہویا نہ ہو۔ گویا دونوں حالتوں ہیں عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ ہررسول تو نبی ہے مگر ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں۔جواب ۳: رسول تین سوتیرہ (۳۱۳) ہیں المبتہ حضرات انبیا کی تعد اڈھریباسشہوں وایت کے مطابق ایک لاکھ چوہیں ہزار کم دبیش ہے۔

جواب ۱۲: راج بہی ہے کہ نمی ورسول ہم عنی نہیں۔و ماار سلنامن قبلک من رکسوں و لانبی الخ عطف مغایرت کی دلیل ہے۔رسول کے سلسلہ بیں حافظ ابن تیریئے نے کتاب النوات بیں بہترین فرق کیاہے۔ نبی دمصلی "ہوتاہے۔جبکہ رسول وہ سے دشمنوں سے مقابلہ کا بھی حکم ہو۔ صاحب کتاب ہویا نہ ہو۔۔ حاصل یہ کہ نبی اور رسول بیں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔لیکن عام طور پر کہا جاتا ہے: نبی عام ہے چاہے کتاب جدیدا ورشر بعت ہویا نہو۔

#### \_\_ فائده الجمنصب رسالت

ایاک نعبدو ایاک نستعین دونول جگه مفعول مقدم ہے جومفید حصرہے، تیری پی عبادت کرتے اور صرف تجھے ہی مدرطلب کرتے ہیں۔ بیصرف اس لیے کہا گیا کہ جرخص کے ذہن میں بیبات منقش وجا گزیں ہوجائے کہ پیغمبرگی عبدیت اور رسالت کا عتقادا سلام کی اساس وبنیا دہو (اوتار ، . خداجس میں حلول کرآئے۔ بیعیسائیوں کافرقہ حلولیہ یابرا حمد کاعقیدہ ہے۔) [امداد 2 / 344]

فائده ٢: رسول . . . وكيل ومختارها منهين جوتا

رسالت و وکالت دونوں کا تصرف دوسرے کے لیے ہوتا ہے، اپنے لیے نہیں ہوتا . لیکن وکیل مطلق کا تصرف بنسبت رسول کے زیادہ و تیجی نزیادہ تو ی ہوتا ہے، چنا نچہ وکیل مطلق اپنے مؤکل کی طرف سے مختار ہوتا ہے، جو چاہے بطورخود بھی کرسکتا ہے خصومت وجوابدی کا بھی حق رکھتا ہے . . . رسول صرف امانت پہنچانے کا ذمہ دارہے ، اپنی طرف سے تبدل وتغیر اور نسخ کا اختیار نہیں رکھتا . . اسی طرح کسی کے دل میں اتار نے کا اختیار بھی نہیں رکھتا . . . کما کان ابوطالب) . . . حاصل یہ کہ وکیل حسب محل وموقع خودگفتگو کرسکتا ہے، ترمیم و نسیخ بھی کرسکتا ہے . . . گررسول کو پہنے نہیں وہ لے کم وکاست پہنچانے کا ذمہ دارہے ،

اس تناظر بیں وکیل کی حیثیت گوبلند ہے مگر بلحاظ ذمہ داری بہت خت بھی ہے . ۔ اس لیے قرآن کریم بیں فرمایا گیا ہے جارے فرستادہ لوگ رسول ہوں گے وکیل نہیں ہوں گے . . بظاہراس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہی سب کاوکیل ہے ، اس کا کوئی اور وکیل کیسے ہوسکتا ہے . . . نیز کسی انسان میں پیطاقت نہیں کہ اس ذمہ داری کا بارا مطاسکے توخدا نے اپنے ذمہ لی ہے . . (یا در ہے کہ جہاں احا دیث بی کتاب اللہ کا نسخ معلوم ہوتا ہے وہ اپنی طرف نے بیل بلکہ وی غیر متلو کے ذریعہ ہے۔ قل ما یکون لی ان ابد له من قلقاء نفسی ان اتبع الا ما یو حی التی آیت ال فائدہ ۳ : رسالت وبشریت میں تضاد کفار کہ کرتے ہے گئے ہے بشر ہوکر رسول نہیں ہوسکتا مفاد مالی اور اقتدار کا تقاضا اس وقت میں تھا۔ قام بھی کھاوگ کہتے ہیں تھا۔ آج بھی کھاوگ کہتے ہیں کہ اس کہ اس کا میں ہو کریشر نہیں ہوسکتا مفاد مالی اور اقتدار کا تقاضا اس وقت میں تھا۔ آج بھی کھاوگ کہتے ہیں کہ دی ہوکریشر نہیں ہوسکتا کہ دی ہوکریشر نہیں ہوسکتا۔ آج کہ فاد کا تقاضا ہیں ہے۔

ای روشن بیں سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ آپؓ کی بعثت سے قبل مخاصمت نہیں تھی۔ کان الناس امة و احدة \_\_\_\_اول اختلاف آپ کے دور سے شروع ہوئے۔انتو انو حاً اول د سو ل بعثه اللہ بیں اس تناظر بیں آپ کو' اول رسول'' فرمایا گیا\_\_\_(نسرالباری س 87 ج 1)

الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

"رسول" \_ مراوجناب ني اكرم مَ المُعَلَيْل بوجه المطلق اذا يطلق يو ادبه الفر دالكامل

٢: اضافت عبدي ہے مراد آپ مان فایک اس

٣: رسول وقت مرادبیل \_سابقداد بان منسوخ موجکے بیل (سکدرائج الوقت کااعتبارہے۔)

## صلى الله عليه وسلم (درودشريف)

صلوۃ کی نسبت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتو مرا درحمت خداوندی ہے ، اگر ملائکہ کی طرف ہوتو استغفار ، اگر بندوں کی طرف ہوتو دعاء مرا دہوتی ہے \_\_\_\_\_ اگر چرند پرند کی طرف ہوتو تنج مراد ہوتی ہے ۔ قائل اور فاعل کے بدلنے سے ایک لفظ کے معنیٰ تبدیل ہوجایا کرتے ہیں ۔

صلى الله عليه وسلم جملة خبريه بيم اداس سانشاء بعنفاء لا (درس بخارى 80)

# حكم الصلوة على النبي والموسسة

علامه كرجى رائے يہ بے كەعمرىي ايك دفعه صلوة پر هناواجب بے پھرمستحب \_

حضرت امام طحاوی فرماتے بیل کہ مرمر تبنام نامی آنے پر درود شریف س کرپڑھناواجب ہے۔

امام كُرُقِی فرماتے ہیں صلوا علی النبی امرئے۔ بیتکرار کا تقاصاً نہیں کرتا۔ حضرت امام طحاوی فرماتے ہیں کے صلوۃ کاحکم دراصل ایک سبب پر بہن ہے۔ اور ضابطہ بیہ ہے کے سبب کے تکرار سے حکم کا تکرار ہوگا \_\_\_ جیسے اقیدمو االصلوٰۃ امر ہے تاہم فرضیت نیما زکاسبب وقت ہے۔ اوراس کا تکرار ہے تونما زکا بھی تکرارہ وگا \_\_\_

ای طرح درود شریف کاسب آپ بیگانگیکے نام نامی کاسننا ہے توجب سبب کا تکرار ہوگا توحکم صلوۃ پرعمل بھی مکرر ہوگا۔ تا ہم جمہور کے نز دیک زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے پھرجس مجلس میں آپ بیگانگیا نام نامی آئے ایک دفعہ واجب ہے معلاوہ ازیں مستحب ہے۔

فائدہ: صلو او سلمو اکے حوالہ سے نام نامی آنے پرصلو ۃ وسلام کوجمع کرنابہت بہتر ہے. . صرف صلوۃ یاصرف سلام بھی جائز ہے . . کیونکہ آیت قرآدییں واؤمطلق جمع کے لیے ہے۔ البتصرف صلوۃ یاسلام پراکتفا کرنے کی عادت بنانامکروہ ہے۔

## وقولالأعزوجل

بی بحالت دفع وجریزها گیاہے۔ اکرمرفوع پڑھاجائے توتر تمۃ الباب کی دلیل ہوگی \_\_\_\_اورواؤاستینافیہ ہوگی۔ اوراکر مجرور پڑھاجائے توتر تمۃ مجرور پڑھاجائے توتر تمۃ الباب کا جز ہوگا اور افظ باب اس کی طرف مضاف ہوگا۔ اس وقت یہ چونکہ جزوتر جمہ ہے توتر جمۃ الباب کی دلیل حدیث الباب ہوگی۔

سوال: ترجمة الباب موياترجمة الباب كى دليل مومرد وصورت من اشكال ب

اگرتر بحة الباب كاجز موتو دونوں اجزاء بيس مناسبت مونى چاہيے جبكہ يہاں دونوں بيس عدم مناسبت معلوم موتى ہے اس كئے كہ جزاول بيس بدء الوى كاذ كرہے اور جز ثانى بيس مطلق وى كاذ كرہے \_\_\_\_؟ اور اگر قول الله عزوجل كودليل تسليم كرايا جائے توجى مطابقت نہيں اس كئے كہ ترجمة الباب كے والدہ بدء الوى كادعوى ہے اور دليل بيس مطلق وى كاذ كرہے۔

جواب: (۱) دونوں افکالات کے جواب کلمداراس پہنے کے فور کیاجائے بدوالوی کے دوئ سے غرض کیا ہے تو:

علامہ سندھی فرماتے ہیں بدء کی اضافت الوحی کی طرف اضافت ہیائیہ ہے اور بدء الوی کامعنی ہے وہ ابتداء جو کہ بعینہ وی ہے اور آبت کر بمہیں بھی وی کابیان ہے ومطابقت کامل ہوگئ۔

جواب ا: باب كي غرض بيان وي ب عام ب كمتلوم وياغيرمتلو

جواب ۲: حضرت علامہ سیدانورشاہ کشمیری ہے منقول ہے کہ بدہ بھی انتہا کے مقابلہ ہیں بھی آتا ہے اور بھی عدم کے مقابلہ ہیں بھی آتا ہے اور بھی عدم کے مقابلہ ہیں ۔ اللہ ہیں : اللہ ہیں ہے۔ بدء الوی کا مقابلہ ہیں ہے۔ بدء الوی کا مطلب وجود الوی ہے اور آگے دوایات ہیں کہیں ، کہیں وی کاذ کر ہے للہذا مناسبت ہوگئی۔

جواب ۳: حضرت شیخ الحدیث مولانا زکر آفر ماتے ہیں: بدء بمقابلہ انتہاء کے ہے اور انتہاء سے مراد مرض الوفات کی وی ہے اس سے پہلے کی تمام کی تمام وی خواہ متلوم و یا غیر متلودہ بدء ہیں داخل ہے۔

جواب بن: حضرت شاه ولى الله فرماتے بيل بدء الوى سے مراد وسائل وى كا تذكره مقصود ہے كه موى كون ہے موى اليه كون ہے خودوى كياہے توان نين بيل سے سى جي چيز كاذكر موجائے تومناسبت كيلئے كافی ہے۔

### كمااو حيناالي نوحو النبيين من بعده

آیت کریمہ پیں آپ بھالھنگیا وی کو حضرت نوٹ اور دیگر انبیا گئی وی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ سوال: ابتداءِ وی کو حضرت نوٹ کی وی کے ساتھ تشبیہ دی کیاان سے قبل دی نہیں اتر تی تھی \_\_\_\_؟ خاص طور پر حضرت نوٹ کی وی کے ساتھ تشبیہ دینے کی کیا وجہہے؟

جواب: وی کی دوشمیں ہیں: وی تکویٹی اور وی تشریعی۔ حضرت نوع سے پہلے جو وی آتی تھی وہ تکویٹی یا چند معاشر تی طریق طریق بتلانے تک محدود تھی۔ چنامچے حضرت آدم علیہ السلام پر مکان بنانے اور حضرت شیٹ علیہ السلام پر زراعت اور حضرت ادر ایس علیہ السلام پر خیاطت کی وی نازل ہوئی۔ تشریعی حضرت نوع سے شروع ہوئی اور پھریہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس لئے وی تشریعی ہیں مماثلت وتشبیہ مقصود ہے۔

جواب ۲: حضرت نوع کی دی کسا تقشیبا ولوالعزم پیغمبر ہونے کے لحاظ سے فاصبو کماصبر اولو العزم اللہ جواب ۳: دراسل شدید صفت مبرکے اظ سے کہ جیسان پیغمبر حضرات نے مبرکیا تو آپ پڑا گائے کے ناکھی کمل درجہ مبر فرمایا۔
جواب ۲۰: تشبید اس بات بیں ہے کہ حضرت نوع کو منکر معظم کا واسط وسامنا ہواان سے پہلے کوئی منگر معظم ہیں تھا۔
اور بہی صورت حال جناب رسول اللہ بڑا گائے پیش آئی اور وہ شرک کا مقابلہ ہے۔ نیز "امور آخرت" کی وی بیں اشتر اک ہے۔
سوال: تشبید مساوات کا تقاضا کرتی ہے جبکہ آپ بڑا گائے گائے وی بین ختم نبوت، تکمیل دین جیسے اہم عناصر موجود بیں
جو بہر حال حضرت نوع کی وی بین نہیں ہے۔ تو تشبید درست نہوئی۔

سوال: حضرت امام بخاری نے فضائل قرآن ہیں ترجمۃ الباب اول مانزل کا قائم کیاہے \_\_ جس سے بظاہر تکرار معلوم ہوتاہے ۔ جواب: یہاں کیف کان بدء الوحی میں ابتدائی حالت بیان کرنامقصود نہیں بلکہ مطلق وہی کا بیان مقصود ہے۔ اور اول مانزل سے ابتدائی احوال بیان کرنامقصود ہے۔ تکرار نہوا۔

جواب ٢: اول مانزل كاباب فضائل قرآن كيليّ باوريبال فضائل وى مقصود بيل \_

جواب ۱۳: ابتداء بخاری میں عمومی وتی کا ذکر ہے خواہ آپ مجل کا تکا ایک اندیاء اور اول مانزل میں صرف اور صرف آپ مجل کا ناز کر مقصود ہے۔

فائده: کعب بن اشرف اور فخاض بن عاذ وراء بېږدى نے \_\_\_ آپ عليه السلام كى سليم نبوت كيلئے يكبارگى كتاب كاملناشر ط لگايا\_\_ آيت شريفه كندريعه جواب ديا گيامن حيث الوحى فرق نهيں چاہيے يكبارگى يامتفرق طور پردى جائے۔ (انعام نمر) فائده: آيت انا او حينا اليك الح كے انتخاب كى وجه:

اس آیت سے لیکر الیه صواطاً مستقیماً کا ایسے اموروی کاذ کریے جن کاذ کردوسری جگه کم از کم ایک ساتھ جیس مثلاً (۱) وی کی تشبید میکراندیا علیهم السلام کی وی کے ساتھ (۲) کلم الله موسی سے انواع وی کی طرف اشارہ ہے۔ (۳) آگے ملت اور ندمات والول كانجام كاذ كرم (درس شامرنى م 26)

### والنبيينمنبعده

ان الفاظ سے اشارہ کردیا کہ آپ بھالفائلی وی تمام حضرات انبیام کیلئے جامع ہے جیسے کہ آپ بھالفائلی وات جامع ہے تو آپ کی وی بھی ان تمام خصوصیات کی جامع ہے جوان کی وی بیل تھیں۔

حسن پوسف، دم هیای پربیفنا داری همچه خوبال بهد دارند تو تنها داری

### تعارف بدواة

#### حدثناالحميدي:

حضرت جمیدی حضرت امام بخاری کے استاذ ہیں جمیدی کی نسبت دادا کی طرف ہے۔اصل ان کا نام نامی عبداللدین زبیر ہے۔ ایر هش ان کی وفات ہے۔ سعیر حمیدی کے نام سے بھی یہ معروف بیں اور یکی بیل۔

#### قال حدثناسفيان:

استاديس عام طور پر درمغيان موتے بيل- ا: سفيان تورى- ٢: سفيان بن عيدند (بيتلميز امام اعظم ابوصديد بيل-فضل البارى 1/136 كجب مطلق سفيان ذكر كياجائة توسفيان بن عيينه مراد موتي بين - چونكد دونون ثقيبي - اس لئة ابهام مضر خهیں متوفیٰ <u>۱۹۸ ه</u> میہاں این عبینه مراد ہیں۔

(۱) دونول حضرات كي تعيين كي صورت بيب او في طبق بل نام آئے سفيان توري ، اگريني بل آئے توسفيان بن عيدينه مراد بیں، (۲) تنبع طرق سے سی سندیں کسی ایک کی تصریح مل جائے۔ یہاں سفیان بن عیدیہ مراد بیں ، جمیدی کا راوی ہونا قرینہ ہے . بسفیان توری طبقہ سابعہ یعنی تبع تابعین کے طبقہ علیا ہیں بیں اور سفیان بن عیدیہ آٹھویں یعنی تبع تابعین کے طبقہ وسطی يس بين . . . نيز تبع تابعي بين تابعي ميس (الداري من ١٨١١)

#### يحيئ بن سعيدانصارى المدنى:

مشہورتابعی ہیں، ائمسلمین ہیں سے ہیں، مدین طیب کے قاضی رہے ہیں۔ مساور ایک شخص کوانصاری معنی کی طرف نظر کرتے ہوئے فرمادیا گیا، انصار کا ہر فردگویا جماعت کے قائم مقام ہے کما قال اللہ تعالىٰ ان ابر اهيم كان أمّة قانتاً ـ (امدادج عص٣٨٣) محملبن ابر اهيم التيمي: تيم قريش كالنبيل بهاس كي طرف نسبت بي ميراو

اوساط تابعین بیں سے کثیرالحدیث بیل،ان کی نسبت تیم بن مرہ کی جانب ہے اور بیتیم قریش کہلاتے ہیل،حضرت انس ج کودیکھااورابن تمر سے شرف سماع حاصل ہے۔علم وعلم بیل کامل حفظ وضبط بیل فاصل تھے۔(امدامہ ۲۰۸۳) علقہ معدن و قباص الملیفہ نہ تابعی ہیں اگر دعند ابعض صحاتی ہیں عبدالملک بن ہم ولان کے دور نیل ارحلت ہے۔

علقمه بن و قاص الملیشی: تالیخ بیل اگرچه عند أبعض صحافی بیل عبدالملک بن مروان کے دورش رحلت ہے۔ صحاح سته بیل علقمہ بن وقاص دوسرا راوی نہیں ۱۰۰ بن منذر نے ان کوصحافی لکھا ہے اگرچہ جمہور کے نز دیک تابعی بیل ۔ (امدان ۲۴ س ۳۸۴)

مفرت عربن خطاب:

نام مبارک عمر، فاروق لقب، حضرات صحابہ بیں اس نام کے واحد صحابی بیں \_\_ آپ پہلے انسان بیں جو امیر المونین کا مبارک عمر، فاروق لقب محصول بیں جو امیر المونین کے اللہ ہے۔ کے اللہ بعد میں مسلم میں میں میں میں میں میں میں اور کیا جس سے مشہور ہوئے کے ایک موافقات وی ایک ۲۲ ڈی الجے ۲۳ ہوگئے۔ عمر مبارک جمعی موکز میکم عمر موافر المحروم ہوئے الاست میں میں جھاہ یا بی میں جھاہ یا بی دورو و خلافت دیں میں جھاہ یا بی دن ہے۔ میں موکز میکم موافر المحروم ہوئے الموام کے الموام کی میں جھاہ یا بی دن ہے۔ میں جھاہ یا بی دن ہے۔

قائدہ : صحابہ میں عمر بن خطاب مرف آپ ہیں اگر چہ عمر نام کے تینیس حضرات صحابہ ہیں اور بعض کے صحابی ہونے میں اختلاف بھی ہے۔ البتہ ذخیرہ حدیث میں آپ کے علاوہ چھ عمر بن خطاب ہیں ، ولادت واقعہ فیل کے تیرہ برس بعد ہے ، قبولیت اسلام کے وقت آپ بڑا گھائی نے آگے بڑھ کرمعانقہ فرما یا اور تین مرتبہ سینہ پر ہاتھ پھیر کر دعادی۔

کے اللہ اان کے سینہ سے کیندومداوت تکال دے اور ایمان سے بھر دے جبر اتیل نے تبریک پیش کرتے ہوئے کہا۔ ہم باہم دیگر صغرت عرف کے اسلام کی خوش خبری سنارہے ہیں۔

کی آپ سے پہلے بینتیس مرداور چھ عورتیں مشرف بہ اسلام ہوئے۔ آپ کا اسلام بی فارق بین الی والباطل ہے۔ نیز آپ نے بھی انکوفاروق لقب عطافر مایا۔

پانچ سومینتیس ( ۱۳۷۵ )احادیث مرفوعه ان سے منقول بیل صحیحین میں ۸۱ بیل ،ان میں ۱۳۴۸ وایات ایسی جومسلم میں خہیں،اورمسلم شریف میں۲۱ رواینیں بیل جو بخاری میں نہیں۔۲۲ متنقق علیہ بیل۔(ایدان۲۶ ص۳۹۰)

فائدہ: فائدہ: تبل ازاسلام حضرت عمرائن الحظاب نے سب سندیادہ بڑی برائی کی نیت کا ارتکاب کیا کہ جناب دسول اللہ ع مَا الْنَائِلِ كُنْلَ كا ارادہ كیاا درعملاً تلوارلیكر بحمیل نیت وارادہ كیلئے چل بھی قطے۔

فائدہ نمبر ۲ بعض اوقات اسناد میں بچھ لطائف قدرتی طور پر بلاارادہ پیدا ہوجاتے بیں اوربعض اوقات خودمحدث پیدا کرتے ہیں۔اس مدیث مذکور ٹیں بھی متعددلطائف ہیں:-

- (۱) اول سندین حمیدی اورسفیان کمی بی بقیدرجال مدنی بین جسسے اشاره مقصود ہے کہ ابتداء وی کاتعلق مکہسے ہے۔ ہے۔(الائمة من القویش اور قدمو اقویش کا ورنظر رکھا۔کشف ۲۳۷ج ۱) اور دوسری حدیث امام الک کی ذکر ان کی جومدنی بیل جسسے اشارہ ہے کہ وی کا پھیلاؤ مدینہ طبیبہ میں ہے۔
- (۲) محدث جو بیانِ سند میں الفاظ ذکر کرتے ہیں وہ تمام اس اول سند میں جمع فرماد نے ہیں تحدیث ،سماع اور اخبار۔(امداد2/392)

(۳) ایک بی سندش ایک بی صفت کے ٹی راوی آجائیں تو یکی لطائف سندش سے۔ چنا مچر بہال حمیدی کے سوا باقی جاروں تابعی ہیں۔ یکی کو یاسند کا حسن ہے۔

#### على المنبر:

حضرات بحدثین کرام کوال پرتجب ہے کہ حضرت عرض ہے مدیث مسجد نبوی بھا گئی کے منبر پرستاتی اوران سے روابت کرنے یہ در کرنے والے صرف علقمہ بن وقاص ہیں اوران سے هل کرنے والے بھی صرف ایک راوی محمد بن ابراہیم النبی ہیں آگے بیکی بن سعید الانصاری ہیں یہ بھی اکیلے ہیں اس کے بعد بھر بیرحدیث مشہور ہوتی ہے۔ حضرات بحدثین کرام کی اصطلاح ہیں بیرحدیث سحید الانصاری ہیں میں اسلول تک غریب ہے \_\_\_\_

سی سی سیست امام بخاری اپنی تھے میں پہلی اور آخری حدیث غریب لائے ہیں تا کہ معلوم ہوجائے کہ غریب حدیث بھی قابلی استدلال اور تی سی بھی اور آخری حدیث نخریب لائے ہیں تا کہ معلوم ہوجائے کہ غریب حدیث بھی قابلی استدلال اور تھے ہے۔ غیر مقلدین کہد یا کرتے ہیں یہ حدیث انغریک "ہتوا مام بخاری نے ان کار دفر مایا۔
مذیت کی حدیث متواتر الحق ہے، انما الاعمال کی حدیث لفظامتوا ترقیس ، تواتر کے لیے کثرت ہر طبقہ میں ضروری ہے، اس حدیث میں کثرت بر طبقہ میں صروری ہے، اس

## تشريح الفاظ حديث:

#### انماالاعمالبالنيات

بيه ديث شريف مختلف الفاظ كسا محدث تول م مذكوره بالاالفاظ كعلاوه ١:١٧ عمال بالنيات، ٣: العمل بالنية ، ٣: انما الاعمال بالنية ، ١: الاعمال بالنية . ١: الاعمال بالنية .

انما کلمہ بھر ہے جوی علماء کرام کااس میں اختلاف ہے کہ بیمر کہ ہے یا سیلہ ہے۔جومر کہ کے قائل ہیں ان کی دلیل ہی
ہے کہ ان ترف مشر ہا گفتل ہے اور مغرائدہ ہے ۔۔۔ البتاس پراجماع ہے کہ کفر بھر ہے۔
دلیل اول : کلمہ صرمونے کی پہلی دلیل بیسے کہ انماکا استعال ان مواقع پر ہوتا ہے جہاں ما اور الا کا استعال ہوتا ہے اور
ما اور الا تصرکیلئے ہوتے ہیں۔ جیسے ماقام الازیاری جگہ انماقام زیادی کہ سکتے ہیں۔

قرآن کریم میں ہے: ماعلی الرسول الاالبلاغ ،جبکہ دوسری جگہ فانما علیک البلاغ المبین ، معنی حسر کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں۔

شبہ وسکتا ہے کہ انساالاعمال بالنیات کامطلب اگرچہ یہ ہے کہ نیت سے ایک درجہ بین عمل کا وجود ہوجا تا ہے تو پھر
انما کلمہ محصر کے کیامعن؟ حالا تکہ جوارح سے جمی عمل کا وجود ہوجا تا ہے اس کو تحصر قلب ' کہاجا تا ہے اس سے حصر مقصود نہیں
ہوتا محض مبالغہ اور تا کید مقصود ہوتی ہے مخاطب چونکہ بہی سمجھا ہوا ہے کہ عمل کا وجود فقط جوارح سے بی ہوتا ہے حالا نکہ نیت
سے بھی عمل کا وجود ہوتا ہے اسی بات کو بتا کید ثابت کرنے کیلئے مخاطب کے اس حصر کو شکلم الٹ کریوں کہتے کہ عمل کا وجود محض
نیت سے بی ہوتا ہے۔ (نسل الباری م 147ج 1) \_\_!

علامہ سندھی کی تحقیق بیہ ہے: انما الاعمال ہالنیات نہی مقدم عقلی ہے جے حکم شری کے لیے بطور تمہید آپ مجافظ کیا نے بیان فرمایا. عمل ہمکلف کے نعل اختیاری کو کہتے ہیں جونیت کے بغیر نہیں ہوتا. . اب حکم شرع سنو

انمالکل لامرئ مانوی . . . آدمی کواس کے مل سے اس کی سنیت ہی ملے گی۔ بنیت ہی عمل کا پیمانہ اور معیار ہے . . . یعنی اعمال کاخیر وشرمونا ، ان پر ثواب وعقاب کا ترتب اس طرح کبھی ایک ہی عمل کاخیر وشر بن جانا ایک ہی عمل کا سنیت کے تعدد کی وجہ سے متعدد بن جانا بیسب کچھ نیت کے تابع ہے . . جتنی اور جیسی سنیت ویسا کچھل . . . البتہ بنیت ایسی معتبر ہے جس کی عمل میں صلاحیت ہو، لیکے کو کر پر درست نہیں ہوتی ، اس طرح نیت بھی محل ہی میں معتبر ہوگی . . مسروقہ مال میں خدمت غرباء کی نیت معتبر ہوگی . . مسروقہ مال میں خدمت غرباء کی نیت معتبر نہیں . . (اس کو حلال جاننا تو مفعمی الی الکو بھی ہے )

حضرت علامہ فرماتے ہیں آنے والاجملہ اس پر مرتب ہے بینی اس کا نتیجہ ہے۔ فمن کانت هجو ته الی اللہ ورسوله ای قصد آونیة فهجو ته الی الله ورسوله اجر آوثو اہا

اى طرح جملة ثانيب فمن كانت هجرته الى دنيايصيبها او الى امر أة ينكحها قصداً ونية فهجرته الى ماها جراليه المارك والمارك المارك والمارك والمارك

علامہ سندھی کی توجید کی خوبی بیہ ہے الف لام استغراقی کی پوری رعایت ہے۔ کوئی تخصیص ہے۔ استثناء . . . اسی طرح قاعدہ عربیت ہے کہ جارمجر ور کامتعلق افعال عامہ میں سے مونا چاہیے ، اس کی بھی رعایت ہے کسی خاص تقدیر کی ضرورت نہیں۔

 حاصل بهاس مدیث میں نیت اور عدم نیت کا فرق بتانا مقصود نہیں بلکه اس مدیث میں نیت صحیحہ اور فاسدہ کا فرق بتایا گیاہہ کے دکھیں بلکہ اس مدیث میں نیت صحیحہ اور فاسدہ کا فرق بتایا گیاہہ کے دکھیں بلکہ اس مدیر ست کیاہے۔ کیونکہ جرت الی اللہ ورسولہ بھی نیت ہے اور دوس کی سے اور دوس کی نیت فاسدون ہے کہ اس مدیث میں نیت نی الوض سے کوئی تعلیٰ میں۔ (امدادی اس مدیر شام نیت نی الوض سے کوئی تعلیٰ میں۔ (امدادی اس ۲۰۰۰)

الاعمال: يمل كي جم باس كمقابل فعل كالقلب

سوال: الاعمال كالفظ استعال فرمايا الافعال كيون بين فرمايا \_\_?

جواب: بہال عمل کالفظ ہی مناسب ہے اس کئے کیمل اور فعل بیں متعددوجوہ سے فرق ہے۔

() عمل خاص بهاونعل عام به برم ل فعل م ما كاكر منعال الم النهين كريسكة عمل ثدنية شرط به وبكفعل ثدنية شرط الميس

(۲) برعمل اختیاری موتاہے برفعل کا ختیاری موتا ضروری نہیں۔

(٣) عمل كيليدوام شرطب دكفعل كيليم، جيساداتيكي تمازميل فعل مين يونكس ين دوام ب-

(۷)عمل کیلئے صحت کیمی کمحوظ ہے جبکہ فعل کیلئے ضروری نہیں۔ مثلاً ایک شخص بے دضونما زیز ھتا ہے بیفعل توہے مگرعمل نہیں۔الغرض عمل مکلف کے فعل اختیاری کو کہتے ہیں۔

(۵) عمل كالفظاذ والعقول كسامقه فاص بي فعل نهيس

بالنيات: نيات، دية كي جمع به يلتوى معنى تو جه القلب نحو الفعل پينى بالقصد كسى كام كومرا بحام دينا ـ اصطلاح شرع ميں: قصد العمل لوجه علقة تعالى \_

<u>سنیت اورارا دہ میں فرق:</u>ارا دہ میں اپنی غرض ذاتی داخل نہیں ہوتی ہنیت میں نیت کنندہ کی اپنی غرض داخل ہوتی ہے اس لئے اللہ تعالی پرارادہ کااطلاق آوہے کر منیت کانہیں اس لئے کہ دہ اغراض سے یا کہ ہے۔

عبادت سے اور عبادت کوغیر عبادت سے اور عبادت کوعادت سے تمیز میں سنتعل ہوتا ہے۔ (فنسل الباری کا 145جا)

اس روایت کے تمام طرق پر نظر کریں تو اکثر روایات بیں اعمال کالفظ جمع اور نیت کا واحد ہے ۔ ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعمال کا تعلق بحل جوادرہ وہ بہت ہیں اس لیے اعمال کو تعمل کی ۔ بنیت کا تعلق بلب سے باور وہ وہ اور ہوت ہیں اس لیے اعمال کو تعمل ایا گیا ۔ بنیت کا تعلق بلب سے باور وہ وہ اور ہوت کو بھی واحد لایا گیا ۔ ۔ البتہ حدیث الباب بیں اعمال اور نیات جمع بیں ۔ ۔ بنیات کو جمع لانے بیں اشارہ ہے جس طرح اعمال کی مختلف ہوتی ہے ۔ ۔ جضرت علی سے منقول ہے خوف جہنم سے عبادت مزدوری ہے اور طبع مختلف انواع بیں ای طرح نیت بھی مختلف ہوتی ہے ۔ ۔ جضرت علی سے منقول ہے خوف جہنم سے حفظ اور دخول جنت بھی حاصل ہوتی ہے ۔ اس نیت سے جہنم سے حفظ اور دخول جنت بھی حاصل ہوگا ۔ ۔ اعمال کی طرح نیت بیل بھی تنوع ہے اس لیے نیات لایا گیا۔ (امدان ۲۰۵۲ میں ۲۰۰۸)

### انمالكل امرئ مانوي

لفظ امر ع كااطلاق مردير بيليكن عورت حكم كلحاظ يستبعاد اخل موجائے كى۔

امرء کلفظش ایک اطیف ہے ۔۔۔ وہ یہ کہ اس راکی جو ترکت ہوداس کھی دہ کتا ابع ہوتی ہے جیسے لکل امرِئ منهم یو منذشان یغنید، یہ کسرہ کی مثال ہے اگر ہم وہر شمہ ہے تورا پر بھی شمہ ہوگا جیسے ان مؤ دھلک لیس لدولد، یہشمہ کی مثال ہے۔ اگر ہمز و پرفتی ہے تورا پر بھی فتے ہوگا جیسے ماکان ابو کب امرَئ سوئ۔

سوال: انماالاعمال بالنیات کے بعد جوارشادمبارک انمالاموء مانوی ہے بیمعنوی طور پرتکرارہاس کے کہ دونوں کامطلب ایک بی بناہے۔

جوب: عند البحض بهلے تملکاتا کیدہے لیکن جمہور کنزدیک بتا ہیں ہمتا کیزیں دفول جملان ترفق ہے۔
(۱) بھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے ایک عرفی جملہ بول دیاجا تا ہے پھراس کے بعد شرعی بولاجا تا ہے جیسے مدیث شریف شریف ہے:
لکل شیء زینة وزینة القرآن سورة لیسین۔ ای طرح لکل امة امین وامین هذه الامة ابو عبیده بن المجراح تَنظُّد الن دونوں امادیث شرع پہلا جملہ عرفی ہے اور دومرا شرعی ہے۔

(٢) دوسرافرق: يهلے جمليش عمل كاذ كرہے اوردوسرے يس عالمين كاذ كرہے۔

## انمالكلامرءمانوي

حاصل مفهوم بیپ کرجیسی نیت یا جننی عبادت کی نیت ہوگی وی مل جائے گاا گرانسان ایک عمل میں متعدد نیات جمع کرلیتا ہے کرلیتا ہے مسجد میں جاتے ہوئے نماز بسلام سلاقات با حباب ہومزاج پری مریف آدس ب کا تواب مل جائے گایہ مانؤی کی پرکت ہے۔ افٹکال: رمضان میں فرض روزہ رکھتے ہوئے نفل کی نیت کرئے و مانوی حاصل نہیں ہوتا روزہ فرض ہی ہوگا۔ جواب: محل نفل نہیں تفااس لئے نفل نیلا۔

جواب۲: فرض بھی عبادت نافلہ مع شی مزائدہ ہوتا ہے اس لئے یہ توزیادہ لل رہاہے کو یا فرض کے اندرنقل داخل ہوتا ہے اس صورت میں مانویٰ مع شی بےزائد مرتب ہوا۔ (نسرووج)

### انماالاعمال بالنيات متعلق دواجم بحش اوريل

#### البحثالاول:

الاعمال:الف لام استغراقی ہے یاع پر خارتی ہے؟ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیاستغراتی ہے۔ کیکن استغراقی مراد لینے سے بیٹرانی لازم آتی ہے کہ اعمال صالحہ ادر اعمال مباحات کے ساتھ اعمال مصیت بھی مراد لیے جائیں جبکہ ان کے بلاارادہ کرنے سے بھی گناہ مرتب ہوجا تاہے ادراجھی نیت سے وہ جائز نہیں ہوجاتے ، جیسے چوری کرتے وقت مال مسروقہ کوصدقہ کرنے کی نیت کرے تو ان اعمال میں نیت بٹیر نہیں ہوسکتی۔ اسلنے لام استغراقی کی بھائے عہد خارجی مرادلیا جائے گا جس کے ذیل میں خاص افراد بحبادت اور مباحات بنیت سنت مراد لئے جائیں گے۔

#### البحثالثاني

فقهاء كرام كنزديك يدهديث البينظام رجمول فهيل ميكنونك ظام رحديث سيرمعلوم موتلب كربغير نيت اعمال كا وجوذ فهيل موتليظام البطلان ب كيونكه آدمى مروقت عمل كرتاب اورهمل كووجود كال راب ليكن نيت فهيل كرتاب ال لئاس شل تاويل كالماستافتيار كياجائ كالتاويل اختيار كرفي شياه كدوكروه بيل ائم ثلاث اوجم موسكنزديك فظ صحت محذوف ب يعنى صحة الاعمال بالنيات مرهمل كريمي موف كيليم نيت شرط ب خواد مقاصد شل سعوياد مائل بيل س

صحت محذوف ہے۔ یعنی صحة الاعمال بالنیات ۔ ہر عمل کے جمجے بونے مملئے نیت شرط ہے نواد مقاصد میں سے بویاد مائل میں بوفق پا دنفیہ کے اللہ افظ تواب محذوف ہے کہواب میلئے تونیت شرط ہے کیا کا کہ سے بونے میلئے نیت شرط نہیں ہے۔ (مائل میں)

## لفظ محت وثواب كمحذوف مونع كاثمرة اختلاف

ا گربغیر نیت کے دخو کرلیا توعندالاحناف دخوہ وجائے گاا گرچ ٹواب ناہوگا۔ ائمہ ٹلانٹہ کے نز دیک دخوہیں ہوگا۔

## مبني اختلاف

یاختلاف دراصل ایک اور اختلاف پر مبن ہے۔ کہ وضوعبادت ہے یا نظافت ہے ۔۔۔۔ عندالجمہورعبادت ہے للہٰذا نیت ضروری ہے۔حضرات احناف کے ہاں نظافت اور نماز کیلئے وسیلہ ہے۔ اس لئے نیت ضروری نہیں اور صحت وضواس پر موقوف نہیں۔اگرچہ وضوکا ٹواب نہ ملے۔

## دليل جمهور:

آپہُ اُلگا اُلامبارک ہے کہ جب متوضی وضو کرتا ہے تو گناہ ساقط ہوتے ہیں معلوم ہوا کہ دِضوعبادت ہے ۔۔ کیونکہ کنامول کا مقوط عبادت کے دریعہ دناہے جیسے مدیث شریف شن ہے کہ ایک جمعہ تاک مقوط کنا کا معبب ہے۔

# حنفيكى دليل:

مفتاح الصلوٰ قالطهور۔وضو(طہارت) ممازكيك چونكدسيلہ ہے توسيلہ كيكئے نيت شرطُهيں جيسے كپڑے ياچٹائى كيكے دھوتے وقت نيت شرطُهيں۔

اس بحث کے بعد تشریح حدیث کے سلسله بل اکابر کی رائے: علامها نورشا کشمیری فرماتے ہیں: اس حدیث بل نیت کی دوشمیں بتائی ہیں۔ نیت حسنہ اور نیت سیئدا کر نیت انچھی ہوتو پھل انچھا آتاہے بری ہوتو نتیجہ برا ہوتاہے۔ فعن کانت ھجر تدالی ملافور سو لہ فہجر تدالی ملافور سو لہ ہیں نیت حسنہ اور و من کانت ھجر تدالی دنیا يصيبهااوامراة يعزوجهافهجرتهالى ماهاجراليه شنيت سيتكابيان ي-

\_\_\_ابن كثير في اعتبار مقدر ما تاب انما اعتبار الاعمال عند الله تعالى بالنيات.

علامة شير احمد عثمانی نے وجود کومقدرمانا ہے مگر وجود سی کے ساتھ وجود "عند اللہ" اور" وجود شرک "مراولیا جائے۔ چنا مجھے برے عمل کی نیت کر لینے سے عنداللہ اس کا وجود تحقق ہوجا تاہے اور ظاہر میں نہونے کے باوجود عذاب و ٹواب کے بصلے مرتب ہوتے ہیں ہیں ہے نامجے مریض دمین و مسافر کو بلائمل ٹواب بل مراہے کو یا وجود کمل ہے نیز حضرت ضمرہ بن جندب میں شدید بھارتھے ، بیت ہجرت نظیم کر میں انتقال ہو کیا وجود ہجرت کو سلیم کرلیا گیا اور فقد و قع اجو ہ علی اللہ کی آیت شریف نازل ہوگئی۔

چناه پیملامه عثافی ای کومثال سے مجھاتے ہیں جینیں ؟ ہم اس کوموجود اس وقت سمجھتے ہیں جب وہ بطن مادرہے باہر آجائے \_\_\_ حالانکہ اس کے اندرروح ولادت سے بہت پہلے ہی پھونگی جاتی ہے مگر چونکہ ہماری نظروں ہیں نہیں آیا ہم اس کوموجود نہیں مائے مگر اللہ تعالی جو بعلم مافی الاد حام ہے اس سے توضی نہیں ۔ اس لئے عند اللہ اس کا وجود اس وقت سے شمارہے ۔ (نسل الباری م 145ج)

(چنامچېښندن کااکرتبل از نفخ روح اسقاط کراياجائے تو گناه ہےاور ابتدا زنفخ قتل کے متر اوف ہے۔ نير جنين بھی وراثت ميں حصہ دار موتاہے۔ حالا نکہ وجود خارتی نہيں مگر وجود عنداللہ ہے اس پراحکام فلم پہنی جاری ہیں۔)

حضرت عليم الاسلام مولانا قارى محمد طيب قاتمى نور الله مرقده فرماتے بيں وجودِ عمل قلب بيں ہوتاہے بھرظہور عمل اعضاء سے ہوتاہے \_\_\_\_

تاہم وجود قبی کا جہان لطیف ہے خارجی ذرائع کا مختاج نہیں لیکن پر تقیقت اپنی جگہ سلم ہے کہ وجود قبی وز ہنی کے بعدی ظہورِ ملم کن ہے۔

دیکھاجائے توانسان کے اپنے اختیار میں صرف 'وجودِ قلی' کی ہے ۔۔۔ ظہور کیلئے صحت وحیات اور قدرہ علی اعمل کے تمام لوازم اللہ تعالیٰ کے باتھ میں ہیں ۔۔۔۔ چنا نچہ اگر وہ صحت ، حیات اور قدرت علی اعمل کو باقی رکھے تواس کا کرم ہے۔۔ اس کے تمام لوازم اللہ تعالیٰ کے باتھ میں ہیں ۔۔۔ چنا نچہ اگر وہ صحت ، حیات اور عذر ، مدم قدرت وحیات کی صورت ہوجائے تو محض ''وجود نیت' پر اجراخروی مرتب فرمادیں گے۔اس کئے کہ اسباب پرعمل کا ترتب اللہ کے باتھ میں ہے ۔۔ ہندہ کی حیاثیت ٹانوی ہے۔

ای طرح بروزقیامت نیت معتبرہ کے وجود پر تجوایت ہوگی۔ وہ اعمال جونیت جسنب ساتھت موں کے ان پرعتاب وعقاب ہوگا۔
چنا مچہ دوام علی الایمان کی نیت کی وجہ سے دواما جمنت اور دواما کفر پر قائم رہنے کی نیت سے دواما جہنم میں جانا ہوگا۔
ای طرح ایک شخص کے پاس مال و علم ہے۔ اُسے شیخ خرج کرتا ہے وجوداعمال ہے۔ دوسر سے کے پاس دونوں نہیں گر نیت کرتا ہے وجوداعمال دیدیا جائے گا۔ ای طرح دوسر سے کے پاس نمال ہے کرتا ہے میں موتا تو میں خرج کرتا اس کو آخرت میں وجود واعمال دیدیا جائے گا۔ ای طرح دوسر سے کے پاس نمال ہے شام ، وہ ادار دہ کرتا ہے کہ میرے پاس ہوتا تو میں بھی نام ونمود کرتا اس کو عذا ب ہوگا گویا نیت بھوند سے وجود عمل ہوگیا ہے۔ ماتی وجود د

فی النیة ''پرہے نیة المومن خیر من عمله اس کی دلیل ہے۔

سوال: وضوکے لئے آپ ایک لفظ ثواب محذوف مانتے ہیں اور نما زکیلئے لفظ صحت محذوف مانتے ہیں کیونکہ نما زکیلئے آپ بھی نیت ضروری قرار دیتے ہیں \_\_\_ ؟

جواب: مماز کیلئے ہم نیت کواس حدیث سے ثابت نہیں کرتے جس کی وجہ سے لفظ صحت محذوف ماننا پڑے ہما زکیلئے سے تابت ہم نیت کواس حدیث سے ثابت ہم تر آن کریم سے ثابت کرتے ہیں و ماامر و االا لیعبدو اللہ مخلصین له الدین مخلصین له الدین محلصین له الدین میں دوچیزیں ہیں: (۱) خالص اعتقاد (۲) حسن نیت ہموتو وہ عبادت صلو تابئے گی۔

جواب ۲: دوسرا جواب بیہ ہے کہ نما ز کے بارے میں استدلال اس حدیث سے ہے لفظ صحت کی بجائے لفظ تواب میں استدلال اس حدیث سے ہے لفظ تواب ہوگا جب محذوف مانے ہیں \_\_\_ چونکہ نما زسے مقصود تواب ہے وہ نیت پر موقوف ہے اس لئے اگر نیت نہ کی تو تواب نہیں ہوگا جب تواب نہیں ہوگا جب تواب نہیں ہوگا اس سے صلوق کا وجود ہی نہیں رہے گا۔ اس لئے کہ س طرح انتفاء لازم سے انتفاء شی ر ملزوم ) ہوجا تا ہے اس طرح انتفاء مقصد سے انتفاء شی لازم ہوجائے گا یعنی انتفاء تواب سے انتفاء صلوق ہوجائے گا \_\_\_\_ للمذا فران ہوجا تا ہے اس طرح انتفاء مقصد سے انتفاء شی لازم ہوجائے گا یعنی انتفاء تواب سے انتفاء صلوق ہوجائے گا \_\_\_\_ للمذا فران ہے ورنہ تواب ہی نہوگا۔

# مهاجرام فيس نے بغرض تكاح ہجرت كى

اس پر آپ بھالفگائیے نے انعا الاعمال بالنیات فرمایا چونکہ ہجرت اور وضو وسیلہ اور آکہ ہونے ہیں یکسال ہیں تو آپ بھلائی نے ہجرت کو باطل قر ارتہیں دیا اور واپس نہیں فرمایا بلکہ احکام ہجرت جاری فرمائے ، جبکہ اُس دور میں ہجرت فرض تھی، صل فانک لم تصل کی طرح کہ مکہ لوٹ جاؤ دوبارہ ہجرت کرونہیں فرمایا۔ جس کامطلب یہ ہے کہ ہجرت پائی گئی مگر ہجرت کا توابنہیں ہوگا اکو ایک اسکا۔ ہجرت کا توابنہیں ہوگا اگرچہ وہ آلۂ صلاح ہیں سکے گا۔

توجس دلیل سے دنفیکا مسلک ثابت ہور ہاہے کہ چرت بلانیت پائی گئی دلیل دنفیہ ہے۔ شوافع اس کواپنی دلیل بنارہے ہیں۔ الغرض ہجرت اور وضود ونوں عبادت غیر مقصودہ ہیں اس لئے اس ہجرت ہیں ہنیت شرعیہ نہونے کے باوجود ہجرت ہوگئ، ای طرح وضویس بلائیت وضو ہوجائے گا۔ البتہ ثواب نہ ملے گااور وضوعیج ہوجائے گا۔

نیزوضویل نیت فرض قر اردینے سے خبر واحد ممل المعانی الکثیر و کے ذریعہ نص قرآنی پرزیادتی لازم آتی ہے للمذافرضیت میت وضویل البت نہیں ہوتی۔ بخلاف تیم ، اس میل نیت فتیم مو اسک لفظ سے لغوی معنی کولمح فار کھتے ہوئے نقس قرآنی سے ثابت ہے۔ نیز پانی مطہر بالذات ہیں ہے اس کے قصدونیت طہارت ضروری ہے۔ حضرت کشمیری فرماتے ہیں کہ نیت کے بغیر کوئی حنفی وضو نہیں کرتا ، کیونکہ نیت سے توجہ للی اور ارادہ قلبی مراد ہے نہ کہ تلفظ ہالنیہ جو ثابت ہی نہیں۔ بلکہ حنا بلہ کے ہال بدعت ہے۔ افعال اختیار یسر انجام دینے سے پہلے ارادہ ضروری ہوتا ہے جس میں ہالنیہ جو ثابت ہی نہیں۔ بلکہ حنا بلہ کے ہال بدعت ہے۔ افعال اختیار یسر انجام دینے سے پہلے ارادہ ضروری ہوتا ہے جس میں

حنفیہ وشافعیہ تمام برابر بلی وضوکاعمل متوضی کے ارادہ و بنیت کے بغیر ثابت نہیں ہوتا۔ اسلئے وضو بلاارادہ کا خارج میں وجود ہی نہیں تواس پر بحث کا کیافائدہ\_\_\_\_؟

البتہ چلتے راہ کوئی آدی نہر میں گرجائے تو اس کاوضوا ورغسل بلاا را دہ متحقق ہوجائے گاا ورشوافع کے ہاں سیجے نہ ہوگا یہ ایک شاذ صورت ہے اس کفریر بحث لا کرایک امریدیہی کوامرنظری بنا دیٹا کچھا چھانہیں۔

نیزپانی ایک نقیقت ہے جواپی تا ثیر ہیں نیت کا محتاج نہیں، آگ پر ہاتھ پڑے گا تو جلے گابر ف سے خصند کے محسوں ہوگی، کوئی
سنیت کرے بانہ کی نقیقت ہیں تطہیر داخل ہے پانی کے استعمال کے بعد حصول طہارت ہوجائے گا۔ (امدان ۲۰۹۳)
ائمہ ثلاثہ کے نز دیک وضو ٹیل نیت فرض ہے، امام ابوصنیف، امام ابو یوسف، امام محرفہ زفر، توری ، اوز ائی ،حسن بن علی کے
نز دیک وضو اور غسل ہیں نیت فرض نہیں البتہ مسئون ہے ، . . امام مالک کی بھی ایک روایت ہی ہے ، امام اوز ائی ،حسن بصری
کے نز دیک تیم میں بھی نیت فرض نہیں . . گویا یہ دونوں حضر ات حنفیہ سے بھی ایک قدم آگے ہیں۔
حنف کی امک دلیل بھی ہے کہ حضر ت عرض نے اپنے بہنوئی کے گھر قر آن کریم کو چھونا جاما۔ ان اوگوں نے منع کر دیا کئم

حنفیہ کی ایک دلیل بیجی ہے کہ حضرت عمر "نے اپنے بہنوئی کے گھر قر آن کریم کوچھونا چاہا۔ان لوگوں نے منع کر دیا کتم نا پاک ہواللہ کا پاک کلام نہیں چھوسکتے . . جضرت عمر نے خسل کیا ،ان کو قر آن کریم دے دیا گیا . . جضرت عمر کا فر کی نیت معتبر نہیں ہوتی توان کاغسل کیسے مجھوا ؟

بہن بہنوئی دونوں مسلمان تھے گویا دوصحابیوں کا فتو کی ہوگیا . . . حضرت خبیب ' تیسرے گواہ تھے اگر چہوہ مخفی تھے لیکن ظاہر ہونے کے بعد نگیز ہیں فرمائی ، اورحقیقت یہ ہے کہ اس واقعہ کی حضور ہوگا گائی کے بعد نگیز ہیں فرمائی ، اورحقیقت یہ ہے کہ اس واقعہ کی حضور ہوگا گائی کا کہ برجہ اولی حجے ہے ۔ . . کیونکہ ہوگا گائی تقریر بھی تھی . . . جب غسل بدوں شیت (وہ بھی کا فرکا) صحیح ہوگیا تو وضو (مسلمان کا) بدرجہ اولی صحیح ہے ۔ . . کیونکہ حدث اصغر کامعاملہ بہرصورت حدث اکبر سے اختف ہے ۔ . . جولوگ نیت کی فرضیت کے قائل ہیں ان کے پاس ایسی کوئی صریح کے مقابلے میں محمل و مہل سے استدلال درست نہیں۔ روایت کسی صحابی سے اس کے خلاف نہیں . . صریح کے مقابلے میں مجمل و مہل سے استدلال درست نہیں۔

## "فائده انوريه

دین کامجموعه، ا:اعتقادات، ۲:اخلاق، ۳:عبادات، ۷:معاملات اور ۵:عقوبات بیل فقه بیل اعتقادات واخلاق سے بحث نہیں \_عبادات بیل بالاتفاق نیت شرط ہے \_\_\_ معاملات بیل منا کحت، مالی معاوضات بنصومات ،ترکات اوراما نات میں بالاتفاق نیت شرط نہیں \_\_\_ صرف ففاذ ہے \_\_

ای طرح عقوباًت میں حدّرِدّت ، قذف ہمرقہ وقصاص میں کسے نیت کی شرطُہیں لگائی \_\_\_\_ حضرت کشمیریؓ فرماتے ہیں جس طرح ان حضرات نے معاملات وعقوبات کونیت کے دائرے سے خارج کیا ہے ہم بھی وضو کوان اعمال سے خارج

کرتے بیں کیونکہ وہ عبادت محصنہ نہیں بلکہ ایک وسیلہ ہے۔ اگر دِضوش عدم اشتر اطانیت کا اعتراض ہمارے ذمہ آتا ہے توان حضرات کی طرف ای عدیث سے معاملات وعقوبات میں عدم اشتر اطانیت کا اعتراض متوجہ کیا جاسکتا ہے۔ (کشف نا س۸۲۰) (فافدہ: حضرت ام سلیم نے حضرت ابوطلی سے مشروط بالاسلام کا کی کیا تھا ہوئیجرت سے بڑی چیزہے کیاوہ معتبر ہوگا \_ ؟ اس وقت کی فضامیں اس کا چھپار ہمنا کمکن نہیں اور آپ ہوگا تھی طرف سے گیر سامنے ہیں آئی تو اعتراض ہیں \_ مہاجر ام قیس پرنگیر ہے تو تو اس جہرت نہیں ہوگا۔)

" سوال: " حضرت ابوطلحه رضى الله عنه كا لكاح جوحضرت المسليم رضى الله عنها كے ساتھ مشروط بالاسلام تھا۔ كياان كا اسلام حديث بجرت كى روشنى بيس قابلِ اعتبار **بوكا يانجي**س\_؟

جواب: حضرت ابوطلحدرض الله عنداسلام كى طرف مائل مو چكے تھے۔ اى دوران تكاح كى بات چل پڑى \_\_\_ البذا اسلام كا قبول كرنا "محصول منكوحة" بى كىلئے نەتھا۔ (ضل البارى س150جة)

ببرحال مدمي امسليم رض الله عنهايس اسلام ببلي اوركاح بعديس بيا

حضرُت مهاجراً مقيس رضى الله عند كی شانِ محاميت سے بعيد ہے كه انہوں نے ہجرت فقط مصولِ زوجه كيلئے كى ہو۔ بلكه ثواب ہجرت مع مصولِ زوجه كيلئے كى \_\_\_ مگر حسنات الابو ار مسينات المقو بين كے تناظرين اس پر بھى اتكى بلندى شان كى وجه سلطف بھراعتاب ہوا۔ (ضنل البارى س 139ج المخمة)

بيضرات محابكرام كاكمال احتياط بكرمهاجرامين كانام في ي ركمار (ادادج ٢٥ س١٥)

(۱) مواہب لطیفہ اور طبرانی کی روایات ملانے سے پنہ چلتا ہے مہا بر امقیس کے واقعہ پر تو آپ بھا گائی نے گیر فرمائی ہے . . . حضرت ابوطلی کے معاملہ بیں کمل سکوت ہے آپ بھا گائی ارحضرات کی طرف سے کوئی تگیر نہیں . . اس لیے ایک کو مہاجرا مقیس کہا دوسرے کوسلم ام سلیم نہیں کہا، چنا مچے استیعاب بی فحسن اصلاحہ کے الفاظ بھی اس کوئو پر ہیں۔ مہاجرا مقیس کہا دوسرے کوسلم ام سلیم نہیں کہا، چنا مچے استیعاب بی فحصن اصلاحہ کے الفاظ بھی اس کوئو پر ہیں۔ مشرک سے تربی وارض کے درمیان نازل ہوئی . . . گویا ابھی مشرک سے تربیم کارے بارے بیں ممانعت نازل نہیں ہوئی ہی فلااشکال (مدان ۲۲ سے میں ممانعت نازل نہیں ہوئی ہی فلااشکال (مدان ۲۲ س)

فمن كانت هجرته الى الله ورسوله

ججرت دوسم پہنے۔فلامری،باطنی بجرت ظاہری دارالفساد سدارالاس یادارالحرب سدارالاسلام کی طرف آناہے۔
ہجرت باطنی پہنے:المهاجو من هجو مانهی الله عنه \_\_\_\_اورایک روایت ٹل ہے:و المهاجو من هجو الخطایا
والدنوب \_\_ جس نے کامل منہیات کورک کیاوہ کامل مہاجراور جس نے بعض کورک کیاوہ ناقص مہاجرہ ۔
المی دنیا: دنیا کالفظ ذئؤ یا دنائنہ سے انوؤ ہے،اگر دنو سے شتق ہوتواس کی اصل ذنوی ہے۔ ولئولئ کے دزن پہنے۔
پہال واؤکو "ک" سے بدل دیا گیا ہے۔ اس کا معنی نزدیک ہونے والی ہے۔ چونکد دنیا بھی آخرت کے مقابلہ ٹس قریب اور
نزدیک ہے۔اسلے اس کونیا کہا جاتا ہے۔

اورا گردنائة سے مشتق موتواصل ذنئی تھا چونکہ مہمو ذاللام کے قاعدہ کے تحت بھر ہ گئے ہے بدل گیاہے اس لئے 'دنیا' موگیااس کا معنیٰ '' ہے۔ یبھی آخرت کے مقابلہ میں کمینی ہے۔ ایس طالب دنیا طالب کمینی ہے۔

ياسم تفنيل ميتانيث اورازوم تائيث كي وجسي فيرمنصرف بي يايك سبب دو كقاعم مقام موتاب-

اللدتعالی کے لیے کسی کام کو کرنانیت ہے جوام خفی ہے . توامام بخاری نے حجرت الی اللہ کے لفظ کو حذف کردیا۔ اور حجرت الی الدنیا ظاہر موجانے والی چیز ہے . . اپس ہجرت الی اللہ کے جملہ کو حذف کردیا . . اس بات کو اللہ کے حوالہ کرواس تالیف سے میری نیت خالص ہے . جم صرف اتنا مجھوکہ میری نیت فاسر نہیں۔

کتاب بین کسی کا مذہب لیا اور کسی کا ترک کیا ہمسی کی تائید کی اور کسی کی تردید کی . . اس سے اپنی علی عظمت یا دنیوی غرض مقصود نہیں . . اس شبہ کودور کرنے کے لیے جرت الی الدنیا کے جملہ کافل فرمایا . بیری نیت بیں برائی نہیں۔(مداہے ۲ ص ۳۲۰)

## حديث مباركه كاشان ورود

حضرت این معود سے روی ہے ایک آدی نے ام فیس نامی تورت جس کانام قیلہ ہے کی طرف پیغام کاری جیجا اس نے کہ لاہیجا کہ ای شخص نے ای شناظریں ہجرت کرکے مدینہ طبیبہ آجاؤ \_\_\_\_ چنا حجہ اس شخص نے ای تناظریں ہجرت کرکے مدینہ طبیبہ آجاؤ \_\_\_ چنا حجہ اس شخص نے ای تناظریں ہجرت کرلی اس وجہ سے ان کومہا جرام قبیس کہا جانے لگا ان کانام کرامی معلوم ندہوں کا۔ اس پر آپ بھی گھانگرنے یہ جملہ ارشاد فرما یافعن کانت ھجو تعالی دنیا یصیبہ بھا او امر اقینک حھافھ جو تعالی ماھا جو الید

سوال: دوسراجملیش فهجونه الی الله و دسوله صراحة تولایم اوریبال فهجونه الی ماها جو الیه فرما کرابهام کردیاس کی کیادجسم \_\_؟

جواب ا: بیان حقارت دنیا وعورت کیلئے کہ بیدونوں اس قابل نہیں کہ بار بارڈ کر کیا جائے۔

جواب۲: پرونول مستهین بین اور مستهین چیزول مین ابهام ی تهذیب کا تقاضایے ماتو کت فعندة اصوعلی الر جال من النساء (بعاد عمسلم)

زنال مزن نام بودے نہ زن لیکن شہید ہو گئے بیگم کی ایک لوج سے اگر نیک بودے ہمہ کار زن اکبردیے نہ تنے بھی برٹش کی فوج سے

سوال: حضرت امام بخاری نے مدیث ٹیل کیول اختصار فرمایا اور فمن کانت هجو تدالی الله و رسوله فهجو ته الی الله و رسوله فهجو ته الی الله و رسوله فهجو ته الی الله و رسوله \_\_ کیول ترک کیا؟

جواب ا: امام بخاری کا بہاں اختصار اسے اساتذہ کرام کے اتباع بیں ہے۔ چونکہ حضرات اساتذہ کرام نے اختصار کیا تھا آپ نے کی کیا۔

جواب ٢: تصرت الم مخاري في تواضعاً ابيا كياتا كهيدوي نهوكمير عمل بي بهت اخلاص بـ

یدونوں جواب اس بنا پر کمزور بل کہ بھی حدیث اور جگہ بھی آئی ہے وہاں تو تواضع کو یا اتباع اساتذہ کو پیش انظر نہیں رکھا۔ جواب ۳: ایک ہے جلب بنفعت اور ایک ہے دفع مضرت ۔ دفع مضرت جلب بنفعت سے مقدم ہوتی ہے ۔۔۔ ای تناظر بیں مجمیل کہ ایک حسن نیت ہے اور ایک بدنمتی ہے۔ حضرت امام بخاری نے پہلا جملہ حذف کردیا تا کہ پیما مضرب کہ حسن نیت اگر مشخضر نہ ہو، تا ہم بدنمتی سے بچنے کا اہتمام دفع مضرت کے حوالہ سے ضرور کرنا چاہیے۔

خرم فى الحديث كاحكم

امام بخاری نے بہال دریث میں اختصار کر کے بتلایا: ' خرم فی الحدیث' میرے نزدیک جائز ہے۔ مطلب بیک دریث کے بعض جملول کوذکر کیاجائے اور بعض کومذف کردیاجائے۔ (کشف 274ج)

## مديث الباب كاترجمه سربط

سوال: ال مديث كلب سي كيار بطب ....

جواب: حضرات بحدثین کرائم نے اس کے کئی جواب دیتے ہیں۔

(۱) اس مدیث کو صفرت امام بخاری نے بطور خطب ذکر کیا ہے۔ ترجمۃ الباب کی دلیل کے طور پر ذکر جیس فرمایا۔ اس لئے مناسبت باہمی تلاش کرنا ہے۔ بطورِخطب ذکر کرنے کی کئی وجوہ ورج ذیل ہیں۔

ا: طالب علم كوچاہيك كدا كردسن نيت نيماصل كرسكة وبدنتى سے تواپنے كو بچائے۔

٢: تحديث لعمت كے طور ربيعديث لمائي كتاب اللة والى كرون اكيلي شروع كرد إبول اوركوئى غرض ينش فاخريس

۳: ہجرت کاذکرکر کے اشارہ فرمایا کہ طالب علم کونوغ من الھ جو قضروری ہے۔

ج(٢): دومراجواب بيب كه بيعديث بطورِ خطب كنجيل ال كنتر همة الباب مناسبت تلاش كرنے كى ذمه دارى باتى ہے۔ چنامچى مناسبت كافلف طرق سے صرات محدثين كرائم نے بيان فرما يا ہے۔

(۱) وجی سے مقصود احکام واعمال بیل تو وجی مبدأ احکام ہے، اور نیت مبدأ اعمال ہے۔ تو ترجمۃ الباب میں مبدا العلوم "وجی" کاذ کرہے اور حدیث میں مبداالاعمال" نیت" کاذ کرہے تومبدآ کے لحاظ سے دونوں میں مناسبت ہوگئی۔

(۲) دوسری وجہ بیہ کے مکم مکرمہ میں وقی کی ابتداء ہوتی اورجب مدینہ طبیبہ تشریف لائے توسب سے پہلے بیرحدیث بیان فرمائی توابتداء، ابتداء کے لحاظ سے مناسبت یائی گئی۔

" (۳) عدیث بیں ہجرت کاذ کرہے اور ترجمہ بیں ہدءالو حی کاذ کرہے۔ ہجرت کامعنیٰ ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف انتقال ہے اور شرعی ہجرت مصیت سے طاعت کی طرف انتقال ہے۔ اور بیہ ہجرت فرض ہے۔ (المهاجر من هجر مانهی الله عنه) توشری ہجرت وقی سے معلوم ہوسکتی ہے۔ رم) آپ ہُلِ اُلُفَائِکے دور میں مکہ سے مدینہ طبیبہ ہجرت فرض تھی آپ ہُلِ اُلُفَائِکے نے گھر سے ہجرت غارِ حراکی طرف کی جو تقریباً چھ ماہ تھی، یہ ہجرت نز دل ومی اور بدایت ومی کا ذریعہ بن ۔ دوسری ہجرت ظہور دمی اور فروغ ومی کا ذریعہ بن تو ترجمہ بدء الومی اور حدیث ہجرت میں مناسبت واضح ہے۔

(۵) عمل کی دوجانبیں ہیں ایک ورود منجانب اللہ یعنی اللہ تعالی کی طرف سے مکلف بنایاجانا دوسری جہت مکلف سے اس کا صدور \_\_\_\_وروڈمل بذریعہ وی ہوتا ہے اور صدورعمل بذریعہ ننیت ہوتا ہے ، ترجمۃ الباب میں وی کاذ کر ہے جؤمل کی جانب اول ہے اور حدیث میں نیت کا ، جوجانب آخر ہے۔

(۲) وى اسرارالهيدين سے بياس كے لئے بندوں كاافتخاب ہے۔ الله اعلم حيث يجعل رسالته ، الله يصطفى من المملائكة رسلاو من الناس \_\_\_\_ الله يصطفى من المملائكة رسلاو من الناس \_\_\_ اللى طرح اخلاص نيت مسر من اسرار الله ہے۔ اس كيلئے قلوب كاانتخاب بوتا ہے اس طرح وى اورا خلاص كے لحاظ سے انتخاب كى مناسبت بھوگئ \_\_\_

(۷) وی سے علوم واسرار کے بعد انشراح نصیب ہوتا ہے اخلاص کی وجہ سے انشراح حاصل ہوتا ہے۔

(٨) وي كذريعين عمل باورنيت كذريعة عمل بـ

حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ فوکری کسی ہوتی ہے منصب وہبی ہوتا ہے۔ فوکری کے حامل بہت ہوتے ہیں ، مگر افسر ایک ہندہ ہے۔ جس شخص کونبوت عطا ہوتی ہے اس ہیں صفات اعلی درجہ کی ہونی چا ہمئیں ، صفات ہیں سب سے بڑی صفت ' اخلاص کا کمال' ہے توامام بخاری بدء الوحی کے ذریعہ بتارہے ہیں کہ آپ ہولی قابلی طرف جو و حی بھیجی گئی تھی وہ اس لئے بھیجی گئی تھی ہوتا ہے اس لئے بدء اخلاص کی اہمیت پرزور دیا جا رہا ہے اور اس کے حاصل کرنے کی تقین ۔ کویا نبی اعلی درجہ کا مخلص ہوتا ہے ۔ اس لئے بدء الوحی اور عمل کے اخلاص کی اہمیت پرزور دیا جا دیا ہے اور اس کے حاصل کرنے کی تقین ۔ کویا نبی اعلی درجہ کامخلص ہوتا ہے ۔ اس لئے بدء الوحی اور عمل کرنے اخلاص' ہیں۔

ربط مبره: نزول وی کے وقت سب سے پہلی چیز جوقلب نبوت میں آئی وہ بینیت ہے کہ انجذ اب وی کرکے اسے جزوفس کرلوں \_\_\_ (ای تناظر میں لاتحرک بلسا نک فرما یاجا ناقرین قیاس معلوم ہوتا ہے۔) دوسری نیت مخلوق کو پہنچا کراس امانت کوادا کروں \_\_\_ تو بدء الوی کے ترجمہ کے بعد حدیث الباب انما الاعمال الحجال الحجال مناسبت ہے ۔ ''بدء الوی''اللہ تعالی کافعل ہے کہ کس طرح سے بھیجی \_\_ نبی کافعل ہے کہ وی آئی تو نبی نے کیا نیت کی \_ ؟ تو وہ بھی محل وی بی کروں اور ادائیگی بھی کروں ۔ تو بدء الوی کو نیت سے اتنی مناسبت ہے کہ درجۂ اول میں انجذ اب وی کی نیت اور حدیث الباب میں امانت کی ادائیگی کی نیت ہے۔ (خطبت عیم الاسلام، جو)

فائده نمبرا: کوئی بھی عمل صار کے واجب بسنت یا سخب بہواس وقت تک موجب اجرو تواب نہیں ہوسکتا جب تک اس بیں اللہ تعالی کوراضی کرنے کی نیت نہو۔ چنا بچے حصول شہرت یا نام ونمود کی نیت پر ٹواب ہی نہیں گرفت بھی ہوگی۔ ہمارے پڑھنے پڑھانے ہقتر برووعظ ، دعوت و بہنے اور جہا دوسیاست سے مقصود اللہ کی رضا ہو۔ یا گرنہیں ہونی چاہیے کے مخلوق کیا کہے گی۔ فائدہ نمبر ۲: جومباح اعمال ہیں ان کوسن نیت سے عبادت بنایا جائے۔ (انعام)

# حديث الباب كي جامعيت

امام شافعی سے نصف علم کا قول ہے اور ثلث اسلام کا قول امام احتی اسے مرماتے ہیں کہ

انماالاعمال بالنيات كى مديث الشواسلام بياس كن كرعمل دل بن زبان سے يااعضا و بي وال بينوں قسمون است و اور دوسرى دوشميں قسمول بين سے ايک ان تينوں بين سے بحى بوھ كر بي اس كئے كہ بيستقل عبادت ب اور دوسرى دوشميں عبادت بننے بين اس كى مختاج ہيں۔

فائدہ: "الجامع الصحیح للبخاری" المی ملم اور امت کے کبار محدثین کی نظر میں تکات کا بدف رہی ہے۔ یہاں تک کیا کرراویان سب مدنی بیل فقیا وہیں اور طبقہ واستاذ شریک بیل آوانمیں کلتہ بعد الوقوع کے طور پرذکر کیا گیاہے۔

ای تناظریں بخاری شریف کی ابتداء میں صحابیات کے لحاظ سے جوصورت وال سامنے آئی ہے اس سے اسلام بشریعت اور روایت و در ایت و مدیث کے لحاظ سے عورت کے مقام بلند پر روشنی پڑتی ہے \_\_\_\_ جس سے یہ پر و پیگنڈ افضا میں تحلیل موجا تاہے کہ عورت کو اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے ٹانوی میٹیت دی گئی ہے۔

عام طور پر قر آن کریم اوراحادیث نبویش خطاب وامر مردول کوکیا بیمگرانبی احکام کی عورت بھی مکلف ہے۔ بعض امور میں اس کی تخلیق وسانت کے لحاظ سے قادرِ مطلق نے اسے ستعنی فرمایا ہے۔

الصحابة كلهم عدول بين محابيات بمى شامل بين مرسل محاني كى طرح مرسل محابية بمى جمت ہے۔ عورت مقام افناء حاصل كرسكتى ہے۔ فتوىٰ كے لحاظ ہے اس مطح پرہے كہ صحابہ كرام ابعض اوقات اسپینفتویٰ سے رجوع فرمالیتے جب ام المومنین سیدہ حائشہ اور حضرت ام سلمہ كا قول سامنے آتا ہے۔ اب صرف بیعرض كرنامقصود ہے:

بخاری شریف کی کھی روایت صفرت کر سے ہے جس سے 'ندائی کی بین فاطمہ بنت مامور پر دو تنی پڑتی ہے بہاں صرف بیہ تانا مقصود ہے کہ صفرت کر سے ہے ہیں ہے 'ندائی کر بین فاطمہ بنت نطاب کی وہ قربانی ہے جس سے صفرت کر کا نیس و نصف کے مضرت کر کا نیس و نصف کے مسلمام بنر بدیورت ہے۔

مضرت کر کم کا نیس و نصف کی مسلم میں مسلم ہوئے تو بخاری شریف کے پہلے دادی کا سب اسلام بنر بدیورت ہوں انہوں سے نیز مہاجرا مقیس (صفرت قیلہ نام ہے ) امت کے اندر مقاصد و وسائل میں نیت کی کیا حیثیت ہے اس میں انہوں نے مشروط بالحرت کا ان کر کے مقاصد و وسائل میں حقرفاصل اور حدود و امتیاز کھینے نے کا ذریعہ بنیں یہ بھی حورت ہیں ۔۔۔

نیز میں اندر نیس کی وی کے سلملہ میں کھی روایت جس ذات مالیہ ہے ہوتا ہے۔ اس منظروی سے واسطہ کے بعد آپ ہیں تھی نار حرامیں جب سلسلہ نبوت کا آغاز اور وی کی آمد کا سلملہ شروع ہوتا ہے۔ اس منظروی سے واسطہ کے بعد آپ ہیں تھی اندر نی احساسات کا اظہار آپ کی زبان مبار کے سے اس طرح ہے:

#### لقدخشيتعلىنفسي

اس موقع پرآپ کوحوصلہ تسلی دلانے والی اورآپ کواخلاقی اقدار کےحوالہ سے بھر پورعزم کے ساتھ دلاسے والی حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں۔

مچرعملاً ورقد بن نوفل کے پاس بیجا کوملی طور پرمطمئن کرانے کا ذریعہ بننے والی بھی عورت ہے۔

اصع الکتب بعد کتاب اللهٔ میں ابتدائی طور پر 'عورت' کی اتنی خدمات علمیداس بات کا واضح شوت ہے کہ صنف کی بنیاد پر حصول علم کے دروازے بند نہیں بندیوں کوچھوسکتی ہے ۔۔۔ دین وشریعت کا مزاج عورت کو گانوی درجہ پر دکھنائہیں ہے ۔۔۔
وشریعت کا مزاج عورت کو کم سے محروم کرنااوراس کونانوی درجہ پر دکھنائہیں ہے ۔۔۔
یا در ہے کہ لکات بعد الوقوع ہوتے ہیں۔

حديث ام المومنين سيده عائشه رضي الله عنها

حديث رقم ٢: - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنْ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بَنِ عُزُوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُ اللَّهَ عَنْهُ اللَّهَ عَنْهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَنْهُ اللَّهَ عَنْهُ اللَّهَ عَنْهُ اللَّهَ عَنْهُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَ فَيَفْصَمُ كَيْفَ يَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَخْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَ فَيْفُصَمُ عَنْهُ وَيَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَخْيَانًا يَا يُعْمَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَخْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلْكَ رَجُلَّا فَيْكَلِّمْنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ قَالَتُ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَلَقَدُ وَيَنْ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُلْكِ وَالْمُلُكِ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِكُ وَالْمُلْكُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُلْكُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُلْكُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُلْكُ وَاللَّهُ عَلَى الْمَالِكُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُلْكُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُلْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُلْكُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُلْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُلْكُ وَالْمُعَالَةُ عَلَى الْمُلْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُلْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ الْ

ترجمہ: ام المؤمنین حفرت مائش سے روایت ہے کہ مارث بن ہشام نے حضورا کرم بھلا فائیے ہے ہوچھا کہ آپ کے پاس وی کس طرح آتی ہے؟ رسول اکرم بھلا فائیلے نے فرما یا کبھی تومیرے پاس تھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے اور یہ انداز وی میرے او پرسب سے زیادہ شاق گزرتا ہے جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تومیں اس یاد کرچکا ہوتا ہوں اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ انسان کی شکل میں مجھ سے گفتگو کرتا ہے تومیں اس کے کلمات محفوظ کرلیتا ہوں ۔حضرت مائش نے فرما یا میں نے آپ مجافظ کے باس وی نازل ہوتی تھی اور جب یہ کیفیت ختم ہوتی تھی تو بھی تومیں اس مال میں دیکھا کہ آپ بھل فائیلے کے باس وی نازل ہوتی تھی اور جب یہ کیفیت ختم ہوتی تھی تو بھی نیشانی مبارک سے بسینہ جاری ہوتا تھا۔

## تعارف دواة

#### عبداللهبنيوسفالتينسي

نسبت الی التینسی بکسر التاءو نون المشدده المکسورة بلد فبمصر، ساحل البحر، الیوم خربان، ان کی وفات ۲۱۸ هـ مصری مدفون بیل مصری اور دشقی کے تام سے مشہور بیل امام بخاری کے اساتذہ بیل سے بیل۔

## اخبرنامالك

امام ما لکے صاحب مذہب؛ امام دارالھر ہمراد ہیں 9 ساھیں وفات ہے، اور جہنت البقیع میں مدفون ہیں۔امام ما لکے کے شیوخ 900 ہیں جن میں سے تین سوتا بعی اور چھ سوتیع تابعی ہیں۔

> هشاه بن عووه عطی میلید: مشام حضرت اسماء بنت الی بکر کے پوتے بیل ان کی وفات ۱۳۵ سے۔ عن ابیه: سے مراد عروه بن زبیر بیل جوفقهاء مدینه سے بیل ، ان کی وفات ۹۴ هیل ہے۔ فائدہ: حضرت عبداللہ بن پوسٹ کے علاوہ تمام روات مدنی بیل ۔ یکھی محسّنات سندیل سے ہے۔

### عنعائشهرضى اللهعنها:

حضرت ام المونین آپ بیل فائیل المیه محتر مه اور رفیقهٔ حیات بیل اور حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی بیل۔
آپ بیل فائیل بیوی ہونے کی وجہ سے تعظیماً واد باام المونین کہلاتی ہیں۔ احکام میں بعض جگہ مال ہیں مثلاً لکاح جائز نہیں ، اور بعض میں نہیں مثلاً پردہ ہے معلوم ہوا کہ مال نہیں ۔ حضرت عائشہ کی مرویات ۲۲۰۰/۲۲۱ بیل ۔ [کشف بعض میں نہیں مثلاً پردہ ہے معلوم ہوا کہ مال نہیں ۔ حضرت عائشہ کی مرویات کی صرف امام سلم نے تخریج کی الباری 1/291 بیون (۵۸) روایات کی صرف امام سلم نے تخریج کی ہے۔ 174 متفق علیہ بیل۔ ان کی نماز جنازہ سیرنا ابوہ ریرہ نے پڑھائی ، جنت ابقیع میں مدفون ہوئیں ۔ صحابیات میں عائشہ کی بنا پر ہے۔
کے نام کی دس عور تیں تھیں۔ ام المونین کالقب قرآنی آیت و اذو اجدام ہاتھ میں بنا پر ہے۔

كياازواج مطهرات ام المومنات بهي بين؟

(۱) علامہ عینی ، ابن عربی ، ابن کثیر نے نفی کوترجیج دی ہے۔ دلیل: ایک عورت نے حضرت عائشہ سے کہایا امد فرمایا لست بامک اناام در جالکم (طبقات این معد)

(٢) مافظ ابن جرنگار جمان: ام المومنات كہنے بيں كوئي حرج نہيں۔

مبنیٰ اختلاف: خطاب رجال میں نساء داخل ہوتی ہیں یانہیں؟

جن کے نزویک واضل ہوتی بیں ان کے ہاں ام المؤمنات کہناورست ہے۔ اور جن کے ہاں واضل نہیں ان کے ہاں ورست نہیں۔ عن عائشة انا امر جالکم لا امنسائکم

ا ذو اجدامه تهم میں تحریم ککاح مقصود ہے اور تحریم وہاں ہوتی ہے جہاں حلت کا امکان ہورجال میں حلت ِ لکاح متوقع ہوسکتی ہے ۔عورتوں میں باہمی حلت کا تصور بھی نہیں ہوسکتا . . .اس لیے ام المؤمنین کہنا تو برمحل اور ام المؤمنات کہنا خلاف مقصود ہے۔ (امدادج ۲ ص ۴۷)

حضرت معاويد ضي الله عنه كوخال المؤمنين اورحضرت اسماء رضي الله عنها كوخلة المؤمنين كهناسلف ميمنقول نبيس ( درّى ثامز ئي 29 )

# ابوالمونين كا اطلاق آپ الفَيَّلَيْر؟

استاذ ابواسحاتی سے صراحة وارد ہے کہ "ما کان محمد ابا احد من رجالکم"، ای طرح ایک مدیث بیل" انابمنز لة الوالد" ہے اس لئے "ابونا "بنہیں کہ سکتے۔

اکثرعلماء کی رائے بیہے کہ آبو المومنین کااطلاق درست ہے۔ این عباس "، ابی بن کعب ﷺ"و ازو اجدامھاتھم" کے آخریں "و ہو اب لھم"کااضافہ فرماتے۔معاویہ بجابد عکرمد اور سن سے بی مروی ہے۔ ابداحدمن د جالکم کی نفی کا علق ابوت صُلبیہ سے مطلق الات کی نفی جیس۔

# فضيلت خديجه وعائشه رضي اللدعنها

عفرت خدیج عفرت مائشہ سے فضل ہیں۔

حضرت فاطمه رضى الله عنها پرحضرت عائشه رضى الله عنها أفضل بين - البنه علامه عيني كى رائے ہے كه دنيا بين حضرت فاطمه اور آخرت بين حضرت عائشه رضى الله عنها أفضل بين -

بعض حضرات نے مدارِفضیلت اوصاف کورکھاہے کہ زہروترک دنیا کے لحاظ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور علم و تفلا اور کمالی درایت کے لحاظ سے حضرت حاکث رضی اللہ عنہا فضل ہیں۔

فائدہ: مقدرات سے ڈرتے رہنا چاہیے عمرو بن ہشام ابر جہل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ۔۔۔ ای باپ کا ایک بیٹا حارث بن ہشام کے نام سے یاد کیا جا تاہے ۔۔۔ بخاری اثر یف کے حارث بن ہشام کے نام سے یاد کیا جا تاہے دونول کے مقدر کے فرق کود مکھ کر بہت ڈرنے کی ضروت ہے ہخاری اثر یف کے حوالہ سے وی کا پہلا سوال ای ہشام کے بیٹے حضرت حارث شنے کیا جس کے دوسرے بیٹے نے ساری زندگی رسول اللہ میالی آنگی ایک بات نہ مانی ۔ فویق فی المجندو فویق فی السعیو۔

حارث بن مشام رضی الله عنه

حارث بن ہشام ابوجہل کے قیقی اور حضرت خالد بن ولید کے چپازاد بھائی ہیں، فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے . . جنین کے موقع پر آپ بھائی گئے نے ان کوسو اونٹ دیے . . . دور فاروقی ہیں پرموک کی جنگ ہیں ۵اھ کوشہید ہوئے ، ۳۲ اولاد حجوزی۔(امداد ۲۳ ص ۲۵۷)

سوال: پيند تصل بيام سل صحابي ب؟

# تشريح حديث

#### فقال يارسول الله:

آپ بھا گھا گھا بالمشافہ یارسول اللہ کہنے ٹیل کوئی حرج نہیں کیکن اگر سائے ندہوں تو اس وقت کیساہے؟
دوحالتوں ٹیں جائز ہے ایک ٹیل نہیں۔(۱) کہنے والے کے دل ٹیل ہو کہ جب بیمبرا کلام پہنچے تو اس وقت میرا نطاب ہے جیسے خطٹ السلام علیکم و رحمة الله و بو کا تعابیف خطاب کھتے ہیں۔(۲) دومری حالت بیہ کہ حالت تصور ، ٹیل آپ بھا گھا گھا کے سائے ہوں یا آپ بھا گھا گھی ہوں یا آپ بھا گھا گھی ہوں سائے ہیں تو اس صورت ٹیل بھی جائز ہے۔ (۳) نیسری حالت بیہ کہ حاصر ناظر کا عقیدہ رکھے جہاں درود شریف پڑھا جا تاہے وہاں آپ بھا گھا گھی ریف بڑھا جا تاہے وہاں آپ بھی گھی گھی ہوں کے آتے ہیں ؛ ناجائز ہے \_\_اسل اختلاف ''یاد صول الله'' کہنے نہ کہنے ٹیل نہیں۔''حاضر ناظر'' کا ہے۔

فائده: آجكل اكثرناجائوصورت كاالتزامب اسلح ال كترك كرناچاہي البنة تنهائي بن بصحت عقيده كنجائش ب فائده ٢: يارسول الله اكر دوران عبارت آئے اور صحائي مخاطِب موتو و إل بَنْ اَلْفَائِيْن كهنا چاہيے كه نقل روايت ميں زيادتی ہے جوج نہيں ہے۔

قائدہ سائیں سائیں الیک الوحی محض اشتیاق کی بنا پرہے جوافین کے بعدی ہوسکتا ہے۔ تردد کی بنا پڑھیں۔ نیز معلوم ہوا خصائص نبوی بڑا گھنگا کے بارے میں بھی سوال جائز ہے۔ آپ بڑا گھنگا جواب دینا ای کی طرف مشعر ہے۔ (نسل ادباری س 152)

#### مثلصلصلةالجرس

لغوى معنى: (۱) زنجير كواكرسى چنان پرماراجائ اس يىجوآوا ئرسلسل پيدا بوتى باس كوصلصلة الجرس كېتى بيل ـ (۲) صلصله اس آواز كو كېتى بيل جود دلو بول كوكرانے سے پيدا بوتى ہے ليكن بعد ش آوسعاً مرجع نكار كوصلصله كہنے لگے۔

## مرادي معنى:

(۳) فرشتنگ آوازہے۔(۳)رصد کی آوازیعنی جبرامیل اثن کے ساتھ فرشتوں کی بڑی جماعت آتی تھی اس کے پروں کی آواز جیسے پرندوں کی بڑی ڈارگزرتے وقت'شال شال'' آوازدیتی ہے۔

(۵) جبریل کے آنے کی دُورے آواز جیسے جہازیاریل کے آنے سے پہلے فضائیں ایک خاص آواز ہوتی ہے باوجوداس کے کہا بھی ریل اور جہاز نظر نہیں آتے۔

ہرانسان محسوس نہیں کرتا ،کشف سے متعلق چیز ہے اہل کشف اور نبی بی کومعلوم ہوسکتی ہے۔ (۲) نبی کی ساری قوتوں کومتع کرنے کیلئے وی سے پہلے یادد پانی (ریمانڈر) برائے میقظ۔

- (2) قدرة بارى تعالى سے موى الية كائدركى صوت مراد ب\_
  - (۸) فرشنے کی اصل آواز۔
- (۹) شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں '' تواس ہی تعطل کے بعد اس حالہ ہیں یہ بیفیت پیدا ہوجاتی ہے کہ وہ مختلف چیزوں کا ادراک کرتا ہے۔ مثلاً حالہ بھر بعد ازخرائی مختلف رنگوں کا ادراک کرتا ہے تو یصلصلہ الجرس تعطل حواس سے کتا ہے۔ ہزول وی کے وقت حالہ من کو عالم شہادت کی مسموحات ہے معطل کر کے دوسرے عالم کی طرف متوجہ فرمادیتے ہیں تا کہ تاتی وی کرسکیں۔'' کے وقت حالہ من کے بیان کہ کہتے ہیں۔ ای طرح کا ٹری (ٹرین) کی آواز کو بھی کہرسکتے ہیں۔ ای طرح کا ٹری (ٹرین) کی آواز کو بھی کہرسکتے ہیں۔ ای طرح کا ٹری (ٹرین) کی آواز کو بھی کہرسکتے ہیں۔ ای طرح کا ٹری (ٹرین) کی آواز کو بھی کہرسکتے ہیں۔ البحرس: جانور کے کلے ہیں تھنٹی کو کہتے ہیں۔

## وجو تشبيه

<u>سوال:</u> اس مدیث بیل وی کی آمد کوصلصلة الجرس سے تشبیددی گئی ہے دوسری مدیث بیل کَانَّهٔ مِسلسلهٔ علی صفوان اورایک دوایت بیل دَوِی نحل سے تشبیب سے تضاویے؟

<u>جواب:</u> آپۂ الکھ اور آواز آتی تھی وہ صلصلہ الجرس کی ہے۔ فرشے سلسلہ علی صفو ان سمجے تھے اور حضرات محابہ دَوِئ نحل کی *طرح محسوں کرتے تھے* \_\_\_ متعلقات کافرق ہے تضادیمیں ہے۔

جواب ا: کفار پررات کوتملہ کے دقت جَرس سے دھمن بیدار موجا تا تھااس خاص بنا پر مذمت ہے۔وریہ فی نفسہ قابلِ مذمت نہیں ہتشبیہ ٹس حرج نہیں۔

جواب ۲: تشبیه ہر دصف میں نہیں ہوتی ، بہال صرف 'حبنس صوت جرس'' میں تشبید دینامقصود ہے،جس سے سامعین مانوس ہوتے بیں اس سے وہ مجھ سکتے ہیں۔

جواب ۱۰: تشبیه المحمو دبالمذموم بی وجرشه ظاهراورمعروف موتومضائظ نهین بهان وجرشه وص کاسلسل اورمتدارک مونای به آواز کے اندر دحروف و کارج "جداجد آنهیں موتے گویاوی یا فرشته کی آواز کوسلسل واتصال صوت بیں تشبیدی گئی سےاورد معروف ہے قباحت نہیں۔

جواب ۱۰: حدیث شل ایمان کوریندکی طرف ودکرنے کو ان کی المستقر "ین ہے۔ اگرچہ وہ ایما موذی ہے کہ جرم بیل مجی آئے تواسی ارباسکتا ہے۔ تاہم تشدید مرف" دجوع الی المستقر "یں ہے ۔ ای طرح حضرت حسان فی نے عرض کیا: بیل آپ کو بجوقریش کے افتعار شانسب کی حیثیت سے ایسے کال اول کا جیسے آئے کے اندرسے بال کا الاجا تا ہے اور اس پرآئے کا افز جیس بونا۔ تو تشدید بیل بل پرآئے کے افر کے نامو کے کو بجوقریش کرتے ہوئے آپ بھا گھا کے نسب مبارک پرائر من سے سے تشدید کی گئی ہے۔ تشدید کی افر مردف شاہر و معردف شاہر ہے۔

ای طرح آپ ہمان گائی افٹی ''قصوی'' حدیدیہ ہیں بیٹھ گئی اور چل کے نددی صحابہ کرام ' نے کہا یہ ضد پر آگئی ہے۔ آپ ہمان گئی ہے۔ آپ ہمان گئی ہے۔ آپ ہمان گئی گئی نے فرما یا ضداس کی عادت نہیں بلکہ س نے ابر ہمہ کے پاتھیوں کوروکا اسی اللہ نے اسے روکا ہے۔ یہاں وجہ شبہ صرف اور صرف مشیت خداوندی ہیں اشتراک ہے ۔ ورنداس افٹنی ہیں اور ابر ہمہ کے پاتھیوں ہیں کوئی مناسبت نہیں۔ (کشف ج اص ۲۰۵) لہٰذا ہشبہ بہ کے مذموم ہونے سے مشبہ کی محمودیت پر کوئی حرف نہیں آتا۔

# ثقل وی

#### هواشدهعلي

زیاده شدید مونے کی دووجہ بل

(۱) حواس بشريه ك تعطل كى وجه سے آپ كوشقت زياده موتى تقى ـ

(۲) اگرجبرائیل آپی اصلی شکل میں آکر کلام کریں تواس کو اخذ کریابنسبت شکل بشریت کے آنے کے زیادہ مشکل ہے۔ان دووجوں سے دی کے کمل میں بہت زیادہ شدت معلوم ہوتی تھی۔ اس کا تمل صرف نبی بی کرسکتا ہے۔ کماقال اللہ تعالیٰ، اناسنلقی علیک قولاً تقیلاً، لو انزلنا هذا القرآن علی جبل الح محص تفہیم کیلئے آپ بیال کا کی ضلصلة الجرس سے تشبیدری ہے۔

<u>سوال:</u> آخر کس چیز کی آواز تھی\_\_؟

<u>جواب:</u> اس میں متعددا قوال میں۔

(۱) صوت کلام نفسی ہے اور پیصوت بلاکیف ہے۔

<u>سوال:</u> كياالله تعالى كيليئ صوت ثابت ہے؟

<u> جواب:</u> کلام باری تعالی ثابت اور الله تعالی پر شکلم کااطلاق ہے۔

اٹل سنت میں اختلاف ہے کہ یہ کلام بحرف وصوت ہے یا بلاصوت وحرف جمتنگلمین بلاحرف وصوت ہونے کے قائل ہیں اور محدثین کلام بحرف وصوت کے۔

امام بخاریؓ نے کتاب التوحید پیں صوت ٹابت کی ہے۔ اذا تکلم اللہ بالوحی تسمع اهل السموٰ ت شیناً۔ فاذا فزّع عن قلو بھم و سکن الصوت عو فو اانه الحق یہال مسموع کا اثبات ہے اور وہ صوت ہے \_\_\_ اس طرح امام بخاریؓ نے روایت فرمائی: یحشر اللہ العباد فینا دیھم بصوت الح بیں بنا دی کا مرجع اللہ ہے۔ صوت صراحة ثابت کی ہے۔

واضح رہے کہ یصوت مخلوق کے مشابہ ہیں،اس لئے یوں کہیں گے: کہ صوت لا کصوتنا جیسے لدید لا کا ید بناوغیرہ۔ الغرض باری تعالی اپنی تمام صفات ہیں مخلوق سے بالاتر ہیں۔اور اس کی کیفیات کوا حاطۂ الفاظ ہیں لا تاممکن نہیں،ہماری عقول سے وراء ہیں۔اس طرح صوت کی کیفیت ہیں بھی وہ مخلوق سے بہت زیادہ علق شان رکھتے ہیں۔

جواب (۲) سرعت سیرملک یعنی فرشته کی تیزی سے چلنے کی آواز ہے۔

(۳) حضرت جبرائیل کے پروں کی آوازہے۔

(۷) جب الله تعالی وی نازل فرماتے بین تو فرشتے عظمت کی وجہ سے پرمارتے بین توان کی پھڑ پھڑ اہث کی آواز ہے۔

(۵) حضرت شاہ ولی اللہ سے منقول ہے اس وی میں آپ بھا گھانے شانِ بشریت سے ککال کر عالم قدس سے ملادیا جا تاہے اس سے حواس بشریہ عطل ہوجاتے ہیں یہ آواز حواس بشریہ کے عطل کی ہے۔ جیسے کا نوں میں انگلی ڈولیس اور حاسمة مع معطل کرنے کی کوششش کریں آوان کے اندرایک آواز پیدا ہوجاتی ہے۔

سوال: وحى كى يدشم آپ مالانفائير اشد ومشكل كيون تقى \_\_\_؟

ج: فرشته اگرانسانی شکل بین آجائے توبات کرنا آسان ہے اور صورت محض بلاحرف سے کلام سمجھنے بین دشواری ہے۔ قدو عیت عند اور فاو عیٰ مایقول بین فرق:

كسى خفى كاكلام دوسرے كى طرف دوطريقے سے پېنچتاہے۔

ا: كان كراسته ب ول تك پهنچ بيعام اورمتعارف ہے۔

۲: دوسرے یہ: کلام اولاً دل پر پہنچے اور الفاظ خیال میں حاضر ہوجائیں۔ اس کے یاد کرنے کے لئے تکرار کی ضرورت نہیں ہوتی اس لئے و عیت عند فرمایا۔ پہلی شم میں کان کے ذریعہ بات دل تک پہنچی توفاعی ما یقو نی فرمایا۔ وہ فرمائے جاتے ہیں میں یاد کرتاجا تا ہول۔ گویا آپ ہمائی کے مطابق جملے ارشاد فرمائے۔ (درس بخاری انتی السلام صرت مدتی م 106)

# حدیث الباب میں دواقسام کی وحی کی وجہ

#### يتمثل لى الملك رجلا:

ترکیب رجلاً:(۱) رجلاً بیمفعول مطلق ہونے کی وجہ ہے منصوب ہے۔تقدیرعبارت: ای یتمثل لی الملک رجلائی تمثلَ رجل تیمثل مضاف کومذف کر کے مضاف واللاعراب رجل کودیدیایعنی رجلاً۔

(۲) منصوب بنزع المخافض ہے۔ یعنی ُب محذوف ہے اصل میں ہر جل ہے۔ تقدیرِعبارت یتمثل لی الملک ہر جل ہے ب کومذف کر کے دجلا کومنصوب کردیا۔

(m) عال ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔ ای حال کو ندر جلا۔

(۷) اکثرشراح کا کہنا ہے کہ تیمییز ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔

فيكلمنى بعض روايات بين اضافه ب: وهو اخفه على (انعام 203 ج1)

<u>سوال:</u> گذرچکاہے کہ وی کی متعدد اقسام ہیں جبکہ روایت میں صرف دواقسام کاذکرہے۔اور قرآن کریم میں صرف تین کاذکرہے۔دوجومدیث الباب میں مذکور ہیں ایک من و داءالحجاب، یہ تعارض ہے۔ جواب: تحتیر الوقوع اقسام کابیان مواہے۔اس لئے کہ سائل کامقصود بھی بھی تھا۔نادر الوقوع اقسام کاسوال بھی نہیں تضا\_قر آن كريم بن تين صورتول كاذ كرب\_ا: الاو حيا مراد بلاواسط فرشته يعنى باطن نبي كوعالم قدس كة تابع كردياجا تابي يعنى وحي قلبي \_ ٢: ١ و من و د اء حبحاب مرادحاسة ساعت الله تعالى كے كلام قديم كاسماع برا وراست كرتا ہے جيسے كو وطور پريا واقعه ً معراج بین ۳\_\_\_: ارسالِ دسول: ووصورتین بین الف: تمثل بشریت، حضرت مرتع کے پاس تمثل لها بشوا، یا حضرت دھ کلی سے کشکل میں آنا۔ب بشکل انسانی کے بغیر قلب نبی پر فرشتہ القا کرے اور قلب نبی احساس کرے۔ (کشف ۱۳۰۸)

احياناياتيني مثل صلصلة الجرس: ياتيني كاقاعل وي ب\_

قالت عائشه ﷺ: إكر بسندسابق موتويه عديث مرفوع تصل يا پهر مرسل بياورا كرسندسابق كسائه منهوتوية للق بي-حكم تعلیقات بخاری اگرصیغهٔ معروف کے ساتھ ذکر کریں تو حکماً حدیث متصل ہوگی۔ اور اگرصیغہ مجبول کے ساتھ ذکر کریں تو متصل کے حکم میں نہیں ہوگی لیکن بھر بھی قابلِ احتجاج ہوگی \_\_\_ البتہ دوسرے دلائل کے مقابلہ میں مرجوح ہوگی۔ جبكه وه دلائل اس تعلیق سے زیادہ قوی موں مثلاً کسی روایت میں معلق اور متصل روایت میں تعارض آ جائے تومتصل کوتر جیج موگی۔

#### ربطوريث:

(۱) اس حدیث بین عظمت وی کابیان ہے۔ لیتفیصد عو قاسے عظمت وی معلوم ہوتی ہے۔نو پرسول ،نور فرشته اورنور وی کے جمع ہونے سے گرمی ہوجاناوا ضح ہے۔ گرمی سے مسام کھل کر پسدینہ آناا مرطبعی ہے۔ پھرمسام کے کھلے ہونے سے ہوا لگے تو سردی کگے گیسے فرمایلز ملونی زملونی۔

(۲) اس مدیث کے اندر بھی احوال وی ہیں۔

(۳) اس مدیث بیس وی کاذ کرہے اور ترجمۃ الباب بیل بھی آیت وی کاذ کرہے۔ تووی ہونے کے اشتراک سے بط ہو گیا۔ (۴) اس مدیث سے تبل ازوفات کی دحی مراد ہے۔ توبد میں داخل ہے۔

نزول وی کے وقت کو بلذالک و تو ہدو جھہ بدن اطہر وی کے وقت نچر جاتا تھا۔ عمر کا بیشتر حصہ اس کو برداشت کرتے گذرا۔

حضرت آدم پر پوری عمرین دس مرتبه ،حضرت نوع پر پیاس مرتبه ،حضرت ادریس علیه السلام پر چار مرتبه ،حضرت ابراجیم پر ار تاليس مرتبه حضرت عيسي يرصرف دس مرتبه اورخاتم الانبياء پر 24000 مرتبهزول وي موااورية شدت كيفيت الخصانا پراي وهواشدهعليّ:

آپ ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اس میں جبرائیل کی صفت کو خالب کیاجاتا تو یہ شدید تروی ہوتی \_\_اس لئے کہ اس میں جبرئیل کا نزول آپ الفَّقَايِّكُ كَالْب پر براهِ راست ہے۔ اور حق تعالیٰ شانہ سے صرف ایک واسطہ ہے جناب رسول الله الفَّقَايِّكِيك \_\_\_اس کئے قلب محمدی پرنزول وی بصورت ملک اور آپ بیل فایگا حواس بشریه کے تعطل کے بعدوی کی کیفیت بہت فقل واشدیت کی

## رقم حديث ٣:

حَدَّثَنَايَحْيَى بُنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ هِهَا بِعَنْ عُرْوَةُ بْنِ الزُّبُيْرِ عَنْ عَائِشَةً أَمِالْ مُوْمِنَا أَنَّهَا قَالَتُ أَوَلُمَا بَدِى بِمِرَسُولُ الْقَصَلَى الْقَصَلَيْء وَسَلَمَ مِنْ الْوَحْي الرُّوْيَ الصَّالِحَدُفِي النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرَى رُوْيَا إِلَّا جَاءَتُ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبِحِ ثُمَّ حُبِّب إِلَيْهِ الْحَلاءُ وَكَانَ يَخُلُو بِعَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّتُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُدُ اللَّيَالِي ذَوَ اتِ الْمُدَدِقَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى الْمُلِعُونَ يَتَزَوَّ دُلِدَ لِكُ لَمْ يَكُومُ عَلِي عَدِيجَةً فَيَتَزَوَّ دُلِمِ فَلِهَا وَهُوَ التَّعَبُدُ اللَّيَالِي ذَوَ اتِ الْمُدَدِقَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِمُونَ يَتَزَوَّ دُلِدَ لِكُ لُمْ يَكُومُ عَلِي عَلَيْهِ عَلَى خَدِيجَةً فَيَتَزَوَّ دُلِمِ فَلِها وَيَعَلَى النَّالِي عَلَيْ عَلَيْهِ الْمُعَلِّى عَلَيْهُ الْمُعَلِّى عَلَيْهُ الْمُقَالَ الْمُلِكُ فَقَالَ الْمُؤَلِّق الْمُعَلِي الْقَالِي عَلَى الْمُؤْلِق الْمُلْكُ فَقَالَ الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق اللّهُ الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق اللّهُ الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤُلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِقُولُ الْعُلِقَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِق الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِق الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِق الْمُؤْلِقُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِق

فَقَالَتُلَهُ خَدِيجَةُ يَا ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ فَقَالَ لَهُوَ رَقَةُ يَا ابْنَ أَخِي مَا ذَا تَرَى فَأَخْبَرَ هُرَانِ أَخِيكَ فَقَالَ لَهُوَ رَقَةُ هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللَّهَ عَلَى مُوسَى يَالَيْعَنِي فِيهَا اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمَخُورِ جِيَ هُمْ قَالَ لَعُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمَخُورِ جِيَ هُمْ قَالَ لَعُمْ لَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمَخُورِ جِيَ هُمْ قَالَ لَعُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمَخُورِ جِيَ هُمْ قَالَ لَكُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمَخُورِ جِيَ هُمْ قَالَ لَعُمْ لَلْمُ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمَخُورِ جَيَّ هُمْ قَالَ لَعُمْ لَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمَ لَكُ أَنْصُرَ لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمَ لَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمَ لَكُمْ لَمُ عَمِّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمُ لَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَامِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

#### ترجمه:

حضرت مائشہ سے روانیت ہے انہوں نے فرمایا مہلی وہ چیز جس سے صفور بھا تھا کیے وی کی ابتداء ہوئی رؤیا صالحہ تھے جنہس آپ بھا تھا تھے۔ چنا چیر آپ بھا تھا تھا ہوئی نواب دیکھتے وہ روشن صح کی طرح سامنے آتا۔ پھر خلوت آپ بھا تھا تھا کے بخرطوت آپ بھا تھا تھا ہے ہو خلوت آپ بھا تھا تھا ہے ہو خلوت آپ بھا تھا تھا ہے ہو اور آپ بھا تھا ہے ہو خلوت اختیار فرماتے۔ اور اپنے اہل کی طرف لوٹنے سے بہلے کئی کئی را تیں ہوا دت فرماتے تھے۔ اور اس کے لئے سامان اکل وشرب ساتھ لے جاتے پھر صفرت خدیجہ کے پاس واپس تشریف لاتے اور اتن ہی را توں کے لئے بھر سامان مہیا فرماتے۔ حتی کے ق آگیا اور آپ بھا تھا تھا ہے۔

چنامچرابیک فرشتہ آیااوراس نے کہا 'اقو آ' (پڑھے) آپ بھا گھا گئے نے فرمایا کہ بیس نے فرشتے سے کہا ہیں پڑھا ہوا ممبیں ہوں۔ آپ بھا گھانے نے فرمایا کہ فرشتے نے جھے پکڑااور دبایا بہاں تک کہاس کا دباؤ میری طاقت کی انتہاء کو گئے گیا۔ پھر اس نے جھے پھڑااور دوسری مرتبد بایا اس نے جھے پھڑا اور دوسری مرتبد بایا ہیں نے جھے پھڑا اور دوسری مرتبد بایا بہاں تک کہاس کا دبانا میری طاقت کی انتہا کو گئے گیا۔ پھراس نے جھے چھوڑ دیااور کہا ''اقو آ' (پڑھے) ہیں نے اس سے کہا تک کہاس پڑھا ہوا نہیں ہول، پھراس نے جھے پکڑااور تیسری مرتبد دبایا پھر جھے چھوڑ دیااور کہا ''اقو ء باسم دبک المذی خلق، میں پڑھا ہوا نہیں ہول، پھراس نے جھے پکڑااور تیسری مرتبد دبایا پھر جھے چھوڑ دیااور کہا ''اقو ء باسم دبک المذی خلق، خلق الانسان من علقی اقو ء و دبک الاکو م '' (اپنے پروردگار کے نام سے پڑھتے ،جس نے انسان کو جے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھتے اور آپ کارب بڑا کریم ہے)

یہ آیات لے کرصفور اکرم بھالھ کیا ہیں آئے اور آپ بھالھ کیا ول کانپ رہا تھا۔ چنا جی آپ بھالھ کیا ہرت خد بجہ بنت خویلہ آئے پاس تشریف لانے ۔ اور فرمایا بجھے کمبل اڑھا دو ، بچھے کمبل اڑھا دو ۔ توانہوں نے آپ بھالھ کیا کہ ار ھاد یا بہاں تک کہ آپ بھالھ کیا ہوگئی کی اور فرمایا بچھے کمبل اڑھا دو ، بچھے کمبل اڑھا دو ۔ توانہوں نے آپ بھالھ کی اور پورے واقعہ کی تک کہ آپ بھالھ کی آئے بھارتی بھر آپ بھالھ کی کہ کہ اور فرمایا بھے اپنی جان کا خطرہ ہو گیا تھا۔ صفرت خد بجہ نے فرمایا ایسا ہر گڑجیں ہوسکتا۔ خدا کی تسم اللہ آپ بھالھ کی کہ میں رسوانہیں کرے گا۔ لیک آپ ملارتی کر تے ہیں ، ممبل کی بھی رسوانہیں کرے گا۔ لیک کہ کے بیں ، ممبل کی ان کے مصابح بیں ، ممبل بھی رسوانہیں کرتے ہیں ، مفلسوں کے لئے کماتے ہیں ، مہبان نوازی کرتے ہیں اورلوگوں کی ان کے مصابح بیرمدد کرتے ہیں ، جوت ہوں۔

پھر حضرت فدیجۃ الکبری آپ ہا لھی کے اور یہ ورقہ ایسے آدی تھے جو جاہلیت کے زمانہ میں ہونیں جو اسد بن عبد العزیٰ کے بیٹے اور خدیجۃ الکبری کے چازاد بھائی تھے۔ اور یہ ورقہ ایسے آدی تھے جو جاہلیت کے زمانہ میں دین نصرائیت اختیار کر چکے تھے اور وہ عبر انی خطے کا تب تھے۔ بہت عمر رسیدہ تھے جن کی تھے اور وہ عبر انی خطے کا تب تھے۔ بہت عمر رسیدہ تھے جن کی بھارت بھی جائی دی تھی ۔ ان سے حضرت خدیجہ نے فرمایا: اے میرے چھاکے بیٹے السینے بھیتے کی بات سنوا چتا مچہ ورقہ نے آپ ہا لیکھائے کے اس بھی جائی دی تھی ہو۔ پھر نی کریم ہی گاٹھائے نے ان کو وہ تمام واقعات سناد سے جن کا مشاہدہ فرمایا تھا۔ ورقہ نے کہا یہ تھارے دی رازدان ہیں جو اللہ کی جانب سے صفرت موگی پر وی لاتے تھے۔ کاش میں تمہارے دی فہری کے زمانہ میں ان وجوان وطا تقور موتا ، کاش میں اس وقت تک زمادہ ہی ہو جو اپ کی توم آپ کو کا لیگی۔

نی کریم بھا گھنگے نے فرمایا (وہ میری قوم کے لوگ) مجھ کو کال دیں گے؟ ورقہ نے کہا: ہاں۔ کبھی کوئی شخص قوم کی طرف اس طرح کی دعوت لے کرنہیں آیاجس طرح کی تم لائے ہو گریے کہ لوگوں نے اس کے ساتھ ڈشمنی کا برتاؤ کیا اورا گریس ان دنوں تک زندہ رہا تو آپ کی مضبوط مدد کروں گا۔ پھر تھوڑے ہی زمانے کے بعد ورقہ کا انتقال ہو گیاا ورومی بھی موقوف ہوگئی۔

## تعارفيدواة

#### حدثنايحيىبنبكير

بگیردادابیں۔والدکانام' تحبداللہ'' کنیت ابوز کریاہے۔امام بخاریؒ کےاسا تذہیں سے بیں۔وفات ۲۳۱ھہے۔ <u>لیث بن سعدﷺ:</u> تابعی بیں ، ان کی وفات اسماھہ،یہ خفی بیں ،تلمیذِامام ابوصنیف بیں ،امام صاحبؒ کے شریک جج موکرمسائل بوچھتے اور سرعت ِجواب سے تعجب کرتے۔ (کشف 1/325)

#### ابنشهابزهرى عطلته:

بیدون اول بیں۔ان کا تام محمد بن سلم ہے شہاب ان کے والدنہیں بلکہ جداعلی کا نام ہے۔کنیت ابوبکر ہے زہر اقبیلہ کی طرف منسوب بیں۔ان کانسب اس طرح ہے: ابو بکر محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهری۔

# آغازوی سے قبل کی کیفیت

<u>سوال:</u> فارِحرا بیں ابتداء وی کے سلسلہ بیں حضرت عائشہ سے جواحوال منقول بیں اس وقت حضرت عائشہ کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی تو وہ اس صدیرے کی راویہ کیسے بن سکتی ہیں؟

### اولمابدىبەرسولاللەراللېكىلەمنالوحى:

پہلی دی جوشر وع ہموئی وہ رویاءِ صالحہ ن النوم ہے \_\_\_لیکن وی کا یہاں جؤمعنی مراد ہے وہ القاء فی الروع ہے۔جوولی کو مجھی ہموتی ہے، وی تشریعی نہیں تھی \_\_\_ اس لئے کہ اس وقت نبی اکرم بھل کھٹے تھی ہنے نہیں تھے۔ یہ چھے ماہ قبل کا قصہ ہے۔ اس لئے یہ القاء فی الروع ہے جواولیاء کرام کو بھی ہموتا ہے جس کو' الہام'' بھی کہتے ہیں \_\_\_ (وہ خواب جو بعد از نبوت ججت ہموتا ہے وہ یہاں مرازمیں ہے۔)

رویاء صالحہ وہ ہے جو سچا بھی ہوا در بھلائی والا بھی ہو۔رویاء صادقہ کا سچا ہونا ضروری ہے اس کا بھلائی والا ہونا ضروری نہیں۔ مثلاً آپ بھائ کا کے نے خواب دیکھا کہ گائے ذریح کی جاری ہے اس کی تعبیر غزوہ احدیث شکست ہے بیصادقہ ہے مگر صالح نہیں ہے۔

#### مثل فلق الصبح:

بہتشریہ خواب کے سپے ہونے ٹیل ہے جیسے سے کروشن ہونے ٹیل کوئی فکٹ جیس ہے ای طرح اس خواب کے سپے ہونے ٹیل مجی فکٹ نہیں ہے۔ آپ پڑا فائل کے خوابول کی تین صفات تھیں۔صالحہ،صادقہ، واضحہ ۔مفہوم پر دلالت بے عبار ہوتی۔ فلق الصبح استعمال فرمایا \_\_\_ ضیاءالشمس نہیں۔

رویاء کا تعلق عالم مثال سے ہوتا ہے ۔۔۔ دنیا کے اندرجتنی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ سب عالم غیب ہیں موجود ہیں۔ پھر بحکم خداوندی عالم مثال ہیں نتقل کردی جاتی ہیں ۔۔ اس کے بعد عالم شہادة دنیا کا درجہ ہے۔عالم مثال ہیں اشیاء کی صورتیں عالم شہادت سے مختلف ہوتی ہیں جیسے ملم کی صورت دودھ، ڈنمن کی صورت سانپ اوردنیا کی پاخانہ۔ (درس مناری 111)

## انتخاب جرادعبادت

#### ثم حبب اليه الخلاء وكان يخلو بغار حرا:

حرا کالفظ بقد کی تاویل میں ہوکر مونث اور غیر منصر ف ہے ترا کو بدود ہقصور منصر ف بغیر منصر ف مذکراور مؤنث سبطرح پڑھنا اللہ کا جست ڈالی گئی اس کے خلوت سے بحب ہوئی جس سے یکسوئی بھی حاصل ہوگئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یکسوئی حاصل کرنے بھی خلوۃ کی تقین کرتے ہیں وہ نہوں ہمائی حاصل کرنے بھی خلوۃ کی تقین کرتے ہیں وہ نہوں ہمائی میں مہدر ہم ہے۔ موال نے ساور نہ تا کہ خلوۃ کی تقین کرتے ہیں وہ نہوں ہمائی کے خلوۃ کی تاریخ اکا انتخاب کیوں کیا؟ جواب: اس کی چند وجوہ ہیں :-

(۱) جیسے آپ بیالی کا بھوٹ سے محبت تھی الیہ ہی ہیت اللہ الشریف کی زیارت کیلئے بے جینی تھی اس لئے جہاں سے ہیت اللہ شریف پرنظر پڑتی ای جگہ کی تلاش کی۔

(۲) آپ بَالْغُلَلِکِ جدامجد حضرت عبدالمطلب ودیگرانها علیهم السلام یبال خلوة اختیار فرمایا کرتے ہے اس لئے بھی آپ کی لگاوانتخاب کا باعث بھی۔

(۳) موزونیت کی وجہسے۔کیونکہ اس بیل قیام کے ساتھ بلاالکلف عبادت ہوسکتی ہے۔ نیز گھرسے زیادہ دور نہونے اور مقصد (خلوت) حاصل ہوجانے کی وجہسے بھی پیمقام موزول ترین تھا۔ تین عباد تیل جمع تھیں۔ذکر فکراورنظر الی الکعبہ۔

#### فيتحنث فيهو هو التعبد:

تىحنىڭ ئىعىلىپ داورىدرادى كى طرف سے تفسير ب داصل بى جنت كناه كوكېتى بىل دى يېال سلب ماخذ ب جوباب تفعل كاخاصە ب -

(۲) یعت من اصل میں یعت نے کلام عرب میں ٹٹ کوٹ سے بدلنے کارواج رہاہے بیخنٹ کامعنیٰ دہن عنیف یعنی دہن ابرام بھی کے مطابق عبادت کرنا۔

#### \_\_\_الليالىذواتالعدد\_\_\_

ذوات العدد\_\_\_الليالي كى تاكيب \_\_\_\_بعض روايات كے مطابق ايك ماه اور بعض روايات كے مطابق چاليس روزر جنابھی ثابت ہے۔ جس سے صوفياء كرام نے چلے كى اصل كالى ہے۔

<u>سوال:</u> جب وي نازل نهيس موني تفي توعبادت كاطريق كيا تفا\_\_\_؟

جواب ا: ملت ابرام بی کے بھیج متوارث طریقے ہاتی تھے ،اس کے مطابق عبادت کرتے تھے

جواب۲: بعض نے کہا:حضرت موی وعند ابعض حضرت عیسی کے طریقے پرعبادت کرتے تھے <u>\_\_\_</u>

جواب ت بعض فرملتے ہیں کہ نی قبل ان بوت مقام والیت پر ہوتا ہے جوطریقہ آئیس الہام ہوای طریقے پر عبادت کرتے تھے۔ قبل ان ینزع الی اهله: اشتیاق کے ساتھ گھر لوٹے تھے \_\_\_\_ یعنی مطلق تجرد ہی نہیں تھااس لئے کہ تجرد حکمت خداوندی کے خلاف ہے، بقانیسل بزرع الی اہل پر موقوف ہے اور فطرت انسانی کے بھی خلاف ہے کیونکہ انسانی قو توں کی تخلیق عبث ہوگ۔

<u> فیتز و دلمثلها \_\_\_\_ازخودز ادراه لے جاتے تھے۔ (جومنافی توکل نہیں بلکہ طریق توکل ہے در تعطل ہے۔ )</u> نیوند

غارِ حرامیں آپ مَی اَنْ کَیَا کُھرہ مختلفہ رہے زیادہ سے زیادہ ایک ماہ ثابت ہے۔ جاودت بعد اء شہر الامسلم ) محد بن اسحافی نے رمضان کامہینہ نقل کیاہے بعض روایات میں جالیس دن ہیں۔(درس بناری 115)

<u>سوال:</u> بعض روايات بين ہے كہ سيره خدىجة الكبرى بهنجاتى تقين \_لبذاتعارض ہے ـ

<u>جواب:</u> کوئی تعارض میں مختلف احوال پرممول ہے۔

جاءهالحق: اسسمرادوي ہے۔

## آغازٍوي

#### فقال اقرأ:

سوال: فرشته کرد باب اقرأ! آپ بال فَا تَغْرَار ب بین: ماانا بقاری کیا آپ بال فَا تَغْرِی سے ناواقف تھے۔ ؟

بلکہ بول کہناچا ہین تھا کہ مااقر آئیں کیا پڑھوں؛ (استفہامیہ) جبکہ آپ بال فَا تَغْرِد ھنے سے الکار فرمار ہے بیں؟

سوال ۲: جب آپ بال فَا تُخْرِد یا کہ مجھے قدرت علی القراءت نہیں ہے پھر صفرت جبرائیل کیوں اصرار
فرمار ہے بیں، نیز د بانے سے مشقت سے بھی گذارر ہے بیں یہ کیلیف مالایطات ہے ۔۔۔ ؟

فرمار ہے بیں، نیز د بانے سے مشقت سے بھی گذارر ہے بیں ۔ یکلیف مالایطات ہے ۔۔۔ ؟

جواب ا: کبعض روایات میں تختی مکتوب کا ذکر ہے۔ اس لئے آپ مجال کھیائے فرمایا کہ یہ مکتوب میں نہیں پڑھ سکتا\_\_\_اس کی قدرت نہیں ہے۔

جواب ٢: اس كينك مثال اليهب جيساستاذ بي سه كهتاب كه بيثا پر هو\_\_\_ تو آپ بالفائيا يه فرمان عالى كه بيس

۔''قاری''نہیں ہوں بہی صحیح ہے اور حضرت جبریل کا اصرار کہ آپ پڑھیں یہ بھی صحیح ہے کیونکہ یہ سکھلانے کیلئے کہتے ہیں۔امر تکلیفی نہیں بلکتائیں ہے۔

جواب ۳: اقو اُکامطلب یہ ہے کہ آپ می اُلٹائی پر مستقبل کی ذمہ داری ڈالی جارہی ہے اور آپ می اُلٹائی فرمارہ بیں کہٹل یہ ذمہ داری نہیں اٹھاسکتا \_\_\_\_ اور دبانا اصل میں توجہ ڈالنا ہے تا کہ آپ می اُلٹائیل اس ذمہ داری کے کمل کی قوت پیدا موجائے اور ماانا بقاد یکامطلب یہ ہے کہ مجھٹل اس ذمہ داری کا تحل نہیں ہے۔

جواب ۳: تنهاعبادت فرمار ہے تھے اچا نک فرشتہ کی آمداور اقر آکامطالبہ بھی ساتھ۔ نیز خود وقی کی عظمت کا بوجھ۔ ان وجوہ کی بناء پر مرعوبیت کی کیفیت بشری طاری ہوگئی۔ اور فرمایا: میری زبان ہیں چلتی بین نہیں پڑھ سکتا۔ (کشف م 349 ئ ایک توجیہ یہ ہے کہ آپ ہوائی استقبل بیں پڑھنے کا حکم دیا جار ہاہے فوری طور سے پڑھنے کام کلف نہیں بنایا گیا اس لئے کہ امرفور آادا تیکی نہیں جا ہتا۔ (درس بناری 119)

فائدُه: اقو أمين حكم ذات نبي مَلِي فَلَيْظَيْم بِهِ اللاغ كاحكم الجي نهين آيا۔ وي لانے والے فرشتوں ميں واقعهُ طائف ميں ملک جبال بھي داخل ہيں۔ (درس شامز نَ 37)

# دشوارگذارمرحله مخط"

#### حتى بلغ منى الجهد:

سوال: فرشتہ کلیک مرتبہ دبانے سے اس کا دنیا تم موجائے یعنی فرشتہ نے پوری طاقت سے دبایا تو آپ می ایس کے گئے؟ جواب: فرشتہ جب انسانی شکل میں آئے تو اس کی طاقت بھی انسان کی طاقت کی طرح موتی ہے۔اس لئے اس کے اس کے اس کے اس کے دبانے کا کوئی نقصان نہیں \_\_

سوال: باربارد بانے اور حیوار نے کا کیامنشا پھھا\_\_\_؟

جواب: اس بارے میں اصل حقیقت تواللہ ہی کومعلوم ہے۔روایات میں اس بارے میں کوئی صراحت نہیں ہے۔ للہذا قطعیت ویقینی طور پر کچھ کہنامشکل ہے۔

[۱] عندالبعض تین مرتبه دبانے میں تین آنے والی شدتوں کی طرف اشارہ ہے: (1) شعب ابی طالب میں محصور ہونا(2) ہجرت ازمکہ(3) موقع احد \_ کے ماقال المحافظ [۲] عندابعض(1) تعلیم القرآن(2) تعمیل القرآن(3) تبلیخ القرآن بیں۔ (کشنہ 157/3) [۳] ایک: انس مع الملک کے لئے دوم: انس مع الوی کے لئے اور سوم انس باری تعالی کے لئے۔

اقسامنسبت

\_\_\_ حضرات صوفیاء کرام به فرماتے بیل که به 'دبانا'' در حقیقت ''تصرف وتوجه'' بے بینی حضرت جبریل نے آپ بیک گفتیا پر توجہ ذالی تا که آپ بیک گفتیل تلقی بالوی کی استعداد پیدا ہوجائے۔حضرات صوفیاء کرام بعض اوقات توجہ ذالتے بیں اس توجہ کی چارا قسام بیں۔

ا:انعكاس\_٢:القائي\_٣:اصلاحي\_٧:التحادي\_

پیلی کی تعریف بیب کرشنے نے اپنے مرید کواپنے پاس بلا کرجلس میں بھایا اور اسکو پھے باتیں سکھلانی شروع کیں۔ جب شخ اس کی طرف توجہ ہواتو اللہ تعالی نے اس طالب میں ایک صلاحیت پیدا کردی کہ اس کو پھے تمروره اصل ہونے لگا کہ میں اپنے اس کی طرف توجہ ہواتو اللہ تعالی کے میں ایک صلاحیت پیدا کردی کہ اس کو پھے تمار میں اور کہ خورہ کی معالی کی صلاحت اس کا دل متوجہ الی اللہ ہوجا تا ہے۔ "جب مجلس سے اٹھے جاتا ہے تو وہ کیفیت مجلی تھے کہ موجاتی ہے۔ یہ برای معمولی اور کم در توجہ ہے۔ جیسے سردی زدہ آگ کے پاس بیٹھ کر سردی دور کرے توجب تک بیٹھے کا سردی نہ گئے گی۔ اصل ھلاج بیہ ہے کہ مولے کیڑے ہیں ان کے ایم جگہ سردی ہے محفوظ درہ سکے۔

(۲) القائی کی تعریف ہے کہ اس میں شیخ اس طرح توجہ ڈالتے ہیں کہ اس کے نتیجہ میں مرید کے دل پر 'انابت الی اللہ'' کی کیفیت پھے عرصتک برقر اررمتی ہے \_\_\_اورا گروہ اس کی حفاظت نہ کرتے و پھر بالتدریج زائل ہوجاتی ہے۔ جیسے جیسے معصیت کا ارتکاب کرے گاویسے ہی توجہ زائل ہوگی۔

(۳) اصلاتی کی تعریف یہ کے مرید کسب فیف کیلئے اپنے دل ودماغ کو گنا ہوں سے بچانے اور ننگی سے روش کرنے کی کو مشش کرتا ہے کہ شخ میری طرف متوجہ ہے۔ اور اس بات کی بھی کو مشش کرتا ہے کہ شخ میری طرف متوجہ ہے۔ اور اپنے دل کوشن کی طرف متوجہ کئے رہتا ہے توجہ سے اور بینی تو بھوفا کہ نہیں۔"اس کی مثال ایسے ہے کہ نوجہ ہوتا ہے تو ای طرح توجہ اصلاحی میں حسب ضرورت کا مل شخ کے ذریعہ آپ تا گا گھا تھے کے مثال ایسے ہے کہ نہر کے پاس کھا کہ کھوود یا جائے تو ای طرح توجہ اصلاحی میں حسب ضرورت کا مل شخ کے ذریعہ آپ تا گا گھا تھے کے مرید کا میں اس کے مثال ایسے ہے کہ نہر کے پاس کھا کہ کھوود یا جائے اور مفید طریقہ ہے۔ اس طریقہ کانام "جوفل" ہے۔ (یدی دیا تا آپ)

(۷) توجرا مخادی کی تعریف بیب کی تخریراتی توجدیتا ب که اعمال کساتھ کم وہم بن مجی اتحاد پیدا ہوجا تا ہے تی کہ بسا وقات شکل وصورت پر بجی اثرانداز ہوتا ہے کہ مرید کی شکل بی بدل جاتی ہے۔ اس کو بست باتحادی کہا جاتا ہے۔ انطباق اس طور پر ہے کہ جبریل علیہ السلام کی آمد توجہ انعکاسی ، اول خط القائی اور ٹائی اصلای اور ٹالث اتحادی ہے۔ چنا ججہ بعد از یں جبریل علیہ السلام کے آنے پر آپ بالی تنافی ہسب الفاظ ومعانی اور مفہوم تک یا د ہوجاتا تھا سے یہ اسلام کے آنے پر آپ بالی تنافی ہسب الفاظ ومعانی اور مفہوم تک یا د ہوجاتا تھا سے یا ملی وہم بن کمل انتحاد ہوتا تھا۔

چھماہ کی خلوت وا تابت الی اللہ کے باوجود انجھی عالم ناسوت میں ہونے کی وجہ سے ملاء املی اور عالم قدس کی چیزوں کوقبول کرنے کی استعداد پیدانہیں ہوئی تھی \_\_\_ تو جہ جبر بلی سے بیاستعداد پیدا کرنا ہی مقصود تھا۔

عالم قدس سے تعلق قائم کرنے کی ہیبت کا یہ نوف تمام انبیاء میں مشترک ہے۔ تو آپ ہمان کا کیا ہمیں اول وہلہ میں خوف پیش آنا یہ امرطبعی اور شان بشریت کے خلاف نہیں۔

دوسراخوف احساس ذمه داری کاہے۔ پیغبراگرایک قوم کی طرف مبعوث ہوتو ایک ہی قوم کی اصلاح کی ذمه داری ہے۔ اس کو یکھی اطمینان ہے کہ میرے بعد اور نبی آنے والے بیں \_\_لین جسٹخص کوسابقہ انہیاء کی نسبت ہے مرانتہائی کم اور ذمه داری تا قیامت صحت عقائد ، اعمال واخلاق اور معاملات سونپ دی جائے اور اس پرمستزاد یہ کہ یہ بھی فرماد یاجائے کہ آپ کے بعد کوئی اور سول و پیغمبر بھی جہیں آئیں گے \_\_\_اتنی بڑی ذمہ داری کے جوابدی کے احساس سے اگر وہ لقد حشیت علی نفسی نہ کہتے تو آخر اور کیا کے \_\_\_(انعام 1238ن)

آپ بھا النے کا اللہ کا عبادات کا حوالہ نہیں دیا۔ بلکہ ان اوصاف کا ذکر کیا جسکا نفع متعدی ہے اور اللہ کی مخلوق ای
سے سرشار ہوتی ہے۔ جبکہ خود کو شقت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اس تناظر بیں سیدہ خدیجہ نے آپ بھا تھا تھے کے اطمینان ستقبل
کیلئے متعددتا کیدات کے الفاظ کے ساتھ سم کھائی۔ یہات واضح ہوتی ہے نبی کوسلی ڈاتی الفاظ کے اختراع سے نہیں ہوسکتی۔ اللہ
تعالیٰ کی طرف سے الفاظ کہلوائے گئے کہ میرے نبی کوان الفاظ سے سلی واطمینان دلایا جائے۔

نیز حضرت خدیجہ کے الفاظ پر آپ ہو گا گا کا سکوت یہ ' تقریر نبوی' ہے کہ عباد ات میں سب سے افضل عبادت' اللہ کے ہندول کی خدمت' ہے۔ (انعام س 221-222ج1)

چنامچہاس گھبر آہٹ کے عالم میں آپ بھائی گھرتشریف لائے تو آپ کے اس جملہ لقد خشیت علی نفسی کے والہ سے سیدہ خدیجہ نے یہ فرمایا: کلاو اللہ لا بخزیک اللہ ابدآ

اس ذمہ داری کےسلسلہ بیں اللہ تعالیٰ آپ کوسرخروفر مائیں گے۔اوراس کی نصرت ومدد شاملِ حال ہوگی \_\_\_ پہیں فرمایا: آپ موت سے ندگھبرائیں وغیرہ \_\_\_ بنیاداس کی بیفر مائی: جن اوصاف کمال پراللہ کی مددونصرت آیا کرتی ہے وہ آپ میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔

فائده: حضرت ابوبكر صديق صحرت والمائقي المنظمة المنسبت التحادي" حاصل تفي \_\_\_\_

سوال: اس حدیث مبارکہ کی روسے حضرت جبریل کا آپ بھالٹا کا گیائے معلم ہونا ثابت ہو گیا اور حدیث جبریل سے مجمع کچھ تائید ہوتی ہے۔ اتا تھ معلم کم دینکم۔اگرچہ بہال متعلم صحابہ کا ہونا ثابت ہوتا ہے۔

جواب: حضرت جبریل واسطه بیل معلم خود باری تعالی بین بین بیستقلم، کاغذ جختی ؛ په واسطه بین اور ذی واسطه واسطه سےافضل ہوتا ہے۔

## <u> آيات مذكوره سيمستنبط فوائدوكات</u>

## اقراباسمربك:

اللدتعالی کی ذات وصفات ہے ہم نابلد ہیں۔ صرف اساء الہیہ سے جائے ؛ پہچائے ہیں۔ انہی اساء کوہم خالق ومخلوق قدیم وحادث اور عابد ومعبود کے در میان واسط اور رابط سمجھے ہیں۔ اس لئے اقر أبر بحث کے ہوائے اقر اباسم دبح فرمایا۔ اسم کی اصافت ربک کی طرف ہے جس سے آپ میان خاتی ہوئی انامقصود ہے کہ وہ جو بالتدریج سفوت و ارض اور آپ کو چالیس سال تک بہنچ اسکتا ہے تو آپ کو پرا ھانے پرقدرت رکھتا ہے۔ آپ میان کا کہنے اسلامی خاتی کے بارے ہیں فکر مندکیوں ہیں؟ اللہ ی خلق : مفعول ذکر نہیں کیا۔ تمام مخلوق کا خالق ہے تو قر احت کا بھی خالق ہے۔

خلق الانسان من علق: منی کاذ کرنهیس کیا که اس کی پاکی ونا پاکی میں اختلاف ہے؛ علق متفق علیہ نا پاک ہے۔ جب علق جیسے کر بہر مادہ کوعمرہ ترین انسان بناسکتا ہے تو آمی کوھی وہ بہت کچھ کھاسکتا ہے۔

اقد اور بک الا کوم: جب مستفیر میں استعداد ہے اور مفید میں بخل نہیں ہے تور بک الا کوم ہے اس کئے افاضہ وافادہ ہمیشہ جاری رہے گا۔

الذى علم بالقلم: قلم برس وب جان ذريع علوم بوسكتا بتوآب كيون بميں بوسكتے۔ نيز قلم ذريعہ بے؛ كاتب سے فضل بميں بوسكتا اس لئے فرشته كالقلم ہے۔ فریو فی سرانجام دیتا ہے ؛ نبی سے فضل بمیں بوسكتا۔ علم الانسان مالم بعلم: منجانب الله علوم عطا بول محرجو فی الحال نہيں ہیں۔ آیات مذکورہ خلاصہ مضامین قرآن کریم ہیں۔ تین قسم کے مضامین ہیں:-

ا: توحیدیتی ذات وصفات ۲: احکام ساز اخبار بالغیب تواقد أ باسم سے لیکر و دبک الا کو متک ذات وصفات کی طرف اشارہ ہے یعنی رب اورخلق سے بیمضمون اخذ ہوا \_\_\_ پھراس کی وضاحت ہے کہ ایک ذات باری تعالی ہے دوسری صفات ۔ یدوطرح کی ہیں ۔ صفات و ات جوسات ہیں ، علم ، قدرت ، ارادہ ، سمع ، بھر ، کلام اور حیات ۔ باقی صفات افعال ہیں ۔ جیسے خالق ، رازق وغیرہ ۔ پھرصفات کی ان دو قسموں میں فرق ہے ہے کہ نہ کورہ صفات ذات کے ساجھ متصف ہیں مگران کی اصداد کے ساجھ متصف ہیں مگران کی اصداد کے ساجھ متصف ہوتے ہیں ۔ کے ساجھ متصف نہیں جیسے بھیرتو ہیں آئی ہمیں ۔ جی ہیں مردہ ہمیں ۔ اورصفات افعالیہ بیں اضداد کے ساجھ متصف ہوتے ہیں ۔ جیسے احیاء وامات ، قیض و بسط اور نفع و ضرر وغیرہ ۔ تو لفظ رب میں صفات ذات یہ کی طرف ، خلق میں صفات افعالیہ کی طرف اشارہ ہے ۔ وی بیرا اقدر اُدومرت برا القر اُدومرت برفر ما یا جو صیدام ہوا کہ بیکلام احکام پر مشتمل ہوگا۔ اُسان مالم یعلم سے اخبار بالغیب کی طرف اشارہ ہے ۔ تو تینوں مضامین ؛ تو حید ( یعنی ذات وصفات ) احکام اور اخبار بالغیب ایمالاً آگئے۔ ( کشف 1 محکول کے اُدیار بالغیب ایمالاً آگئے۔ ( کشف 1 محکول کے اُدیار بالغیب ایمالاً آگئے۔ ( کشف 1 محکول کے اُکام اور اخبار بالغیب ایمالاً آگئے۔ ( کشف 1 محکول کے اُدیار بالغیب ایمالاً آگئے۔ ( کشف 1 محکول کے اُدیار بالغیب ایمالاً آگئے۔ ( کشف 1 محکول کے اُدیار بالغیب ایمالاً آگئے۔ ( کشف 1 محکول کے اُدیار بالغیب ایمالاً آگئے۔ ( کشف 1 محکول کے اُدیار بالغیب ایمالاً آگئے۔ ( کشف 1 محکول کے اُدیار بالغیب ایمالاً آگئے۔ ( کشف 1 محکول کے اُدیار بالغیب ایمالاً آگئے۔ ( کشف 1 محکول کے اُدیار بالغیب ایمالاً آگئے۔ ( کشف 1 محکول کے اُدیار بالغیب ایمالاً آگئے۔ ( کشف 1 محکول کے اُدیار بالغیب ایمالوً اُدیار بالغیب ایمالوً اُدیار بالغیب ایمالوً اُدیار بالغیب ایمالوً اُدیار بالغیب کی طرف اُدیار بالغیب کی طرف اُدیار بالغیب کے اُدیار بالغیب ایمالوً اُدیار بالغیب کی محکول کے اُدیار بالغیب کے اُدیار بالغیب کی محکول کے اُدیار بالغیب کی محکول کے اُدیار بالغیب کی محکول کے اُدیار کی محک

اقر اباسم دیک: به جوآیات مبارکه آپ بی نظای پرهائی بواسطه عضرت جبریل، انمیں دائل می ایک که آپ بی که آپ بی که آپ میل نظام موسکتے بیں یعنی اس بارنبوت کا تحل کرسکتے بیں \_\_\_\_

ربک: رب اس ذات بابر کات کانام ہے جو بالتدریج تربیت سے کمال عروج تک پینچادے۔ تو وہ کیا قر آن کریم پڑھنا جیں کھاسکتا۔

خلق: جب نے بہس پیدا کیا۔ کیادہ اس امانت کے کل کی قوت پیدا کرنے کی قدرت جبیں رکھتا۔

اول وى مير تطبيق: اس ميس اختلاف بي بعض في سورة على بعض في سورة مدثر اور بعض في سورة الفاحم كوكها

جواب: تطبیق یہ کہ اولیت بقیق توسورہ علق ہی کی ہے۔جو پانچ آیات بی جدید بنا کہ مدید میلا اکا مدلول ہے۔ اور بحیث بنا کی سے میں میں اللہ میں ہے۔ اور بحیث بنا کی مرسل روایت بیل ہے: آیات فہسہ معلق پڑھنے کے بعد پوچھا: ''ماذااقر آ؟'' توجبر میل نے کہا بسم معلق الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین الح تا کہ ''امراقر آ'' کے بعد 'مقروء' محقق ہوجائے۔ (فضل 184ج) ماصل یہ کہائی جسم میں فاتحہ نازل ہوئی تمام محد ثین کرام کا اتفاق ہے اسلام بیل کوئی دورفا تھا ورنما نے بینے فرجیں گذرا۔ (فضل 186ج)

اورفترت کے تین سال طویل مدت کے بعد سورت مدثر نازل ہوئی۔اس لحاظ سےاس کواولیت اضافی حاصل ہے۔

## فواداورقلب مين فرق:

يرجف فواده: يعنى دل كانب راتما:-

فواده گوشت كافته الطرز تلب استن من كليك كل اوراك بيش كالمسب كتيبي ان كليا بى كيك دومر سه پراطلاق او داره تاب قال يونس و معمد بو ا دره:

بعض روايات مين فؤاده كى بجائے بوادر و كالغاظ بيل اس كامعنى كردن اوركندھے كورميانى صديبيل۔

# تزميل وتدثير

زملونی: ترمیل اور تدثیر کاایک بی معنی میایی کپرااور صنا

#### زملونىزملونى:

سوال: نزول وی کے دوران آپ کو پسیند آتا تھا جس معلوم ہوتا ہے کہ گری محسوس کرتے تھے۔اور زملونی زملونی خارد کی اور زملونی خارد کی احساس فرمار ہے بیل۔ زملونی سے متبادر آپ مجھ میں آتا ہے کہ آپ بیان کی احساس فرمار ہے بیل۔

جواب: عین فزول دی کے وقت آوگری اوراس کی وجہے پسینہ ٹوب آتا تھا۔۔۔۔ تاہم فزول دی کی کیفیت ختم ہونے کے بعد پسینہ مانے فرمانے کے بعد ہوا کی اسلامی کی اسلامی کے بعد پسینہ مانے فرمانے کے بعد ہوا کی وجہے سردی کا حساس ہوتا تھا تو ذملونی کے وقت کا اختلاف ہے فلا اشکال۔

<u>سوال ۲:</u> زملونی کیول فرمایا:مخاطب تو صفرت سیده خدیجهٔ بیل توز ملینی مونث کاصیغه ارشاد فرمانا چاہیے تھا۔ <u>جواب:</u> ایسے موقع پرمحاورات میل تذکیر و تانیث کا فرق نہیں کیا جاتا۔ چنا بچے گھر جا کربیوی سے کہا جاتا ہے کہ'' کھانا لاؤ'' یہ ذکر کاصیغہ ہے مگر لغوی بحث کی بجائے کھانا مل بھی جاتا ہے اور کھایا بھی جاتا ہے۔ یہ جواب رائج ہے۔

فزملوه\_\_\_

ضمیر حضرت خدیج گیطرف اولتی ہے جمع اعزازاً و تفخیماً لائے ہیں۔ جیسے صفرت موگا کی حکایت نقل کرتے ہوئے فرمایا: اذرای نارافقال لاهله امکٹوا۔ انی انست ناراسات یکم منها الح ، توامکٹو اکا خطاب تواپئے گھروالوں کیلئے ہے جو تانیث کا تقاضا کرتا ہے کیا اعزازاً و تفخیماً ایسانطاب عین فصاحت وبلاغت ہے۔

## سبب خشيت اورآ ثاريخشيت

ا . . . . حضرت امام ربانی فرماتے ہیں آپ بال الفیکا خوف اس وجہ سے ہوا کہ عباء نبوت کا تحل ہو سکے گایا نہیں \_\_\_ ۲ . . . چونکہ حضرت جبریل نے دبوج اس لئے آپ بالفیکا پر یخوف ہونے لگا کہ پھر دوبارہ دبوج اتو موت واقع نہ موجائے۔ان دونوں میں خشیت کے افغان کو مستقبل کے معنی میں کیا گیاہے۔

٣٠٠ بشيت كواكرماضي پرمحمول كياجائة تومطلب بيهوا كدَّند شنة خوف انجعي تك زائل نهوسكا

۷۰۰۰ حضرت حاتی امدادالله فرماتے بیل کہ جبریا کی آمدے آپ بھی فائلی پر اپنی حیثیت اچا نک واضح ہوئی کہیں ایسی ملکوتی طاقت دکھتا ہوں جس کا ابتک حلم ہیں تھا؟ مکہ کے مشرکانیا حول ہیں اپنے پر بھی نظرنہ پر سکی توادراک نفس سے شیب پیدا ہوئی \_\_\_\_ طاقت دکھتا ہوں جسرت مولانا رومی فرماتے ہیں کہ تین مرتب عمل عظ کے نتیجہ ہیں آٹارخشیت جسد محدی پر تھے۔ ورندروح محمدی تو اتنی بلند چیز تھی کہ معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہی سے او پر چلی گئی اور حقیقت جبر ائیل آگے نہ جاسکی۔

۲۰۰۰ بلحدین نے اس کا غلط معنیٰ بیان کیا ہے کہ آپ بھی گھٹے خوف اس تردد کی بنا پر تھا کہ آنے والاجن یا شیطان تونہیں؟ واقعی حضرت جبرائیل بیں \_\_؟ یا یہ کہ بیں رسول ہو گیا ہوں یا نہیں \_\_؟ حالا نکہ انسان کو جیسے اپنے انسان ہونے کا علم حضوری ہوتا ہے ایسے انبیاء اور ہرنبی کو اپنے بی ایمان لانا ضروری ہے جیسے امت کو اپنے نبی پرایمان لانا ضروری ہے۔

لقد خشیت علی نفسی: آپ ہَالِیَّا اَلٰہِ کَا بہت زیادہ گھبراہٹ کا اظہار مصلحۃ کیا ہواس لئے کہ اگر آپ دفعۃ مضرت خدیجہ کے سامنے اپنی نبوت کے ہارے میں فرماتے تو وہ الکارکر دیں تو مضرت خدیجہ کے سامنے اپنی نبوت کے ہارے میں فرماتے تو وہ الکارکر دیں تو دوسروں کوایمان لانے میں دشواری ہوگی۔(دیں بخاری 127)

# مكارم نبوست

انكلتصل الرحم وتحمل الكل الخ

گویاد وسر بے لوگوں سے حسن سلوک کی تمام انواع کوجمع فرماد یا جومتعدی اعمال واخلاق ہیں \_\_\_ چنامچے رشتہ وارغیر رشتہ دار فقیر غیر فقیر اور جومستقل بالامر یا غیر مستقل بالامر ہیں تو حضرت خدیجہ کے حدیث شریف میں آمدہ الفاظ انسانی نہیں بلکہ ن جانب اللہ القاء والہام ہیں \_\_\_ معلوم ہوا کہ حقوق العباد کی بلاامتیا زادائیگی رحمت الہی کومتوجہ کرتی ہے۔

يبال امورار بعد كاذكر بـ حبله ثانى بين تصدق المحديث كابھى تذكره بـ اوربعض روايات بين الامانة كابھى اضافه بيال امورار بعد كاذكر بين الامانة كابھى اضافه بين الامانة كابھى اضافه بين الدين الله الله كالله كالله كالله بين الله كالله بين المحديث بين واخل بوكا يوني دى الامانة بين واخل بيد. واخل بوكا يا الله كالله بين واخل بيد.

اگراس کاتعلق غیرسے ہے تو وہ غیر قرابت دارہے یا نہیں۔اگروہ قریب وعزیز ہے تواس کو تصل الوحم سے بیان فرمایا۔ اگروہ عزیز نہیں آو پھراس کی دوصور تیں بیل جس شخص پراحسان کیاوہ اپنا باراٹھانے کی طاقت رکھتاہے یا نہیں \_ اگرطاقت نہیں رکھتا و تحصل الکل و تکسب المعدوم بیں داخل ہے اور یہ اعانت بالمال ہے یا بالبدن ہے اگروہ شخص اپنا باراٹھانے کی طاقت دکھتاہے دوہ نو انب المحق بیں داخل ہے۔

حضرت ُفدیجہؓ نےان چندجملوں کومضاُرع سے تعبیر کرکے ان اوصاف کے دوام واستمر ارکی طرف اشارہ فرمادیا۔ نیزیہ دعوی الشبیء ہالبیننة کے بیل سے بے۔(درس بخاری 130)

قائدہ: صفور نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کے ہمرم، مزاج شناس، یا بیفار ومزار حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حق میں بھی بعینہ حضرت خدیجة الکبری والے الفاظ ابن الدغنہ نامی کا فرنے اس وقت استعال کیے جب اہل مکہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو طرف ہجرت کے لئے روانہ ہوئے۔ ابن الدغنہ صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی امان میں واپس لے آیا \_\_\_ تاہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں اس کی امان سے لکل کر اللہ کی امان میں آتا ہوں۔ (فضل الباری 178/1)

تحمل المكل: ترجمه: نادارول كابوجه النصاتے بيل يعنى جولوگ معاشرے بيل معاشى دوڑين بيچھے رہ جاتے بيل ان كى مددوتعاون فرماتے بيں۔

كسب معدوم كي جارصورتيس

وتكسب المعدوم: بفتح التاء من باب ضرب علام يُنْ فرياتے بيل كه هو المشهور الصحيح في الرواية المعروف في اللغة (عمره 51/1 ) تاضى عياض فرياتے بيل: وهذه الرواية اصح (فتح 20/1) پيمرسب مح تعدى بيك

مفعول موناب اور بھی متعدی بدو فعول موناب مصل یہ کی دیش یافظ دونول طرخ ستعل ہے متعدی بیک مفعول موقویہ عنی موں کے کہ آپ ناداریعنی فقیر کو کملتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ ناداروں اور مختاجوں پرایسے احسانات فرماتے ہیں کہ گویاوہ آپ کے کسوب ومملوک موجاتے ہیں منادارو مختاج کو معدوم س لئے کہا کہ وہ بمنزلہ بہت کے ہے کہائی معیشت وخرورت کا نظام بیس کرسکتا۔

دوسرامطلب بیب که آپ مال معدوم کو کماتے بیل یعنی ایسا نایاب مال جسے عام اُوگ نه کماسکتے مول وہ آپ کمالیتے بیل مشہور تھا کہ آپ تجارت بیل بڑے بانصیب تھے کان محظوظ آفی العجار ہی رایسامال حاصل کر کے تو دیم جیس کرتے بلکہ تحمل الکل و تقری الضیف و تعین علی نو اثب الحق یعنی دوسروں پرخرج کرتے ہیں۔

اور اگر تکسب متعدی برومفعول موتو ایک مفعول محذوف موکا: ای تکسب غیرک المعدوم بعنی نادر ونایاب چین بی دوسرول کومنایت کرتے بیں۔

دوسری صورت یکی بوسکتی ہے کہ تکسب المعدوج بل معدوم مفتول اول ہے بعثیٰ ناوار اور مفتول وائی محذوف ہوای تکسب المعدوج بل معدوم مفتول اول ہے بعثیٰ ناوار اور مفتول وائی محدوم کے بصیغہ تکسب المعدوم المعالی یعنی آپ ناوار اور محتاج اوگول کو مال محطا کردیتے ہیں چنا حج بعض شخوں میں بجائے معدوم کے بصیغہ مغلم اسم فاصل ہے بعثیٰ اعطاء ہے اس صورت میں ترجہ وہی معلام اسم معالی ہوگا جو بھر دستعدی بدو مفتول کا ترجہ کیا گیا ہے۔

#### نوائبالحق:

نو انب نائبة كرجم بوهى المحادثة و النازلة خير ااو شر أ\_\_\_\_\_يهلي سب كلمات كالتمال بـــ الحق كى قيراكا كراشاره فرماديا كه جوحواد ثات وأقى نازل مورب بن اس سـمراد آقات ساويه بن ـ جيب كثرة بارال كسبب مكانات كامنهدم موجانا ـ

۲: حق پر قائم رہنے کے سلسلہ میں جو حواد ثات پیش آسکتے ہیں ان میں آپ ہو مدد کرتے تھے۔
 مخلوقات کے ساجھ ہدردی کو یا خدا کی خدمت ہے۔ اسلتے اللہ تعالی آپ کوہر کز ہر گز رسوانہیں کرے گاہے دعوی الشیء بہتین نہ کے تبیل سے۔ (درس مناری 128)

# ورقه كي تصديق

فائدہ: حضرت خدیج کا ارشاد: استدلال عقلی ہے عطائے قوت محل پر کیونکہ یہ قوت محمرہ ہے تائید تق کا اور یہ افعال جالب بیں تائید تق کے اس کے بعد حضرت خدیج کا آپ کوورقہ بن نوفل کے پاس لے جانا اس غرض سے تھا کہ یک مقصود دلیل تقلی سے بھی ثابت ہوجائے ۔ چنا جی انہوں نے حضرت موئ حلیہ السلام کا ذکر فرما یا جسکا حاصل اس تحل کی ایک نظیر بٹلانا تھا۔ (ایدا دالیاری 181/3)

كان يكعب: كتب سابقك مفاظت بذريعه كتابت تفي جبكة قراك كريم كى بالحفظ ب-

العبد انيه: بعض جكّه العربيه كالفظت، كيونكه بعض كوانجيل عبرانى اوربعض كوعرنى بل ككوكردية مضاس لئے كه انجيل سريانى زبان بين تقى - حضرت آدم سريانى اور حضرت ابراجيم عبرانى اور حضرت اساعيل عربى بولتے تھے۔

سریانی زبان کواس کئیسریانی کیتے ہیں کہ صفرت آدم ملیہ السلام کوفرشنوں سے سرانتعلیم دی گئے ہے صفرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان تھی رہے کہ فلال آدی سریانی زبان علیہ السلام کی زبان تھی رہے کہ فلال آدی سریانی زبان ہوگئے۔ (درس شامزی 42) ہوئے دور بیائے فرات عبور کرنے پرخود بخود عبرانی ہوگئے۔ (درس شامزی 42)

ابن عم خديجه ": يرقيقت پرممول ہے۔

نسبی لحاظ سے ورقہ آپ کے چھا بینتے ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن عبدمناف بن عبدالعزیٰ بن قصی بن کلاب\_\_\_اورورقہ بن نوفل بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی بن کلاب۔ (درس شامزئی 42)

ابن اخي: عرب كے عادر مل جھو لے كو جنتي اكبتے ہيں۔

الناموس: الناموس: المالغوى معنى ہے صاحب مر بھيدى ، رازدال ۔ اچھى بات معلوم كركے پہنچانے والے كو ناموں كہتے ہيں اوراس كے برمكس كوجاسوس كہتے ہيں۔ ناموس سے مراديهال حضرت جبريل اين يا حضرت اسرافيال ہيں۔

### نزلاللهٔعلىموسى\_\_\_

<u>سوال:</u> ورقدین نوفل خود میسائی مذہب رکھتے تھے تو آنہیں علی موسیٰ کی بجائے علی عیسی کہنا چاہیے تھا نیز عش روایات میں "علی عیسی" بھی آیا ہے ؟ اس پر کوئی اشکال نہیں۔

جواب ا: چونکه صغرت موی پریبودی اور عیسانی دونون تنفق عضاس لئے ان کا نام لیا۔

جواب ٢: ي بنابرشهرت عفرت موي كانام ليا-

جواب ١٠: يخصيص بالذكرشدائدكى بنا يركى تى ب- جواب ١٠: تشبيدرامل دى كى جامعيت يرب:

اَوَمُخُورِجَيَهُم وَ اللهُ عَلَى اللهُ ا

سوال: او منحر جیھم: سےمعلم ہوتاہے آپ بھا گھا تھے۔ ہور اِہے کہ امل مکہ کا پیطرزعمل ہوگا \_\_ سبب تھے۔ کیا ہے؟ جواب: اسلنے ہوا کہ چالیس سال تک محبوبیت کی زندگی گذاری کیا صادق واثبان ہونے کے اعتراف کے باوجود یہ انتہائی اقدام کریں گے \_\_\_؟

امل مکنی عداوت کاسن کرآپ نے بچھے ہیں فرمایا: جب بیت اللہ ( مکہ کرمہ) سے کالنے کاسنا تو ماد روطن کی محبت سے تعجب امیز جملہ زبان پر جاری ہو کیا۔ ( کشنیص 416ج 1 ) أو مخوجی: استعجاب اخراج مكه کرمه کے بلیوا بین اورایل مكه کے قر ابت داری کا خیال باعث تھا۔ (درس بناری 132) <u>فتر قالوحی بین سال ت</u>ک پیلسله وی موقوف رہا ، اور پختگی ہوتی رہی کہ واقعی بیں اللہ کارسول ہوں۔ سوال: فترت کے دور بیں کیا وی بالکل منقطع تھی؟ جواب: وی تومنقطع تھی کیکن جبر بل علیہ السلام آپ کوسلی دینے کے لئے تشریف لاتے تھے۔ (درس شامز لی 42)

## مديث الباب كاترجمه يدبط:

ا بعظمت وی کاذکر۔ اگر وی باعظمت مذہوتی توفترت سے آپ بے تاب مذہوتے کلام باری تعالی کی لذت وعظمت آپ میں ایک فاقا میں اور اشتیات کاسبب تھی حصولِ تعمد کے بعد اس کے بقا وقیام کا تقاضا امر طبعی ہے۔ ۲: احوال وی کاذکر ہے، اور فتر ہوی ہی ایک حال ہے۔ ۳: رویاء صالحہ وی کی ایک قسم ہے جو آپ ہی تا گاگیا ہے تھے مصلے حدیث الباب بیں اس کاذکر ہے۔

## مسائل يتنبطر

ا: الله تعالى كيليّ خلوة اختيار كرناجائزيه\_

۲: رویاء صالحه حصة نبوت بیل \_

٣:سفريس زادراه ركصنامنا في توكل نهيس\_

المناصلاح نفس كيلئة توجه باطني بعي ثابت ب\_

۵ بغیرمانوس چیز کود یکه کرڈ رجاناشان نبوت کے منافی نہیں میتقاضائے بشریت ہے۔

٢: نامناسب واقعه كالظهار المبيه محترمه كسامنه ما ترب-

٤ بھبراہ بر ھانے کی بجائے سلی دینی جاہیے۔

۸: یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ باقی انہیاءً بعد از دعوت مصدَّ ق یا مکدَّ ب ہوئے کیکن آپ بھٹائیلل از دعوت مصدَّ ق ہوگئے۔ ۹:حامل مکارم اخلاق کومنجانب اللہ ضائع نہیں کیا جائیگا۔ ۱۰:اہل خانہ کے حقوق متاثر نہیں ہونے چاہئیں۔

## تحمل الكلو تُكسِب المعدوم (فلاحى اوررفايى كام)

یے صفرات انبیاً کی سیاست کی بنیاد ہے۔ علماء کرام انبیاً ہے وارث بیل اس سیاست پروہ بھی عمل کریں۔ حدیث شریف میں بھی ہے: کانت بنو اسر ائیل تسو سھم الانبیاء کیکن سیاست فرنگ منع ہے \_\_\_\_ اسلام ورقته

سوال: ورقد بن نوفل نے کہا: اگر بیں زندہ رہا تو مدد کروں گا۔ اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے مصلمان ہو گئے ۔ حالانکہ شہور توبیہ ہے کہ دول بیں سے اول المسلمین حضرت ابوبکر ہیں۔ پچول بیں سے حضرت علی اور عور تول بیں سے حضرت علی اور عور تول بیں سے حضرت خدیجہ بیں سے درق کا کوئی تام جیس لیتا۔

جواب: ان کے اسلام کے بارے ٹیل دوتول ٹیل۔(۱) بعض صفرات فرماتے ٹیل ان کودرج بیمعرفت حاصل تھا اور معرفت سے مسلمان نہیں ہوتا۔ کے ماقال اللہ تعالیٰ: یعرفونه کے مایعرفون ابنا تھیم۔(۲) دوسرا قول بیہ ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے تنے \_\_\_اس مذہب پراڈ کال ہوگا کہ پھریا ول اسلین کیول نہیں کہلائے؟

جواب ٢: ان كاايمان لانا كناية واشارة تهااور عفرت ابوبكر كاصراحة تهاس لي وه اول أسلين كملات\_

قائدہ: درقہ بن نوفل کے پاس ایک روایت ٹیل حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کے ساتھ جانا بھی ہے جمکن ہے ود دفعہ جانا ہو۔ ( درس ثامرتی 41 )

# حكمت فترة وحي

فترة كے بعد چونك وي دعوت آپ يَافِظَ اَلَيْ مَا مُقْصُودَ تَصَا تُو يَحْدَعُرُصَةٌ تَكَى پِدِيا كَرِفَحُونُ سِي ازال گھبراہ ئے ادرمانوس كرنے كيلئے ياستعمالية عمرت كيلئے وي كور قوف ركھا۔

#### حديثنمبرم

4- قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ القِّ الْأَنْصَادِيَ قَالَ وَهُ وَيَحَدِّثُ عَنْ فَتْرَ قِالْوَحْيِ فَقَالَ فِي حَلِيهِ بَيْنَ النَّمْ الْمُحُتُ صَوْتًا مِنْ الشَمَاءِ فَرَ فَعْتُ بَصَرِي فَإِذَا الْمَلْكَ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسْ عَلَى كُرْسِي بَيْنَ الشَمَاءِ وَالْأَرْضِ فَرَعِبْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ الْمَلْكَ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسْ عَلَى كُرْسِي بَيْنَ الشَمَاءِ وَالْأَرْضِ فَرَعِبْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ الْمَلْكَ اللَّذِي خَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسْ عَلَى كُرْسِي بَيْنَ الشَمَاءِ وَالْأَرْضِ فَرَعِبْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولِي فَأَنْوَ لِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

ترجمہ: این شہاب نے کہااور جھے ابد سلمہ بن عبدالرحلٰ نے خبردی کہ صفرت جابر بن عبداللہ انصاری شکے کہا کہ ہی اکرم مال فلک نے وی کے موقوف ہوجانے کے ایام کا حال بیان کرتے ہوئے بول فرمایا کہ میں ایک مرتبہ فار حراسے اعتکاف کے بعد جار ہاتھا پہاڑے اتر کروادی کے بیج میں بہنچا اچا تک میں نے آسان سے ایک آوازی بنظر اٹھا کردیکھا تو وی فرشتہ جو فارحرا میں ميرے پاس آياتھا آسان وزين كورميان ايك كرى پربيھاہ، شاس منظر فروزده بوكرواپس بوااور (گھروالوں سے) ش نے كہا: جھے كبل اڑھادو، جھے كبل اڑھادو كھر اللہ تعالی نے يہ آينس نازل فرمائنس: يَا أَيُهَا الْمُذَذِّوَقُهُ فَأَنْدُوْ إِلَى قَوْلِهِ وَ الزُّجُوَ فَاهْجُوْلَ كُلُى والْے كھڑے بوجائي اور لُوگوں كوڈرائي اور اپنے پروردگاركى بڑائى بيان كيج اور اپنے كپڑے پاک ركھياور بتوں كوچور مد كھيے۔ اس كے بعدوى بيدر بيات فاكى۔

مديث نمبرم كاترجمه سدبطنمبرا

آغازوى بذريعة 'رؤياصالح' كهر منفلوت كزينى كااشتياق' كهر پيلى وى كير كيلى كى آمد كيف كان بدء الوحى كى الله كان بدء الوحى كى الكل مطابق ب

ُ ربطُ بر۲: نیز جبرانیل کی آمد؛ تین مرتبه دبانا مچرآپ بگانگانگان کین برداشت کرنا اورآپ بگانگانگیکے اوصاف عالیہ کاذکر کیف کان بدءالو حی کے ساتھ بذریع عظمت باہمی مربوط ہے۔ (کشنس 432ج1)

# تشریح مدیث ۴

باایهاالمدنو\_\_ے واضح موگیا کہ اصل نام یا محدے پکارنے کی بجائے حال اور حالت کے مطابق مخاطب فرمایا نیزاشارہ فرمایا مُملِّغ اور دامی کوکپڑااوڑ ھے کرلیٹ نہیں جانا جاہیے بلکے عمل ٹیل مصروف رہے۔

لوگول کوآپ بھا المفاقی دورر کھنے کیلئے آپ کوکا جن، جنون اور ساحر کے نام دینے کے مشورے کاعلم ہوا توغم سے چادر لپیٹ لی توہا ایھا المفز علی . . . . . . . . اور جبرائیل کود یکھ کر گھبر اہٹ سے چادر دیکی اور بیکی فرمایا: صبو اعلیٰ عاء بار دا توہا ایھا المد توسیحبت وملاطفت کا تعطاب فرمایا۔ (کشف م 17.425)

<u>قَم:</u> قَمْ فرمایا بَلِغُ اور اَ دُسِلَ مِین فرمایا اس میں جمت با تدھنے اور چستی کی طرف اشارہ ہے۔ مند در میں در میں میں ان کی جو جس میں عبد شامع میں میں ہوتا ہوں اور اور اس میں اور اور اور اور اور اور اور اور

فائندن انذاراس درائے کو کہتے ہیں جس میں دعوت وتبلیغ کے سامندسا من آنے والے خطرات سے درایا جائے چونکہ انذار تبشیر 'سندیا در مفید ہے اس لئے ابتداءوی میں انذار کولائے بیشیر کاموقع ابھی نہیں تفا۔

وربک فکیو\_ ای فعظم: ایپ رب کی عظمت بیان کین این کین اورادگوں کے دل بی بھی اورادگوں کے دل بی بھی اللہ تعالی کی عظمت فی اللہ تعالی کی کار غیب ہے کہ خیر اللہ کارعب اور بڑائی دل بی جیس آئی چاہیے۔ اگر چہ بڑی بڑی رکا وہیں آئی ہا ہے کہ اس کی خطفو: ایپ کیڑے پاک رکھتے۔ یوں ترجمہ نہ کرنا کہ ایپ کیڑے پاک کیجے۔ گویا ثیاب وات حالی سے کنا یہ بن جائے گامعلوم ہوا ایپ سین بندی علوم نہوت کو لینے کیائے تقوی وطہارت شرط ہے۔

والوجو فلعبو يبامرجى دوام كيلت بكريتول كويه فريد كصير وزكاعنى كنادي أتاب كناديه فريد كص

# اقسام تحويل

قال ابن شهاب و اخبرني ابو سلمه الخر

امام بخاری نے پھیلی سند کا انقطاع نہیں کیا بلکہ اس کوبر قر ارر کھتے ہوئے دوسر اواسط یعنی و اخبر نبی ابو سلمہ الخ ، ذکر کیا ہے۔ واؤ عاطفہ لائے بیل جس کامطلب سابق سند کا حذف نہیں ہے بلکہ امام زہری کے بعد ابوسلمہ سے راوی تبدیل ہور ہے بیل توجب سابق سند حذف نہیں توو اخبر نبی ابو سلمہ سے تحویل شروع ہوگئی۔

سوال: تعلیق کیلئے قال اہن شہاب اخبر نی چاہیے تھا تا کہ انقطاع واقع ہوا ورتعلیق متحقق ہوجائے \_\_\_ مگریہاں و اخبر نبی حرف عطف واؤ کے ساتھ لائے اس لئے تحویل ہے۔

جواب: تحویل کی دفتمیں ہیں۔ ا: کثیرالوقوع وہ یہ بے کہ شروع میں ہی دوطریق ہوں یعنی شنخ اول دوہوں۔ آخر میں ایک ہوجائے۔ ۲: نادرالوقوع یہہے کہ شروع میں آوایک ہی طریق ہوا درآخر میں دوطریق ہوجا نیں۔ یہاں نادرالوقوع کی صورت ہے تسہیل کیلئے نقشہ ملاحظہ ہو۔

امام بخاری سیجی بن بگیر لیث عقیل این شهاب کچر این شهاب سے آگے دوطریق اس طرح ہیں:

ا . . این شبهاب عروه بن زبیر حضرت عائشهٔ اور آپ بیان قایم این میدالرمن حضرت حابر بن عبدالله الانصاری اور آپ بیان قایم این میدالرمن حضرت حابر بن عبدالله الانصاری اور آپ بیان قایم آبی میدالرمن حضرت حابر بن عبدالله الانصاری اور آپ بیان قایم آبی میدالرمن حضرت حابر بن عبدالله الانصاری این میدالرمن حضرت حابر بن عبدالله الان الانصاری این میدالرمن حضرت حابر بن عبدالله الانصاری این میدالرمن حضرت حابر بن عبدالله الانصاری این میدالرمن حضرت حابر بن عبدالله الانصاری این میدالله این میدالرمن حضرت حابر بن عبدالله الانصاری این میدالرمن حضرت حابر بن عبدالله الانصاری این میدالله این می

تابعه عبد اللهبن يوسف في ضمير منصوب كامرجع يحلى بن بكير ب-

وتابعه هلال بن داد، اس يل شمير كامرجع عقيل بــ

مرجع کاعلم راویوں کے طبقات سے ہوتا ہے مثلاً عبداللہ بن یوسف اور ابوصالے یہ دونوں بیکی بن بگیر کے ہم عصراور ہم طبقہ بیں ۔ البذاتا بعد عبداللہ بن یو سف و ابو صالح یعنی متابعۃ اولی بیں مرجع بیکی بن بگیر ہوں گے اس طرح متابعۃ ثانیہ بیں بلال بن ردادیت قبل کے ہم عصراور ہم طبقہ بیل تو تقبیل مرجع ہوں گے ۔ یعنی بلال نے قبیل کی متابعت کی ہے۔

امام بخاری کی بیشتر عادت یہ ہے جس وقت متابعت تام ہوگی اس وقت محض ضمیر لائیں گے جیسے تابعہ فلال \_\_ اگر متابعت بنا قصہ ہوتو متابع عنہ کوچھی ذکر کریں گے جیسے تابعہ ہلال بن روادعن الزہری \_\_ اگر صرف تابع فلان کہیں ہے میر نہ من تو فلان جومتا بع ہے اس کے طبقہ کودیکھ کرمتا بع مفعول کوتعین کریں گے۔ (درین بخاری 133)

متابعة اوراس كى اقسام

ایک راوی جس سند سے جومتن بیان کرے دوسراراوی اس کی موافقت کرے اسے متابعت کہتے ہیں (راوی ٹانی راوی ا اول کے نقش پاپہ چلے۔) متابعۃ بیں چارچیزیں ہوتی ہیں۔ ا: متابع (بکسر الباء) راوی جود وسرے کی موافقت کرے۔ ۲: متابَع جس کی موافقت کی گئے ہے۔ ۳: متابع عنه جومتابع اور متابَع دونوں کا استاذ ہو۔ ۴: متابَع علیه: وه روایت جس پر

اسکی دوشمیں ہیں: متابعة تامه اورمتابعة ناقصه۔ ا: متابعت ِتامه: اگر کوئی راوی کسی دوسرے راوی کی بیان کردہ حدیث جول کی توں پوری سند کے ساتھ روایت کردے یہ متابعت ِ تامہ ہے \_\_\_ادر اگر اول سند میں کوئی مطابقت نہیں ہے \_ آخر سندمیں جا کر کوئی مطابقت ہیدا ہوجائے تواسے متابعت ناقصہ کہتے ہیں ِ

مجرمتابعت تامهاورنا قصه جرایک دوشم پرہے۔ اگرمتابَع عند (استادمشترک) مذکورہے تو پیسم اول ہے اورا گرمذکورن ہوتو پیسم ثانی ہے۔

متابعت کی جارصورتیں ہوگئیں۔ ا: متابَع عنه مذکور مواور متابعت تامّه ہو۔ ۲: متابَع عنه مذکور مواور متابعت ناقصه مو۔ سن متابع عنهذ كورينه مواورمتابعت تلمّه موله من متابع عنه مذكورينه مواورمتابعت نا قصه مول

\_\_\_اب متابعت فی انمتن کی بات ہے چنا محیر متابعت دوحال سے خالی نہیں :الفاظ حدیث میں موافقت ہوگی یا نہ ہوگی۔ اگراول ہوتولفظی ہے۔ ٹانی ہوتومعنوی ہے \_\_\_امام بخاریؓ نے اس مقام پر جملہ اقسام کے جواز کی طرف اشارہ فرمایا ہے چنا عجد تابعه عبد الله بن يوسف يمتابعت تامكي مثال يجس بن متابع عند مذكور ند بور اور تابعه هلال بن رداد يمتابعت نا قصیکی مثال ہے اس لئے کہ درمیان میں ایک راوی عُقیل سے متابعت ہور ہی ہے اورمتابع عندمذ کورہے جوامام زہری ہیں۔

#### قال يونس ومعمر:

يەمتابعت ناقصە بے اورمعنوى بے كيونكه الفاظ ميں اختلاف ہے، فواده كى جگه بوا در لھل كرتے ہيں۔ بعض حضرات متابعت في أمعنى كوجائز قر ارتهين دينة امام بخاري اشاره فرمار يبيل متابعت في أحتى مجائز يب فائده ٢: تابعه كي جكه قال يونس فرماياس سے متابعت كى اختلاف نوع كى طرف اشاره فرمايا يعنى تامه وناقصه ك لحاظے اختلاف اوع ہے۔

متابعت فی السند (۱) اگراول سند سے بی ہے تومتابعة تلتہ ہے کما عبد الله بن يوسف و ابو صالح۔

- (٢) اگردرمیان سندیا آخرسند سے تومتابعة تاقصہ ہے کماهلال بن رداد
- (٣) اول تنسيم تالع عنه فركور تبين بي كما عبد الله بن يوسف و ابو صالح ـ
- (۷) درمیان سے محرمتابع عنه ند کورہے کے ماہلال بن رداد کئن الزہری موجود ہے۔

#### وقال يونس بوادره:

(۱) اول صورت بیسے کہ ہو بہوسی بھی لفظی اختلاف کے بغیر ذکر کریں جیسے عبداللد بن یوسف اور ابوصالے نے بھی بن

مبيري كوئي لفظى مخالفت بهي بيرى \_ بيمتابعت ففظى بــــ

(۲) اگرافظ کا اختلاف ہے اور ایک کی جگہ کوئی راوی دوسر الفظ پڑھے یہ متابعت معنوی ہے جیسے کہ یوس و معرفے قیل کی متابعت کی گرافظ فؤ ادہ کی جگہ ہو ادر اٹل مخالفت کی ہے توبیہ متابعت معنوی ہے۔

### حديث نمبر۵

حَدَّثَنَا مُوسَى بَنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بَنُ أَبِي عَاتِشَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بَنُ جَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {لَا تُحَوِّرُكَ بِهِ لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ }قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَالِجُ مِنُ التَّنْزِيلِ شِدَّةً وَكَانَ مِمَّا يُحَرُّكُ شَفَتَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَنَا أُحَرِّ كُهُمَا لَكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهَ مَلَيْ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّكُهُمَا كَانَ رَسُولُ اللهَ مَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّكُهُمَا وَقَالَ سَعِيدُ أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا رَأَيْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا فَحَرًّكُ شَفَتَيْهِ فَأَنْزَلَ مَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّكُهُمَا وَقَالَ سَعِيدُ أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَاسٍ يُحَرِّكُهُمَا فَحَرَّكُ شَفَتَيْهِ فَأَنْزَلَ مَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّكُهُمَا وَقَالَ سَعِيدُ أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَاسٍ يُحَرِّكُهُمَا فَحَرَّكُ شَفَتَيْهِ فَأَنْزَلَ مَا اللهَ تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّكُهُمَا وَقَالَ سَعِيدُ أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَارَأَيْتُ ابْنَ عَبَاسٍ يُحَرِّكُهُمَا فَحَرَّ كُ شَفَتَيْهِ فَأَنْزَلَ لَهُ عَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَا فَحَرَّ كُولَ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا مَعْدَالُهُ فَى صَدْرِكُ وَتَقُرَأُ لَهُ وَكُولُ مَا لَا لَهُ عَلَى اللهُ عَمْ فَالَ جَمْعُهُ لَا فَي صَدْلُولُ وَتَقُرَأُ أَنْ لَهُ مَا كُولُ وَتُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ فَا لَا لَكُ عَلَى اللْهُ مَا لَا لَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ الل

{فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَبِعْ قُرْ آنَهُ}قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنَ تَقُرَأَهُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِك إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَرَأَهُ.

#### ترجمه:

حضرت سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس سے تھا کیا اس آیت کی تفسیر میں کہ اے پینج برجلدی ہے وہی کو یاد کرنے کے لئے اپنی زبان کو نہ ہلا یا کر۔ ابن عباس نے کہا: حضورا کرم بھا تھا گئے قرآن اتر نے سے (بہت ) بختی ہوتی تھی اور آپ بھا تھا گئے اکثر اپنے ہونٹ ہلا تے تھے (یاد کرنے کے لئے )۔ ابن عباس نے (سعید سے ) کہا: میں تجھ کو بتا تا ہوں ہونٹ ہلا کر جیسے حضور اکرم بھا تھا گئے گئی کو ہلاتے ہوا ورسعید نے (مؤتی سے ) کہا میں تجھ کو بتا تا ہوں ہونٹ ہلا کر جیسے میں نے ابن عباس نے کو ہلاتے دیکھا۔ پھرسعید نے اپنے دونوں ہونٹ ہلائے۔

ابن عباس نے کہاتب اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری ''وی کو یاد کرنے کے لئے اپنی زبان نہ ہلایا کر، قر آن کا تجھ کو یاد
کرادینا اور پڑھادینا ہمارا کام ہے''۔ ابن عباس نے کہالیعنی تیرے دل میں جمادینا اور پڑھادینا (پھریہ جو اللہ نے فرمایا)
جبہم پڑھ چکیں اس وقت تو ہمارے پڑھنے کی پیروی کر ابن عباس نے نے کہا: اس کامطلب یہ ہے کہ خاموثی کے ساتھ سنتارہ
(پھر جو یہ فرمایا) ہمارا کام ہے اس کو بیان کر دینا بعنی تجھ کو پڑھادینا۔ پھر ان آیتوں کے اتر نے کے بعد صفورا کرم ہو اللہ کا کہا تھا کہ جب جبرائیل آپ ہو گئا گئا ہے ہو اس کو بیاں آکر قر آن سناتے تو آپ ہمال کرتے جب جبرائیل آپ ہو وہ چلے جاتے تو صفور اکرم ہو گئا گئا ہے کہا جاتے تو صفور اکرم ہو گئا گئا ہے کہا جاتے تو صفور اکرم ہو گئا گئا ہے کہا جاتے تو صفور اکرم ہو گئا گئا ہے کہا جاتے تو صفور اکرم ہو گئا گئا ہے کہا ہو گئا گئا ہے کہا جب وہ چلے جاتے تو صفور اکرم ہو گئا گئا ہے کہا ہو گئا ہو گئا گئا ہو گئا ہ

# مدیث تمبر۵ کاترجمهسدربطا:

آیت لا تحرک به نسانک الح کنزول سے قبل آپ بالفائل معمول حضرت جبراتیل کے ساتھ پڑھنا تھا تو ابتداء وی میں آپ کامعمول تحریک شفتین ہوگا \_\_\_ تو غارِحراکی روایت میں بدء مکان کا تذکرہ ہے \_\_ حدیث الباب میں موتی الیہ کی صفات کے اعتبار سے تبدیلی بدء کاذ کرہے۔ گویاصفت تحریک اسان کی تبدیلی کا بھی بدء ہے۔ (نصراباری 141/1) ہمتن 'دھکم استماع'' و' انصات' بھی عظمت وی پر دال ہے۔

ربط۲: توفاظت وی بذریعه ان علینا جمعه و قو آنه تودرب العالمین نے لے لی که کوئی بھی تغیر تبدیلی نه کرسکے گا۔ جوعظمت وعصمت وی پردال ہے۔ تو کیف کان بدء الح کی عظمت کے ساتھ ربط ہو گیا۔ (ایساً)

#### تعارف دواة

حدثنامو مسئ بن اسماعیل: حضرت امام بخاری کے استاذ بمتوفی ۲۲۳ها بوسلمه ان کی کنیت ہے بصری ہیں۔ ابو عو انه: ان کانام وضاح بن عبداللہ یعکری ہے بصحاح ستہ کے رواۃ بیں ہیں ، ثقه وثبت ہیں۔ ۱۹۲۸ھ مو مسی بن ابی عائشه: کنیت ابوالحسن کوفی ہمدانی۔ آل جعدہ کے مولی ہیں۔

سعید بن جبیر: اجلہ تابعین میں سے ہیں \_\_ جہاج بن پوسف نے ان کوظلماً قتل کیا ۹۵ ھیں۔اس لئے کہ انہوں نے اس کی کہ انہوں نے اس کی رائے کہ انہوں نے کہ نے کہ انہوں نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ انہوں نے کہ نے ک

ابن عباس ﷺ: صغیر اسن مفسر ہیں \_\_ بلکہ رئیس المفسرین اور آپ الفائل کے چیا زاد بھائی ہیں۔ آپ الفائل کے وصال کے وقت ان کی عمر صرف تیرہ برس تھی \_\_

حضرت عبدالله بن عباس طفائے عباسیہ کے جدامجد ہیں ، اور عبادلہ اربعہ ہیں سے ایک ہیں۔ دوسرے تین یہ ہیں عبداللہ بن عمر جمبداللہ بن مسعید اللہ بن زبیر میں قبل : عبداللہ بن عمر و بن العاص ﷺ :

(عبادله اربعه بصحیح) تیسرے نمبر پرعبدالله بن عمرو بن عاص فی وقیل عبدالله بن مسعود امام بیه یکی فرماتے بیل حضرت عبدالله بن مسعود پہلے وفات پاچکے تھے۔ (۳۲ھیں) دیگر چارطویل عرصه تک حیات رہے۔ عبدالله بن عمرو م 65ھ، عبدالله بن عباس م 68، عبدالله بن زبیر اورعبدالله بن عمر م 73ھیں ، جب یکسی مسئله پرمتفق ہوجاتے تو کہا جاتا: ''ھذا قول العبادلة'' (کشدے 436ء)

حضرت ابن عباس کیکل مرویات ۱۹۲۰ بیل بخاری شریف بیل آپ کی مرویات ۱۲۱۵ اور شیخ مسلم بیل ۱۳۱۳ بیل منتفق علیه ۹۵ بیل \_\_\_\_ حضرت ابن عباس نے بیدوایت اگر آپ بیکل تاکیک براوراست سی ہے تومتصل ہے ورید مرسل صحابیس سے ہے۔ ابودا وُدطیالسی کی روایت اتصال پر دال ہے۔

# تشريحمديث

یعالج \_\_\_ بمعالجہ ہے جب کامعنی کسی چیز کاتحل کرنااوراس کے لئے مشقت برداشت کرنا \_\_\_معنی یہ ہوگا قرآن کریم کے نازل ہونے کی مشقت برداشت کرتے تھے۔

#### سبب مشقت:-

ا:نزول وي كأنقل ـ

۲: ملاقات ملک، بوجہدم منساس کا تقل دوزن بھی تھا۔کثرت ملاقات کے باد جودہدم مینس ہونے کا تقل ختم نہیں ہوا کرتا۔ ۳: نیز آپ بکا تفکیر دل وی کے وقت نسیان کے اندیشے سے ساتھ پڑھتے تھے یہ بھی وزن ومشقت تھی۔ ۷: الفاظ دمعانی کا یکدم استحضار بھی باعث مشقت ہوسکتا ہے۔

۵: غیرحافظ کا حافظ کے ساتھ پڑھنا ہا عث مشقت ہے۔ فرشتہ نور محض ہے اس کے پڑھنے بیں تیزی اور کجلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روح کے لحاظ سے نوری بیں مگرجسم خاکی تھا ، وہ تیزی نتھی \_\_\_\_مشقت کے ساتھ تیزی کرتے ؛ یوید ان یہ حفظ مد (کشنہ ۴۳۸)

فرشتکا آلد قرآءت اللی اور سرعت والاہے تو فرشتے سے اخذ کلام مشقت کا کام ہے۔ آپ تین کام کرتے تھے۔ (۱) جبریل علیہ السلام کے ساتھ پڑھتے تھے۔ (۲) حفظ کی کوشش کرتے (۳) معانی ٹی ٹور فرماتے۔ (درس شامزی کے 45)

<u>لاتحوکبه لسانک الخی،</u> حضرت این عباس خوریک شفتین عملاً دکھاتے تھے اُسلی اس روایت کو مدیث مسلسل بعد که الشفتین کہا جائے لگا۔ تاہم پیلسلہ جاری در با، انقطاع واقع ہو گیا۔ للذام بداش مسلسل بعد که الشفتین بیل انقطاع کی وجہ سے بیسلسل قائم بیس رہا۔

#### ممايحركشفتيه:

مماک معنیٰ کنیر آماکی است عندالبعض ممار بما کے معنیٰ یس ہے۔ جوثلت وکثرت دونوں کیلئے ستعل ہے۔ فانا احر کھمالک کما کان رسول اللہ یعور کھما، نیجیں فرمایا کمار ایت رسول اللہ یعور کھما، اس کئے کہ یہ قصہ ابتدام احثت کا ہے۔ امام بخاری کا ترجمہ بھی اس پردال ہے اور این عباس اس وقت پیدائی جیس ہوئے تھے۔

# تحريك هفتين يأتحريك لسان؟

سوال: قرامت کے دقت تحریک شفین ہے جیسا کہ حدیث الباب میں ہے اور ممانعت قر آن کریم میں تحریک لسان کی ہے۔۔۔؟

جواب ا: یدونول باب الاکتفاویس سے بیں۔ ایک کاذ کرموتودوسر ابھی مرادموتاہے اس کئے قرآن کریم بیل اسان

کاذ کریے گرشفتین بھی سائقدمراد ہیں اور حدیث پاک میں شفتین کاذ کریے گرلسان بھی مراد ہے \_\_\_اس لئے کہ سارے حروف شفوی نہیں ہیں۔

جواب۲: ہندے کوتحریک شفتین ہی نظر آتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کوتحریک اسان بھی نظر آتی ہے تو حدیث میں شفتین اور قرآن کریم میں اسان کا ذکر ناظر کے مطابق ہے۔

جواب۳: اصل تلفظ باللسان ہے اللہ تعالیٰ نے ای کااعتبار فرما یا۔ راوی نے ظاہر کااعتبار کیااس لئے ہونٹ کاذکر کیا۔ جواب ۳: یہ من ہاب اختصاد الوواقہے\_\_\_موسی بن ابی عائشہ کے شاگر دابوعوانہ نے صرف شفتین اور سفیان نے لسان کاذکر کیا جبکہ جریر نے دونوں کاذکر کیا۔

فائده: استاذ كوچاہيك كوطالب علم كوسكھلاتے ہوئے على طور پر بھى عندالضرورة آگاہ كرے۔

<u>فاتبع قو آنه</u>یں قراءت کاتعلق الفاظ سے ہے نیم ان علینا ہیانہ میں بیان سے مراد معنیٰ اور مفہوم ہے۔تو الفاظ ومعانی دونوں آپ الفائیا کے سینہ میں جمع کرتے جائیں گے۔

# ربطآيات كالمسين اقوال:

\_\_\_ان آیات کاربطمشکلات بیل سے قرار دیا گیاہے اس لئے کہ ان سے پہلے بھی احوالِ قیامت کا تذکرہ ہے اور ان کے بعد بھی۔اس ظاہری بید بطی کو چھال کر کھی کی بیان کی کہ بیان کی بعد بھی۔اس ظاہری بید بطی کو چھال کر کھی کا جزنہیں۔ جواب: ربط کے بارے بیل مختلف اقوال ہیں:-

۱۰۰ بقول اول: امام رازی فرماتے ہیں ان آیات کے نزول کے وقت آپ ہُلِی کا خلدی کی ہوگی توای وقت بطورِ تربیت ان آیات کا نزول کے وقت آپ ہُلِی کا کا نزول ہو گیا اس لئے ماقبل و مابعد سے ربط تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ جملہ ' زیادتی شفقت'' پرمحمول ہے۔ نیزعلامہ عثمانی فرماتے ہیں' مناظر قدرت' میں ربط نہیں ہوتا کہیں پہاڑ ہیں ؛ کہیں دریا ہیں توکہیں صحرا ہیں۔

۲: قول ثانی: احوال قیامت کے سلسلہ میں استدلال کیاجار ہاہے کہ ہم بنان کے باریک خطوط جانے ہیں 'اعضاء انسانی کے اجزاء'' اکٹھے کرلیں گے ای طرح وہ حصہ جوحضرت جبریل پڑھ لیتے ہیں ان کوجمع کرکے آپ ہو تھا گئے کے سینہ میں جمع کردیں گے \_\_\_\_\_یکلام'' د دالنظیر علی النظیر ''کے بیل سے ہے \_\_\_\_

٣: قولِ ثالث: قر آن كريم كا اسلوب ہے كہ جب كتاب مخشر كا ذكر آتاہے تو كاہے كاہے كتاب الاحكام ( قر آن كريم ) كابھى ذكر كردياجا تاہے۔

ی: قول رابع: ینبؤاالانسان یو منذ ہماقدّم واخو۔ جب ہم انسان کی زندگی کی تمام معلومات جمع کردیں گے اگرچہ متفرق ہوں ، ای طرح قر آن کریم کی کوئی آیت بھی آپ کے ذہن سے جہیں چھو لے گی۔ (اڑکیم الامت مولانا تھانوی قدس سرہ) متفرق ہوں ، ای طرح قر آن کریم کی کوئی آیت بھی آپ کے ذہن سے جمیعی فعلی سے متحدید بفعلی کی ترتیب انسان کی سمجھ سے متابع اللہ تعالی کا صحیفہ تولی ہے۔ اسی طرح پوراعالم صحیفہ فعلی ہے سے صحیفہ فعلی کی ترتیب انسان کی سمجھ سے

بالاترہے مثلاً بیک دفعت عظمت سے پہلے کیوں پیدا ہوا۔ شرف الدین ابومحدسے پہلے کیوں مرا۔ ؟ پس صحیفہ تولی کی ترتیب وربط اگر محصل شائے تواس میں کیابعد؟ (نسرالباری 138/1)

۲: پنبواالانسان یومنذ بماقدم و اخر\_اعمال بین تقدیم و تاخیر کے سلسلہ بی سب پھی بتلادیا جائے گا\_\_اس
 کی رمانیت طحوظ رکھی باندرکھی۔

مشروهات بیل ترتیب می ضروری ہے۔ قیام کی بجائے رکوع وجود بیل تلاوت کرنایار کوع ہے پہلے جدہ کرنا منع ہے۔
حضرت جبرائیل کی قرامت کے ساتھ پڑھنا تقدیم ماحقہ التاخیر تھا۔ کیونکہ قرامت قرآن کریم کی انتباع "استماع وانصات
بیل ہے۔ ایس جبرائیل کے ساتھ پڑھنے کی تاخیر واجب تھی۔ گرآپ بھا تھا تھی کومقدم فرماتے تے اس پر فرمایا: لا تحوک به
لسانک الجیمی برچیزیں تقدیم دتاخیر کولی قار کھنانا کزیہ ہے۔ تو آیت کریم کا آئیل سعد بط ظام ہے۔ (امراباری 140 ج)

ے: ماقبل میں ذکر ونگر قیامت کے شمن میں ''عاجا۔''کی فرمت ہے اور مابعد میں صراحة ' تحبون المعاجلة ہے فرمت ہے تو در میان میں لاتحو ک بدالخ سے جلت سے دکار بطواضح ہے۔

۸: سورة قیامہ کے شروعیل تین 'جمع''کاذکرہے۔ابعسب الانسان الی قو للبنانه یک 'جمع عظام وبنان' ہے۔ پھر 'جمع عظام وبنان' ہے۔ پھر 'جمع عظام وبنان' ہے۔ پھر 'جمع عُمل وقر' ہے پھر ینبؤ االانسان یک جمع اعمال ہے۔ اس کو ثابت فرمایا کہ آپ بھی قیاد ہیں قراءت و کتابت خمیں جائے ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد تمام آیات وی کوالفاظ ومعانی ،اعراب وی ارج معارف وحقائق ،طرز ادا ،کیفیات مطلوبہ کے ساتھ جمع کردیا جانا ہے۔ یہ لیل ہے کہ تین جمع بھی ہوں گی توجمع کا جمع کے ساتھ ربط ہے۔

احوال قیامت نازل ہوئے تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ قیامت کے آنے کے باوجود تنی وقت پوچھاول تو اللہ
 تعالی نے منع فرما یا؛ لاتحر ک به لسانک۔

۱۰: نیزهلامهانورشاه کشمیری فرماتے بیں: کلام کی ایک مرادا و لی ہوتی ہے جوسیات وسباق سے معلوم ہوتی ہے اور ایک مراد ثانی ہوتی ہے جوشان نزول سے معلوم ہوتی ہے۔ مرادا ولی کے لئے تور بط ضروری ہے لیکن مراد ثانی کے لئے ربط ضروری نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے مراد ثانوی بیان فرمائی ہے۔ (درس ثامر تی 48)

قائدہ: مندرجہ بالاتمام جوابات کی روشی میں یہ بات آشکارا ہوتی ہے کہ آپ بھا اُلگا تا کیدہا پی رائے ترک کردیں۔ تمام ظاہری وباطنی حواس کے لواظ سے تکمیل حکم میں لکیں۔ نمایج کی فکر بھی ول سے تکال کرعبد بہت کا ملہ کا اظہار کردیں۔ بھر پورجہ جہت نمایج کا پیدا کردینا ہمارے ذمہہے۔ حافیہ خیال میں بھی اس کی فکرنہ کریں۔

# مراداتناع

#### فاذاقراناهفاتبعقرآنه:

ا: "اتباع" سعراة ركي قرامت كرك استماع وانصات كلحاظ ساتباع كرناهي

۲: دوسر امطلب استماع وانصات میں جن تجوید کے اصولوں کی رعابت کی گئی ہے فرشتہ کے جانے کے بعد جب بھی آپ پڑھیں گئے وانہی مخارج وصفات کی اتباع کولمحوظ رکھیں۔

سا:علامہ عثائی فرماتے ہیں: یجی ایک معجز ہے کہ نزول وی کے وقت استماع وانصات سے کام لیں \_\_\_\_ اور فرشتہ کے جانے کے بعد الفاظ ومعانی اور مطالب کی جامعیت کے ساتھ کم ل ترتیب سے لکھوا دیں اور سنادیں۔

فاستمع وانصت: استماع كامعنى غورس سننے كے ہيں۔ انصت بمعنى خاموش رہنا۔

''فاستمع وانصت'' یقسیرفا تحفاف الامام کے عدم جواز پردلیل قاطع ہے۔ نیزفا تبع قر آنہ سے تتبع سکتات کی بھی نفی موجاتی ہے کیونکہ وقتی ہے۔ اس لئے جبریل کے محموجاتی ہے کیونکہ وقفوں کے درمیان تلاوت ثابت نہیں۔ نیزاوقاف پراطلاع جبریل کی ذمہ داری ہے۔ اس لئے جبریل کے معد تلاوت کرنا تنبع سکتات مذکر ناہے۔

جسابعند ابعض به بیانهی کی تفسیر نے \_\_ تقو أه 'سے مراد ای تقو أه علی الناس گویااول تقو ألنفسه بهاوردوسرا للناس بهتوتکرارلازم نه آیا۔ج ۱۲: یااول مطلق قرامت اورثانی بالگر ارقرامت کرسکیں گے یعنی قرامت پرقادر بیں گے۔ ثمان علینا بیانه کی تفسیر:

انعلیناان تقواه \_\_\_ بین تقر أمکا تکرار ب

ج٥: مراديب كهآب بالفَلْقَلِي زبان مطالب ومعانى كى فنهيم كرادي كيد

ج٧: ان علینا جمعه و قو آنه سے مراد الفاظ کوسینہ میں محفوظ کرنا اور پڑھنے پر قدرت ہے۔ ان علینا ہیا نه سے مراد توضیح تفصیل مشکلات ہے۔

جَمَعه لک صدرک: آپ مَالِمُنْ آيَلِمُ کاسينه اس کوجمع کرےگا۔ صدر کی طرف اسناد مجازی ہے اور حقیقی جامع ذات باری تعالی ہے۔ بعض روایات میں جمعه لک فی صدر ک ہے، اس صورت میں کوئی اشکال نہیں۔

جمعه لک فی صدر ک سے معلوم ہوتا ہے قوقِ حافظہ صدر میں ہے۔فلاسفہ قوت حافظہ جونب وہاغ میں مانتے ہیں متکلمین اور اصلیمین ہرچیز کامنیع اور اصل قلب کو مانتے ہیں لیکن اس کی اصل قلب میں ہے۔ سکھا قال ابن عباس ﷺ فی صدر ک۔ (درس بناری 138)

### حديث تمبرلا

حَدَّنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونْسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ ح و حَدَّنَا بِشُو بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الزُّهْرِيِّ نَحْوَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْبُو فَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَجُودُ التَّاسِ وَكَانَ أَجُودُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجُودُ التَّاسِ وَكَانَ أَجُودُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ وَعَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَجُودُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجُودُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَجُودُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَجُودُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى الللْعَلَى اللَّهُ عَلَى ا

ترجمہ بعضرت ایک عباس سے روایت ہے صنور اکرم بھالگانیاب لوگوں سے زیادہ تنی تنے اور رمضان میں تو جب جبرائیل آپ بھالگانیا سے ملاکرتے بہت ہی تنی ہوجاتے۔اور جبرائیل رمضان کی جررات میں آپ بھالگانیا ہے۔ملاکرتے اور آپ بھالگانیا کے ساتھ قرآن کا دور کرتے غرض صنورا کرم بھالگانی کو کا مجلائی پینچانے میں چلتی ہواہے بھی زیادہ تنی تھے۔

## تعارف بدواة

#### حدثناعبدان:

" معبدان" ان کانام عبدالله بن عثمان ہے اور کنیت ابوعبدالرحن ہے چونکہ دوعبدجمع ہو مسکتے توعبدان لقب بن کیا اگرچہ شنیہ ہے کیکن علَم کے معنیٰ بیں آسکیا۔ بخاری شریف میں 1110 عادیث مروی ہیں۔م ۲۲۱ھ۲ کے برس عرتفی۔

### "عبداللهبنمبارك" اميرالمؤمنين في الحديث:

اشتغال بالحدیث کومعیت نبوی بیگافتار دیگر فرما یا مجھے تنهائی کی دسشت کا کیاسوال ہے؟ اس دور کے علماء کا اہماع ہے کہ آپ میں خصال کا حامل کوئی موقو موسام بخاری کے استاذ ہیں۔ ۱۳ برس کے بعد الماهیں وفات ( ۱۱۸ میں ولادت ہے۔ ) یونس بن یزید: تابعی ہیں مصر میں ۹ ۵ اھیں وفات ہے۔

معمون صحابہ میں تیرہ اشخاص بیل مصحبین میں معمر بن راشد صرف یہی بیل ، کتب اربعہ میں چھ آدی بیل۔ وفات ۱۵۴ هے۔ ۵۸ برس کل عربے۔

یہ حدیث بھی مرسل صحابی ہے اگر حضرت ابن عباس نے آپ بڑا گھٹا کھے خود سنا ہے تو متصل ہوگی \_\_ لیکن بظاہر بھی ہے کہ یہ مرسل سے راس لئے کہ اس میں آپ بڑا گھٹا کے اوصاف بیل تو یکسی صحابی نے بیان کے ہوں گے۔ ہوال: مدار تحویل عبداللہ بیل تحویل حضرت عبداللہ ہے ہوئی جاہیے نہ کہ زمری ہے \_\_ ؟

جواب: اس روایت بیل مدار تحویل عبداللد کوجیل بنایا کیونکه عبدان کی روایت بیل صرف یوس راوی بیل جو که زمری کے شاگرد بیل اور ان سے روایت کرتے بیل \_\_\_\_ جبکہ بشر بن محد کی روایت بیل معر اور یوس دونوں روایت کرتے بن \_\_\_اس فرق كوبتان كيلئدار تحويل عبدالله كى سجائ امام زمرى كوبنايا-

سوال: نحوه عن الزهرى مطالته شن محوه كااضافه كيول فرمايا\_\_؟

جواب: نحوه کالفظال طرف اشاره کرنے کیلئے لائے بیل کہ الفاظِروابہت حضرت یوس کے بیل ہمعر صرف اس معنیٰ کوروابیت کرتے بیں الفاظان کے بیس بیں۔

ے: اس کو تفف پر مصنکار متورزیارہ ہے اس کے بعد و فال محذوف ہوتا ہے \_\_\_

ے (تحویل)اس کوپڑھنے کی دوسورتیں ہیں۔(۱) مآ مبالمد(۲) ماؤمقصورہ سیبو پیکا قول ہے کہ تروف ہجاء کوجب علیحدہ پڑھتے ہیں توممدودہ پڑھتے ہیں۔(درس ثامر نی 48)

عبیدالله بن عبدالله: تابعی بیل، فقهاء سبعه مدینه بیل، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے استاذ بیل اور حضرت عبدالله بن مسعود کے بعد الله بن مسعود کے بعد بن مسعود کے بعد بند مسبحہ بن مسعود کے بعد بن کے بعد الله بن مسعود کے بعد بن مسعود کے بعد بند مستحد بن مستحد بن

#### ترکیب: کان اجو دمایکون فی رمضان:

اس کی ترکیب مختلف طریقے سے کی جاتی ہے۔ (۱) پہلی ترکیب ہیہ کہ اجو دکان کا اسم مواور فی رمضان حال بن کر خبر محذوف کے قائم مقام ہے۔ حاصل ترجمہ بیموگا: کان اجو داکؤ اند حاصلاً حال کو ندفی رمضان۔

(۲) کان بیل ضمیر شان ہے اور اجو دُبتدام فوع اور فی د مضان خبر متبدا اور خبر مل کریکان کی خبر بنیں گے۔ معنیٰ بیہوگا : شان بیہ کہ کان اجو دانحو ان د سول اللہ اللہ اللہ کہ کان اجو د کور فوع کی بجائے اجو د مضان (۳) اگر اجو د کور فوع کی بجائے اجو د منصوب پر حیل تو ما یک ون سے پہلے مدہ کا افظ محذوف ہوگا تو اس صورت میں افظ اجو د کان کی خبر اور کان کا اس کے اندر هو ضمیر منتز موگی ، تقدیر عبارت ہول ہوگی سے ای کان د مسول اللہ بی ایک منصفاً بالاجو دیة مدہ کو نه فی د مضان \_\_\_\_اس صورت میں ما یکون فی د مضان بحذ فی مضان میں مناز فی د مضان بحذ فی د مضان میں مناز فی د مضان میں مناز میں مناز کرد کیا ہے۔

روایت کاعتبارسدفع پاهنااولی ہے۔ (اگرچنصب کی محصورت بتائی گئے ہے۔)

# تشريح عديث بجودوسخا

### الفرقبينالجودوالسخا:

(۱) جود : بغیرسوال دعوض کثرت سدینے کو کہتے ہیں۔ نیرحسب ضرورت اورستحق کودینا کہ بھوکے کوکھانااور بےستر کو کپڑادینا جود ہیں داخل ہے تا کہ ذلت وقلت سے بچے سکے۔

جودایک ملک بے اور سخااس کا اثر ہے۔ باری تعالی قبول اثر سے منز میں۔ (درس شامر فی 49)

ہے، جودیس جوادی کوئی غرض جیس ہوتی۔ اسلین تعالی شانہ کوالجو ادکہاجا تاہے گر مسخی بیس کہاجا تا۔
جود: دراصل ایک ملکہ واستعداد اور سخاوۃ اس کا ثمر ہے آپ بھا گھنگی ہے ملکات فاضلہ کے احتبار سے تمام اہل کمال پر
فوقیت رکھتے تھے۔ کماقال: انااجو دو لد آدم و اجو دھم بعدی رجل علم علم آفنشر علمد (نسر 146ج 15)
ای ملکہ فاضلہ کی روشن میں صغرات جینی مال کیکر حاضر خدمت ہوئے۔ توصفرت عرض نے فرمایا: میں صغرت الوبکر سے
کبھی آئے جیس بڑھ سکتا۔ اس لئے کر گھر میں آدھا ال موجود تھا توصد این اکبر نے عرض کیا ہیں نے اپنے گھر میں ا

#### حين يلقاه جبريل:

#### فيدارسهالقرآن:

ا انتکال: دور پورے قر آن کریم کا موتا یا صرف منزلد من القرآن الگریم کا \_\_\_؟ ج: دونول قول بیں: پورا قرآن کریم کا دور موتا تھا \_\_\_لیکن بعد میں غیر منزلد صدیھول جا تا۔ رائج یہے کہ حصد منزلہ کا دوموتا۔ ورندوا قعدُ افک میں آپ کو پر بیٹانی کیوں ہوتی \_\_\_؟ دورکے فوائد کیا تھے؟

ج ا: ادانیکی حروف کاطریقه عملاً سکمانا ۲: ترتیب کامعلوم مونا، ۱۳: آیت منسوند کاعلم موجانا ۱۳: اس سے آپ

کا حفظ پختہ ہوجا تااور وعدہ ربانی کی تھیل ہوتی \_\_\_\_ید دور رات کے وقت ہوتا تا کہ آپ کے یومیہ معمولات بیں خلل نہ پڑے اور دور ٹیس کوئی دوسر انخل نے ہو۔( درس شامز ئی 50)

ماه مبارک کوکلام البی سے خاص مناسبت ہے۔ تمام کتب اسی ماہ بیں نازل ہوئیں۔ قر آن مجیدلورِ محفوظ سے بتام و کمال شب قدر بیں نازل ہوکر ہیت العزۃ بیں محفوظ کردیا گیا جو آسمان دنیا بیں ایک مقام ہے۔ آپ مجلوظ کے پاس 17 رمضان المبارک بروز پیروی قر آن کریم کی ابتداء ہوئی \_\_\_ حضرت ابراہیم کے صحیفے میم رمضان ،حضرت موٹ کوتوراۃ ۲ رمضان، حضرت میٹی کوانجیل ۱۳ رمضان اورحضرت داڈ کوز بور ۱۸ رمضان کولی۔

فیداد سدالقو آن: مدارسته کامعنی ہے وَ ورکرنا ، یہاں القرآن کالفظ ہے کین اس سے کامل قرآن کے ساتھ بعض قرآن بھی مراد ہوسکتا ہے۔مطلب بیجتنا قرآن نا زل ہوچکا ہوتا استے کا وَ ورہوتا۔

مسئلہ نماعلی قاریؒ نے لفظ مدارستہ سے مسئلہ تکالا ہے کہ پورے سال ہیں ایک قرآن کریم توضرور پورا ہوجانا چاہیے، شرح نقابہ میں لکھتے ہیں قرآن کریم کا ایک ختم سال میں مسنون ہے۔ کیونکہ ہرسال جننا قرآن کریم اثر چکا ہوتا اس کا آپ ہمائی تُلکیور فرمالیتے اورآخری عمر کے رمضان میں دودَ ورکئے۔حضرات صحابۂ کرام سے جمی ختم قرآن ہونا اور کرنا بالکل واضح ہے۔

#### اجو دبالخير من الريح المرسلة:

اجود بالخيرا گرمال كے ساتھ مخصوص كريس تو جود و سخامالى مراد ہوگى \_\_\_ اورا گرخير كوعوم پر ركھيں توخير كاحقيقى برا افر در درين و شريعت اورعلوم دى "بيں ۔اس جيسا خى تو اور كوئى ہو بى نہيں سكتا۔ نيز "ربح مرسلہ " سے آپ كى زيادہ جود و سخاكى و جہيہ ہے كہ ربح مرسلہ چرد شجر اورجسم و نبا تات كوفائدہ بہنچاتى ہے جبكہ علوم دينية قلب و قالب دونوں كيلئے نافع بيں ۔
مرد جرمزان كيلئے نافع ہے ۔سودوزياں كاانديشہ نہيں ۔ نيز كثرة خير كورج مرسلہ سے تشبيدى \_ ربح مرسلہ وہ ہوائيں جولوگوں كوفع پہنچانے نے كيلئے بھی جاتى ہيں ۔گرى دور كرتى ہيں ، پھل پكاتى ہيں ۔تو آپ ہائی تائيکى ہواؤں سے بھی زيادہ اجود تھے۔
کوفع پہنچانے كيلئے بھيجى جاتى ہيں ۔گرى دور كرتى ہيں ، پھل پكاتى ہيں ۔تو آپ ہائی تائيکى ہواؤں سے بھی زيادہ اجود تھے۔
کوفع پہنچانے كيلئے بھيجى جاتى ہيں ۔ گرى دور كرتى ہيں ، پھل پكاتى ہيں ۔تو آپ ہائی تائيکى ہواؤں سے بھی زيادہ اجود تھے۔
کردیتی ہے ، آپ ہائی تائیکی سخاوت بھی گویا الی تھی ۔ ای مضمون كوایک اعرابی نے بہت بڑا بكر يوں كار يوڑ سانے پر يوں تعبير كرديتی ہے ، آپ ہائی قبيلہ اسلمان ہوجاؤ محرصلی اللہ عليہ وسلم افلاس كے خون سے بینیا زمور دیتے ہیں ۔ (مسلم ریس الارس کے خون سے بینیا زمور دیتے ہیں ۔ (مسلم ریس اللہ علیہ و سلم افلاس کے خون سے بینیا زمور دیتے ہیں ۔ (مسلم ریس اللہ میں ہواؤں سے بینیا زمور دیتے ہیں ۔ (مسلم ریس اللہ علیہ و سلم افلاس کے خون سے بینیا زمور دیتے ہیں ۔ (مسلم ریس اللہ ریس اللہ کی ہوں کا اللہ علیہ و سلم افلاس کے خون سے بینیا زمور دیتے ہیں ۔ (مسلم ریس اللہ کا کہ بین اللہ کی ہوں کا اللہ کونے کی اللہ کھیا۔ اس کونے سے بینیا زمور کردیتے ہیں ۔ (مسلم ریس اللہ کی ہو کی کونے کی کوئی سے بینیا زمور کوئی ہوت ہوں کی کوئی ہوں کا اللہ کوئی ہو کہ کی دور کردیتے ہیں ۔ (مسلم ریس کوئی کوئی ہو کی کوئی ہو کوئی ہو کردیتے ہیں ۔ (مسلم ریس کوئی ہو کی کوئی ہو کی کوئی ہو کی کوئی ہو کوئی ہو کی کوئی ہو کی کوئی ہو کی کوئی ہو کی کوئی ہو کر کی دور کردیتے ہو کی کوئی ہو کر کوئی ہو کی کوئی ہو کی کوئی ہو کوئی ہو کی کوئی ہو کی کوئی ہو کی کوئی ہو کی کوئی کوئی ہو کوئی ہ

# مديث كاترجمة الباب سربط:

(۱) بعض صفرات کی رائے یہ ہے بلقاہ سے ترجمۃ الباب ثابت ہوجا تاہے کیونکہ لقاء اپنے عموم کی وجہ سے لقاء بوقت ابتداءوتی کوتھی شامل ہے۔

(۲) آپ الفَالَیْلُور حضرت جبریل وسا تط وی اور مبادی وی بین اور ترجمة الباب کے مقاصد بین وی کا ذکر کرنا

تجمی ہے *تور* بط ثابت ہو گیا۔

(۳) حضرت شیخ البندگی رائے کے مطابق چونکہ "ترجمۃ الباب" سے دمی کی عظمت بیان کرنا ہے تواس سے عظمت کا شہوت ملتا ہے کہ کیسی عظمت وعصمتِ ملتا ہے کہ کیسی عظمت والی ہے کہ سید الرسل مَ النَّا عَلَی الله الله کہ جررمضان اس کی مدارست فرمار ہے ہیں۔ توعظمت وعصمتِ ومی نیزاس کے مطاع ہونے کا بیان ہے توخما مردایات کو بدء الومی کے باب سے بہی مناسبت ہے۔

(۷) باب کی غرض ان صفات عالیہ کاذ کرہے جونز ولِ وتی کاسبب ہیں۔ان ہیں سے ایک جود بھی ہے۔اور حدیث ہیں اس کے تین مراتب کو بیان کیا گیاہے \_\_\_\_فافھم

قرآن مجید کانز ول رمضان شریف بیس مواالله تعالی کے تمام انعامات بیس بیانعام سب سے بڑھ کرہے کیونکہ قرآن الله کی صفت دید بینا بہت ہی بڑی بات ہے۔الله تعالی کے جود کاظہور سب صفت میں بڑی بات ہے۔الله تعالی کے جود کاظہور سب سے زیادہ اس ماہ بیس موتا ہے تو نبی کریم مجال کے قرد کا اثر پڑا۔ اور بیم بینہ آپ کی سخاوت کا مرکز بنا۔ اجود بالخیر ،خیر سے دنیوی اخروی ،مادی روحانی مرطرح کی خیر مراو ہے۔ (درس بناری 144)

# معارف وفوائد

۱۰۰ زیارت اکابرمسلسل کرتے رہنا جاہیے۔

۲ . . اجتماع صلحاء ، جودوسخا کی ترغیب و تحریص \_

۳۰۰۰ رمضان میں تلاوت بکثرت ہو۔

ہم. . رمضان ہیں دورِ قرآن کریم سنت ہے۔

۵. . شبیع واذ کارسے تلاوت انصل ہے \_\_\_ اگر ذکر تلاوت سے انصل یامساوی ہوتا تو دونوں حضرات یا توہمیشہ ذکر

كرتے يالمجى توكرتے \_جبكه اجتماع مررمضان موتار إ\_

۲ ... رمضان کے ساتھ شہر ملانا ضروری نہیں۔

7... نیز قرآن کریم کا دوررات کوکرنا چاہیے۔ ہمارے دیار میں عموماً دن کورواج ہے اور رات کو وہ تراویج میں سنایا جا تاہے۔ تویمکن ہے آنے والی رات کو جوتراویج میں پڑھناہے ایک روز قبل اس کی،، مدارست، بمونیزا پنایا وکرنے کے ساتھ دورکرنے کی سنت کوزندہ کریں۔

# حدیثهرقل م*دیثنمبر*7

ئَمَّقَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلُ لَهُمْ إِنِي سَائِلْ هَذَاعَنُ هَذَا الرَّجُلِ فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِبُوهُ فَوَ القِلْوَ لَالْحَهَاءُ مِنْ أَنْ وَاعَلَى كَذِبُ الْكَذَبْتُ عَنْهُ ثُمْ كَانَ أَوَلَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ كَيْفَ نَسَهُ فِيكُمْ قُلْتُ هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ قَالَ فَهَلْ قَالَ هَهُلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكُ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ تَالَى هَا لَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدُ قَطْ ثَبَلَ فَهُلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكُ قُلْتُ الْقَالُ فَهَلْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ مَلِكُ قُلْتُ اللَّهُ اللَّه

فَقَالَ لِلتَّرْجُمَانِ قُلُ لَهُ سَأَلْقُك عَن نَسَهِه فَذَكُرْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَبٍ فَكَذَلِك الرُّسُلُ لَبَعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا وَسَأَلْقُك حَلْ قَالَ مَذَاالْقُوْلَ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا فَقَلْتُ لَوْكَانَ أَحَدُقَالَ حَذَاالْقُوْلَ فَلَاكُونَ الْفَوْلَ فَلَاكُونَ الْفَوْلَ فَلَاكُونَ الْفَلْكُ فَلَاكُ اللَّهُ مِنْ مَلِكٍ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا قُلْتُ فَلَوْكَانَ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَلِكِ قُلْتُ رَجُلْ يَطُلُب مَلْك أَبِيهِ وَسَأَلْقُك حَلْ كُنتُمْ تَتَهِمُونَهُ بِالْكَلِي قَبَلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ قُلْتُ رَجُلْ يَطُلُب مَلْك أَبِيهِ وَسَأَلْقُك حَلْ كُنتُمْ تَتَهِمُونَهُ بِالْكَلِي قَبَلَ أَنْ لَلْهُ مَلْك أَبِيهِ وَسَأَلْقُك حَلْ كُنتُمْ تَتَهِمُونَهُ بِالْكَلِي قَبَلَ أَنْ لَا فَقُولَ مَا قَالَ فَذَكُرْتَ أَنْ لَا فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَهُ مَا لَكُلْب عَلَى النَّاسِ وَيَكُلِب عَلَى التَّامِ وَيَكُلِب عَلَى اللَّهُ وَسَأَلْقُك أَمْ وَالْكُلُونَ اللَّاسِ وَيَكُلِب عَلَى اللَّهُ وَسَأَلْقُك أَنْ وَالْمُوالَ مَا النَّاسِ وَيَكُلُل مَلْ وَسَأَلْقُك أَنْ وَلَا النَّاسِ فَذَكُونَ أَنْ لَا مُنْ عَلَى اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا أَنْ مِن مَلْك أَمْ الْإِيمَانِ حَتَى يَعِمُ وَسَأَلْقُك أَيْو لَكُونَ اللَّهُ مَا لَعْلَى اللْوَالِمُ الْمُعْلَى اللْعُونَ اللَّهُ مَا لَعُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ مَا وَاللَّهُ مُنْ الْوَلْمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ الْمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَ

الرُّ سُلْ لَاتَغْدِرُ وَسَاَلُقُك بِمَايَاهُمُو كُمْ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُو كُمْ أَنْ تَعْبَدُو االلَّهُ وَلَا تُشْرِكُو ابِهِ شَيْتًا وَيَنْهَا كُمْ عَنْ عِبَا دَةِ الْأَوْلَانِ وَيَأْمُو كُمْ إِلْصَّلَاقِوَ الصِّدُقِ وَالْعَفَافِ

فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقَّا فَسَيَمْلِكَ مَوْضِعَ قَدَمَيَ هَاتَيْنِ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِ جَلَمُ أَكُنْ أَظُنُ أَنَهُ مِنْكُمْ فَلَوْ أَنِي أَعْلَمُ أَنِي أَعْلَمُ أَنِي آَعْلَمُ أَنِي آَعْلَمُ أَنِي آَعْلَمُ أَنِي آَعْلَمُ أَنِي آَعْلَمُ أَنِي آَعْلَمُ أَنْ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهِ وَسَلَمَ اللّهِ عَنْ مَعْتَ بِهِ دِحْيَةً إِلَى عَظِيمٍ بضرى فَدَفَعَهُ إِلَى هِرَ قُلَ فَقَرَ أَهُ فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللهَ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهِ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ اللهَ حَمْنِ الرّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدِ عَبْدِ اللهَ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَ قُلَ عَظِيمِ الرّومِ سَلَامْ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ اللهَ حَمْنِ الرّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدِ عَبْدِ اللهَ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَ قُلَ عَظِيمِ الرّومِ سَلَامْ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ اللهَ وَمِن الرّومِ سَلَامْ عَلَى مَنْ اتَبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ اللهَ وَمِن الرّومِ سَلَامْ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ اللّهُ وَمِيلًا مَا اللّهُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ اللّهُ وَمِن الرّومِ مَن الرّومِ سَلَامْ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَا اللهُ وَمُ اللّهُ اللهُ وَمِن الرّومِ سَلَامْ عَلَى مَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَو اللّهُ الْوَالْ اللّهُ الْمَالِمُونَ }

قَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ وَفَرَ غَمِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ وَارْتَفَعَثُ الْأَضْفَرِ فَمَا ذِلْتُ وَأَخْرِ جُنَا فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِ جُنَا لَقَدُا مِرَ أَمْرُ الْبِنِ أَبِي كَبْشَةَ إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِك بَنِي الْأَصْفَرِ فَمَا ذِلْتُ مُوقِتًا أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدُخَلَ اللَّهُ عَلَيَ الْإِسْلَامَ وَكَانَ الْبُنُ النَّاظُورِ صَاحِبُ إِيلِيَاءَ وَهِرَ قُلَ سَقُفًّا عَلَى مُوقِتًا أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدُخَلَ اللَّهُ عَلَيَ الْإِسْلَامَ وَكَانَ الْبُنُ النَّاظُورِ صَاحِبُ إِيلِيَاءَ وَهِرَ قُلَ سَقُفًّا عَلَى نَصَارَى الشَّأُمِ يُحَدِّثُ أَنَّ هِرَقُلَ حِينَ قَدِمَ إِيلِيَاءَ أَصْبَحَ يَوْمًا خَبِيثَ التَّفْسِ فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقَتِهِ قَدُ اسْتَنْكُرْنَا هَيْنَتَكُ وَاللَّهُ عِينَ سَأَلُو وَإِيلَاءَ أَصْبَحَ يَوْمًا خَبِيثَ التَّفْسِ فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقَتِهِ قَدُ اسْتَنْكُرْنَا هَيْنَتَكُ قَالَ الْهُ النَّاظُورِ وَكَانَ هِرَقُلُ حَزَّاءً يَنْظُرُ فِي النَّجُومِ فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ إِينِي رَأَيْتُ اللَّي اللَّهُ عَلَى النَّهُ عِينَ سَأَلُوهُ إِينَ اللَّي الْمَعْدُولُ اللَّي اللَّهُ عَلَى النَّهُ مُوا الْهُ مَلَاكُ الْمُحْتَانِ قَدُظُهَرَ فَمَنْ يَخْتَيْنُ مِنْ هَذِهِ اللَّهُ مُوا الْهُ مَوالَى الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ مُوا الْهُ مَلَاكُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ مُوا الْمُعْورُ الْمَنْ فِيهِ مِنْ النِّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُوا الْمُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمَالُولُولُ اللْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّالُولُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُ اللَّهُ مُولِ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّالُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللْمُولُ اللْمُؤْلُولُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ أَتِي هِرَ قُلْ بِرَجُلِ أَرْسَلَ بِهِمَلِكُ عَسَانَ يُخْيِرُ عَنْ خَبَرِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هِرَ قُلُ قَالَ اذْهَبُو افَانْظُرُ وا أَمْخْتَيْنْ هُوَ أَمْ لاَ فَنظُرُ وا إِلَيْهِ فَحَدَّنُوهُ أَنَّهُ مُخْتَيْنْ عَنَالُهُ عَنْ الْعَلْمَ وَعَلَى الْمُعْمَنِ فَقَالَ هِرَ قُلُ إِلَى حَمْصَ فَلَمْ يَرِمْ حَمْصَ حَتَّى أَتَاهُ كِتَابِ مِنْ صَاحِبِهِ لَهُ بِرُومِيَةٌ وَكَانَ نَظِيرَهُ فِي الْعِلْمِ وَسَارَ هِرَ قُلُ إِلَى حَمْصَ فَلَمْ يَرِمْ حَمْصَ حَتَّى أَتَاهُ كِتَابِ مِنْ صَاحِبِه لَهُ إِنْ وَمِيَةٌ وَكَانَ نَظِيرَهُ فِي الْعِلْمِ وَسَارَ هِرَ قُلُ إِلَى حِمْصَ فَلَمْ يَرِمْ حِمْصَ حَتَّى أَتَاهُ كِتَابِ مِنْ صَاحِبِه يُوافِقُرَ أَي هُرَ قُلُ عِلْمَ اللّهُ عَلَى عُرُوحِ النّبِي صَلَّى اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَ أَنَّهُ نَبِي فَالْ لِمُعْلَمَا عِاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى عُرُوحِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَ أَنَّهُ فَيْ فَالْ لِمُعْمَلُ الرّومِ هَلُ لَكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرُّهُ لِهُ وَالْمُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الرُّومِ هَلُ لَكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرُّهُ لِمُ وَانَ يَعْبُونَ اللّهُ وَرَامُ وَالْمُ اللّهُ وَلَ مُنْ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَلَ عُلْوالًا عُلْمَالًا عَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ وَلَ عُلْمَالًا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ مَا أَنْ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَ عُلَى اللّهُ وَلَ عُلْمَ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَ عُلْمَ اللّهُ ولَ اللّهُ وَلَ صُواعَنُهُ فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ هَا أَلْ اللّهُ ولَ اللّهُ وَلَ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَ عُلْمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ

رَوَاهُ صَالِحُ بُنُ كَيْسَانَ وَيُونُسُ وَمَعْمَرْ عَنَ الزُّ هُرِيِّ.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس سے دوابیت ہاں کوابوسفیان بن حرب نے کہا ہرقل نے ان کو آیش کے اور کی سواروں کے ساتھ بلایا۔ اور یہ لوگ اس وقت شام بیل تجارت کی غرض سے گئے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھاجس بیل صنورا کرم بھی تھا ہے ۔

نے ابد مفیان اور قریش کے کافروں کو (صلح کر کے ایک مدت دی تھی ) غرض یا گوگ اس کے پاس پہنچے ہوقل اور اس کے ساتھی ایلیا بیس سے جو قل اور اس کے ساتھی ایلیا بیس سے جو قل اور اس کے ارد کرروم کر کیس بیٹھے تھے۔ پھر ان کو بلایا اور اس سے ارد کرروم کر کیس بیٹھے تھے۔ پھر ان کو بلایا اور اسپ مترجم کو بھی بلالیا۔ وہ کہنے لگا ( اے عرب کو گوگ ) تم بیس سے کون اس شخص کا فرد یک کا رشتہ وار ہے جو اپنے آپ کو پی فہر کہتا ہے۔ ایوسفیان نے کہا بیاس ان واور اس کے ساتھیوں کو بھی ایس سے ساتھیوں کو بھی ( اس کے کا دیک کی کے دی ساتھیوں کو بھی ایس کی دیکھواس کی بیٹھی ہے۔

ابیسفیان نے کہا: مجھ کواور کوئی بات اس بین شریک کرنے کا موقع نہیں ملا بجزاس بات کے۔ کہنے لگا: اچھاتم اس سے ( کہمی ) لڑے؟۔ بیں نے کہا: ہاں۔ کہنے لگا: پھر تمہاری اس کی لڑائی کیسے ہوئی ہے؟۔ بیس نے کہا: ہم بیں اور اس بیں لڑائی فیصے ہوئی ہے؟۔ بیس نے کہا: ہم بیں اور اس بیں لڑائی وہ یہ فرول کی طرح ہے، وہ بیارائقصان کرتاہے ہم اس کا ثقصان کرتے ہیں۔ کہنے لگا: اچھادہ تم کوکیا حکم کرتاہے۔ بیس نے کہا: وہ یہ کہتا ہے ہیں اکیلے اللہ ی کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی چیز کوشر بیک ندینا وّاور اپنے باپ داداکی ( شرک کی ) با تیں چھوڑ دو اور ہم کوئماز پڑھنے، بیچ بولے نے، (حرام کاری) سے بچنے اور نا تاجوڑ نے کا حکم دیتا ہے۔

ا سب مرقل نے مترجم سے کہا: اس شخص سے کہنیں نے تجھ سے اس کاخاندان پوچھا تونے کہاوہ ہم میں مالی خاندان ہے اور ویشجہ را جمیشہ کی تقوم میں مالی خاندان ہی میں بھیج جاتے ہیں۔ اور میں نے تجھ سے پوچھا: یہ بات ہم کو گول میں اس سے پہلے کسی نے کہی تھی ؟ تونے کہا: جہیں ، اس سے میرامطلب یو تھا کہ اگر اس سے پہلے دوسرے کسی نے بھی یہ بات کبی ہوتی ویشجہ کی ہوتی اس کے بزرگول میں (ویشجہ بری کادعوی کیا ہواتھا) تب میں یہ بہتا تی میں اس کے بزرگول میں اس کے بندائی میں کو بیرون کی کو بیرون کو بیرون کی کو بیرون کو بیرون کی کو بیرون کی کو بیرون کو بیرون کی کو بیرون کو بیرون کی کو بیرون کو بیرون کی کو بیرون کی کو بیرون کو

کوئی بادشاہ گزراہے؟ تونے کہا: نہیں، اس سے میرامطلب پیتھاا گراس کے بزرگوں میں کوئی بادشاہ گزراہے تو سیجھاوں کہوہ شخص (پیغمبری کابہانہ کرکے ) اپنے باپ کی بادشاہت لینا چاہتاہے۔اور میں نے تجھے سے بیدپوچھاا گراس بات کے کہنے سے پہلےتم نے بھی اس کوجھوٹ بولتے دیکھا؟ تونے کہا: نہیں، تو اب میں نے بچھالیا ایسا کبھی نہیں ہوسکتا کہ وہ لوگوں پر توجھوٹ باندھنے سے پر ہیز کرے اور اللہ پرجھوٹ باندھے۔

اوریس نے تجھ سے پوچھا کیابڑے(امیر) آدمیوں نے اس کی پیروی کی یاغریبوں نے ؟ تونے کہا:غریب اوگوں نے اس کی پیروی کی بیاغریب اوریس نے تجھ سے پوچھاوہ بڑھد ہے بیں یا گھٹ دہے بیں؟ تونے کہا:وہ بڑھ ہے،اورایمان کا بی حال رہتا ہے تی کہ وہ پورا ہموجائے۔اوریس نے تجھ سے پوچھا کہ کوئی اس کے دین بیل ؟ تونے کہا:وہ بڑھ راس کو براتم جھ کراس سے بھر جا تاہے؟ تونے کہا:نہیں،اورایمان کا بھی حال ہے جب اس کی خوشی دل میں ساجاتی ہے میں آ کر پھراس کو براتم جھ کراس سے بھر جا تاہے؟ تونے کہا:نہیں،اورایمان کا بھی حال ہے جب اس کی خوشی دل میں ساجاتی ہے (تو بھر نہیں کا تی اور بیغیبرالیسے ہی ہوتے بیل، وہ عہد نہیں تو نے کہا:نہیں اور پیغیبرالیسے ہی ہوتے بیل، وہ عہد نہیں تو نے کہا:نہیں اور پیغیبرالیسے ہی ہوتے بیل، وہ عہد نہیں تو نے ۔اوریس نے جھ سے پوچھا: وہ کو کیا حکم دیتا ہے کہا اللہ کی عبادت کرواوراس کے ساتھ کسی کوشر یک نہیا واور ہت پرتی سے کم کوشع کرتا ہے اورنما زاور جوام کاری سے ) ہے دہنے کا حکم دیتا ہے۔

پھر جوتو کہتاہے اگر تیج ہے تو وہ عنقریب اُس جگہ کاما لک ہوجائے گاجہاں میرے یہ دونوں پاؤں بیں (یعنی شام کے ملک کا) اور میں جانتا تھا کہ یہ پیغیبرآنے والا ہے لیکن میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ پھر اگر میں جانوں کہ میں اس تک پہنچ جاؤں گا تواس سے سانے کی ضرور کو مشش کرو لگا۔ اور اگر میں اس کے پاس (مدینہ میں) ہوتا تواس کے پاؤں دھوتا (خدمت کرتا)۔ پھر اس نے حضور کا خطم منگوا یا جو آپ نے دحیہ کہاری مورے کر (بے ہجری میں) بھرک کے جاکم کو جیجا تھا ، اس نے وہ خطم قل کو بیا تھا۔ ہرقل نے اس کو پڑھا اس میں یکھا تھا:

''شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہر بان ہے رہم کرنے والا ہے محد اللہ کے بندے اوراس کے دسول کی طرف سے ہرقل روم کے رئیس کو معلوم ہو جوسید ھے رستے پر چلے اس کو سلام ۔ اس کے بعد تجھ کو اسلام کے کلمہ ''لااللہ الااللہ محدر سول اللہ'' کی طرف بلا تا ہوں ، مسلمان ہوجا تو تو بچار ہے گا اللہ بچھ کو دو ہر اثواب دے گا۔ بچرا گرتوبہ بات نہانے تو تیری رعایا کا ( بھی ) گناہ تجھ تی پر ہوگا اور ( یہ آبت کھی تھی )'' کتاب والواس بات پر آجاؤ جو ہم بیستے میں یکساں ہے کہ اللہ کے سواکسی کی عباد ت نہ کریں اور اس کا شریک سی کو نہ تھہرائیں اور اللہ کو چھوڑ کر ہم بیں سے کوئی دوسرے کو خدانہ بنالے ، پھرا گروہ ( اس بات کو ) نہ مائیں تو (مسلمانو) تم ان سے کہدو کہ گواہ رہنا ہم توایک خدا کے تابعد اربیل''۔

ابوسفیان نے کہا:جب ہرقل کوجوکہ ناتھاوہ کہہ چکااورخط پڑھ چکا تواس کے پاس بہت شورمچااور آوازیں بلندہوئیں اورہم باہر تکال دیتے گئے۔ ہیں نے اپنے ساتھیوں سے کہاجب ہم باہر تکالے گئے ابو کبھہ کے بیٹے کا توبڑ اورجہ ہوگیاس سے دومیوں کا بادشاہ ڈرتاہے۔ (اس روزسے) مجھ کوھیں رہا کہ حضور غالب ہوں گے بہال تک کہ اللہ تعالی نے مجھ کوسلمان کردیا۔ بادشاہ ڈرتاہے۔ (اس روزسے) ابن ناطور [جوایلیا کا حاکم اور ہرقل کا مصاحب اور شام کے نصاری کا بیر پادری تھا] وہ بیان کرتاہے

مِرْقُ جب ایلیا (بیت المقدس) میں آیا تو ایک روزمی کورنجیدہ اٹھا۔اس کے بعض مصاحب کہنے گئے (کیون خیرتوہے) ہم دیکھتے ہیں (آج) تیری صورت اتری ہوئی ہے۔ ابن ناطور نے کہا: ہر قل نجوی تھا، اس کوستاروں کا ملم تھا، جب اوگوں نے اس سے پوچھا (تو کیوں رخبیدہ ہے؟) تو وہ کہنے لگا: میں نے آج کی رات ستاروں پر نظر کی (ابیا معلوم ہوتاہے) ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ فالب ہوا۔اس زماندوالوں میں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ اس کے مصاحب کہنے گئے: یہود یوں کے سواکوئی ختنہ نہیں کرتا۔توان کی محصاحب کہنے گئے: یہود یوں کے سواکوئی ختنہ نہیں کرتا۔توان کی محصور کے محمود کی کھونی جانے ہودی وہاں ہول ال کو ختاب کو کا کھونی جانے ہودی وہاں ہول ال کو الدے جس کو خسان کے بادشاہ (حارث بن مارڈ الیس۔وہ لوگ ہے با تیں کر سے بنے کہ استے میں ہرقل کے سامنے ایک شخص کو لائے جس کو خسان کے بادشاہ (حارث بن مارڈ الیس۔وہ لوگ ہے با تھا۔ وہ نبی کر یم بھونی کھونی کے اس کو تا تھا۔

جب برقل نے سب خبراس سے سی لی تو ( اپنے لوگوں سے ) کہنے گا: ذراجا کرائ خض کودیکھواں کاختند ہوا ہے کہیں۔
انہوں نے اس کودیکھااورجا کر برقل سے بیان کیا کہ اس کاختند ہوا ہے اور برقل نے اس خض سے پوچھا کہ کیا عرب کے لوگ ختند کرتے ہیں۔ اس نے کہا بال ختند کرتے ہیں۔ جب برقل نے کہا بہی شخص ( پیغبرصاحب ) اس امت کے بادشاہ ہیں جو خالب ہوئے ہیں۔ پھر برقل نے اپنے ایک دوست مناظر کوروم ہیں لکھا وہ کم ہیں برقل کا جوڑتھا۔ اور برقل خودموں کو گیا ابھی خمس سے نہیں نکلا تھا کہ اس کے دوست مناظر کا خطاس کو کہ خیا اس کی بھی رائے نبی کر کیم بھی تھا ہم ہونے ہیں برقل کے موافق تھی یعنی نبی کر کیم بھی تھا ہم ہونے ہیں برقل کے موافق تھی یعنی نبی کر کیم بھی تھا ہم ہونے ہیں ہرقل کے موافق تھی یعنی نبی کر کیم بھی تھی ہی کر کیم بھی تنظیم ہیں۔ آخر برقل نے روم کے سرداروں کو اپنے تھی والے ایک می شن آنے کی اجازت دی۔ (جب دہ آگھی) تو دروازوں کو بند کروادیا۔ پھر او پر بالا خانے ہیں برآمہ ہوااور کہنے لگا:

ردم کلوگوا کیآم این کامیابی اور بھلائی اور این پادشاہت پرقائم رہنا چاہتے ہو؟ اگرابیا ہے تواس (عرب) پینجبر سے بیت کراہے ہے۔

پیسنتے ہی وہ لوگ جنگلی کدھوں کی طرح دروازوں کی طرف کیچے دیکھا تو وہ بند ہیں۔ جب ہرقل نے دیکھا کہ ان کو ایمان
سے اتی نفرت ہے اور ان کے ایمان لانے سے ناامید ہوگیا تو کہنے لگا: ان سر داروں کو پھرمیرے پاس لاک (جب وہ آئے) تو
کہنے لگا: میں نے جو بات ابھی تم سے کہی وہ تمہارے آزمانے کو کہی تھی کہ دیکھوں تم اپنے دین میں کیسے مضبوط ہو؟ اب میں وہ دیکھ چکا تب سب نے اس کو جدہ کیا اور اس سے داخی ہوگئے۔ یہ قل کا آخری حال ہوا۔

#### فائده:

ردم، ایران مسرادر حبیث کو تطوط رواند فرمائے نیر تاریخ ہے معلوم ہوتا ہے ہندوستان ادر جیکن محکوط روانہ کیے ۔۔۔ جیلن جانے والے صحابی واپس کو فرق آپ پیکا فاقا کی مل فرما چکے تھے وہ کچھرواپس چلے گئے۔ اور وہل تبلیغ میں لگے رہے۔ (درس خاری 153)



### تعادفسيدواة

### (١) ابواليمانحكيمبننافع:

بربیرانی حمصی بیں \_\_\_ ایک بیرانی ام سلم نامی خاتون کے مولی تھے۔ ثقد دجبت تھے۔ یہ اساعیل بن عیاش جنیب بن ابی تمزہ اور ان کے علاوہ بہت سے اہل علم سے روایت کرتے ہیں جبکہ ان کے شاگر دوں بیں امام بخاری ، امام احمد، امام معین ، ابوحات جیسے اساطین علم کاشار ہے۔

(۲) شعیب: به ابولبشر شعیب بن ابی تمزه القرشی الاموی بیل ان کے والد ابوتمزه کانام دینارہے۔ ثقه وحافظ اور مطنن بیل انہوں نے سب سے زیادہ استفادہ امام زہری سے کیا۔ ۱۹۲ یا ۱۹۳ اھٹی انتقال ہے۔ عمر + عسال سے متجاوز تھی۔

(۳) ابو مسفیان: یمشہور صحابی رسول بیں ۔ صخر بن حرب بن امیہ بن عبدالشمس بن عبدمناف الاموی بیں۔
ابیسفیان اور ابد حنظلہ دونوں کنیس بیں۔ عام افیل سے دس سال قبل ان کی ولادت ہے۔ حضرت ام حبیبہ ام المؤنین اور حضرت امبر معاویہ کے والد ماجد بیں \_\_\_\_\_ ابد جہل کے بعد تمیشہ اہل کہ کے سر دار اور غز و قبدر کے بعد تمام غز وات بیل طہر دار قریش امبر معاویہ کے والد ماجد بیل \_\_\_\_ ابد جہل کے بعد تمیشہ اہل کہ کے سر دار اور غز و قبدر کے بعد تمام غز وات بیل طبر دار قریش اسبے۔ بہال تک کہ فتح کم موقع پر مشرف بالاسلام ہو گئے ۔ غز وہ طاکف بیل آپ بھا اللہ کی تعاویہ کی اور ایک آ تکھ مجی شہید ہوئی۔ اور دوسری برموک کی لڑائی بیل اپنے بیٹے حضرت بزید کی قیادت بیل لڑتے ہوئے شہید ہوئی۔ غز وہ طاکف بیل آپ بھا تھیں آپ بھا تھیں اقامت اختیار کی۔ اسمیا سام میں ایک عربی مدینہ طبیب بیل وقات یائی۔ حضرت عثمان نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔

قائدہ: سیدہ ام جبیبرض اللہ عنہا آپ بھالھ اُلگی زوجہ محتر مداورام المؤمنین ہیں آپ کے والد ابوسفیان سردارِ قریش اور طبر دار سے قبل از اسلام آپ بھالھ اُلگی مدمقابل وحریف رہے۔ اس قدر شدید نظریاتی وقومی معرکہ آرائیوں کے باوجود ایک لفظ ذخیرہ صدیث سے ثابت نہیں بھی آپ بھالھ اُلگی نے اپنی ابلیہ محتر مہ کوجٹلا یا ہو۔ آج کی دنیا داماد سسر کے ساتھ جونقشہ پیش کرتی ہے جس سے فائدانی چولیں ہل کررہ جاتی ہیں۔ مگریہ کمال اسوہ مبارک ہے صغرت ام جبیبہ جزار راحت ومسرت فائد آباد ہیں سے البتہ یکے یہ منظر ہے کہ ابعرفیان مدینہ آتے ہیں چونکہ حالت کفرش ہیں۔ سیدہ ام جبیبہ نے بستر نبوت لپیٹ دیا اور کہا یہ ستر اللہ کے نی بھالھ کے آپ اس قابل نہیں ہو۔ شرک کی خیاست کے ساتھ اس پر آپ نہیں بیٹے سکتے۔ اور کہا یہ ستر اللہ کے نی بھالھ کے نی بھی سکتے۔

آج دنیاسسردامادی میگادول سے جہنم آزارین چکی ہے ۔۔۔ لیکن رسول اللہ بڑا گانگیا ہت کو حیات مبارکہ بیل تعلیم مبارک بیل اللہ بڑا گانگیا ہت کو حیات مبارکہ بیل تعلیم مبارک اوربعدا زوصال مبارک عملاً دکھار ہے بیل کہ بیمبر سے دائیں بائیل میرے سسسراستر احت فرما ہیں۔ دشتہ مصاجرت ای کا منتقاضی ہے اور بیل اپنی امت سے ای کی امیداور ای کی تلفین کرتا ہوں۔

المرقوم، المسجد النبوى الشريف عليه افضل الصلؤة و اكمل التسليم ٢ مرمضان ميارك ٢٣١١ هـ

# عالی تاریخی تجزی<u>ه</u>

اجنت بنوی بالانگار کوقت دو پر طاقتنی دنیایی برسم پیکارتھیں۔ جن بیں سے ایک مشرک کسری فارس کا حکمر ان تھااور دوسراقی مرافی کتاب ہوکرروم کابادشاہ تھا۔ ایران وروم بیں ۱۰۰ وسے لیکر ۱۱۲ متک بڑی لڑائی ہوئی۔ ۱۲۲ میں ایران نے دوسراقی مرافی میں ۱۰۰ وروم بیں ۱۰۰ وروم بیرانی اٹھا کرلے گئے۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت میں ہوئی اور ۱۲۰ ویس آپ کونبوت عطام ہوئی ،لڑائی جاری تھی۔ ایران کی فتح کی پھومدت بعد سورة الروم نا زل ہوئی جس میں غلبہ روم کی بیثارہ تھی۔ (درس شامزئی 51)

مشرکین کی جمدردیال مشرک حکومت کسر کی کے ساتھیں اورائل ایمان کی قیصراٹل کتاب کے ساتھ ہوتی تھیں \_\_ ان میں آپس میں جنگ ہوئی ، قیصر ہارگیا اس پرمسلمان مغمرم اور مشرکین نہ صرف خوش ہوئے بلکہ یہ کہنے گئے کہ ہم بھی مسلمانوں یعنی اٹل کتاب کوائ طرخ تم کردیں گے۔ اس جنگ کے نتیج میں ۱۱۲ حیسوی میں اٹل روم استے مغلوب ہوگئے کہ ان کے دوبارہ ابھرنے کے امکانات معددم ہوگئے، قیم قسطنطنی تک محدودہ وکررہ گیا ، اٹل فارس نے مصروشام اورایشیاء کوچک پر بھی قبضہ کرلیا۔ اس موقع پر قران کریم نے اسباب ظاہری کے خلاف اورا پنی حادث کے خلاف مدت کی تعیین کے ساتھ پیشین گوئی کردی کہ عقر بہروی خالب آجائیں گیا ۔ نا کہ شرکین پغلیں بجانے سے بازر ہیں۔

ای تناظریل صفرت صدیق اکبر نی بعض مشرکین کسالا شرط ترام ہونے ہے پہلے 10 اوٹ تین سال کی شرط انگائی پھر آپ میں ان افریک میں میں ان اور ۱۰۰ اوٹ کی شرط مقرر کرلی \_\_ شھیک سال بعد جب مسلمان غزوۃ ہدد کی فقی کی میں مناسب سے تھے تیمر کی فقی کو الدائی توسلمانوں کی فقی دوبالا اور مشرکین کا غم دو هرا ہو گیا۔ اسباب ظاہری کے فاظ سے تیمر کی فقی کا سبب بینا کہ کسری نے اپنے کسی گورز کو معزول کرنا چاہا تو وہ اندرونی طور پرساز باز کر کے تیمر کسالا تا گیا۔ فارس کے حالات بہتا ہوئے پر کسری آسطنطنے کا محاصرہ چھوڑ کر بھا گا اور قیمر کیلئے فق کے اسباب پیدا ہوتے گئے \_\_\_\_\_ بول قر آن کریم کی پیشین گوئی ہوئی \_\_\_\_ بول قر آن کریم کی پیشین گوئی کی صداقت سے متاثر ہو کر مسلمان بھی ہوئے ۔ صفرت صد بق پوری ہوگئی \_\_\_\_ جنامی بعد بیں آپ بڑا گا گا گئے نے صدقہ کروا دیے ۔ تا ہم مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان ان بین الا تو ای حالات کے باوجود عرب کی حدتک جنگوں کا مسلمہ جاری رہا جن سے عرب کا اس جہد وبالا ہوگیا۔

قائدہ: جُزیرہ عرب کی مدیہ ہے: اردن کی سر صدیع ہمن تک کم بائی اور چنٹر انگی ٹیں بھر اہمر سے طبی قارس تک۔ اس وقت جزیرہ عرب کے اندر تقریباً ایک درجن حکومتیں ہیں جبکہ حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم کنے مان ٹیں یہ ایک حکومت تھی۔ (امام 428/1) اس کے بعد ۱ ھیں سلح عدیبیہ ہوئی امن قائم ہونے کی وجہ سے آپ سلی اللہ علیہ وسلم دعوت ایمان اور مشرکین تجارت کی طرف متوجہ ہوئے \_\_\_\_\_ چنامچہ محرم مے ھیں حضرت دحیہ کلی شہرقل روم کی طرف والانامہ لیکر پہنچے فارس ، حبشہ، شام اور یمامہ کے ملوک کوخط لکھے۔

دوسری طرف ہرقل نے نذر مانی تھی اگر مجھے فارس پرغلبہ ہوجائے تو ٹیس تھس سے ایلیا یعنی ہیت المقدس کا پیدل سفر کروں گا اور (اپنے مذہب کے لحاظ سے ) حج کروں گا۔ چنامچہ اس نذر کی تھیل کے سلسلہ میں وہ ہیت المقدس پہنچا \_\_\_\_ ۲ھ میں فتح کے باوجود تکمیل نذر میں انتظامی امور کے باعث تاخیر ہوگئی۔

مدینه طیبہ سے حضرت دحیکائی خط کیکر بُھر کی پہنچے تھے جو دمشق اور مدینه طیبہ کے درمیان ایک مقام ہے۔حضرت دحیہ مکتوب مبارک والی بصری کو دینے بیں کامیاب ہو گئے۔والی بصری نے مع مکتوب مبارک حضرت دحیہ کو ہیت المقدی بھیج دیا \_\_\_\_اگر چید مضروایات بیں یہ بھی ہے کہ اس نے حضرت عدی بن حاتم کوسا تھ بھیجا تھا جو ابھی تک نصرانی تھے \_\_\_ بعینہ ای وقت ابوسفیان مع قافلۂ تجارت بھی شام پہنچے گئے \_\_

# \_\_حديث برقل كواقعد كيتمهيد\_

(۱) پہلی مرتبہ کی تفصیل یہ ہے ہو تل جب بیت المقدس پہنچا، اس نے بذرید علم جوم دریافت کیا کہ 'مولک المحتان'' فالب آنے والے بیں۔اعیان مملکت سے گفتگو ہوئی توانہوں نے بتایا کہ مختون گوگ یہودی بیل آوفکری کیابات ہے۔ان کے تمل کرنے کا آرڈ رکر دیاجائے \_\_\_ حضرت دحیہ والا نامہ لیکرشام بیت المقدس پہنچ گئے \_\_\_ حضرت دحیہ سے یا خطکی عبارت سے معلوم ہوگیا کہ یہ خطعرب سے آیا ہے اور ''مدعی نبوت' نے جیجا ہے۔ قاصد کے متعلق معلوم کرلیا گیا کہ وہ ''مختون' ہے اور عمر کے متعلق معلوم کرلیا گیا کہ وہ ''مختون' ہے اور عرب میں یہ دواج ہے۔اس کے بعد قافلۂ عرب کی تلاش ہوئی تا کہ مدعی نبوت اور مرسِل مکتوب کے بارے میں معلومات کی جائیں \_\_\_اس طرح ایوسفیان ہرقل کے پاس پہنچا۔

ہرقل نے ابوسفیان سے سوال وجواب کے بعد بڑنے زور دارطریقے سے آپ کی صداقت کا اعلان کیا اور ملا قات کا اشتیاق وعقیدت کا بھی اظہار کیا \_\_\_\_ بھراس کے بعد خط کے مندرجات پڑھے گئے اور شورمچا تو ابوسفیان کو زخست کردیا گیا۔
رومیہ جوائلی کا دار السلطنت ہے۔ ہمیشہ نصار کی کا اصل مرکز رہاہے۔ وہاں 'ضغاط' نامی ایک بڑالاٹ پادری تھا \_\_\_ نصار کی اس کی مذہبی حیثیت تسلیم کرتے تھے۔ ہرقل نے اس خط کو 'ضغاط' کے پاس بھیجا اور یہی کہائیں نے اس خط کے آنے سے بہلے ہی بذریعہ 'نظر نی انجوم' یہ معلوم کر ایا تھا کہ یا گوگ غلبہ پانے والے ہیں \_\_\_

ال كيعدال في كما:

### "يامعشر الرومهل لكم في الفلاح و الرشد ، الخ

جب عظما منے یہ تقریر تی توانیوں نے کہا یہ میں عربوں کا غلام بنانا چاہتا ہے۔ یہ بغیت دیکھ کرمال وجا وا تشدار کے ذوال کے خوف کی وجہ سے اسلام قبول نہ کیا ہے بھراس نے امتحان کا بہانہ بنایا اس طرح وہ نصرانیت پرقائم رہا۔

لیکن ہرقل نے کسریٰ کی طرح والانامہ کی تو این جہیں کی بلکہ حریمیں لیبیٹ کررکھدیااوراس خوش اعتقادی کا اظہار کیا جب تک بیمارے پاس سے کا ہمارے لئے خیر و برکت کا باعث ہوگا۔

دوسری مرتبہ جب آپ بھائی این از کالشکر لیکر تبوک تشریف لے سے ۔۔۔ اس موقع پر بھی وہی ہو قل قیصر دو ہتھا۔ پھر
آپ نے صفرت دحیہ ہی کے ہاتھ والانامہ بھیجا اس نے کہائیل کیا کروں میری قوم ہیں مانتی ہوقل نے کہا کہ دومیہ ٹیل
لاٹ پادری ہے ۔۔۔ نصاری اس کومانے بیں اس خط کوہ ہاں لے جاؤ۔ چنا مچے وہاں پہنچے ۔۔ اب تیجین نہیں ہے کہاس کانام
منعاطر تھایا کوئی اور نام تھا ۔۔۔ تاہم یہ لاٹ پادری صاحب رومیہ مسلمان ہوگیا اور یہ کہا آپ بھی تھا جم مراسلام کہنا اور بتانا
میں نے اسلام قبول کرلیا۔

بھراس نے عسل کرکے مام مجمع بیں آ کراپنے اسلام کا اعلان کیا اور دعوت مام بھی دی سب کے سامنے کلمہ شہادت بھی پڑھا مگرکو گوں نے اس کوآ زادی اظہار دانے کی سزاکے طور پرای وقت شہید کردیا۔

یوا قعہ دیکھ کرصنرت دحیہ ہرقل کے پاس دوبارہ آئے اور تمام ترروئیداد ہرقل کوسنائی تواس پر ہرقل نے کہا ہیں بھی ای انجام سے ڈرتا ہول۔ شوق کا اظہار کیا گر اسلام لایا نہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ بنال کی جواب دیتے ہوئے اس نے لکھا ''انی مسلم'' گر آپ بنال کی آب بال کا ب بل ہو علی نصر انیہ \_\_پراہ ہ کفر نہیں صرف اعتراف اسلام ہے نیز غزوہ موند خسان قبیلہ روم سے ہواتھا جو ہرقل کے اتحت تھا۔ (فتح الباری) اس لئے پر تملیکا فی نہیں۔

قائده ا: خلافت فاروتی کے دورش جب ردیوں کوئکست ہوئی ، جوجنگ عفرت ابوھبیدہ بن الجراح کی تیادت بیں ہوئی تھی۔ اس وقت تیسر مردم کون تھا؟ \_\_\_\_ ہرقل تھا یاس کالڑکا؟ دونوں قول ہیں۔ البتہ علامہ عینی فرماتے ہیں کہ آپ ہالی تھا۔ مکاتبت آوہرقل سے ہوئی ہے۔ اس کے مردویفاروقی میں موردی کا میں موردی کی کئیں کے میں اوردادا ہم ہام ہیں \_\_\_

فائدہ ۲: حضرت دحیہ کلی شکا والانامہ مل کیا ، پچھلی صدی میں اردن کا بادشاہ حسین جس کا بیٹا عبداللہ بھی بادشاہ رہا۔اس نے ایک عیسائی کو بڑی رقم دیکر حاصل کیا۔ پھراس کے لیبارٹری ٹیسٹ ہوئے۔الفاظ بعینہ بخاری کےمطابق بیں۔(دلیل التاری م ۷۰)

نیزشاہ مصرمقوقص کے نام جو والانامہ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ میں گئے تھے وہ تیرہ سوسال کے بعد مل گیا۔احادیث کے مطابق ہےا کیک لفظ کافرق نہیں۔(دلیل التاری میں ۲۸)

تشريك الفاظ مديث ان اباسفيان بن حرب احبره:

یعنی حضرت عبداللدین عباس کا بوسفیان نے خود بیوا قعد بتلایا۔ واضح رہے جس وقت بیوا قعد پیش آیاس وقت ابوسفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ گویاس روایت کا تحل حالت کفریس اورادائے روایت حالت واسلام میں ہے \_\_\_

#### ان هرقل ارسله اليه:

(ابد مغیان اوران کے رفقاءغزہ سے بلائے گئے[نصر 159ج 1]) هِزَ قُل 'ن' کے کسرہ ، راء کے فتحہ اور نن کے سکون کے ساتھ، یہی شہور ہے۔ بعض حضرات نے 'کے کسرہ ، رُکے سکون ، اور قن کے کسرہ کے ساتھ (اس کا تلفظ) کیا ہے۔ یہ محمی لفظ ہے اور اس علم ہے۔ غیر منصر ف ہے۔ بوجہ مجمد اور علمیت کے بعنی ہو قِل۔

مرقل نے 31 سال تک حکومت کی۔ ای کے دور بیں آپ مجافظ اَ اُنے نے وصال فرمایا۔

فائدہ: ہرقل کالقب قیصر تھا جیسا کہ روم کے ہربادشاہ کالقب یہی ہے۔ فارس کا کسریٰ ،ترکی کا 'خاقان'۔ حبشہ کا نخباش' قبط کا فرعون ،مصر کاعزیز ، جمئیر اور یمن کا تُبّع ، ہندوستان کا 'دبی 'چین کا مفغفور' یونان کا مبطلیموں' یہود کا قبطون یا فاقح ، بربر کا جالوت ، جاشیہ کا نمرود اور فرغانہ کا احشید۔

ہرقل نے بی سب سے پہلے دینا رکی فرھلائی کی اور بیعت کا اجراء کیا \_\_\_اس کے نام کا سکہ ہونا اور کسریٰ کا چاندی کا تھا۔ فی د کب من قریش: د کب د اکب کی جمع ہے ، دس یادس سے اوپر افراد پر مشتمل جماعت کو کہتے ہیں۔ یاوگ کتنے تھے؟ پہلاقول ہیں ، دوسر اقول تیس۔ (فقاب د)

وكانواتجار أبالشاه في المدة التي: ابرسفيان كا قافله شام بغرض تجارت كيابوا تها ـ تجاربضم التاوتشديد الجيم، نيربكسر التاوتخفيف الجيم بـ تجار، وتِجار ـ يتاجر كَ جَمّع بـ بـ في الماكة من الم

مدت سے مراد ملح حدید بیکی مدت ہے ۔۔۔ مشہور یہ ہے۔ مدت دس سال کی تھی۔البتدایک قول چارسال کا بھی ہے۔ فاتو وو هم بایلیاء: اہلیا بیت المقدس کے شہر کا تام ہے۔ایلیا بھی ایک لغت ،الف ممدودہ کے ساتھ اور ایک الف

مقصوره كساخف إيليي تيسري لغت بحذف ياءاول يعنى الياء

بعض صفرات فرماتے بیں کمایل اللہ کانام ہے اور یا کامعنی سبت بیعنی سبت اللہ

فدعاهم فی مجلسه: دعوت اول: ویکنگ روم میں بلوانا اور دوسری دفعہ سے مراد اپنی پیشی میں ہونا مقصود ہے یامرادیہ ہے پہلےان کوجا ضرکیا گیا پھرانہیں قریب کیا گیاہے۔

وحولهعظماءالووم: عظيم كي جمع بيمراداراكبن دولت ، فوحى كماندراورعلاءور ببان بيل ـ

تو جمعان: 'ت' کے فتحہ اورجیم کے ضمہ کے ساتھ۔ امام نو ویؒ کے ہاں یہی راجے ہے \_\_\_ اس میں ُت،ج ' دونوں کا ضمہ اور دونوں کا فتح بھی جائز ہے۔

فقال ابو سفیان فقلت انا اقر بھے نسباً \_\_\_ ابوسفیان کے اقرب الی نسب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ابوسفیان عبد مناف میں جا کا فیان عبد مناف میں جا کا فیان کے اور مناف میں جا کا فیان کے ایک مناف میں جا کا فیان کے ایک مناف میں جا کا فیان کے ایک مناف میں جا کا مناف میں جا کا مناف میں جا کا مناف میں منا

محرمً الفَّقَايِّم بن عبدالله بن عبدالمطلب بن إشم بن عبد مناف \_\_\_\_اورابوسفيان كانسب اس طرح ب: ابوسفيان صغر بن عبد مناف \_\_\_\_المسلم بن عبد مناف \_\_\_\_

#### فقال ادنو ممنى وقربو ه اصحابه الخ:

الدمنان آگادران كوفقائي هي مل اين كي كه مواجه كي وجسة وكي تلذي نبيس كرسكتا يس پشت بالاكلف ترديدكرسكتا ب فان كذَبَنى فكذّبوه: كذب اول مجردت بم مجردتال يه متعدى بدومفعول موتاب اورمزيد سه متعدى بيك مفعول ب ربي حال صَدَق اور صدَّق بي بهي ب بي الفاظ غريبه بين سي شارك كي بين كيونكه قاعده بيب كثرة المهانى قدل على كثرة المعانى ببك بياس كريمكس بي بهال حروف براهد بين اورمفعول تم مورب بيل -

### فوالله(١) لولا الحياء من ان ياثر و اعلى كذباً الخ

یہاں ابوسفیان نے یافو و اعلیٰ تحذباً \_ یعنی وہ مجھ سے جھوٹ تقل کریں گے \_ یہیں کہامیری خود کی تکذیب کریں گے \_ بالفرض یہاں مجبور بیں لیکن مکہ جا کرہیں گے ابوسفیان نے ہرقل کے سامنے فلط ہیانی کی ہے۔ اس سے اہل مکہ مجھے جھوٹا تمجھیں گے \_\_\_\_اور یہی ہے جھوٹ کا چرچا ہوجائے اور شام تک خبر پہنچ جائے تو ہرقل شام کے داخلہ پر

ارونساء مكہ جوآپ ملى الله عليه وسلم كى دشمنى وايذاء رسانى بين كوئى دقيقه فروگذاشت نهيں كرتے (جيسے ابوجهل، ابولهب، عنبه وشيبه اور وليد بن مغيره) ان بين سے صرف حضرت ابوسفيان كودولت واسلام نصيب ہوئى۔ حضرات فرماتے بين اس كى وجہ يہ ہے كہ حرقل كے دربارش "نذهب واقت كدار دونوں جمع منے" آپ صلى الله عليه وسلم كى نبوت كا صحيح تعارف كرايا اوركذب سے احتراز كيا۔ الله تعالى نے نبيس بھى مشرف باسلام فرما ديا \_\_\_\_ ماہ پابندی لکوادے یا گرفتار کرادے۔اس معلوم ہوادروغ کوئی اسلام کی طرح کفارکے پال بھی معیوب ہے۔ الکذبت عنه: بہال عن لایا گیا۔تا کہ عنی میں اخبار کاتضمن پایاجائے کو یاعبارت ہے:

#### لكذبت مخبر أعنه

یعنی میں آپ یک فائیک بارے میں خبردیتے موتے خلط بیانی کرتا۔

لكذّبت عنه ، حسن الاشاء شرعی معتزلُه الوسفیان كِ قول سے استدلال كرتے ہیں كه اشیاء كے اندرحسن وجنّع عقلی ہے جبكه احناف كہتے ہیں شرعی ہے اور ابوسفیان كا جھوٹ كوعیب جائنا شرائع سابقہ كی وجہسے ہے۔شرائع سابقہ كاعرب پراثر تھالہ (رسّ شامزنَ 55) فع كان اول ماسالنى عنه: لفظ اول كان كی خبر ہونے كی وجہسے منصوب ہے۔

قلت فیناهو ذو نسب: نسب پین تنوین تعظیم کیلئے ہے معنی یہ ہے کہ او نیچنسب والے ہیں \_\_ابن اسحاق کی روایت پیں: فی الذروة کے لفظ ہیں۔ معنی یہ کہ وہ چوٹی کانسب رکھتے ہیں۔

<u>''قط''</u>اس بین مشہورلغت بفتح القاف و تشدید الطاء المضموم ہے۔ <sup>بعض حض</sup>رات کے نز دیک دونوں حروف کا ضمہہے۔ نیر بعض نے ہتن حفیف الطا' قطابھی پڑھاہے \_\_\_\_اصل تواس کا استعمال ماضی منفی کے ساتھ خاص ہے \_\_\_\_ کہھی مجھی شبت بیں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جبیہا کہ یہاں ہے۔

دوسراتول یہ کہ پیمی کلام منفی ہے۔ اس طرح کہ فہل قال ہذا القول احد منکم او لم یقله فقط۔ (درس امرنی 55) قلت لا: میں نے کہا: ان سے پہلے سی نے ایساد توئی ہیں کیا۔ ابوسفیان نے جلدی سے اکارکردیا تا کہ مرقل یہ تھے کہ ینی ایجاد (بدعت) ہے۔ اس لئے یقابل قبول ہیں ہونی چاہیے۔ معاذ الله ان کوہنون یا سحر ہوگیا ہے جیسے اہل مکہ کہا کرتے تھے۔

فهل کان من آبائه من ملک؟ یہال من جارہ اور ملک کے کسرہ کے ساتھ یہی راج ہے۔ بعض روایات ہیں ''من ملک'' بھی آیا ہے۔ یعنی مَنْ موصولہ اور اس کے بعد فعل ماضی دونوں صور توں ہیں مفہوم ایک ہی ہے۔

قلت لا: یہاں بھی ابوسفیان نے جلدی سے اکار کردیا ہے تاثر دینے کیلئے کہ یہ کوئی بڑے آدمی ہیں۔ان کایا ان کے خاندان کلبادشاہت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

قال فاشر اف الناس اتبعو ۱۵ مضعفائهم اکثریت کودیکھتے ہوئے ابوسفیان نے ضعفاء کا بتلایا ورنه حضرت صدیق اکبر جیسے دیگرصاحب عزوجا دلوگ بھی مسلمان ہو چکے تھے۔

فهل يو تداحدهم منه سخطة لدينه: سخطة لدينه كي قيداس لئے لگائى كبھى تودىن كوناپئد تجھنے كى وجەسے مرتد موناموتا ہے اور كبھى مال ودنيا كى لارلى يىل \_\_\_ اور كبھى اس لئے كه ديكھاديكھى مسلمان مول اور پھر اپنے آبائى ماحول يس آگيا تو كھر مرتدم وگيا\_\_\_ اس بيل قادرح صورت ايك يہ ہے العياذ بالله وين كوناپئد تمجھ كرم تدمو۔

علانگه ابوسفیان کاد امادعبیدالله بن جحش جوصفرت ام حبیبه کاشوهر تضاوه مرتد موچکا تضا تواس کا بھی ذکر نہیں کیا۔ جانتے تضوه ایک نصرانی لڑکی کی خاطرار تداد کامرتکب مواہبے۔ دین کو براسمجھ کرنہیں۔ (نسرالباری161ج1)

#### قالفهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ماقال:

یہ سوال بڑی جامعیت کا حامل ہے۔ ہرقل نے یہ بین پوچھا کہ کیا کہی جھوٹ بولتے سے یابولتے ہیں؟ بلکہ جہت کذب کے بارے میں پوچھا\_\_\_\_\_اور کذب جہت بالکذب کاسب ہے۔ جب جہت منتقی ہوگی تو کذب بدرجہ اوالی منتقی ہوگا۔ تعهمو نعبالکذب۔ (۲) دوسرایہ جانتا تھا کہ جمن ہو کربھی تہت جیس لگاتے۔ (درس دنام نَوَیَ)

#### فهل يغدر قلت لاالخ:

و نحن فی المدة کے الفاظ بڑھا کریں نے بحیثیت فریق آپ بھا گھا کے تمام ترفینائل دی اس کے باوجودیہ تک کا کلمہ داخل کردیا کہ پستقبل کامعاملہ ہے \_\_\_\_لیکن پہلے موقع تردد تھا تو ہر قل نے اس کی طرف کوئی تو جہیں دی۔ ابن اسحاق ک روایت ٹیل تصریح ہے:

### فواللهماالتفتاليهامني\_\_\_\_

الله كالشم مرقل فيمرى بات كوكونى اجيت مندى \_\_\_

صرت عردہ کی مرسل مدانیت میں ہے: فہل یغدر اذا عاہد کے جواب میں ایو مفیان نے کہا: لا ان یغدر فی ہدنتہ ہذہ۔ اس پر ہر قل نے پوچھا اس سلے میں جہس کیول خوف ہے؟ تو ابو مفیان نے کہامیری قوم نے ان کے حلفاء کے خلاف ایسے حلفاء کی مدد کی ہے \_\_\_اس پر ہر قل نے کہا:

ان كنتميد أتم فانتم اغدر \_\_(فتح لبارى)

#### قالفهلقاتلتموه:

ینوال سوال ہے۔ بہاں ہرقل نے قال کی نسبت کفار کی طرف کی ہے۔ نبی کریم بھا فی نسبت کر کے بیجیں کہا: فہل قاتلکم \_\_ ؟ اس میں نبی کی تعظیم واحترام ہے جوہرقل کی طرف سے ہے۔ یاس لئے کہ نبی اپنی قوم سے ابتداء بالفتال نہیں کرتا۔ اس لئے کہ قال وہ کرتاہے جس کی قوم وجمعیت ٹولئی تھٹتی ہے۔ جمعیت کے بڑھنے کی صورت میں آپ بھا فیکا کومنا زعت وقال کی ضرورت بی نہیں تھی۔

#### قلت الحرب بينناو بينه سجال الخ:

اس تشدیکا مفہوم ہے جس طرح کنوی پر ڈول ہوتا ہے توایک فریق کے ہاتھیں ہوتود دسراانظار کرتا ہے دہرے ہاتھ ہیں ہوتو کہلافریق انتظار کرتا ہے دہرے ہاتھ ہیں ہوتی ہے اس میں ہندھ ڈول ایک خاص ترتیب سے چلتے ہیں پائی سے ہمرے ہوئے دول ایک خاص ترتیب سے چلتے ہیں پائی سے ہمرے ہوئے ڈول جب او پرآتے ہیں تو فالی نیچ کوجاتے ہیں تو دینگ بھی سوال کی طرح ہے دہ کی ایک صورت پر ہاتی نہیں رہتی۔ عمر سے دول بھی بڑے ہوئے ہے تین تین چار چارآ دی مل کرڈول کھنچتے تھے۔ ڈول بھی بڑے بڑے ہوئے تھے تین تین چار چارآ دی مل کرڈول کھنچتے تھے۔ ڈول بھی بڑے بڑے ہوئے تھے تین تین چار چارآ دی مل کرڈول کھنچتے تھے۔ ڈول بھی بڑے بڑے ہوئے تھے تین تین چار چارآ دی مل کرڈول کھنچتے تھے۔ ڈول بھی بڑے بڑے ہوئے تھے تھے۔

هر شخص اپنااپناحوش بنا کربھر لیتا تھا۔ ہاری ہاری بھرنااور اپنے حوش میں ڈوالنامساجلہ کہلاتا تھا توجس طرح یہاں کہ می ایک حوض مجمر تاہباور بھی دوسرا\_ ابد مفیان کہتے ہیں کہای طرح ہماری جنگوں کامعاملہ ہے بھی ہم مغلوب اور کبھی وہ۔ (درس خاری حافظ ابن مجرفر ماتے ہیں :

الحوب اسم جنس ہے اور مسجال اسم جمع ہے ، مبتدا و مفرد اور خبر جمع ہے جمل سیح نہیں اس لئے دونوں کو اسم جمع قر ارد یا مگرعلامہ میں فرماتے بیں مسجال اسم جمع نہیں بلکہ جمع ہے ہے نکہ الحرب اسم جنس ہے جو مبتد اہے اس لئے اسکی خبر جمع لانے میں کوئی حرب نہیں کوئی حرب نہیں کہ مطابقت ہوگئی۔ نیز خبر میں کوئی مطابقت ہوگئی۔ نیز سیال بروزن قبال اگر باب مفاعلہ سے مصدر مان لیا جائے بھرا شکال بی نہیں۔

# اقسام شرك اورتقليد

#### انتعبدو اللهولاتشركو ابهشيئاً:

هینا کر چت انتی ہے۔ معنی ہے کی خاص کے ماخرک مت کرو۔ اسے معلوم ہوتا ہے شرک تعدداقسام پرہے۔

ا: هرک فی الذات ، اللہ تعالی کی ذات کے ساختہ کی کوشریک کیا جائے کہ دوخدا ہیں ، ایک خالق خیر اور دوسرا خالق شرکھا قال المعجوس بیا یک ایک اکیا کا منہیں کرسکتا البذامری ویسی کوشریک فی الامور کیا جائے کہ اقال المعصادی:

۲ بشرک فی الصفات: خدا کی صفت بختے ہیں کسی کوسی درجہ بی شریک اور ختار سمجھے خواہ فقط اختیار اور نفاذی بی میں ہو۔

مثلاً اختقاد ہے کہ دنیا ہیں ہندوں کے امور اعطائے مال واولا دوغیرہ ان کے سپر دہیں ۔ یہ اختیار اللہ نے بی انہیں دیا ہے ۔ جیسے دنیا ہی اسران کو ہے ۔ لیکن اب اس کے استعمال میں آزاد ہیں۔ اب مزید ان کوسی سے بوچھنے کی ضرور سنجیس ہے۔ جیسے دنیا ہی افسران کو بادشاہ کی طرف سے بچھامور ملتے ہیں تو پھر ان کے نفاذ میں بااختیار ہوتے ہیں۔ چنا حج بھی وہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں اور بادشاہ کی طرف سے بچھامور ملتے ہیں تو پھر ان کے نفاذ میں بااختیار ہوتے ہیں۔ چنا حج بھی وہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں اور شاہ کو خبرتک نہیں ہوتی۔ یعنہ بھی تحقیدہ شرکین مکیا تھا۔ کہ ماقال:

### ولئن سالتهم من خلق السمون تو الارض ليقولن الله الخ:

ای طرح تلبیدی لبیک لک الاشریک الاشریکا هو لک نملکه و ماملک \_\_وه الله تعالی کوقا ورمطلق ملت خصرت تلبیدی به معلم کرده اختیارات کاما لک مجھتے تھے۔

۳: شرک فی العبادات جوعبادت سجدے، رکوع وغیرہ خاصۂ خداوندی ہے۔ان کوغیراللہ کی عبادت کی نیت سے کرنا رک فی العبادت ہے\_\_\_

مستخطیم کی نیت سے غیراللہ کو بحدہ کرنا جمہور محققین کے بال شرک جلی ہیں ہے۔البتہ پیشریعت محمد بیش حرام اور شعبتی شرک، مسکناہ کبیرہ ہے \_\_\_اوراس کامرتکب مستخل تعزیر دونداب جہنم ہے۔

سجده تعظیمی شرک جلی جیس ہے \_\_\_ حضرت بوسٹ کیلئے ان کے بھاتیوں اور والدین کا سجدہ کرنا: و حوواله

سجدا \_\_\_ ثابت ہے۔ حالاتکہ ضرت پوسٹ فرمار ہے ہیں:

ما كان لناان نشر ك بالله من شيئ \_\_ ظامِر بِيحضرت يعقوبٌ نِيْمُرك تونبيس كيا\_\_\_يهال سجده كومطلق انحناء يرجي محمول نهيس كياجاسكتا\_\_\_

۔ ای طرح صفرت آدم گو تجدہ کرنا قرآن کریم سے ثابت ہے \_\_\_اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ خود شرک جلی کا حکم نہیں دے سکتے۔ تندیبہ: کفار کے معبود ان باطلہ کو ہنیت تعظیم تجدہ کرنا بھی شرک جلی ہے۔ جیسے کوئی بت کو تجدہ کرے اور کیم میری نیت تعظیم کی تھی۔ چونکہ ان کا کفرید شعار ہے۔

### ٣: شركفى التشريع:

یہ کے حلال وحرام کے احکام میں کے لئے مستقل اختیار ٹابت کرنا \_\_\_ نصاری کاعقیدہ اپنے پادر یوں کے بارے میں بہی ہے۔ بہی عقیدہ بہود کا بھی اپنے احبار اور علماء کے بارے میں تھا \_ جب قرآن کریم کی یہ آبت نازل ہوئی ؟ اتخذو ااحبار همور هبانهم ارباباً من دون اللہ حضرت عدی بن حاتم جو پہلے نصرانی تھے انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! وہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے پھر آبیں ارباباکیوں فرمایا: آپ بھی گئی نے فرمایا:

انهم لم یکونو ابعبدونهم \_\_\_\_ولکن کانو ااذااحلو اشیئاً استحلوه و اذاحزمو اعلیهم شیئا حرموه و انهم لم یکونو ابعبدونهم \_\_\_ولکن کانو ااذااحلو اشیئاً استحلوه و اذاحزمو اعلیهم شیئا حرموه و ان بیل برافرق ہے۔ شرک فی التشریع بیل حلال وحرام کا اختیارات بارور بسبان کیلئے مانا گیاہے ۔ ندکه اپنی طرف سے بعنی حلال برابر بھی اختیار شریع سلیم بین کیا گیا ہے۔ ندکه اپنی طرف \_\_\_\_ بعنی حلال وحرام کا بعض اوقات علم بین بوتا فقهاء کرام دلائل ہے معلوم کر کے بتاتے بیں اور اظہار کرتے بیل بعنی مُظهر بین بشبت نہیں ہیں۔

# بقيةشريح الفاظ

#### ويامرنابالصلوة والصدق والعفاف والصلة:

عموم میں داخل ہے۔رہی بات صلوٰ ۃ وزکوٰ ۃ کو تر آن کریم میں مقروناٗ ذکر کرنے کی توبیہ کوئی دلیل ترجیح نہیں ہے۔ کیونکہ ابوسفیان حالت کِفرمیں ہونے کی وجہسےان دونوں کے اقتران کاعلم نہیں رکھتے تھے \_\_\_\_

تا ہم پھر بھی راج یہی معلوم ہوتا ہے یہاں دونوں لفظ ہیں۔ کیونکہ رواۃ کہیں صدقہ اور کہیں صدق کاذ کر کرتے ہیں توجب امام سرخسی کی روایت دیکھتے ہیں تودونوں لفظوں کوجمع کیا گیاہیے۔

# ابوسفیان کے جوابات کے تناظر میں ہرقل کا تجزیہ

جب مرقل نے ابوسفیان سے ترجمان کے واسطہ سے آپ اُٹھائیکے ابتدائی احوال معلوم کرلیے اور آپ اُٹھائیکے اخلاق واوصاف سے شناسائی حاصل کرلی تواس نے ابوسفیان کے جوابات کے بارے بیل تجرہ کیا:

یة تبصره اس بات کی دلیل ہے کہ جرقل ذبانت وفطانت ، مذاہب دملل سے داقفیت اور حضرات انبیاء کے بارے میں باخبر اوران کی صفات دمحاسن کاعلم اوران کی اقوام کامعاملہ ، ان سب سے بخو بی واقف تضا۔ یہ تبصرہ سوالات کی ترتیب کے مطابق نہیں تھوڑی بہت تقدیم و تاخیر ہے۔

بھردسویں گیارہویں سوال کے متعلق بہال مکمل خاموش ہے کوئی تبصرہ نہیں۔بیراوی کی طرف سے پیش آیا\_\_\_یہی روایت کتاب ابجہادیں مکمل طریق سے آر ہی ہے وہاں سوالات کی ترتیب کے مطابق ہرقل کا تبصرہ موجود ہے۔

یہاں پہلے سوال پر تبصرہ بھی پہلے ہی ہے۔اس کامطلب یہ ہے کہ حضرات انبیاءً اپنی قوم کے سب سے اونچے خاندان میں مبعوث ہوتے بیں۔اس کے خاندان فسب کا ہوتا ہے وہ بلاوجہ غلط بیانی نہیں کرتا۔ دوسرے: لوگ اس کی انتباع وانقیاد میں مارمحسوس نہیں کرتے ہے۔

ورنه بڑے خاندان، چھوٹے خاندان کا اتباع کرنے سے گریزاں ہوتے ہیں اس سےمعلوم ہوا کہ نسبِ عالی کا شریعت ہیں اعتبار ہے۔واقعہ بھی ہی ہے۔۔۔ اس بات پراہل حق کا اتفاق ہے کہ الا تبعد من القریش ۔۔۔ تاہم نسب کی بینافعیت دین وتقویٰ سے مشروط ہے۔

(۲) آپ بَالْ اَلْمَا اَلِی اَلْمَا اَلِی اَلِیْ اَلْمَا اِلْمَا اِلْمَالِی اِلْمَالِی اِلْمَالِیْکِ اِلْمَالِی بھی اس میں آگئے \_\_\_ آپ بَالْ اَلْمَالِیُلُو زندگی میں یابعد از حیات مدعیانِ نبوت ہوئے ہیں مگر بعثت سے پہلے نہیں \_\_ نیز مذہبی منصب نہونے کے ساختہ بادشاہت بھی آپ کے خاندان میں نہیں تھی جس سے بیہ مجھا جاسکے کہ آپ مذہب کے لبادہ میں اسی بادشاہت کے طالب ہیں \_\_\_

بی تبعت گذب کی فقی کی روشی میں ہر قتل اپنے لئے اور اپنے ہم کچلس حضر ات کے ایمان قبول کرنے کا راستہ ہموار کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ وہ شخص جومخلوق کے ساٹھ تو کذب ہیائی نہ کرے مگر خالق کے معاملہ میں بے باک ہوجائے! کتب سابقہ ک روشن میں اسے بقین تھا کہ بینا ممکن ہے۔اُ تناع الرسل کے سلسلہ میں ابتداءً اُ تنباع ضِعاف ہیں ورنہ عروج کے دور میں انبیاءً ہی فالب آیا کرتے بیں اور براکثر بہت کے لحاظ سے وریہ صفرت صدیق اکبر وجمزہ اشراف تنے مگر ابتدا ہمسلمان ہو گئے تھے۔ و کذلک الایمان حین تنحالط بشاشتهٔ القلوب النح:

بعداز انشراح کوئی مرترنبیں ہوتا۔ بیٹاشت سے مراد وہ خوتی ہے جو کسی مہمان کی آمدسے ہوتی ہے \_\_\_اور چیرے پر ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں صرف قلبی اطمینان وانشراح مراد ہے۔ بعض تحریکات کی بنیا ددھوکہ پر ہوتی ہے بعدازا نکشاف کوک چھوڑ دیتے ہیں مگر دین کی بنیا دایمان ہے تولوگ بڑھتے ہیں۔ (درس شامزئی 191)

# بقيةشريخ مديث

### وكذلك الرسل التغذر:

غدر كى بنياد حظفس اورمفادد نيوى بيم بحضرات ابنيا است باك السال الته وه مجد فهيس آو رئي \_\_\_\_ نفى شرك كسلسله ش ابهمفيان في اعبدو الله و لانشو كو ابع شيئاً و انركو ه بقول آبا تكم كما توجر قل في است عبادة الاوثان كامفهوم مراد لليا\_

و لاند شو کو ابد کے ذیل بیں ابد خیان بہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ آپ بھا گھیارے نظریۂ طلیث کے بھی خلاف ہیں۔ تاکہ اسکے دل سے آپ بھا گھی عظمت زائل ہوسکے۔

### فان كان القول حقاً فسيملك موضع قدمي هاتين:

سوال: ابد مفیان کے تمام ترجوابات کی روشی میں یہ بات بالکل عیاں اور مختاج بیان نہیں کہ یہ تمام اوصاف محمد یہ علامات و نبوت ہوسکتے ہیں۔

توہرقلنے بالجزم یکیے کہدیا کہ فاندنہی (کتاباتھیر) یاو ہذہ صفۃ النہی (کتابائیر)\_\_\_ جواب: اصل بیں ہرقل اہل کتاب بیں سے ہے تو کتب سابقہ کی روشن بیں اجمالی کم تھا، ملاقات کے ساتھیں کے بعداس نے قطعیت کاڈئو کی کردیا۔

> موضع قلمی هاتین: مراد ملکشام یا سکی پوری کوست ہے۔ لم اکن اظن انه منکم:

ینسیانی جملہ ہے باہد حواس کی وجہ سے بےجس کی تائیدان روایات سے ہوتی ہے جن میں فرمایا گیا سابقہ کتب میں ہیں جہ بات بھی موجود تھی کہ آپ بھا گا گا گیا ہے ہوں گے۔ بدحواس بیقی کہ آپ بھا گا گیا کے خط آنے میں ہیں جہ بول گے۔ بدحواس بیقی کہ آپ بھا گا گیا کے خط آنے کے بعدو کھ برا گیا تھا کہ میری حکومت کے وال کا ڈکائے گیا ۔۔۔
ای لئے اس نے عظما وروم کو آخر تک اعتاد میں لینے کی کوشش کی اور آپ بھا گیا ہی 'انی مسلم'' کھا ۔۔۔ لیکن

اسلام قبول نه کرنے کی وجہسے اس کی حکومت کا زوال مقدر ہو چکا تھا۔ سوہو کرر ہا۔

ولم اکن اطن اندمنکم میرا خیال نه تھا کہ وہ نبی تم بیں سے پیدا ہوگا۔لیکن یہ اس کی غلطی تھی اسلنے حضرت موئی نے بشارت دیتے ہوئے''من احو انکم''فرمایا تھا اگریہ بنی اسرائیل میں سے ہوتے توحضرت موئی' مسئکم''فرماتے۔ نیزیہ طلب مجمی ہے کتم جیسے غیرمتمدن اور جاہلوں میں نہیں پیدا ہوں کے بلکہ بنی اسرائیل کے کسی اور قبیلہ سے ہوں گے۔ (درس بناری 156)

### فلواعلماني اخلص اليه الخ:

عدم ملا قات نبوی بہالنگایکے کے سلسلہ میں ہرقل نے راستہ کے پُرخطر ہونے کا عذر کیا اور اپنی ہی حکومت میں رہنے کوتر جیجے دی \_\_\_\_اگر وہ آپ بہالنگایکے خط میں غور کرتا تو آپ بہالنگایکے نے اسے ضمانت دی تھی کہ:

اسلم تسلم: تبولیت اسلام کے بعد تو باسلامت ہوگالیکن دنیا کا جھوٹا جلال اس کی آنکھوں پہچھا گیاا درقلب پر کفر کے ظلمت نے جی فیصل تک نے پہنچنے دیا\_\_\_\_

#### ولوكنت عنده لغسلت عن قدميه:

اس سے خاد مانہ حاضری کا اشتیاق معلوم ہوتا ہے نیز عسل اقدام عالیہ کے بلیغ جملہ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ الفرائی حقانیت اس کے دل میں آچکی تھی۔

## ثه دعابكتاب رسول الله والله والله

حضرت دحید بن خلیفه بن فروه بن فضاله بن زید الکلبی قدیم الاسلام بیں۔غزوہ بدرکےعلاوہ تمام غزوات میں شریک بیں۔نہایت خوبصورتی کی وجہ سے عورتوں کا جھا نکنا ہوتا تو یہ نقاب باندھ کر نگلتے۔عہد امیر معاویہ تک حیات رہے۔حضرت جبریل انہی کی شکل میں آتے تھے \_\_\_حضرت جبریل نمائندہ خدااور حضرت وحیہ نمائندہ پینجبرہ لیا تاکیل مگر دونوں کی خوبصورتی 'مبشکل وحیہ' ولیل حسن ہے۔

وَحيد پركسره وفتحدونوں بيں معنى اللي يمن كى لغت ميں "رئيس"كے بيں \_لكتاہے مَلكيت كويہاں بشريت كى جاور كاحسن أڑھاديا كياہے تاكہ لقد خلقنا الانسان فى احسن تقويم كامظہر ثابت ہوجائے۔

#### عظیم بصری:

سے مراد حارث بن ابی شیمر غسانی ہے۔جوبصریٰ کا گورنرتھا۔ دستورِز مانہ کے مطابق بادشا ہوں تک چونکہ برا وراست رسائی نہیں ہوتی تھی۔اسلئے بصریٰ کے گورنر کوخط دیا۔

''بُصری'''ب'کے ضمہ اور الف مقصورہ کے ساتھ ہے۔ بیشام میں حوران شہر کاایک علاقہ ہے۔ ۱۳ ھیں حوران فتح ہوا۔ آپ بَالْ تُعَامِّلُ نے نبوت سے پہلے جود ومر تبہشام کا سفر کیا وہ ای علاقہ کا کیا تھا۔ بحیرانامی راہب سے اس جگہ ملاقات ہوئی جس نے آپ کو بحفاظت واپس بھجوا یا۔ دوسر سے سفریس نسطور ارابہب سے ملاقات ہوئی۔

(۱) پہلاسفرآپ نے اپنے چھاابوطالب کی معیت ہیں ۱۲ سال کی عمر ہیں کیااور \_\_\_\_بحیرانامی راہب سے ملاقات ہوئی۔(۲) جبکہ آپ ہُلِنَّائِیِّ اس خدیجہ کا تعجارتی سامان کیکر سکتے ہتھے اور عمر شریف ۲۵ سال تھی۔

# والانامهك يرسطحبان كامنظر

فدفعه الى هرقل فقراه:

فقواه ہرقل چونکہ عربی ہمیں جانتا تھا تواس نے خط پڑھنے کا حکم دیا چنا مجبعض روایات میں صراحة فقو أہم مراد یہ کہ ترجمان نے پڑھا۔

فاذافيه بسم الله الرحمن الرحيم:

خطوط کے سلسلہ میں عادت مبارکہ ہم اللہ الخے سے آغازی ہے ۔۔۔ اگرچہ خط کی بے حرمتی کا امکان تھا۔ سنت ہم اللہ الخ ہے۔ ۲۸ کے سے سنت ادائی موتی۔

من محمد بن عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم:

یبال آپ بال آپ بالتائیل نے اپنی عبدیت اور رسالت دونوں کا ذکر فرمایا۔ اصل مقصدِ تخلیق ''عبدیت' ہے اس لئے وصفِ بندگی ہیں جو بڑھا ہوا ہوگا و بی کامل ترین ہوگا۔ ہا پنی ذات کے لحاظ سے اور رسول ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ عبدیت دوسروں کی طرف متعدی ہو۔ اس سے اشارۃ تردیدنصاری ہوگئ کہ وہ صفرت عیسی کومقام عبدیت سے الوہیت تک لے گئے۔

ابتداءِخطيس كانام ہو\_\_؟

اصل سنت: کا تب کانام ہی ہو\_\_\_ابوجعفر نحاس نے اس پر صحابۂ کرام اُ کا اجماع نقل کیاہے۔ تاہم یہ اکثر صحابۂ کا مسلک ہے۔ بعض صحابۂ سے کمتوب البیکانام ککھناابتداء ثابت ہے توجائز وہ بھی ہے۔

عظیم الروم: فرمایا ملک الروم نهیس فرمایا۔ زبان نبوت سے کافر کو' ملک 'نهیس کہا جاسکتا۔ ان کوملک تسلیم کرنا ضرورت کی بناء پر ہوتا ہے۔ اس لئے حقیقت واقعہ کے مطابق عظیم الروم فرمایا۔ نیزیہ وصف آپ ہمائی کھی تالیف قلوب کیلئے استعمال فرمایا کیونکہ ہرقل کی وساطت سے قوم روم سے بھی خطاب تھا۔

مسند ہزار میں ہے کہ جب یہ خط پڑھا جانے آگا تو اس کے جینے نے کہا: یہ خط نہیں پڑھا جائے گا اور اس نے اس کو کھینچا۔ ہرقل نے پوچھا کیوں نہیں پڑھا جائے گا۔ ؟ اس نے کہا انہوں نے اپنا نام خط کے شروع میں لکھا ہے یہ آپ کی تو ہین ہے۔ دوسری تو بین یہے کہ آپ کوملک المروم کی بجائے عظیم المروم لکھا۔ اس پر ہرقل نے ڈانے ہوئے کہا: انك لضعيف الرأى اتريدان ترمى بكتاب قبل ان اعلم مافيه \_\_\_\_ لئن كان رسول الله انه لاَحقُ ان يبدا بنفسه و لقد صدق اناصاحب الروم و الله ما لكى و ما لكُه ـ

سلامعلىمناتبعالهدى:

یدهانبوی بھا الکھنے الکہ الکیزہے۔ متبع ہدایت کوسلائٹی کی دھادی گئی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ وہ نصرانی ہے اس مذہب کے مطابق نبی المزائر مال بھا گئے گئے اللہ مطابق نبی المزوہ اللہ کی انتباع کیلئے آمادہ موجائے توبید دھا اس کے حق میں موکی \_\_\_ورنہ مہیں۔ یعنی دھا مکالینانہ لینا یہ اس کے ایس کی اور الم کی اور اللہ کا ایس کے ایس کی اور اللہ کو اور اللہ کی اور اللہ کو اللہ کی اور اللہ کی اللہ کی اور اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اور اللہ کی اللہ کی اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اور اللہ کی اللہ کی اور اللہ کی او

كفاركوسلام كي فوعيت:

مسئله: ائد ثلاثه اورامام ثنافعی بهم بور صفرات ابتداء کافر کوسلام کہنے کے قائل نہیں \_\_\_ بعض کہتے ہیں مطلقاً جائز ہے۔ یہ قول ضعیف ہے۔ کیونکہ آپ بال فلکا ارشاد کرای ہے:

لاتبدؤ االيهو دولاالنصارئ بالسلام

صائب در مخار نے کھاہے بنرون کے قت ملام کی تنجائش ہے عندابین تالیف قلب کی فرض سے بیمام السلام مباح ہے۔ اما بعد: آپ بڑا گائی کے کے کہ روایات کثیرہ میں وارد ہے۔ بنیس (۳۲) صحابۂ کرام ناقل ہیں \_\_\_ اما بعد کا استعال سب پہلے کس نے کیا۔

زیادہ رائے حضرت داؤڑ کے بارے میں ہے۔ ایک تول حضرت یعقوب کے بارے میں مجی ہے۔

فانی ادعوک بدعایة الاسلام: مسلم شریف بن بداعیه لاسلام کافظ بی داعیه یا دعایه دونوں مصدر بی اور دعوت کے معنیٰ بی بی مقصود دعوت اسلام ہے۔

#### اسلمتسلم:

بے کلمہ جوامع الکم میں سے بے۔ نیزال کلمہ کی شانِ جامعیت یہ ہے آپ بھا گھنگانے برقل کوضانت دی تھی اسلام قبول کرنے کے بعد تیراملک اور توخودد نیاو آخرت کے لحاظ سے محفوظ ہوگا۔ وہ نادان یہ مجھا اسلام قبول کرنے کے بعد میراملک جاتار ہے گا۔ فائدہ: ﴿ برے بادشاہ کوجواس وقت واحد میر یا ورہے کھا جار ہاہے: اسلم تسلم۔

﴿ مدارس كِبارَ عِنْ كَهَا جَاتِ بِياسُلام كَ قَلْعَ بْنَ سِيْ جَلْه بْنَ بِرِ فَيْقِتَ سِهِ جَبِهِم نَے اسلام كوبا زاروں مُحْروں ،عدالتوں اور كمكى قوانين سے كال ديا تووہ غير محفوظ ہو گيا تواس نے آكر مدارس بيں ان كوقلعه بجھ كريناه لى - باہر محفوظ نہ رہنے والاقلعہ كے اندر محفوظ ہوجا تاہيں -

🖈 اس سے ایک اور بات کی طرف اشارہ نکلتا ہے آپ بھٹا گھانے نے استے بڑے بادشاہ کو فرمایا اسلام تھے بچائے گا تو

اسلام کواپنی بقاء میں بادشاہ کی ضرورت نہیں۔البتہ بادشاہ بقا چاہتے بیں تو وہ اسلام کادامن تھام کیں۔ ﴿ لَمُونَا اسلام اور لفظِ مسلم، دین محمدی اور امدہ محمد یہ کیلئے مخصوص ہے باباتی امتوں کیلئے بھی شامل ہے \_\_\_\_؟ علامہ شبیر احمدعثا تی فرماتے بیں کہ ازر دیے لغت توسب پراطلاق موسکتا ہے \_\_\_لیکن بطور لقب دین محمدی اور امت محمد یہ کے ساتھ خاص ہے۔

### يؤتك الله اجرك مرتين:

پہلے اسلام لانے کا امرتھا۔ اب ترغیب ہے کہ اجردوہر اہوگا، اہل کتاب میں سے کوئی جب ایمان لاتا ہے تواس کودو نمی اور دوکتب پر ایمان لانے سے دوہر ااجرملتا ہے \_\_\_ جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں ہے: د جل من اہل الکتاب آمن بنبیه و آمن ہم حمد (وَاَلْمَالِلَا اِلْمَالِ اِلْمَالِمِ ہے۔

دوسراقول: برقل كودوبرااجر ملنى ايك وجديجى بوسكتى باس كى وجد الى كى قوم كافرادا يمان لا تيسكـ وسراقول: فان توليت فان عليك اثم الأرينسيّين:

اریسیین سکیامرادہے \_\_\_؟

مشہور قول ہے کہ ارٹیس کہتے ہیں کاشتکار کو۔اوراریسیان اس کی جمع ہے۔مرادرعا یاہے۔یعنی پیشتر کاشتکاروں کے ایمان نہ لانے کی تم رکاوٹ نہ بنو بلکہ ان کیلئے قبولیت ِاسلام کاذریعہ بن کردوہر ااجرعاصل کرو\_\_\_

بعض صفرات کہتے ہیں کہ ایک لغت ادیسین ہے بہاریسی کی جمع ہے \_\_\_اریسی عیسائیوں کا ایک مستقل فرقہ ہے۔ جوصفرت عیسی کو اللہ کا ہیٹانہیں مانتے تھے۔اگر جرقل اسلام قبول کرلیتا تو اس فرقے کے اسلام قبول کرنے کی زیادہ امیر تھی۔ بصورت دیگران کا گناہ اور وبال ہرقل پر ہوگا۔

#### ويااهل الكتاب تعالو االخ:

سوال: بعض نسخوں میں واؤنہیں ہے۔فلااشکال مگرجن نسخوں میں واؤ ہے اس میں اشکال ہے تو قرآن کریم کےخلاف کیوں کیا\_\_\_\_؟

جواب: واو عاطفه م جزآيت جمين معطوف عليه ما قبل من "ادعوك" كذوف م ي تقدير عبارت يب: انى ادعوك الم عاية الاسلام و اقول لك و لا تباعك امتنالاً بقول الله تعالى يا اهل الكتاب الخ

# تاریخی اشکال:

یااهل الکتاب تعالو االی کلمه الخ: یه آیت کریمه وفدنجران کی آمدیر ۹ هنگ نازل بونی اور جرقل کوشط ۱ هنگ اکها گیا توتین سال بعدنا زل بونے والی آیت قبل از نزول کیپے لکھدی؟ اور نصاری سے جزید طے کیا گیا جو۹ هے بعد کا حکم ہے؟ جواب ا: په آیت ممکن ہے مکررالنزول ہو۔ایک مرتبہ حدید پیسے قبل اور ایک مرتبہ فتح مکہ کے بعد۔

جواب ۲: بیجی ممکن می که وفد نصاری نجران کی آمد حدیدید سے قبل مواورای موقع پرید آیت کریمه نازل موئی موقع پرید آیت کریمه نازل موئی موقع پرید آیت کریمه نازل موئی موقع برید کی بنیاد پراشکال می که دوه هشک فرض موافعات سلسله ش به بات و شرک بنیاد پراشکال می که دوه می فرض موافعات کے طور پردیا تھا میں جزید کے کم آنے سے یعنی آیت جزید سے بھراس کی موافقت موگئی مو۔

جواب ٣: ممكن ہے يہ آيت آپ يُكُلُّ الله موافقات بيل سے موركم آپ يَكُلُّ الله تعالى نے كھراس كوآيت كاورج بجي ديديا۔ جيسے كم موافقات عرض مشہوريل ۔

# نامه مبارك اوراصول دعوت

اس خطیس آپ بھا گھنے نے اصول دعوت کی پوری پوری رہایت فرمائی ہے۔ تالیف قلب کی پوری رہایت ہے۔ ایک لفظ مجی داً آزاری کا باعث نہیں۔ ای لئے تعظیم الروم کالفظ استعال کیا گیا مگر آپ بھا گھانے اپنے لئے کوئی ایسالفظ نہیں لکھا۔ مسلام علی من اتبع المهدی: سلام بھی لکھا اور اس کی بھی رہایت ملحوظ رکھی کہ غیر مسلم کوسلام نہ کیا جائے۔ علی من اتبع المهدی کی تیدا کا کرم قل کوئٹرش ڈالدیا کہ میں کی سلام بنتا ہوں یانہیں \_\_\_؟

فانیادعوک\_\_اثمالاریسیین تکاس اسلمام کمی ہے۔تسلم ترخیب ہے۔فان تولیت *زجہے*۔فان علیکا ٹمالاریسیین *وعیہہے۔* 

فان تو نیت کی جگہ آپ بھا اللہ نے فان محفوت جیس فرمایا کیونکہ اہل کتاب میں سے تھا تو کفر کی اصطلاح سے واقف تھا۔ تھا۔ استودشت ہوتی \_\_\_\_ باور کرایا کیٹیر خواجی تصود ہے۔ دلآزاری جیس۔

كهراسلام سقريب كرف اوراجنبيت دوركر ف كيلخ ارشادفرمايا:

### تعالواالى كلمة سواء بينناو بينكم ان لانعبد الاالله الخ:

کیم اورآپ اصل الاصول میں قریب قریب اور تنفق ہیں۔ اس پرجمع ہونے کے بعدد بگرخزابیوں کا از الدکیا جاسکتا ہے۔ افزیال: مواء بیننا و بینکم کہناوست نہیں۔ اس لئے کہ وہ تھیدہ مثلیث دکھتے ہیں آسویتون مواجب کیم موقِد ہیں۔ جواب ا: تسویا صل نصر انیت کے احتبار سے بھریف نصر انیت کے اظ سے جیس۔ جواب۲: قولی حدتک نصاری کادعوی توحیدی کا تھا۔ توان کے دعویٰ کی حدتک کہا گیا۔ قر آن کریم نے مماشاۃ مع المخاطب کاطریقہ اختیار کیا اوراشارہ کیا کہ دعویٰ سے بڑھ کرعقیدہ وعمل میں بھی توحید کواختیار کرو۔

#### فانتولو افقولو ااشهدو ابانامسلمون:

خط کا تقاضایہ ہے کہ فان تو لیتم ہوتا \_\_\_\_\_چونکہ قر آن کریم کی آبت نقل کی ہے۔ توعلی مبیل الحکا بہت جمع غائب ہی کاصیغہ استعمال کیا گیا۔

# بقيةشريح حديث

#### قال ابوسفيان فلماقال ماقال:

ية ميرين مرقل كي طرف راجع بين \_أخو جنا: كي دووجه بين:

(ا) احوال پینمبرلیناً مقصود منظے دہ غرض ہی پوری ہوگئے۔ (۲) ہرقل چونکہ ابوسفیان سے حالات کیکر متاثر ہوچکا تھا ہرقل کوخطرہ لاحق ہوا کہ ہمارے لوگ ان پرحملہ نہ کر دیں اور نقصان نہ پہنچائیں \_\_\_

#### ابنابي كبشه:

ا: ابد مفیان نے آپ مجافظ کی طرف منسوب کیا تا کہ آپ مجافظ کی عظمت ظاہر نہ ہو۔ ابو کبورکی تعیین میں اختلاف ہے۔ایک قول یہ ہے علیمہ سعد یہ کے شوہر کی کنیت ہے جواس کی بیٹی کبورکی طرف منسوب ہے۔ ویسے ابو کبورکا نام حارث بن عبدالعزیٰ تھا۔ یہ قریش کی ماننداعلی نسب نہ رکھتا تھا۔ اسلتے بطور تحقیر 'ابن ابی تحبشہ'' کہا یا در ہے یہ حارث مسلمان ہو گئے تھے۔

دوسراقول: آپ كناناوم بى كىنىت ابوكىدۇنى ئىسراقول يېپىنچواجۇمبدالىطلىپ كىنانابلى \_

#### بنى الاصفر:

اس سےمرادرومی ہیں۔ یہ بنوالاصفراس لئے کہلاتے ہیں \_\_\_اصفر ہن دوج ہن عیص بن استحاق بن اہر اھیہ النہٰ ہے۔ (۱) ابن الانباری کہتے ہیں ان کے جدُروم بن عیص نے حبشہ کے بادشاہ کی بیٹی سے ککاح کیا تھااس سے جواولا دہوئی وہ سفیدی وسیا بی کے درمیان تھی اس لئے اس کواصفر کہا گیااس کی سل پھر بنوالاصفر کہلائی۔

(۲) رومیوں کی جدہ حضرت سارہ تھیں جب ان کا لکاح حضرت ابراہیم سے ہوا تو انہوں نے سونے کالباس پہن رکھا تھا اورسونا زردہوتا ہے اس لئے ان کی نسل بنوالاصفر کہلائی۔

(٣) روميون كاخزان وناتها جوزر دموتا بيتويه بنوالاصفر موكفي

نمبر سہ بعیص کا نکاح حضرت اساعیل علیہ السلام کی بیٹی سے ہوا تھا۔عیص سرخ دسفید تھا جبکہ زوجہ کی رنگت سیا تھی اس ملاپ سے پیدا ہونے والے بچے اصفر تھے۔ ( درس شامز ئی 58 )

۔ تنبیہ: بعض رافضیوں نے پروپیگنڈہ کیاہے حضرت ابوسفیان ول سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ خلاف واقعہ ہے۔ آپ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گئے تھے۔

#### وكانابنالناطور:

یے جملہ سندسابق کے ساتھ حدیث ہر قل پر معطوف ہے۔ اس لئے اس کو معلق کہنا صحیح نہیں \_\_\_\_ری یہ بات کہ امام زہری " ابن الناطور سے کیسے روایت کرتے بیل تو اس کا جواب یہ ہے ولید بن عبد الملک کے دور بیں امام زہری خود شام گئے اور ابن الناطور سے ملاقات ہوئی جو مسلمان ہو چکے تھے۔

<u>ناطور:</u> یہٰظ کے ساتھ بھی پڑھا گیاہے \_\_\_بعض حضرات کہتے ہیں کہنا طور بھور کے باغ کے محافظ کو کہتے ہیں۔ اور بعض کے إل انگور کے باغ کے رکھوالے کانام ہے۔

ناطور عربی لفظ نہیں۔البتہ اس کا استعمال عربی ہیں ہے \_\_\_\_ابن الناطور ایلیا کا گورنر تھا۔اور ہرقل کا مصاحب بھی۔اور نصاریٰ شام کالاٹ یا دری تھا۔اس کومذہبی عظمت اور دنیوی وجاہت دونوں حاصل تھیں۔

#### صاحبايلياوهرقل:

حافظ ابن مجرُ قرماتے ہیں لفظ 'صاحب' حقیقی اور مجازی دونوں معنوں میں مستعل ہے۔

ایلیا: کاعتبار سے ادگور ہے جوال کا مخی مجازی ہے اور مجازی کیانا سے ایکا مخی مصاحب ہے۔ یاں کا مخی قیق ہے۔

سوال: ایک ہی لفظ یعنی 'صاحب' سے بیک وقت تقیقی اور مجازی کیسے مراد لئے گئے ہے۔

جواب: عندالشوافع یہ مستجد نہیں ہے۔ کماقال حافظ ابن حجو عظیمہ و مر انفا جضرات احناف فرماتے ہیں صاحب کے دومعنی بیک وقت مراد نہیں لئے گئے بلکہ ایک ہی معنی صاحب بمعنی ذو' والا' مراد لیا گیا ہے۔ (فلاا شکال)

جب کہ مضاف الیہ کی نسبت سے اس کا معنی سمجھا جائے گا۔ چنا مچہ ایلیا کی طرف نسبت ہوتو گور نر اور ہوقل کی طرف ہوتو کھر مصاحب مراد ہے۔

#### سقف:

اس کوتین طریقے سے پڑھا گیا ہے۔ ا: ہضم السین و القاف۔ ۲: ہاہتداء الھمزہ و سکون السین و ضم القاف۔ ۳: ہضم السین و کسر القاف بمعنیٰ لاٹ پادری۔ مسلمان اہل علم میں کوئی درجہ بندی نہیں ہے۔ ہرسی کا درجہ بقدرِ علم ہے۔ البتہ نصاریٰ میں درجہ بندی کاسلسلہ اس طرح سے ہے ان کے ہاں پوری دنیا ہیں ایک ہی پوپ ہوتا ہے جس کووہ 'اسقف اعظم'' کہتے ہیں۔ یے عظیم پیشوااور معصوم عن المخطأ سمجها جاتا ہے اور مغفرت کے پروانے جاری کرنے کے اختیارات اس کے پاس ہوتے بلی مید داختی کے اس معصوم عن المخطأ سمجها جاتا ہے بور مغفرت نامہ دیت کے ساختی بڑی رکھا جاتا ہے ۔۔۔ اس طرح بے شمار بدعنوانیاں بھیلے گئیں آوایک دوسر افرقہ وجودیں آیا جس کا نام پر اسٹنٹ ہے جس کا معنی : احتجاج کنندہ ہے جو پوپ کنظام سے بغاوت کرتا ہے۔ بھیلے گئیں آوایک دوسر افرقہ وجودیں آیا جس کو بھی استقف اور انگریزی بیں بشپ کہتے بیں ۔۔۔ اس کے نیچ آریشپ ہوتا ہے اس کے نیچ آریشپ ہوتا ہے اس کے نیچ آریشپ ہوتا ہے۔۔۔ سارے کارڈنل ملکر پوپ کا انتخاب کرتے بیں ۔۔۔ (انعام 1 / 276)

الشام: بيم محوز اورغيرم محوز دونول طرح پارها كيا- نير شأم محى پارها كيا-اختان ها كانت أرايخ معاد و يخونو اتقا كيا رويك هاه معرب الرويك مداره شار مها كيا

حافظ این عساکر نے اپنی تاریخ بیل نقل کیا ہے کہ شام بیل دس (۱۰) ہزار صفرات محابہ کرام داخل ہوئے ہیں۔علامہ کرمائی فرماتے ہیں آپ ہی نظام میں تشریف لائے ، دومرتبہ قبل از نبوت اور دومرتبہ بعد ہیں: ایک مرتبہ امرام کے موقع پر دومرے غزوہ تیوک کے موقع پر۔

# برقل كاقتدار كم لئے جھنكا

انهرقل حين قدم ايلياء اصبح يوما خبيث النفس:

کسی سلم کو پنفس کفیدی افض تے ہیر کرنائے ہے بوجہ مدیر شونکاری لا بقولن احد کم خیث النفس مراد مغم موناہے فقال بعض بطار قند: یاطریاتی کی جمع ہے۔ اس کا معنی خواس دولت، اہل الرائے، اور قائد کے ہیں۔

### قال ابن الناطور: وكان هرقل حدًّا ءُينظر في النجوم.

یبان دوصورتین بوسکتی بین ۱: حذّاء موصوف ینظر فی النجوم اسکی مفت کادفد کھر کانکی خبر ہے۔ مطلب برقل کی کہانت نظر فی النجوم کے ساتھ کی کہانت نظر فی النجوم کی مطلب بیہوکا کہ کا جن محتی تفاادر علم جوم کا ما برجی تفا۔

کہانت بیں شیاطین وجنات کے ذریعہ معلومات لی جاتی ہیں جواستر اق سمعے بعد جھوٹ کی آمیزش کے ساتھ بتلاتے ہیں اور جموم با قاعدہ کم ہے۔کہ کونساستارہ کردش ہیں ہے اور کو نسے برج ہیں ہے۔ بہر حال اسلام نے ان سب کو باطل قرار دیا ہے۔

# انى رايت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قدظهر:

ملِک بکسو اللام: بادشاہ۔ علم جوم و کہانت کونظر شریعت میں براسمجھا گیاہے اور اسکوموٹر تقیق سمجھے تو کا فرجی۔ علمہ: الناس کیلئے سلافر رائع کے لحاظ سے بالکل ہی ترک کرنا ضروری ہے۔

ملک النعنان قد ظهر: علوم نجوم میں برج عقرب میں جب شمس وقر جمع موجائیں تواسے قر ان السعدین کہتے ہیں۔ یہیں سال بعد موتاہے اور اس سے بڑا واقعہ مسلک موتاہے۔ یہلی دفعہ قر ان آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دقت

موا کچراعطاء نبوت کے وقت موا۔ کچر فتح خیبر اور فتح کمہے وقت بھی موا<u></u>برقل نے بھی قر ان دیکھا تھا اوراس سے پیتیجہ کالاتھا کیلک الحثان کاغلی**موگا۔** (درس شامر ئی 59)

فمن بخنتن من هذه الامة: امت كمعنى جماعت كم بيل بيال مجازاً اللي عصر كمعنى بيل استعال كيا كياسي\_

قالوالیس بختننالاالیهود: الجارقدنے جوفتند کے سلسلہ ش صرف یہود کی تھیم کی ایران کے الم کے لحاظ سے ۔ ہے۔ورندالی جازی ملت ابراجی پرمونے کے دوئی کے لحاظ سے فتند کرتے تھے۔

#### ليسيختتنالااليهود:

ییرقل کے مصاحبین کا قول ہے \_ استناظریس مدی بن حاتم کے دوختون 'بونے کے بارے ہیں معلومات کی ضرورت مہیں اس لئے کہ برقل ،اعیان مملکت مملک غسان اور صفرت مدی بن حاتم سب ہی نصرانی ہیں۔ ایک ہی کیفیت پر ہوں گے۔ اس لئے کہ برقان تاب ہوں گے۔ اس لئے سیاق کلام اس کی طرف مشعرہ کہ صفرت وحید ہی نمین بایں معنی ممتاز سے کہ وہ مختون ہیں ان کی نمائندگی کررہے ہیں جنہیں خالب آنا ہے۔ ہرقل اور ان کے مصاحبین کو الم جوم کے ذریعہ نظر آر باہے کہ ملک الحثان خالب آئے ہیں (قد ظہر ) اور صفرت وحید کے آنے سے گویاان کو بھی تاریخ المرائن کے اور وہ ذبی طور پر مغلوب ہو کر ابھی سے اپنا تسن صورت کھو بیٹھے ہیں۔ ہیئت مِنکرہ کو دیکھ کریاس بیٹھے والے تاریخ کی تدبیر بتار سے بیاں کو میں کے دراندا می 1020 کا اثر المرائن کی مرف بہو دختون ہیں اور ایک ہی امر سے آئیس راستہ سے بٹایا جا سکتا ہے۔ (اندام م 1020) اثر المرائن کی مرف بھو مختون ہوں وہ کیسے مختون ہوں ہو کہ ایک ہیں امر سے آئیس راستہ سے بٹایا جا سکتا ہے۔ (اندام م 1020)

(۱) عرب کے عمومی رواج اور ابراجی تقالید کی بنا پرختنه بلاتنصیص تھا۔ نیز صفرت عیسیؓ نے اپنے تبعین کوتورات کے بیشتراحکام کی پیروی کا حکم دیا تھا۔ اس لئے اس مذہب بیل مجی ختنہ وناج ہیں۔

بعدیش پولوس جس کوسینٹ پال بھی کہتے ہیں نے تخریف کی مفتنہ کی منتنہ کی مشنونہ یے گھڑلی \_\_\_اوراس نے بعض حواری عیسی کے سلسلہ بیں ختنے کی مشکل کا ذکر کیا توانہوں نے کہا مذہب عیسوی قبول کرنا فرض ہے اس بیں ختنہ سنت کے درجہ کی چیز ہے \_\_\_اس لئے مذہب ضرور قبول کرلیں \_\_\_سینٹ پال نے فلط استدلال کرتے ہوئے کہد یا کہ تواری کے حسب فرمان ختنہ منسوخ ہوگیا \_\_\_اس لئے عیسائی لوگوں نے ختنہ ترک کردیا \_\_\_

فائدها : درباريول كوعرب كاختنه معلوم بيل تصار

۲: معلوم تصالیکن عرب کالعدم مضال کی کوئی حیثیت بینی اس لئے ان کاذکر تہیں کیا۔ (درس شامزتی 69) ۱۳: شریعت محدیولی صاحبہا الف الف صلو ة وسلام بیں ختنہ شعارِ اسلام ہوکر سنت موکدہ ہے \_\_\_\_ اگر بڑی عمریا عذر ومرض کی صورت بیل مسلمان ڈاکٹرز خم کے مندل نہونے کے خوف سے دوک دے توختنہ کرانا ضروری نہوگا۔ (انعام ۲۵ میں 280 مینما) فبیناهم علی امرهم اتی هرقل برجل: رجل کے بہم بونے کی وجسے دوّول بیں: ایک جنرت ددیکی موسرے ملک موسرے مدی اور میں ایک جنرت ددیگی موسرے مدی این ماتم جواس وقت امرانی منظم میں این میں مدی اور مدید اور مدی این ماتم میں ایک ماتھ میں اس کے باس کی جاتے۔

### حقيقت كاروب دهارتي بوية انديث

فقال هرقل: هذا ملک هذه الامة: قدظهر: برقل نے ماضی کا صیغہ قد کے ساتھ استعال کیا ہے جو تحقیق کیلئے آتا ہے۔ گویا ہرقل کو بھین ہے کہ کوئی جارہ کا زمیس ہے انہیں خالب آنای ہے۔

ثم كتب هو قل الى صاحب لعبو و مدةٍ و كان نظير ه فى العلم: روميه اللى كادار السلطنت بـ جس كو رومة الكبرى كم اجا تاب عيه ائيول كاصل مركز يقعا بعد شن اس مركز بت كفتيم كما كيا ورقسطنطنيه كودوس امركز بنايا كيا ـ و كان نظير ه فى العلم الخ: سے مراد يعنى نظر فى انبوم يا كهانت يا دونوں بن برقل كے ہم پله تھا ليعنى ضغاطر

#### فاذنهرقل لعظماء الروم في دسكرة لهبحمص:

دسکرہ اس محل کو کہتے ہیں جس کے ارد کر دیہت سے مکانات ہوں۔ برقل کو اخبار سابقہ سے بین تھا کہ اگرتم اس نی سے بیت نہیں کرتے وہم اس کی اس نی سے بیت نہیں کرتے وہم باری حکومت چلی جائے گی۔

#### فحاصو احيصة حمر الوحش الى الابو اب فوجدو هاقد غلقت:

عظما وردم کوگدھوں سے تشبیدی جوبیوقونی اور جہالت ہیں ضرب اکٹل ہوتے ہیں۔ دوسرے وشقی گدھوں کے ساتھ کہ تمر اہلیہ کی نسبت بیزیادہ پدکتے ہیں۔ جب عظما وردم سے وہ ما یوس ہو گیا تواس نے آخری چال چلی کہ بٹس تمہاری شدت پسندی اور کمال بنیاد پرستی کا امتحان لے دہاتھا۔

فائده: ال موانيت شن عظمت وى كلبيان ب كرضغاطر البوخيان الن ناطوه اور مرقل في ال كي عظمت كوسيم كيال (ور شامرة 60) فكان أخوشان هو قل

براعستباختنام:

امام بخاری کتاب کے اختتام پر کوئی ایسالفظ لے آتے ہیں جس سے اشارہ ہوجائے یہ آخر کتاب ہے۔ ای طرح کتاب زندگی کا ب زندگی کا بھی ایک ندایک دن اختتام ہوجائے گا \_\_\_ جس کے ورق ہمیشہ بیں ہلئے جاتے۔ ( پیحقیق صفرت شنخ الحدیث مولانا محمد کر آیا کے علاوہ متفدین میں سے بھی کسی نے ہیں فرمانی۔)

قال رسول المرابط المهاجعل خير عمرى أخر هو خير عملي خو اليمهو خير ايامي يوم القاكفيه (معجم وسط)

دين كي اشاعت موكى \_ (امدادج ٢٥ س١٥٠)

وعربار مهماه

حافظا بن جُرُقر ماتے ہیں اس کے بعد مرقل نے حضرت دحیکی گئی کو بلایا اور کہا ہیں تو مانتا ہوں میری قوم نہیں مانتی ہے ران
کوالیسے کرے ہیں لے گیا جہاں تین سوتیرہ رسولوں کی تماثیل تھیں۔ ہرقل نے حضرت دحیہ ہے کہا جو نبی مبعوث ہوئے ہیں وہ
کون سے ہیں؟ تو دحیہ کی نے آپ ہمائی گئی اشبہ مورتی کی طرف اشارہ کیا ہرقل نے کہا میر ابھی بہی خیال ہے۔
آپ ہمائی گئی شبیہ کو ٹیس نے پہچانا تو ہرقل نے کہا صدقت بھر اس نے کہا یہ داہنے جانب کس کی تصویر ہے ، ہیں نے کہا
ابو بکر نظر کی ۔ ۔ اس نے کہا یہ بائیس جانب ۔ ۔ ہیں نے کہا ان کا تام عمر ہے ۔ ۔ ، جو قل نے کہا ہم اپنی کتاب ہیں لکھا پاتے ہیں
ان دونوں صاحبین کے ذریعہ اللہ تعالی اس دین کو غلبہ عطا فرمائیں گے ۔ ، جضرت دحیہ فرماتے ہیں ہیں نے آپ ہمائی گئی گئی خدمت میں حاضر ہوکر ہرقل کا قول تھی کیا۔ ۔ آپ بھی گھا ہوگی گا ابو بکر فرمائی گا ابو بکر فرمائی کے اور اسی خدمت میں حاضر ہوکر ہرقل کا قول تھی کیا۔ ۔ آپ نے فرمایا تھی کہا ابو بکر فرمائی کے اور اسی

ورثهُ انبیاء کنام ایک اہم پیغام (حدیث برقل کی روشی میں)

غور کیا جائے تو دنیا کی بدلتی ہوئی صورت حال میں ہرقل کے در بار میں ہونے والی گفتگوسے آنے والے دور کے خدوخال پرروشنی پڑتی ہے۔

کسریٰ نے اپنے کھوئے ہوئے مقدر سے سرورِ کا کنات بھا گا گا کے والانامہ کور عونت وَتکبر سے کیا پھاڑا \_\_\_اپنی خاندانی بادشاہت کے کلڑے کردیتے \_\_\_پوری دنیا پر بادشاہت کے زعم میں اس محوست کا شکار ہوا کہ اس کے مدمقابل قوت' روم'' شکست وریخت کی آخری حدود کوچھوچکی تھی \_\_\_ مگر قر آن کریم نے پیشین گوئی فرمائی:

#### وهممن بعدغلبهم سيغلبون

جوظہور پذیر ہوکرری \_\_\_ نئے ابھرنے والے حالات میں دوسپر طاقتوں کی بجائے واحدسپر پاور قیصرروم کی شکل میں سامنے آئی۔اس طرح ہرقل کے دربار میں ہونے والی گفتگو آپ ہوٹ گائیکے دوحریفوں کے درمیان تھی۔

(۱) ایک آپ کانسی اور قبائلی حریف تصاجو بمیشه میدان کارزار میں مدمقابل را

(۲) دوسراعالمی حریف ہرقل تھا\_\_\_ جس کے مقابل دنیا کے لحاظ سے کوئی طاقت نتھی۔ آپ ہولا گائیکے کنظریے کی صداقت نے دونوں کے پاؤں سے زمین کالدی۔ ہرقل نے کہا:

جہاں میں بیٹھا ہوں اسکی مملکت کاسورج بہال طلوع ہو کررہے گا۔ اور ابوسفیان کہتے ہیں کہیں جیران وسشسدر ہول کہ مہال ملک ملکت کاسورج بہال طلوع ہو کررہے گا۔ اور ابوسفیان کہتے ہیں کہ میں جیران وسشسدر ہول کہ مہال ملک ہنی الاصفر (ہرقل) کوکیا ہوا جو تخت شای پر بیٹھا کانپ دہاہے۔

ای روزاسلام نے میرے دل پر دستک دے دی تھی کہ آج تک جو میں سوچتار ہاوہ میر انظریہ فلط تھا \_\_\_ پھراس کاظہور فتح مکہ کے موقع پر ہوا۔

حضرت عباس في في ابوسفيان كوآب بالفَيْقَالِيم عبال شارصحاب كدست دكهائ اوران كفظم وضبط كامعائنه كرايا توكها:

تیر \_ بستیجی کا کمال ہے \_ دنیا گھو ماہوں گرفدائیت کی چھلک روئے زشن پر ندد کیھنے کولی۔
جس کے جواب بیں ابوسفیان کے عقل وفکر کے در ہیجے گھلے وہ پتھا:
ابوسفیان ابہی آپ کی ناوائی ہے ۔ بیٹوت ہے کھومت نہیں ہے ۔
جس سے معلوم ہوا'' نظر یے کی صداقت کا'' رعب وجلال'' دنیا اور دنیا کے تمام تروسائل کوزیر کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔''
آنے والے حالات نے واضح کر دیا نظر یہ کی طاقت نے دنیا بیل حکم انی کی اور دونوں حریف زیر ہو کے دو گئے۔
عزیز طلبہ کرام !اس بیں یہ پیغام ہے کہ آنے والے دور ٹی نظر یہ کی طاقت سے جینا سکھو \_ جس آنکھ پر دنیا کا موتیا آجائے اور جس دل پرغیر اللہ کا تاریخ بروت چھا جائے وہ بھی صحیح فیصلہ پرنہیں ہی جسکتا ۔ بیہودیت کا پیسہ ، اپنے (عرب) کی مخالفت اور جس دل پرغیر اللہ کا تاریخ بیک ومشن کوئتم کرنے کے بنیادی ستون اور محرکات ہوتے ہیں ۔ کے باوجودا بحائی نیوت اور نظر یہ پرغیر متزلزل بھین نے ہر لحد منزل کو قریب سے قریب ترکر دیا \_ \_\_\_\_
نظریہ پرغیر متزلزل بھین نے ہر لحد منزل کو قریب سے قریب ترکر دیا \_\_\_\_\_
نظریہ پرغیر متزلزل بھین نے ہر لحد منزل کو قریب سے قریب ترکر دیا \_\_\_\_\_

الايمانيزيدوينقص

كآنے دالے ابواب بين آب پراهيں كے جس رائے برگذر كر

کی فنی بحث سے ہٹ کر وجدانی کیف سے آپ خود اس فیصلہ پر پہنچ جائیں گے جہاں منطق اور استدلالی گفتگو سے آپ رسائی نہ حاصل کر سکے۔

آپتیین کرسکیں گے حضرات ائمہ کرام کی ایمان کی زیادہ ونقصان کے حوالہ سے معرکہ خیز ابحاث دراصل جمیں کس حقیقت واقعی کی طرف متوجہ کرری ہیں \_\_\_ اور جمارے متقبل کے انتخاب میں کن محرکات وعوامل کو اساس و بنیاد بنانے کی ضرورت ہے۔ کھلنے والایہ باب زندگی جی بلاتر جمہ ہے جو آپ کی شحیدِ اذ ہان کا امتحان ہے۔ کھلنے والایہ باب زندگی جی بلاتر جمہ ہے جو آپ کی شحیدِ اذ ہان کا امتحان ہے۔ کھلنے والایہ باب زندگی جی بلاتر جمہ ہے جو آپ کی شحیدِ ان بان علق علیہ کے بالحق.

#### وحی اور سائنس

مذہب اور سائنس کے باہم مخالف اور متصادم ہونے کا جوتاً ثرعام طور پر پایاجا تاہے اس کے بڑے اسباب دو ہیں۔ ایک نظری اور اصولی ہے جبکہ دوسر اسبب تاریخی اور واقعاتی ہے۔

اصولی پہلویہ ہے کہ سائنس کا تنات کی اشیاء پر خور و گلر کرنے، ان کی حقیقت جائے، ان کی افادیت وضرورت کو سمجھے، ان
کے استعمال کے طریقے معلوم کرنے، ان سے فائدہ اٹھانے اور تجربات کے ذریعہ آنہیں زیادہ سے زیادہ مفید بنانے کا نام ہے۔
جب تک کا تنات کی بیشتر اشیاء تجربات ومشا بدات کے دائر سے شہری آئی تھیں، ان پرخور و فکر کا سبب سے بڑا ذریعہ عقلیات کا ہوتا تھا اس لئے سائنس بھی معقولات کا ایک شعبہ اور فلسفے کا حصہ بھی جاتی تھی۔ خود ہمارے بال درس نظامی میں فلکیات کو

معقولیات کے مضمون کے طور پر پڑھایا جاتا تھالیکن جب کا نئات کی متعدد اشیاء انسان کے محسوسات، مشاہدات اور تجربات کے دائرے میں شامل ہونے لگیں توسائنس کو معقولات اور فلسفے سے الگ ایک مستقل مضمون کا درجہ حاصل ہو کیا۔اور فلسفہ اور سائنس کارخ الگ الگ سمتوں کی طرف ہو کیا۔

ای طرح سائنس اس دور بیس تجربات ومشابدات کے بغیر محض معقولات کا حصیم مجمی جاتی تھی اور آسمانی تعلیمات اور قلسفہ
ومعقولات کے درمیان مسلسل محکش رہتی تھی۔خاص طور پر اس تناظر بیس یہ بحث زیادہ شدت اختیار کرجاتی تھی کہ وی اور عقل
کا باہمی تعلق کیا ہے ان بیس سے کس کوفائنل اتھارٹی حاصل ہے؟ یدور عقل اور وی کے درمیان کھیکش کا دور تھا جو آج بھی جاری
ہے۔ چونکہ سائنس کو می مذہب سے الگ، بلکہ اس سے متصادم تصور کیا جا تھا کہا تیں جب سے ملی تجربات ہمشا بدات اور تحقیقات
کے ذریعہ سائنس کا دائرہ فلسفہ سے الگ، بوا ہے صورت حال بالکل ختلف ہوگئ ہے۔

ایک اور بات پر فور کرنے کی ضرورت ہے کہ وقی کا کتات کے حقائق کی نشاند ہی کرتی ہے اور سائٹس بھی انہی حقائق واشیاء پر تجربات کرتی ہے۔ اس لئے ان دونوں کے درمیان تصادم کی کوئی وجہ بھی شنہیں آتی ، بلکہ میری طالب علماندرائے میں دونوں میں باہمی تقتیم کارکا ماحول سابن گیا ہے ، مثلاً انسانی جسم جومیڈیکل سائٹس کا موضوع ہے وہی وتی الہی کا موضوع میں ہوئی کی موضوع میں ہوئی کی موضوع میں ہوئی کیا ہے ، میڈیکل سائٹس اس وال کا جائز ہلتی ہے کہ انسانی باڈی کی ماجیت کیا ہے اس کے اعضاء کا آٹیس میں جوڑ کیا ہے ، ان کا نیٹ ورک کیا ہے ، میکنوم کیا ہے اور یکس طرح میں کام کرتے ہیں؟ جبکہ وتی الی اس بات کی نشاند ہی کرتی ہے کہ انسانی وجود کیا ہے ؟

شل سائنس دانوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہارے درمیان کوئی اختلاف نہیں، اسلنے کہ ہمارا دائزہ کاری الگ الگ ہے۔
انسانی ہائی کے ہارے شن دوموالوں پرآپ بحث کرتے ہیں۔ایک پیکہ اس کی ماہیت اور نیٹ ورک کیا ہے اور دومرا پیکہ یہ
کیسے سے کام کرتی ہے اور خرائی پیدا ہوجائے تواسعے کیسے کیا جاسکتا ہے، جبکہ ہمارایعنی وحی الی کی بات کرنے والوں کاموضوع
اس سے الگ دوموال ہیں۔ایک پیکمانسان کوہنا یا کس نے ہے اور دومرا پیکہ کس مقصد کیلئے بنایا ہے؟

سی بھی چیز کے کمل تعارف کے لئے چار سوال ضروری ہوتے ہیں: (۱) یکیلہے؟ (۲) یکیسکام کرتی ہے؟ (۳) کیس نے بنائی ہے؟ اور (۴) کس مقصد کے لئے بنائی ہے؟ پہلے دوسوال سائنس کا موضوع ہیں جبکہ دوسرے دوسوال مذہب کا موضوع ہیں۔ اس لئے ان کے درمیان کوئی اختلاف اور تنازع جمیں ہے۔

مذہب اور سائنس کے درمیان اختلاف اور تنازع کے وائی تاثر کی دومری وجہتاریخی اور واقعاتی ہے۔ وہ یہ جس دورش پورپ شی سائنسی بخریات کا کام شروع ہوا اور سائنس دانوں نے کا گنات کی متعدد اشیاء پر عقلی بحثوں سے آگے بڑھ کی بخریات اور مشاہدات کا آفاز کیا اس وقت یورپ شی شیعی خرمانروائی تھی اور پیاست و حکومت شی نذہبی قیادت کی مصلہ کن درجہ حاصل تھا۔ مسیحیت کی اس دور کی مذہبی قیادت نے ان سائنسی تجربات ومشاہدات کو مذہب سے متصادم قرار دے کران کی مخالفت کی اور سائنسی تجربات کر ایس کی خراد کی اور سائنسی تجربات پر الحاد اور ارتداد کا فتو کی لگا کراہیا کرنے والوں کومز ائنس دینا شروع کردیں۔ جس سے میتا شرعام

اعمال کے وزن کی بات کی ہےا سے سیجے ٹابت کردیا۔

موكيا كمندمب ساكس كامخالف باورمذي تعليمات شساكسي تجربات ومشابدات كي منجائش بيسب

اسلام اورمسلمانول كويمي إى برقياس كرايا كما كمسجيت كى پاياتى تعبير كى طرح اسلام بعى ساكنس كامخالف ب-- حالانكداسلام نے سائنس اور سائنسی تجربات کی مجھی مخالفت جہیں کی ، بلکہ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر کا کنات پر غور واکر کی دعوت دی ہے ، ان يس سايك كاحوالددينا جامون كاكسورة آل عمران كى آخرى آيات بس اللدتعالى فرماياب كدآسان وزين كي خليق اورشب وروز کے اختلاف میں ارباب واش (اولوالالباب) کے لئے آیات اورنشانیاں ہیں اور ارباب فکروداش آسمان وزین کی تخلیق پر غورة كمركرتييل (يتفكرون في خلق السماوات والارض)البتها ل غورة كمركابرف يمقصديت كوقرارديا بوه فين وآسان كالخليق برغور فكر كبعداس عتيم بريك فية بل كرياالله! تونياس بمقصد بيدانهي كيا(دبنا ما حلقت هذا باطلا) اسلام نے کا تنات کے نظام پر غور و فکر کی دعوت دی ہے اور بہتار یخی حقیقت ہے کہ اس غور و فکر بعنی سائنسی مشاہدات و جربات کی اصل بنیادیں مسلمانوں نے بی فراہم کی ہیں،جن پر آج پوری سائنس کی عمارت کھڑی ہے۔اس لئے اسلام کو مسجیت کاس دور پرقیاس کرنا درست میس ہے اور یہ کہناتطعی طور پرخلاف عقیقت ہے کہ اسلام اور سائنس میں کوئی تصادم ہے۔اس کے ساتھ بیجی عرض کرنا ضروری تھجتا ہوں کہ سائنس ہماری مخالف نہیں ، بلکہ معاون ومؤید ہے کہ قرآن وحدیث کے بیان کرده بهت سے حقائق کوسائنس نے عمل وتجر بے کے ساتھ ثابت کیاہے جس سے قر آن وحدیث کی صداقت مزیدواضح موکر سامنے آئی ہے۔اس کیبیبیوں پہلوبیں جن پرکام کرنے کی ضرورت ہے۔ان میں سے دوتین کی طرف اشارہ کرناچا ہول گا۔ قرآن کریم نے قیامت کے دن اعمال کے وزن کی بات کی ہے انسان کے اعمال واقوال کا وزن کیا جائے گا۔اس پر اعتراض كياكياء بلكداس كأتعبير وتشريح بين الميسنت اورمعتز لسيكما بين أيك عرصنتك اختلاف وبإكر قول اورعمل توليني جيز خہیں ہے،اس لئے کہ قول اور عمل صادر مونے کے بعد معدوم ہوجاتے ہیں، چنا مجہ بات اور عمل کاوزن جہیں کیا جاسکتا اور جہیں کیا جائیگا۔ مگرسائنس نے قول اورعمل دونوں کومحفوظ کرکے بلکہ ان کی مقدار کا تعین کرکے اس اعتراض کوختم کردیا اور قرآن نے جو

دوسری مثال بیعوش کروں کا کہ بخاری شریف کی ایک روابت کے مطابق جناب نبی اکرم بڑھ کھا گھارشاد کرامی ہے کہ جب ماں کے پیٹ بٹی جمل قرار پاتا ہے تواس کے ساتھ ایک فرشنے کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے جوہر چالیس روز کے بعدر پورٹ پیش کرتا ہے کہ اب یہ س کیفیت بٹی ہے اور جب تین جلے پورے ہوکراس بٹی روح ڈوالنے کا وقت آتا ہے تو فرشنہ اللہ تعالی سے سوال کرتا ہے کہ اس کی عرکتنی ہوگی؟ اس کا کسب وعمل کیا ہوگا؟ اس کے دزق کا کوٹا کتنا ہوگا؟ اور پیزیک بختی یا پر بختی بٹی سے کس کھاتے بٹی شارہ وگا وغیر ذکک ۔ یہ وال وجواب کمل کرنے بعد اسدوح کا کنٹشن دے دیا جاتا ہے۔

جب بیں اس مدیث مبارکہ کو پڑھتا ہوں تومیرے ذہن بیں سائٹس کے بیان کر دہ جین (Gene) کاتھورا آجا تاہے کہس جین کی بات سائٹس دان کرتے ہیں بھیں بیو ہی فائل تو بھیں جو فرشتہ انسان کے جسم میں روح ڈوالے جانے سے پہلے مکمل کرسے تیل کردیتا ہے؟ ایک اور مثال بھی دیکھ لیں کہ بخاری شریف ہی کی ایک اور روایت کے مطابق جناب نبی اکرم ہوگئی کے فرمایا کہ انسان مرنے کے بعد جب قبر بیں جاتا ہے تومٹی بیں مل جاتا ہے تو اس کے جسم کا ہر عضو بوسیدہ ہو کرخاک ہوجاتا ہے ، مگر اس کی ڈیمجی کا مرب و فنانہیں ہوتا ، وہ باقی رہتا ہے اور اس سے اس کی دوبار ہ تشکیل وتر تیب ہوتی ہے ۔ میرے خیال بیں آج سائنس جس کلون مہرہ فنانہیں ہوتا ہو ہات کرتی اور جس پر کلونگ کے ایک مستقل کام کی بنیا در کھی گئی ہے وہ غالباً وہی ڈیمجی کا مہرہ ہے جوانسان کی دوبار ہ خلیق کی بنیا دہے گا اور وہ پہلے سے الگ وجو ذہیں ہوگا بلکہ اس کی نشاۃ ثانبیہ ہوگی ۔

حضرات محترم ابنس نے چنداشارات آپ کے سامنے اس لحاظ سے کے بابل کہ اسلام اور سائٹس بیس کوئی تصادم نہیں ہے بلکہ اسلام سائٹسی تحقیقات کی دعوت دیتا ہے اور اس کی حوصلہ افز ائی کرتا ہے، جبکہ سائٹس وی الٰہی کے بیان کر دہ حقائق کی تائید کرتی ہے مسلسل کرتی جارتی ہے اس لئے سائٹس کے علم سے جہاں انسانی سوسائٹی کونت نئی سہلتیں اور فوائد حاصل ہور ہے بیں ، جواللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے ، اسی طرح یہ آسمانی تعلیمات کی معاون بھی ہے ، البتہ اسے مضم دینیت کے دائرے بیں رکھنے کی بچائے ''مقصد بیت' کا پہلو بھی اجا گرہوگا اور بہی اسلام اور سائٹس کا با ہمی تعلق ہے ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کوتمام علوم وفنون سے جو کے استفادے کی توفیق سے نوازیں ۔ آمین یارب العالمین

(الرافادات مقكراسلام مولانا زابدالراشدي مظليم)





### كِتَابِالْإِيمَانِ

#### لغوى واصطلاحي معني

کتاب مصدر بمعنی ' مکتوب' ہے۔ اور ک، ت، باس کامادہ ہے۔ ای سے تحتیبہ جو شکر کانام ہے۔ کتاب کو کتاب اس کئے ہیں کہاس میں بہت سے مضامین جمع ہوتے ہیں۔

تراكيب: كتاب الإيمان كى تين تركيبيل بيل\_

(١) مبتدا مخروف هذا كتاب الايمان

۲: عکسه (کتاب الایمان هذا)

" منصوب مفعل به خافعل كليا اقواً محذوف كلا تقدير عبارت خذ كتاب الايمان يا اقواً كتاب الايمان به منصوب مفعل به خافعل كليا اقواً محذوف كلا تقدير عبارت خذ كتاب الايمان تك بمنزله مقدمه كه مقدمه كه بعد بيان مقصود به مقاصد من به بين سب مقدم أيمان " به لا نعملاك الامر كله اذا الباقى مبنى عليه مشرو طبه و به النجاة فى المدارين معرفت برنهيس مرقل ربط به مرقل سه يدربط به كرنجات كامدار اختيارى تصديق بربه غير اختيارى معرفت برنهيس مرقل كومعرفت مرقل معرفت برنهيس مرقل من معرفت برنهيس مرقل كومعرفت ما معرفت برنهيس موتى المعلم وفي استقديق ما صال بين موالدت ول مين واخل موجاتى مناسبت كتاب الايمان سيموتى به واخل به وجات المعال موجاتى المعرفية بالمعان معرفي به وقل مين المعرفي به وقل مين المعرفية به واخل به وجات به وجات به وجات المعرفية به وجات به وج

#### الايمان

لغوی معنیٰ: آئن ( سَمِع ) ہے مشتق ہے۔ دوطرح ستعل ہے، لازم دستعدی \_\_ اگر لازم ہیں استعال ہوتو ہمزہ میں وردہ کیلئے ہوتا ہے جیسے امنت ای صوت ذا امن و سکون \_\_ اگر متعدی استعال ہوتو ہمی بالاو اسط ہوتا ہے جیسے امنته ای جعلته ذا امن۔

مرسی متعدی بواسط حرف جارہ و تا ہے \_\_ پھر حرف جارہ ہوتا ہے جیسے الذین یو منون بالغیب جب بُ بُ کو در یعد متعدی ہوتا ہے جیسے و ماانت ہمو من ذریعہ متعدی ہوتا ہے جیسے و ماانت ہمو من لانا۔ پھراس کا معنی معنی معنی کا ہوتا ہے۔ اور جب یصلہ کے ساتھ استعال ہواس ہی تصدیق ، القیاد اور اعتاد کے معنی پائے جائے لئا۔ پھراس کا معنی معنی معنی ہوتا ہے۔ اور جب یصلہ کے ساتھ استعال ہواس ہی تصدیق ، القیاد اور اعتاد کے معنی پائے جائے بیل \_\_ پورے ذخیرہ مدیث ہیں صرف ایک ہی جگہ متعدی بعلی ہے قالمانو در شاہ الک شمیری عطائی ( کشف الم کے کہ مامن الانبیاء من نبی الاقداع طی من الایات مامنلہ امن علیہ البشر۔ ( مشاؤی شریف )

اں وقت ایمان اعتماد 'کے معنیٰ شن ہوگا۔اورا کرلازم ش استعمال ہوتو وٹو ق کامعنیٰ اسمیں لازمی ہوتاہے۔ ایمان ہام کے صلہ کے ساتھ استعمال ہو پھر کہمی تو ذوات پر داخل ہوتی ہے جیسے منت باللہ اور کبھی احکام پر داخل ہوتی ہے جیسے امن الر مسول ہما انزل الیہ۔(درس شامزتی 60)

اصطلاحی معنی: النصدیق بجمیع ما جاء به النبی ﷺ بالضرورة تفصیلاً و اجمالاً۔ تمام وہ عقائدواعمال جو آپﷺ التَّالَيْہِ بالفرورت ثابت بیں ان کی تصدیق کرنا باجمال انفصیل۔

قائدہ جنمام الل سنت والجماعت كامسلك ہے كتبل البلوغ ايمان تقليدى معتبر ہے اور بعد البلوغ امورايمان كاازخود جاننا ضروري ہے۔ (درس شامر فَ 69)

بالضرورة: السككيام ادب؟

آپ بَلِ اَلْهُ اَلِهُا اِس چیز کو لانا ''بداہۃ'' ثابت ہو یعنی بذریعہ تو اتر ثابت ہو محتاج مناظرہ اور محتاج بحث ودلیل نہ موسے تو اتر کی چارا قسام میں سے کوئی بھی تسم پائی جائے تووہ 'ضرورۃ''میں داخل مجما جائے گا۔

اقسام تواتر

(۱) تواتر في الاستاد: موجوده زمانے بے ليكرآپ بَالْ فَلَيْكُ اسْتَ ناقل روايت بول جن كا تو افق على الكذب عقل محال محتلى الكذب عقل محال معتمد الله الله والمعاهر الحجر يا من كذب على متعمداً فلينبو أمقعده من النار يا في الماديث بيل بيمتواتر في الاستاد بيل ...

(۱) تواترطبقه: انفرادی سندنه بتانی جاسکے اگرچه موجود ہے۔ مگرمشکل ہے۔ کیکن ناقلین طبقه درطبقه استے بیں کہ ان کا توافق علی الکذب عقلامحال ہے۔ جیسے قرآن کریم \_\_\_اس بیل آوا ترطبقہ ہے۔

(٣) تواتر فی التعامل: مسيمل پرامت كامردوريس اتنا بهر پورهمل بے كه ان كانو افق على الكذب محال

ہے۔جیسے اوقات بما زِخسہ بیتو اتر علی ہے۔ یکی قولی صدیث سے بالتو اتر الرابت جیس۔

(س) تواتر فی القدر المشرك : جیسے معرات نبوی بالظفائلوئی بھی معرو بذرید تواتر ثابت نہیں \_\_لین فی الجملہ "اعجازیون" السی قدر مشترك بهجوزه التسب بالت بهدات بال التے فرداً كسی معجزه كالكاركرت وكافرنيس موكاراس اعجازی قدر مشترك كالكاركفر موكار كيونكم منكرتواتر وبدابہ بهدا بالت بهدات منتواتر شیء برایمان النامسلمان مونے كيلي شرط الزم بهدات منتواتر "كامركس وناكس كيلئ متعارف مونا بھی ضروری ب ورد مم كفر ساقط موجائے منتواتر "كامركس وناكس كيلئے متعارف مونا بھی ضروری ب ورد مم كفر ساقط موجائے

كا\_\_\_\_ "ضرورة" سيمندرجه بالاحقيقت مرادب\_ (انعام 296ج1)

فائده ۲ : علامة مبيرا تدعثاني كالرشادب كروائركي مندرجه بالقسيم يوشقد ثن سيجي منقول نبيس اس كولى دنياش متعارف كرانے والے سب سے پہلے عضرت العلام مولانا سيرمحما نورشاہ شميري رحمة الله عليہ بل۔ (مقد فطائم بحلة تعلقت وصديث فريف م

### تصديق ادراس كى اقسام

"اذعان نسبت" بین "بین "بین الله بین ال

ا : کسی کوچاقر اردینا۔۲: کسی کودل سے سچامانناخواہ زبان سے اقر ارکرے یانہ کرے۔

ان دونول کے درمیان تین فرق ہیں۔

فرق (۱) تصدیق افعی کیلیے اختیار شرطنهیں بغیراختیار کے محقصدین صادق آجاتی ہے \_\_\_ تصدیق اصطلامی کیلیے ارادہ واختیار شرط ہے۔ اس لئے کفارِ کو مسلمان شارئ ہوئے کیونکہ ان کواذ عان وقصدیت بلاارادہ واختیار حاصل تھی۔

فرق(۲) تصدیق انوی کیلئے متعلق بالدہی ہونا ضروری نہیں ہے۔جبکہ تصدیق اصطلاحی کیلئے یے شرطِ لازم ہے۔ فرق (۳) تصدیق انوی کیلئے بقین ضروری نہیں غیر بقینی بھی تصدیق ہوسکتی ہے ہے۔ جبکہ تصدیق اصطلاحی کیلئے بقینی ہونا ضروری ہے۔ (منطق بیں یہ پڑھ چکے ہیں۔ ظن مشک، وہم بھین سب تصدیق بیں داخل ہیں۔)

سوال: آپ نے کہا:ایمان کیلئے تصدیق اختیاری ضروری ہے۔ یہ ناتم ، مجنون اور مقمیٰ علیہ کے لحاظ سے ٹوٹ گئی۔ اس لئے کہاختیار مفقود ہے۔ تو پھر کیا بیاگ ''مومن'' ندہے؟

جواب ا: تصدیق کے لحاظ سے بہاں دو چیزی ضروری ہیں۔ ا: تصدیق کا اختیاری ہونا، ۲: تصدیق اختیاری کا مستحضر ہونا \_\_\_ تصدیق اختیاری کا مستحضر ہونا \_\_\_ تصدیق اختیاری تینوں ہیں موجود ہے۔ البتداس کا استحضار نہیں۔ مگر دہ شرط ایمان نہیں۔ اس لئے ایک آدی سونے کے دقت مؤمن ہونا ہے توسویا ہوا بھی مؤمن ہی شار ہوگا دغیرہ۔

### واسلام الغوى واصطلاحي معنى

لغوی معنی ''انقیاد و گردن نہادن' ہے۔اصطلاحی معنی :انقیاد العبد الدتعالیٰ۔ یااسلام کالفظ سلامتی سے ہے۔ چونکہ اسلام کی وجہ سے دنیا میں جزیدو قبال سے اور آخرت میں عذاب سے سلامتی میں آجا تا ہے اس لئے اس کو 'اسلام'' سے تعبیر کیا جا تاہے۔

### اسلام اورا يمان كدرميان نسبت

اس ميں جاراقوال ہيں:-

القول الأول: ملاعلی قاری فرماتے ہیں دونوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ کویا اس میں دومادے ہیں (۱)
ایمان عام مطلق ہے جو کہ تصدیق قلبی کا نام ہے خواہ اس کے ساتھ سلیم ظاہری ہویا نہ ہو۔ اور (۲) اسلام خاص مطلق ہے جو
تصدیق قسلیم دونوں کے مجموعے پر بولا جاتا ہے۔ فکل اسلام ایمان و لاعکس۔

اس قول کی دلیل آیت کریمہ: ان المدین عند الله الا مسلام ہے \_\_\_ اس آیت پشریف بیس لفظ اسلام وین پر بولا گیاہے اور دین تصدیق وعمل دونوں کے مجموعے کانام ہے۔

<u>القول الثانی:</u> ائمه ثلاثه اورا کثر محدثین کرام نیزمعتز له وخوارج کے نز دیک ایمان واسلام میں ترادف وتساوی ہے۔ اس قول کی دودلیلیں ہیں:

- ا... وقال موسى يقوم ان كنتم امنتم بالله فعليه تو كلو اان كنتم مسلمين\_
- ٢. . . فاخر جنامن كان فيهامن المومنين فماو جدنا فيها غير بيتٍ من المسلمين ـ

كيونكة قوم سبط كيستي مين بالاتفاق ايك يى كفرانة سلمان تها-

القول الثّالث: احناف ومتكلمين كے نز ديك دونوں ميں مفہوماً تغاير اور وجوداً عموم خصوص من وجه كى نسبت ہے \_\_\_\_ كيونكه ايمان صرف تسليم باطنى كا نام ہے \_\_\_ اور اسلام صرف تسليم ظاہرى كا نام ہے \_\_\_ ان دونوں چيزوں كے لحاظ سے تين مادے لكليں سے \_

سیر کے ایک مادہ اجتماعی اور دومادے افتراقی۔ مادہ اجتماعی جسلیم ظاہری وباطنی دونوں پائی جائیں جیسے مؤمن کامل\_\_\_مادہ افتر اق سلیم باطنی پائی جائے اور سلیم ظاہری نہ پائی جائے جیسے مؤمن ناقص یا ہا لع کس\_\_جیسے منافق یقول زیادہ مشہور ہے اوراس کی دورکیلیں ہیں:

١... قالت الاعراب امنا قل لم تومنو او لكن قو لو ااسلمنا ـ

۲۰۰۰ دریث جبریل: اس میں آپ بہالی تھائے نے ایمان کی تفسیر صرف تصدیق قلبی کے ساتھ کی ہے اور اسلام کی تفسیر تسلیم ظاہری یعنی ادائے شہاد تین اور اور اعمال صالحہ کے ساتھ کی ہے۔ القول المرابع: علامہ سیدم ترضی زمیدی شارح احیائے علوم کنز دیک ایمان اور اسلام بیل تغایر فی کم فہوم اور تلازم فی الوجود ہے۔
\_\_یعنی دونوں کا مفہو تہو جداجد اسے کیکن ان بیل سے برلیک کا محقق دوسرے کو ستلزم ہے۔ کیونکہ برلیک دوسرے کیلئے شرط ہے۔
عرض ایمان سلیم باطنی کا نام ہے بشرط مکہ سلیم ظاہری پائی جائے۔ اور اسلام سلیم ظاہری کا نام ہے بشرط مکہ سلیم باطنی پائی جائے۔
پس ایمان وہ معتبر ہے جو محصوف مجموف کر اسلام بنتا جائے اور اسلام وہ معتبر ہے جورج کرتے کرایمان بنتا چلا جائے۔
حافظ ابن مجرا ورعلامہ انور شاہ شمیری کی رائے ہی ہے اور یہی رائے ہے۔

صدالا يمان والاسلام:

ایمان امن "سے ہاں کی صدر خوف" ہے \_\_\_ اورا گرامانت سے ہوتواس کی صدر خوب ہے۔ اسلام کالغوی معنی مسکم بمعنی مسکم بمعنی مسکم بمعنی مسلم ہے۔ اس مورت بیں اس کی صدر افران اور جنگ ہے۔ اورا گراسلام 'سلامتی " سے ہوتواس کی صدر "بدائی " ہے۔ اورا گراسلام 'سلامتی " سے ہوتواس کی صدر نبرائی " ہے۔ کفر کالغوی معنی چھپا ناہے۔ اگر کفر ان سے ہوتواس کا معنی ناشکری ہے۔ چونکہ کافرت کو چھپا تاہے \_\_ اس معنی ناشکری کرتا ہے تواس کو بھی کافر کہا جاتا ہے ۔ اس معنی کفر بین بیں چھپا تاہے۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباته \_\_\_ بہاں کفار کامعنی کافر کسان کو بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی کو فر بین بیں چھپا تاہے۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباته \_\_\_ بہاں کفار کامعنی کاشکار کے بیں ۔ اس کئے رات کو بھی کافر کہا جاتا ہے ۔ کیونکہ وہ بہت سی چیز وں کو چھپالیتی ہے ۔ بھر توسعاً ہرسیاہ چیز کو کافر کہہ دیے بیں ۔ جی کہ چیرے کتا کو بھی۔

### كفركي اصطلاحي تعريف

انگار ماجاءبه النبی ﷺ بہال جمع کالفظ نہیں بولا۔ اس لئے کہ سی جی ایک قطعی بات کا اکار کفرہے۔ سب کا اکارضروری نہیں۔ جبکہ ایمان کیلئے جمیع ماجاءبه النبی ﷺ کی تصدیق ضروری ہے۔

اقسام کفر انکفر انکاد: ول فربان دونوں سے اکار کرے جیسے مشرکین مکیا کفر۔ ۲: کفرِ عناد: ول سے بقین بھی ہے۔ زبان سے قرار بھی کرتا ہے گرقبول بہیں کرتا انتا بہیں۔ جیسے خواج ابوطالب کا کفر۔ ساز کفرِ جسود: ول سے ق ہونے کا بقین ہے گرزبان سے اقرار بہیں کرتا جیسے بلیس اور یہوںکا کفر۔ فلما جاتھ م ماعد فوا کفروا ہد سمانکفرِ نفاق: زبان سے اقرار اور دل سے اکار۔

اصول تکفیر: ندبب پرعمل پیرا کیماوگ افراط کاشکار بیل کسی کوسی کافر قراردین بیل کوئی تامل نہیں کرتے جبکہ اس بیل جلد بازی تکلین جرم ہے۔ اس طرح دنیا کے لحاظ سے لیے کن اور رواداری کے حامل تفریط بیل مبتلیٰ بیل وہ ظاہری سطح دیکھ کر عقائد پرغور کے بغیر جلدی سے اسلام کاسم شفکیٹ جاری کردیتے ہیں ۔عقائد کفریہ کونظرانداز کردیتے ہیں ۔یدوانتہائیں ہیں۔ اور قابل ندمت ہیں ۔جبکہ ان کے درمیان 'راواعتدال' کانام تق ہے۔

اصول(۱) جس چیز کاثبوت قرآن دسنت منظمی الدالات برواس کا اکارکفر ہے۔ جیسے اقیمو الصلوٰۃ \_\_\_صلوٰۃ اپنے معنیٰ میں قطعی الدالات بونے کی وجہ سے کسی اور معنیٰ کامحمل نہیں \_\_ بعض صفرات نے ایک ترم کوشہ کالاہے۔ برطعی الثبوت

اور قطعی الدالمات چیز کا اکارموجب کفرنمیس بلک ان قطعیات کا اکار کفریدجس کویرهام دخاص انچی طرح دین کا صبه مجعتے ہوں۔

تاہم قول فیصل بیسے اگر کوئی شخص قطعیات بیس سے سی کا اکار کرتا ہے جولوگوں بین "مرجبہ تقطعیات ' کے لحاظ سے متعارف مہیں آواس کو درا کا فر کہنے کہ بیات سے مسلم خاص کے حقیقت کی طرف متوجہ کیا جائے گا۔ اوراس کے دائل قطعیت اس کے سلم خدر کھے جائیں گے \_\_\_\_ بعدازاں بھی وہ الکار پر مصررہے اورور جیقطعیت بیں ملنے کوئیارے کو آرد یا جائے گا۔ اس کے اس کے مارٹ کوئیارے کو آرد یا جائے گا۔ اس کے اصول (۲) جیز طور فاریب کہ قطعی مسئلہ کا اکار بھی قطعی ہو۔ احتمال کفر کی بنا پر کفر کا فتو کی نہیں لگایا جائے گا۔ اس کے حضر است فقیاء کر ام نے نے اصول بیان کیا ہے کوئی شخص مجمل یا ذوعی افقا ایسا ہو لیجو بہت سے معانی پروال ہواس بیں ایک بی احتمال موجب ایمان احتمال موجب ایمان احتمال موجب ایمان احتمال کورجے دی جانے جو عند النظاباء مسئلہ ہے : اگر کسی کے کلام بیں بنا نوے احتمال کفر بول اور ایک احتمال اسلام ہوتو مسلم قرار دیا جائے گا۔

اس سے مراوا حمّال کفر ہے، صریح کفرنہیں \_\_\_ تاہم واضح رہے ذوعنیٰ کلام اور کفریدا حمّال پر مبنی بات کرنا بھی منع ہے

اور گناهب-اگرچه تفرينهو-

اصول (۳): ۔ َ لزوم کفر کفرنہیں۔بلکہالتزام کفر کفر ہے۔۔۔ اگر کی شخص نے بدھیانی ٹیں کوئی کلمہ کفر کہدیاہے جب متوجہ کیا گیاتواس نے اس پرالتزام نہیں کیاتواس پر کفر کافتوی نہیں لگائیں گے۔

اصول (۱): انسان ظاہر کا مکلف ہے۔ باطن کی تحقیق پر اسے قدرت ہی نہیں۔ للبذا ظاہر ہی مدار کفر ہوگا۔ جیسے آپ بھالے کے خضرت اسامہ بن زید کواس وقت فرمایا تھا جب ظاہری صورت حال کے لحاظ سے ان کا مدمقابل کا فرجان بھائے کی خطرت اسامہ بن زید کواس وقت فرمایا تھا جب ظاہری صورت حال کے لحاظ سے ان کا مدمقابل کا فرجان بھائے کی کے لئے کلمہ پڑھ دیا تھا اور قر آن کے لحاظ سے وہ جنگ کا موقع بھی تھا۔ اس وقت کے کلمہ ظاہر کا اعتبار کر کے آپ بھائے کی براہت کا اظہار بھی فرمایا۔

فائده ا: مرتکب کفرکو کافر کہنا کوئی کالی پارتہذی جمیں بلک اس سے پاؤ کیلئے تئیہ کرنا مقصود ہے۔ اس کئے علیا مادر صفرات مفتران کرام کسی کوکافر بنا نے جمیں بتاتے ہیں۔ چنا بچے کسی عالم نے آئ تک کسی کو نیمیں کہا آپ قادیانی یاشیدہ موجاؤڈ غیرہ جیسٹے اکثر پیداشدہ مرض کی نشاندی کرتا ہے، مرض پیدا جمیں کرتا \_\_\_اس لئے اگر اظہار کفر"نہ کیا جائے تو تقیقت اسلامیہ اور کفر کے آخرت کا بنا تور با یک طرف دنیای میں نظام ہملام کے جانے کی کوئی صورت نیمیں بن سکے کی کشخص اسلامی کا نقاضا ہے۔

فائده ۲: قرآن کریم کی آیت شرید و لاتفولو المن القی الیکم السلم است مومناً که سلام علامت اسلام بیل اور حدیث: من صلی صلاتناو استقبل قبلتناو اکل ذبیه حتنافهو مومن و فی روایة فهو منایسی اسلام بیل ان ان کا اعتباراس وقت تک بوت استام این میات این این بیل می کردیزی این اعتباعتاد به کوباتی رکھتے موسل ان بیل بوت سلمان بیل بوسکت موسکت موسکت استامتدال کرتے ہوئے مسلمان بیل بوسکتے۔

نوث: الل القبلة معرادلغوى معنى بهي بلكه يدايك اصطلاح ميمراديد كه تمام ضروريات دين كا قائل مود . مجن قبله كي طرف ركن نمازكي ادائيكي مراذبيس - اس مدیر بیاک کی روشی بیل بے جملہ اہل عقائد اور صفرت امام اعظم سے بھی منقول ہے: لان محفو اهل الفبلة سے مراد مجی بھی ہے کہ ضرور بیات دین بیل سے کسی کا الکار بیا علامت مکذبہ للاید مان نہ بیاتی جائے۔

فائدہ ۳ : حضرات فقہاء کرام کا قول ہے : منگر کافر ہوتا ہے کیکن مؤول کافر نہیں ہوتا \_\_اس جملہ کی روشی میں قادیانی دعولی کرتے ہیں کہ خاتم انجینین میں ہم ختم نبوت کا عقیدہ رکھتے ہوئے تاویل کرتے ہیں کہ نبوۃ تشریعی ختم ہوچک ہے مگر خیرتشریعی یعنی کھلی بروزی ہاتی ہے۔ تواس تاویل کی روشن میں ہم پر کفر کا فتو کی زیادتی ہے \_\_

ال كاجواب يدياجائكا كقطى الثبوت نص من وه تاويل جوواترك فلاف مبيل وه فرميس أرچه وه فلط ب الرچه وه فلط ب الركاد و المحالات بوقواترك فلاف بوقواترك فلاف بوقووه كفرت ميل كالمن المتعادية المسلولة المحالات ا

### حقیقت ایمان میں چھنداہب مشہورہیں۔

(ا) جہیکزدیک ایمان فقط معرفت قلی کانام ہے۔ (اس سلک کیانام ہم بن صفوان ہے۔)

(۲) معتزلہ (کابانی واصل بن مطامب۔) وخوارج کے ہاں ایمان امور ثلاثہ کے جمور کانام ہے۔ اُ: تصدیق قلب، ۲:
اقر ارلسان، ۳: عمل بالجوارح۔ ان کے نزدیک اعمال صالحہ جزو ایمان بیں اور مرتکب کبیرہ فارج از ایمان اور مخلد فی النار ہے۔ ایکن معتزلہ ''منز لة بین المنز لعین'' کے قائل بیل کہ ایمان و کفر کے درمیان ایک درجہ ہے، مرتکب کبیرہ ایمان سے وفارج ہوگیا مگر کفریں وافل نہیں ہوا \_\_\_ خوارج اس کو کافر بھی کہتے ہیں۔

يىذابىب افراط پرىبى بىل\_

(٣) مرجيد كنزديك ايمان فقط تصديق قلى كانام ب\_

(۳) کرامید(اس کی نسبت محدین کرام کی طرف ہے۔) ایمان فقط اقر ارلسانی وظاہری کو کہتے ہیں۔ تو مرجیہ اور کرامیہ دونوں اعمال صالحہ کوقطعاً غیر ضروری ، ایمان سے بالکلیہ خارج اور لا تعلق جائے ہیں۔

بيدونول مذام بأقريط يرمني بيل-

(۵) امام ابوصنیفہ اور جمہور نقبائہ و شکلین امام غزائی وامام الحربین کے نزدیک ایمان فقط تصدیق قلی کا نام 
ہے۔ لیکن ترکی عمل سے کمال ایمان فوت ہوکران کے نزدیک بھی فسق لازم آجا تاہے۔
فائدہ: (متکلمین ال حضرات کو کہا جا تاہے جوعقائد شل گفتگو کرتے ہوں۔عقائد شل ہم امام ابومنصور ماتر بدی (تین واسطول سے امام ابومنیفہ کے شاگرد بیں [کشف 560ج 1]) اورفقہ بیں امام انعظم ابومنیفہ کے اور باتی ائمہ کرام امام ابوائسن المحمقلد بیں۔البتہ ان دوحضرات بیں چندمسائل کا فقلی اورتعبیری اختلاف ہے۔

باقی اقر ارلسانی اجرائے احکام دنیویہ کیلئے عندالمطالبہ ضروری ہے۔ لیکن نفسِ ایمان کی ماجیت کیلئے شطر اور جزم ہیں۔البتہ قدرت کے باوجودا قر ارسے اکارکفر ہے \_\_\_\_

یدونوں آخری مذاہب توسط واعتدال پر بین ہیں۔ غور کیا جائے توان میں ہزائے لفظی ہے۔ محض تعبیر اور عنوان کا اختلاف ہے۔ کیونکہ تمام اہل تن کا اس پر اتفاق ہے کہ ایمان کی تقیقت فقط تصدیق قلبی ہے اور اعمالِ صالحہ ایمان کا جزو اصلی نہیں۔ جیسا کہ معتزلہ وخوارج کا فدہ ہے۔ اس طرح سب اس پر بھی متنق ہیں کہ کمالِ ایمان کیلئے اعمالِ صالحہ از حدضروری ہیں۔ اگرچہ جزوز اندہیں کیکئے اعمالِ صالحہ از حدضروری ہیں۔ اگرچہ جزوز اندہیں کیکئی غیرضروری جرگڑ نہیں جیسا کہ رجیہ اور کرام یکا فدہ ہے۔

۔ کی وجہہے حضرت امام ابوحنیفہ مرتکب کبیرہ کوفائق قر اردیتے ہیں۔ پھر ان دوحقائق پر اہلی حق کے اتفاق کے باوجودایمان کی تعبیر قعر بیف میں ان حضرات کا آئیس میں اختلاف ہے \_\_\_\_

ائمة ثلاثة نے ایمان کی تعریف میں اعمال کوداخل کردیا۔ حضرت امام ابد حنیف نے نے تعریف و تعبیر میں داخل نہیں کیا۔ تو حقیقت ایمان کی تعریف میں اہلی حق کا پہاہم اختلاف کیوں ہوا\_\_\_\_؟

### تعبيرى اختلاف كى وجه

### اصحابیندابهب کولائل (۱) دلائل احناف

#### (اصولى دائل)

نمبرا... حضرت امام صاحب کامت کی وه آیات وروایات بیل جن شی ایمان کولاب کی طرف منسوب کیا گیا۔ اگرایمان شیس اعمال جوادر دوافل موت توصرف قلب می کولل ایمان کیول کیا جا تا جیسا کیکٹرت آیات شی کی ایمان قلب می کولل ایمان کیول کیا ایمان کیول کیا تاکیول کیا جا تا جیسا کیکٹرت آیات شی کول ایمان قلب می کونتلایا گیا۔

۱: و قلبه معطم شن بالایمان - قرآن کریم نے ایمان کا علق صرف قلب سے قرار دیا ہے۔ چنا مچیا کر حالت اکراه شی زبان سے کلم کو کو کی کہد دے مگر دل مطمئن بالایمان موتو کا فرنہیں \_\_\_\_

٢: آيت وثانيه: كتب في قلوبهم الايمان ـ ايمان كا شحل كتابت "قلب كوبتايا كياب اوركوني عضواس كالله ينجيس ـ

۳: ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم محل زينت ايمان كا قلب بــــ

ا: ولمايد خل الايمان في قلوبكم وخول ايمان في القلب بـ

۵: حضرت ابراجیم کاارشادمبارک: ولکن لیطمئن قلبی محل الممینان ایمان کیلئے قلب کوقر ارد پاجار ہاہے۔

٢: نيروديث إك يل ارشادي، من كان في قلبه منقال حبة من خود ل من الايمان يهال يح محل ايمان قلب بـ

نمبر ۲: دلیل ای وه تمام آیات وروایات بی جن شی اعمال صالحه کوایمان پربطورِعطف ذکر کیا گیاہے۔اورعطف مغایرت کی دلیل علی ایک وروایات بی جن شی اعمال صالحه بردوایمان موتے تو تعطف کی ترکیب نداختیار کی جاتی نیز پر کہنا کہ یہ جز کا کہ یہ برد کا کہ یہ برد کا کہ یہ برد کا کہ یہ بردا ورشائع ذائع نہیں ہے۔ دوسرے اس لئے کہ عطف میں اصل مغایرت ہے۔ اس لئے جزکا کل پرعطف موناخلاف اصل ہے۔

نیزعمل صالح ایمان کے سمی سے خارج کے کیونکہ والذین امنو او عملو ااگر امنو اٹیل عمل آچکا ہے توعملو الصلحت سے توعمل کا حکرارلازم آتا ہے۔ (قالعالو ازی مطالعہ)

چنامچه آیات دیکمیں:

ان الذين آمنو او عملو االضلخت كانت لهم جلت الفردوس نزلا\_

آيت ان الذين امنو اوعملو االضلخت سيجعل لهم الرحمن و دآر

نمبرسا: وه تمام آیات وروایات بیل جن بیل ایمان کوتوبه دفقوی کاهکم دیا گیاہے۔ان سے معلوم ہوتاہے اعمالِ صالحہ کے دائل ہونے کے باوجودایمان باتی ہے۔ جن بیل یا ایلها اللہ ین امنو است نطاب کیا جار باہے۔ مثلاً یا ایلها اللہ ین آمنو ا تو بو االی الله تو به نصوحا۔

نمبر ہم: وہ روایات ہیں جن ہیں صرف کلمہ پڑھنے پرجنت کی بھارت کی نوید ہے \_\_\_مثلاً حضرت ابوذر الله علیہ کی مسلو

روايت: مامن عبلدقال لا الله الا تله ثم مات على ذلك الادخل الجنة \_\_\_عرض كياكيا: وان زني وان سرق؟ آبِ بَالْكُولَيْكِ فِي مايا: وان ذنى وان سوق - تين بارتكرار موا معلوم موابسرقد وزناك باوجودا يمان سلب بميس موتا ـ تمبر۵: وه آیات شرید جن ش عمل صالح کے ساتھ وھومومن "کی تیدلگائی گئے ہے۔ اگر عمل جز ہوتا تو پہ تیکیوں لكاتے ـ بيجي مسئلة ثابت بور بليع كم ايمان سے ليحد وشي ميے \_ مثلاً و من يعمل من الضلخت و هو مو من و اطبعو الله ورسولهان كنتم مومنين ـ قاصر حيث طالشيء خارج الشيء ـ

تمبر ٢: وه آیات وروایات بل بن بل باوجود عصیان کے ایمان کا اطلاق مواہم جیسے و ان طائفتان من المومنین اقتتلو افاصلحو ابينهما فان بغت احذهما الخ ، جوام خداوندى سے مثا مواہے اسے باغی توقر ارد ياجار باہے ليكن اس ك باوجودمومن فرمايا كيا-ايمان وعصيان بالهم ضديول توجع نهول \_\_\_\_الشىء لا يجمع مع ضده جمبور محدثتن اورائمه ثلاثة كورلاكل

(۱) بنى الاسلام على خمس (۲) الايمان بضع و سبعون شعبة ر

 (٣) الحياء شعبة عن الايمان (٣) لايؤ من احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه او كما قال عليه السلام امام بخاری نے کتاب الایمان بیل آخرتک جینے تراجم قائم کے بیل ان سب کے تحت جمہور کے مستدلات ذکر فرمائے بیں \_\_\_ اکثرے ہی معلوم ہوتاہے کہ ایمان مجموع کا نام ہے۔ (تعدیق اقر اداواع المالد)

#### دلال معتزله وخارجيه (خوارج)

وه آیات وروایات جن بی ترک اعمال سے ایمان کی فی گئے ہے یا تارک اعمال کوکافر کہا گیاہے۔مثلاً: ومنيقتلمومناًمتعمداً فجزاءه جهنم خالداً فيها\_

قتل عركناه كبيرهاوراس كى مزاخلى فى النام ونايتانى كى ب\_اس معلوم ونابيانكاب كبيره سايمان سفارج موجاتاب اى طرح مديث شري: لا ايمان لمن لا امانة له و لا دين لمن لاعهد له نيز من ترك الصلو قمتعمد أفقد كفر ان کہائز کے مرتکبین سے دین وایمان کی فئی کی تی ہے اور ایک روایت میں حکم صریح کفر کا بھی ہے \_\_\_\_ان سے بیہ ثابت بوتاہے کہ اعمالِ صالحہ ایمان کاجزولازم ہیں۔

### دلائل كراميه ومرجبيه

وه احادیث جن بی تصدیق یانفس ا قر ار کو ایمان "قر اردیا گیاہے۔ اور عجات کی بیثارت دی گئے ہے۔ مثلاً (۱) من قال الله الله دخل الجنة (۲) امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدو اان الله الالله فاذا فعلوا ذلك فقدعصمو امنى دمائهم وامو الهمالابحق الاسلام

# حضرات احناف وتنكلمين كى طرف سے ديگرمذابہب كے اصولی جوابات:

زیاده ترجوابات کارخ حضرات محدثین کی طرف ہے تاہم ساتھ ساتھ معتزلہ، کرامیہ، مرجیہ اور خارجیہ کا بھی جواب ہوجائے گا۔ نمبرا: ایک نفسِ ایمان ہے اور ایک کمال ایمان ہے۔نفسِ ایمان 'تصدیق' ہے اور وہ بسیط ہے۔تو کمال ایمان کیلئے اعمال صالحہ ضروری ہیں۔

جیسے ذات انسان اوراس کے اعضاء۔ اگر کسی کے خدانخواستہ اعضانہ ہوں تو وہ انسان ہے گؤناتھ ہے۔ یا جیسے درخت۔
اس کی ذات تو تناہے مگر شاخیں، پنے، پھل پھول وغیرہ اجزائے زائدہ بیں \_ بہی نفسِ ایمان اور کمالِ ایمان کی حقیقت ہے \_ لہذا جن آیات بیں محل ایمان قلب کو قرار دیا گیاہے وہ نفسِ ایمان کے لحاظ سے ہے۔ اور جن آیات وروایات بیں شعب ایمان کا ذکرہے یا یہ کہ ایمان کسی مجموعہ کا نام ہے وہ کمالِ ایمان پرمحمول بیں کیونکہ اعمال کمالِ ایمان کا جزبیں۔
مندر من تو ک الصلوٰ قمتعمد آفقد کفو وغیرہ اس طرح کی روایات واحادیث تشدید و تغلیظ پرمحمول بیں \_ یا کفار کے ساحق شبیہ پرمحمول بیں \_ یا کفار کے ساحق شبیہ پرمحمول بیں \_ یا کفار کے ساحق شبیہ پرمحمول بیں \_ ا

ری آیت مبارکہ:من یقتل مو منآمتعمداً اس میں قاتل پر مخلد فی الناد کا حکم اگایا گیاہے۔اس کاجواب یہے: ا…یکا فرکے بارے میں ہے۔اسلئے کہ سی مومن کے ایمان کوئیج سمجھ کر (خدانخواستہ) قبل کرے تو وہ کا فربی موسکتا ہے گویا آیت کا فرپر محمول ہے۔

۲۰۰۰ اگرمسلمان مراد ہوتومستحل پرمحمول ہے۔ سہ ۲۰۰۰ زجروتو بیٹے پرمحمول ہے۔

نمبرا: ایک نفس ایمان ہے اور ایک نورایمان ہے۔ اعمال نور ایمان کاجز بیل نفس ایمان کانہیں۔

نمبر سُا: ایک ایمانِ قالی اورایک ایمانِ حالی ہے \_\_\_ایمانِ قالی نفسِ تصدیق سے تحقق ہوتا ہے \_\_\_ گر ایمانِ حالی مصیت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا۔ نہ ہی بغیراعمال کے تحقق ہوتا ہے \_\_\_ چنامچے حدیث شریف میں ہے:

لا يزنى الزانى حين يزنى و هو مو من ين يهي مرادب كمعصيت كوقت عالت وايماني تهيس رجتى \_

نمبر ۷۷: ایک نفس ایمان ہے اورایک قوقِ ایمان ہے۔نفسِ ایمان تومحض تصدیق سے حاصل ہوجا تاہے۔البتہ قوقِ ایمان اعمال سے پیدا ہوتی ہے۔ تولا ایمان لمن لا امانہ له اورالیسی دیگرروایات میں قوقِ ایمان کی نفی ہے۔

نمبر۵: آیمان کی دواقسام ہیں۔ایک ایمان منجی مطلقا 'اس کوایمان نظری بھی کہدسکتے ہیں۔دوسراایمان منجی اولاً۔اس کی تعبیر ٹانی اس طرح ہے: کہ دخولِ جنت ہو جان بخر کی تعبیر ٹانی اس طرح ہے: کہ دخولِ جنت ہو جان ہے۔ ان دخولِ الالی۔ ۲: دخولِ مطلق یعنی سز ابھکت کر دخول جنت ہو جا بغیر سز اکفضل خداوندی سے دخول جنت ہوجائے۔ جن آیات وروایات میں بغیر عمل کے دخولِ جنت کا ذکر ہے۔ان سے مطلق دخولِ جنت مراد ہے۔اور جن میں اعمال کی شرط ہے وہاں دخولِ الالی مراد ہے۔تواعمال دخولِ الالی کیلئے شرط اور جز ہیں۔ مخلصہ یہ کہ اصل جو اب ایک ہی ہے گوتعبیرات کا اختلاف ہے۔ جس کا ایمان کامل ہوگیااس کونو را بیمان ،قوقِ ایمان ،

حلاوةِ ايمان اوردخولِ اولى بعى حاصل موكيا\_ حضرات حنفيد كي طرف ساس وضاحتى تشريح كے بعد كوئى آبت وروابت باہم متعارض جيں۔ ہرايك كاممل متعين موكيا\_ اور حضرت امام اعظام كامذ مب كسى آبت وروابت كے خلاف بعى مدر با۔

### اعمال ايمان كاجزيس يأنبس؟

اس پردوستا متفرع موتے ہیں۔

مسئلہ ایمان میں کی زیادتی موسکتے سے یانہیں؟

المسنت والجماعت كاسبار عين تين سلك بن:

(۱) حضرت امام شافتی امام احد اورجم بورمحدثین اس کے قائل ہیں: یزیدوینقص۔

(٢) ضرت امام الك فرمات بين يويدو لاينقس

(٣) صرت امام أعظم فرماتے إلى: الايز يدو الاينقص

ولائل محدثین کرام (۱) امام بخاری چونکہ جمہور محدثین کے ساتھ بیل اس لئے الایمان یزیدوینقص کے ولائل دے رہے بیل جو بخاری اثر بیف بیل موجود ہیں۔

دلاکل مام مالک: فرماتے ہیں کہمام آیات وروایات جوجم ورمی ٹین ذکر فرماتے ہیں ان سبیل الایمان یزید کا ذکر توسیکیکن ینفص کاذکر جیس ہے۔اس کا جواب یہ ہے زیادتی کی آئیس ہیں متقالمین ہیں۔ پہلے کی تھی توزیادتی ثابت ہوئی۔

### حضرات احناف كي طرف سے جوابات

جواب ا: یکی بیش نفس ایمان کے لحاظ سے جہیں بلکہ 'مو مَن به '' کے لحاظ سے مثلاً پہلے دس آیات پر ایمان تھا کھر دس آیات مزید نازل ہوگئیں تو ایمان میں اضافہ ہوگا \_\_\_ مگر اس توجیہ کے ساتھ ایمان کی زیادتی آپ بھا تھا گئے کے دوروتی کے ساتھ فاص ہوجائے گی۔

جواب۲: ایمان بنجی مطلق میں کی پیشی نہیں ہوا کرتی تاہم وہ ایمان جوجنت میں دخولِ اولی کاسبب ہے بیعنی کامل ایمان اس میں کی زیادتی ہوسکتی ہے۔

جواب ۳: درجات تصدیق دوبی ا بفس تصدیق ۲: کیفیت تصدیق نفس تصدیق کاعتبارے الاہمان لا یزید و لا ینقص \_\_\_\_\_اور کیفیت تصدیق کے لحاظ سے الاہمان یزید وینقص بینے زیرد کا بلب اور ۱۰۰ اواٹ کا بلب نفس ضوء میں برابر بیل مگر کیفیت وضوء بی فرق ہے۔ قائدہ ا: دارالعلوم دیوبند کیشنے الحدیث حضرت مولانا سعید احمد پالنچ ری مظلیم فرماتے ہیں کہ میرے استاذ حضرت مولانا ابراہیم بلیاوی قدس سرہ فرماتے کے کہ بھی شریعت کسی لفظ کولیکراس کے لفوی معنیٰ برقر ارکھ کراپئی ملاحدہ اصطلاح مقرر کرتی ہے اور الفاظ کو نے معنیٰ ہیں استعمال کرتی ہے جیسے صالو ہ وزکو ہ اور کبھی لفظ کولغوی معنیٰ ہی ہیں رکھ کر استعمال کرتی ہے کوئی ملیحدہ معنیٰ مقرر نہیں کرتی ہیں جہال کوئی مضبوط دلیل ہو کہ شرعیت نے لفظ کو نے معنیٰ ہیں استعمال کیا ہے وہال وہی معنیٰ مراد مول کے ۔ جہال ایسی کوئی دلیل نبود ہال نفوی معنیٰ ہی مراد ہوں کے ۔ لفظ ایمان کے شریعت نے کوئی نیام منی مقرر نہیں فرما یا للذا قرآن و حدیث میں جہال بھی ایمان کاذکر آباہے اس کے لفوی معنیٰ ہی مراد ہول کے اور ایمان کالفوی معنیٰ می مراد ہول کے اور ایمان کالفوی معنیٰ می مراد ہول کے اور ایمان کالفوی معنیٰ می مقد ہیں ، مکسی کوئکذ ہے سے مامون کر دینا اور پی قلب کافعل ہے اور ایمان کابسیط ہونا خابت ہوا۔ (تعند العاری 190/1)

فائده ٢ بعضرات فقهاه احناف كاسلك فقيق ايمان شل ظاهر آيات قرآديك فياده موافق هم كمايمان بسيط مجود في المحال المحمطان من كركم كوهوگي اور بالمقاتل روايات كي تاويل و وجيه وگي . . جبكه اصول كه مطابق من كركم كوهوگي اور بالمقاتل روايات كي تاويل و وجيه وگي . . جبكه جمهور محدث شك ظاهرا حاديث كفي ياده موافق م كرايمان مركب ب منفي كی طرف تطبق وجوابات گذر تها فائده ۱۳ ايمان و كفريا به مفقي بيل ، جب كفرش تركيب جبيل موسكي تو ايمان بيل مجي تركيب جبيل مونى چام سالبت و وفول شي درجات بيل محماقال تعالى: او لنت هم الكفرة الفجرة كافرفقط بيل باكريمال كفرم الحج رب \_\_\_\_\_

### محل ایمان کیلہے؟

امام شافقی کنزدیک کل ایمان دل "بهاور صفرت امام ابوحنیفی کنزدیک کل ایمان دماغ "بهد (نین اباری)
ایمانیات کی مباحث می احتاف کی طرف سے جتنے دلائل ذکر کے گئے ہیں وہ ای بات کی طرف مشعر ہیں کمل ایمان دستان کی طرف مشعر ہیں کہ کہ ایمان دستان کے گئے ہیں وہ ای بات کی طرف مشعر ہیں کہ کہ ایمان دستان سے کتب فی قلوبھم الایمان کم اید حل الایمان فی قلوبکم ، وزینه فی قلوبکم ، وقلبه مطمئن بالایمان نیزمن کان فی قلبه منقال حبة من خود لمن ایمان وغیر ذلک الخرض آیات قرآنیہ اور احادیث مبارکہ جن کو جم نے تصدیق فی القلب قراردے دی ہیں۔

ای کے صاحب فیض الباری نے مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھا: حضرت امام اعظم کی طرف بینسوب قول جمع البحارش توسید میگرقدیم کتب اس کی تائید جبل کرتیں جبکہ کتاب البخائز بدایش بیقول امام اعظم کاهل کیا گیاہے:

"امامهیت کی محاذ ات صدر شرکھ ایو کہ و محل ایمان ہے۔"\_\_\_\_

اس کے احداث کی طرف منسوب اس آنول کو معتبر قرامدینا کی ایمان دماغ ہے مشکل ہے دوست ملات اس کی تائیڈ جیس کرتے ۔۔۔

نیزاس پرسوال ہے کہ فع عقل کی صورت میں جود ماغ میں ہوتی ہے دفع ایمان کو می تسلیم کیا جائے گایا تہیں ۔۔۔ ؟

ظاہر ہے دفع احکام آو مجنون اور بے عقل کیلئے ہے مگر رفع ایمان تہیں ہے۔ اس لئے مجنون کے انتقال کے بعد اس پروہ احکام جاری ہوتے ہیں۔ جماز جنازہ بخسل ، اور عامدہ اسلین کے قبرستان میں تدفین ، اجرائے جاری ہوتے ہیں۔ جماز جنازہ بخسل ، اور عامدہ اسلین کے قبرستان میں تدفین ، اجرائے

وراشت وغیره، کویاس کومون شار کیاجار بایدا کرایمان کا علق دماغی عقل سے تھا تو دہیں تھی \_\_\_\_لیکن اگر کوئی کافر (مرتد) موجائے توبیا حکام جاری بہیں مول کے۔اگر چہوہ عقلمندمو۔

\_\_امام شافتی دیمپورمی دنین چونکه ترکیب ایمان کے قائل بیں اور مستقلاً اعمال اعضاء وارکان کوافر او واجزاء ایمان مانتے بیں سے ان کے خزد یک محل ایمان دماغ مواور اشرف واعظم عضوکی وجہسے وہ دماغ کی طرف نسبت فرمائیں توبات اقر ب الی الفہم ہے۔ مگر احناف کی طرف قرین قیاس معلوم نہیں ہوتی۔

چنام کی نابالغ اولاد بہر مال عقل تحییز (اتی جس کوئم مل روابت کے لئے قابل قبول قر اردیتے ہیں۔) رکھتی ہے اس کا انجام مدائِعقل نہیں تھی ہوال ہیں قر اردیتے ہیں۔ کے خلودنار دیا مدائِعقل نہیں تھی ہوال اس پڑتفق ہے کہ خلودنار میں مدائِعقل نہیں تھی اندازہ ہوسکتا ہے کہ عقل محض مدائِد ہوتے ہوئے اندازہ ہوسکتا ہے کہ عقل محض مدائِد ایمان نہیں ہے۔ انجام کا تعلق محل قلب سے ہیاں پردال ہے۔

نیریہ بات محل نظر ہے کہ ' بے عقل کافر'' کودعوت ایمان دی جائے تواس کی کیا دیٹیت ہوگی؟ اس کا انجام آخرت کیا ہوگا؟ مستدامام اعظام بیں ایک روایت موجود ہے کہ

حضرت عبدالله بن رواحد رضی الله تعالی عند نے ایک باندی کواپنی بکریوں کی پال پرورش کیلئے رکھا ہوا تھا، بکریاں موٹی تا زہ ہوگئیں \_\_\_ایک دن بھیڑیا آیااور ایک بکری کا تقصال کر گیا \_\_\_عبدالله بن رواحہ آئے ،اس سے دریافت فرمایا: اس نے بتایا کہ وہ تو بھیڑیا 'اچک کر' نے گیا \_\_\_عضرت عبدالله بن رواحہ نے فوری کاروائی کی اور ایک طمام بچے دسید کر دیا۔

#### \_\_\_فلطمهاثمندمعلىذلك\_\_\_

ائی ندامت قلب کے از الد کیلئے آپ بھا اُلگا فائدمت میں سرگذشت عرض کی: فعظمه النبی بَرَ الله کا است کوغیر معمولی اجست دی اور فرمایا:

#### ضربت وجةمومنة

تم نے مومنہ کے چہرے پرمارا۔ خیال کیا ہوتا \_\_!حضرت عبداللہ بن رواحہ نے عرض کیا: مسو داء (حبشیة) لاعلم لھا \_\_\_اس کواتنا شعور وعقل جہیں کہ وہ ایمان کی نزاکتوں کوجانتی ہو \_\_\_(نفی ایمان کولم وشعور اور عقلی بیانہ کے ساجھ جوڑا)

آب في الراوندي كوبلوايا ، وريافت فرمايا : اين الله فقالت في السماء.

قال فمن انا \_\_\_ ؟قالت رسول الله \_قال انهامو منة \_ \_\_\_ كهرارشادفر ما يافاعيفها \_\_\_ حضرت عبدالله كن رواحه في السه آزاد فرماديا \_ (بطور كفاره) \_\_\_\_ روایت بالاسے بہرحال اتن بات سامنے آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ اس بائدی سے قبی ایمان علم وعقل کے حوالہ سے فرماتے ہیں۔ مگر رسول اللہ معیار علم وعقل کی بجائے قبی استشہاد کے حوالہ سے اسے مومنہ قر اردیکر خلامی سے عجات دلارہے ہیں۔ میر دیقالی طور پر این اللہ کے جواب بیں فی السمة ، کہا جائے تواس پراڈکال ہے کہ اللہ تعالی کو جہت آسانی بیل مقید کرکے تو حید پر ضرب کاری لگاری ہے ، یہ بات قابل قبول نہو۔ اس لئے غیر حاقل کا فرتف یلات کی بجائے اگرا تنا اہما لی اشارہ وقول کا اظہار کردے اس کے مومن ہونے کے لئے کفایت ہونی جائے۔

نیز جوبچہ آج کافر کے گھر پیدا ہوا ہے ایک طویل بے شعوری دورگذار تاہے جس میں وہ ''کھول اور شعلہ' کے استحان میں ا امتیا زنہیں رکھتا اور گلاب کی نقیقت بلکہ ظاہر تک اس کی عقل رسائی نہیں رکھتی بلوغ کو کھنچنے سے قبل اگر دنیا سے چلاجائے ، کیا یہ انجام کارجہنم میں جائے گا \_\_\_\_ ؟ یہاں بھی مذہب جمیعت سے قطع نظر کر کے دیکھا جائے تو اعتبارِ عقل کی نفی ہے کہ دخول نار بہر حال نہوگا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ل ایمان عقل نہیں ہے \_\_ بلکہ جب محل (عقل) ہی نہیں اس میں ، آنے والی چیز کے بارے میں سوال کرنا کہ وہ یہاں ہوتی ہے یانجیں خود غیر معقول ہے۔

فطرت انسانی اور حقیقت ایمادیکا فرومسلم کی خلیق کے وقت سے یکسال قرار دی گئی ہے۔ بعد از خلیق صورت و حال بدل

ا جائے تواں کا علق ابتدائے علق سے ہدے اتا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ خلیق انسانی کی ابتداء تو قلب سے چنا نچی ڈو اکٹرز کہتے ہیں سب سے اول تخلیق قلب اور چھٹے ہفتے حرکت قلب اولاً دل سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے کاعۂ اول ہی سے فطرت ایمادیہ وانسادیہ (معرفت خداوندی) ہراہر چلے گی \_\_\_ تو مجھ آتا ہے کہ خل ایمان قلب ہو \_\_\_ اورا گراس کو خلیق دماغ (جو بہر حال قلب سے بعد میں ہوگی۔) تک مؤخر رکھا جائے بلکہ دنیائی کامل وجود ابتداءِ شعوراور لکلیف احکام کے دورتک مؤخر رکھا جائے تو ہے گلیق انسانیت بلافطرت (ایمادیہ) سے بعید معلوم ہوتا ہے جبکہ فطرت ایمانی کے حوالہ سے ہم اجرائے احکام کرتے ہیں \_\_\_ مثلاً وخول جنت یا دخول اعراف وغیرہ تو کیسے کہدیا جائے کہ کی ایمان عقل یا دماغ ہے \_\_\_ ؟

احکام کا منام کا منان ایمان سے بے ۔۔۔ لیکن اصول ایمان کا مناق عقل کوناطب کرنے کے ملاوہ ہیں ۔۔۔ لیکن ای عقل کی فہمائن کے فہمائن کے اس کے فہمائن کے فہمائن کے فہمائن کے اس کے مناوی بنیاد ہی ہے کہ قلب تسلیم کرتا ہے کرعقل کہتی ہے عرب کی بوڑھیاں کیا کہیں کے اس کے فیمائن کے مناوی بنیاد ہی ہے کہ قلب تسلیم کرتا ہے کرعقل کہتی ہے عرب کی بوڑھیاں کیا کہیں کے اس کے فیمائن کے مناوی کی بوڑھیاں کیا کہیں کے اس کے فیمائن کے مناوی کی بوڑھیاں کیا کہیں کے اس کے فیمائن کے مناوی کی بوڑھیاں کیا کہیں کے اس کے فیمائن کے مناوی کی بوڑھیاں کیا کہیں کے اس کے فیمائن کے مناوی کی بوڑھیاں کیا کہیں کے اس کے فیمائن کے مناوی کی بوڑھی کی بوڑھی کی بوڑھی کی بوڑھی کے اس کے فیمائن کی بوڑھی کے مناوی کی بوڑھی کی بوڑھی کے اس کے فیمائن کی بوڑھی کے مناوی کی بوڑھی کے اس کے فیمائن کی بوڑھی کی بورٹی کی بوڑھی کی بوڑھی کی بورٹی کی بورٹھی کی بورٹ

#### اخترتالنارعلىالعار كافيملهكيا

خواجہ ابوطالب کا کفر تفر عنادہے تفریجو ذہبیں۔دل ہی عظمت دسالت کاموناد آیل ہے کی ایمان توقلب ہے گرعقل نے روکھا اور سیم تلاح کا ایمان ہوتا ہے کی ایمان ہوتا ہے کی ایمان میں معلوم ہوتا ہے کی ایمان بہر حال قلب ہے \_\_\_\_ورنہ تفریحو دکی کوئی صورت جہیں جواقسام کفر ہی معتبر مانی جاتی ہے \_\_\_\_

عجیب تربات بہے کہ صرات انہا علیہ مالسلام نے اپنامر کرجمنت قلب انسانی بنایاہے۔جبکہ فلاسفہ نے دماغ انسانی \_اس کے نتیجہ مالسلام نے اپنامر کرجمنت قلب انسانی بنایاہے۔جبکہ فلاسفہ اس کے ساتھ لا نفرق ہیں احد من دسلہ و نحن له مسلمون کا اعلان کرتے نظر آتے ہیں جس میں اختاد انسانیت ہے جس سے تنبوت کی انسانیت ہے جس سے تنبوت کی قلب "کے ساتھ وابستگی معلوم ہوتی ہے۔

چنا ہے ہے کفار کے قلب کے فیصلہ کی ہوتے ہیں جن کے خت کفار کوانبیا علیہ السلام بھی "مجنون" اور عقل سے ماری نظر آتے ہیں۔ اس لئے یہ فیصلہ شکل نہیں رہ جاتا کہ ایمان کا محل قلب ہوسکتا ہے \_\_ عقل انتظامی امور کے خت برائی سے رک جاتی ہے۔ اس لئے یہ فیصلہ شکل نہیں رہ جاتا کہ ایمان کا محل قلب ہیں راسخ ہے یار و کئے کوئی ہے ۔ البت ایمانی اقدار قلب ہیں راسخ ہوچکی ہوں وہاں برائی کے اسباب کے باوجود اور اہل انتظام وقانون کی دعوت گناہ کے باوجود برائی کی طرف مائل نہونے ہیں جذبہ ایمانی \_ جن باوجود برائی کی طرف مائل نہونے ہیں جذبہ ایمانی \_ جن کا محل قلب ہے \_\_ اثر انداز ہوتا ہے۔

مجددالملت عليم الامت حضرت اقدس مولانامحمراشرف على تفانوي كاايك ساده ملفوظ بي شايداس سيمسئله كي تحجف بيس آساني مو\_فرماتے بيس: ميں طبيعت پرعقل كواورعقل پرشريعت كوغالب ركھتا موں\_\_\_

طبیعت کامحل کیااوراس کے نقاضے کیا ہیں؟عقل کامحل کیااوراس کے نقاضے کیا ہیں؟شریعت وایمان کامحل کیااس کے تقاضے کیا ہیں؟شایدملفوظ کے آئینہ ہیں اس کاادراک ہوسکے \_\_\_\_

مجھ کو یارب زمانے کی شہرت نہ دے اور نہ مجھ کو کوئی بھی وَھن چاہیے تیرے محبوب کی خاک ِ پاسر یہ ہو ایسا ''دیوانہ پن'' چاہیے تیرے محبوب کی خاک ِ پاسر یہ ہو

یے 'دیوانہ پن' بعداز' ایمان' نصیب ہوتاہے کفر کے دوراوراسلامی دور میں فرق ایمان کا ہوتاہے ورنے عقل کفر کے دور میں بھی ہوتی ہے \_\_\_اسی لئے عقل کے عدم استعمال کی وجہ سے کفار منحلد فی الناد ہوں گے۔

قرآن وحدیث بین 'اقفالِ قلوب'' کا ذکر بطور ندمت کیا گیا۔ ایک مقام پر تندبو فی القرآن اور قلوبِ اقفال کوبطور تقابل لایا گیا، یہ بات واضح ہے کہ تدبر کامقام دماغ ہے اس تدبر کے ذریعہ گویا اقفالِ قلوب کو کھولنے کی سی کا حکم ہے جس سے بیبات بالکل عیال ہے کی کا ایمان قلب بی ہے۔

ادعیه ما توره نیل بیدها و نبوی مجال کا گیانی تصریح کے ساتھ واضح کرتی ہے کھل ایمان قلب ہے \_\_اس لئے کہاس کے بعد طاعت خدا و ندی اور طاعت رسول اللہ مجال کا گیا ہے ظاہر ہے یہ اطاعت گذاری ایمان ہونے پری مرتب ہوتی ہے۔ چنا مچہ وہ مبارک دعا ویہ ہے: اللہ ما فتح اقفال قلو بنا بذکر ک و ارز قناطاعتک و طاعة رسولک \_\_\_ اصطلاحی الفاظ کوچھوڑ کر کیا سادہ ی تعبیر ہے۔

تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔

(والحمنشعلىذلك)

#### 01بابقول النبي الشيالية المسلام على خمس الخ

وَقَالَ إِبْرَاهِ مِهُ {وَلَكِنَ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي }وَقَالَ مُعَانًا جُلِسُ بِنَاتُؤُ مِنْ سَاعَتُوقًالَ ابْنُمَسْعُو دِالْيَقِينَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَبَلُغُ الْعَبَدُ حَقِيقَةَ التَّقُوى حَتَى يَدَعَ مَا حَاكَ فِي الصَّدُرِ وَقَالَ مُجَاهِدُ { شَرَعَ لَكُمْ } أَوْصَيْنَاكَ يَعْدَمَّدُو إِيَّا مُدِينَا وَاحِدُو قَالَ ابْنُعَبَاسٍ { شِرْعَاتُومِنْهَا جًا } سَبِيلًا وَمَنَّذَةً

يه باب ہے آپ الله الله اس فرمان کے بیان میں کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پرہے

اورایمان قول اورفعل کو کہتے ہیں اور ایمان زیادہ ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے (سورہ فتح) ہیں فرمایا (ان کے پہلے) ایمان کے ساتھ اور ایمان زیادہ ہوا۔ (سورہ کہف ) ہیں ہے "ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی"۔ اور (سورہ مریم ہیں ہے " ہولوگ سیدھی راہ پر ہیں ان کو اللہ اور زیادہ ہدایت دیتا ہے "۔ اور (سورہ قبال ) ہیں فرمایا ہے" جولوگ سیدھی راہ پر ہیں ان کو اللہ اور زیادہ ہدایت دی اور ان کو پر ہیزگاری عطاء فرمائی "۔ اور (سورہ مدر میں) فرمایا "جولوگ ایمان دار ہیں ان کا ایمان اور زیادہ ہوائی۔ اور (سورہ ہراءۃ ہیں ہے)

"اس سورة نے تم بیں ہے کس کا ایمان بڑھایا؟ جولوگ ایمان لائے ان کا ایمان بڑھایا"۔اور (سورة آل عمران بیں فرمایا) فرمایا) "لوگوں نے مسلمانوں سے کہاتم کافروں سے ڈرتے رہنا تو ان کا ایمان اور بڑھ کیا"۔اور (سورة احزاب بیں فرمایا) "ان کا بچھ جیس بڑھامگرایمان اوراطاعت"۔

(اور حدیث کی روسے) اللہ کی راہ میں مجبت رکھنا اور اللہ کی راہ میں شمنی رکھنا ایمان میں داخل ہے۔ اور عمر بن عبد العزیز نے حدی بن حدی کولکھا کہ ایمان میں فرائفن عقیدے ، حرام ہاتیں اور مستحب ومسنون ہاتیں ہیں بھر جو کوئی ان کو پور ااوا کرے اس نے اپٹا ایمان پورا کرلیا اور جو کوئی ان کو پور ااوانہ کرے اس نے اپٹا ایمان پورانہیں کیا۔ ا گریش جیبیار پاتوان سب باتوں کوان پرعمل کرنے کے لئے تم سے بیان کردوں گااورا گریش سر کیاتویش تمہاری محبت میں رہنے پرحریص نہیں ہوں۔اور ابراہیم نے کہا کیکن میں چاہتا ہوں میرے دل کوسلی ہوجائے۔اور معاذ نے (اسود بن ہلال) سے کہا: ہمارہے پاس بیٹھا یک گھڑی ایمان کی ہاتیں کریں۔

ائن مسعود فی کیا: بین پوراایمان ہے۔ اور این عمر نے کہا: بندہ تقوی کی تقیقت کوئیں کئی سکتاجب تک کہاس بات کو چھوڑ ندے جو دل بیں جھے۔ اور عہان ہے کہا: اس آیت کی تفسیر بیل (اس نے جہارے لئے دین کاوی راستہ تقرر کیاجس کانوح کو کم دیا تھا) ''ہم نے جھے کواے محد اور نوح کو ایک ہی دین کا حکم دیا'۔ اور این عباس نے کہا (اس آیت کی تفسیر بیل) ''دھو منھا جا'' یعنی راستہ اور طریقہ اور (سورة فرقان کی اس آیت کی تفسیر بیل کہا: ) ''دھاؤ کے بیعنی ایمان کے اس آیت کی تفسیر بیل کہا: ) ''دھاؤ کے بیعنی ایمان کے

### ترجمة الباب كي غرض:

کتاب الایمان میں اکثر ابواب میں مرجئہ کی تردید ہے بعض میں خوارج ومعتزلہ کا ابطال بھی ہے۔ اس مسئلے میں بھی دو فرقے افراط وتغریط میں مبتلا ہیں۔ مرجئہ کی تردید میں زیادہ توجہ اس لئے ہے کہ ان کی تغریط کامفسدہ معتزلہ وغیرہ کےمفسدہ سے زیادہ ہے۔کیونکہ انہوں نے تمام اعمال شرعیہ کوغیر ضروری اور گویافضول بنادیا ہے۔ (دری بناری 169)

(۱) حضرت امام بخاری کامقصوداس باب ئے "ترکیب ایمان" ثابت کرناہے۔ (۲) نیز مرجید کی تردید مقصودہے۔ جو محض تصدیق کا نام ایمان رکھتے ہیں \_\_\_(۳) بعض حضرات کہتے ہیں حضرت امام اعظام کی تردید مقصودہے۔ کیونکہ وہ صرف تصدیق قلبی" کوایمان کہتے ہیں \_\_\_لیکن میں نہیں ہے \_\_\_ کیونکہ امام عظام کا اختلاف صرف تعبیر وعنوان میں ہے۔ مُحَوَّن میں نہیں۔

#### بنى الاسلام على خمس:

بیعد بیث شریف کاایک کلواہے۔اس مدیث شن اسلام کوایک خیمہ کسا تقتشبیدی گئی ہے۔ جیسے خیمہ کے پانچ ستون موتے ہیں ایسے ہی اسلام کے بھی پانچ ستون ہیں۔ایک ٔ درمیان میں اور چار کونوں میں \_\_\_ کھرجس طرح ''بنا'' کے اجزا موتے ہیں۔اس طرح اسلامی بنا کے بھی اجزائیں۔توتشبید کی وجہسے ترکیب اسلام ثابت ہوئی۔

ہوئے ہیں۔ اس طری اسلای ہنا ہے جی اجزائیں۔ بوتشہیدی وجہسے رہیب اسلام گابت ہوئ۔

پیشبید واستعارہ بالکنا پہلے تعبیل سے جس میں مشہ برمحذ وف ہوتا ہے اور مشہ بہلے اور آئی کو ذکر کیا جاتا ہے۔

یہاں پر بھی مکان اور خیمہ مشہ برمحذ وف ہے اور اس کے لوازم ستون نذکور ہیں۔ اور اس کے ملائم ومناسب کوذکر کرنا استعاره ترشیحیہ ہے تو بنا کاذکر بطور ترشیحیہ کے ہم مکان کے اندر دیواروں اور ستون کا ہوتا ضروری ہے پھر پورے مکان کی بنا اس کی ایک اس اور بنیاد ہوتی ہیں۔ (ویر بناری 179) اساس اور بنیاد ہوتی ہیں۔ (ویر بناری 179) سوال: اس حدیث سے اجزاء اسلام صرف پانچ معلوم ہوتے ہیں حالانکہ روایات سے اور بھی ثابت ہیں۔ چنا حجہ بعض روایات سے اور بھی ثابت ہیں۔ چنا حجہ بعض روایات سے اور بھی ثابت ہیں۔ چنا حجہ بعض روایات شاس جو سیمون ( 44) کالفظ ہے۔ پتعارض ہوا۔۔۔؟

جوابا: خسك ذكر يمتعود بين بلك صرف تركيب اسلام ثابت كرناب

جواب ٢: ١ ص جكدان اجزاء كاذ كرمقصود ي جوبتم بالشان بل \_

سوال: امام بخاری کا حدیث الباب سے ترکیب ایمان ثابت کرنامقصود ہے۔ جبکہ حدیث مذکور بنی الاسلام علی خمس ہے۔ بنی الایمان توجیس ہے۔ توحدیث باب کے موافق نہوئی ؟

جواب: امام بخاری کی اصطلاح بیل "ایمان اسلام و پدایت، تقوی ، دین اور پو وغیره سبشی و واحد بیل \_ تو بنی الاسلام کامعنی بنی الایمان ہوگا \_ نیز یہ بھی کمحوظ رہے کہ اس باب بیل آئنده آنے والی روایات بیل حضرت امام بخاری کی مرادیہ ہے کہ ایس باب بیل آئنده آنے والی روایات بیل حضرت امام بخاری کی مرادیہ ہے کہ ایمان مرادیہ ہے کہ ایمان مرادیہ ہے کہ ایمان وقتوی ، پدایت و دین اخوی معنی و مفہوم کے اعتبار سے متر ادف بیل اس کئے کہ بیصراحة باطل ہے۔

و هو قول و فعل: هو ضمیر کامر دی ایمان ہے کیکن اگر اسلام کوسی سرجع قرار دیاجائے تو کوئی مضائفتہ ہیں۔اس لئے کہ حضرت امام بخاریؓ کے ہاں دونوں مترادف ہیں۔

امام بخاریؓ نے ایک تواعثقاد کے لفظ کوحذف کیاہے۔اس لئے کہ وہ شہور دمعروف نیز قطعی اور یقینی ہونے کی وجہسے ضروری بھی ہے اورغیرمتنا زعر بھی ہے۔نیزیز پر بحث نہیں ہے۔ یعنی تصدیق

نیز قول کالفظاذ کرفرمایا۔ظاہری ہو یاباطکی \_\_\_اس کئے یافظِ قول اعتقاد کو بھی شامل ہے۔ کیونکہ قال کی نسبت جب دل کی طرف ہوقواعتقاد کے معنیٰ میں آتا ہے۔ للہذااعتقاد کاذ کرآ مکیاہے۔

دومری تبدیلی قول سلف میں یہ کی ہے کے عمل کی جگفتل کا ذکر کیاہے۔اس میں صفرت امام بخاری کا مقصوداس بات کی طرف اشارہ کرناہے کہ ممل وفعل "میں کوئی فرق نہیں ہے۔

جبکہ دیگر محدثین ان میں فرق کرتے ہیں \_\_ امام بخاری نے تقول و فعل "کہہ کر ایمان کی یااسلام کی جو ہنی الاسلام علی خمس میں ہے تشریح کی ہے۔اورتزکیب ایمان کومدیث الباب سے ثابت کیاہے۔نیزیجی تزکیب تول سلف سے بھی معلوم ہوری ہے۔

ترکیب ایمان کوحدیث باب بیں سے اس طرح ثابت کیا کہ دھوتول دفعل بیں لفظ قول بیں شہادتین اور لفظ فعل بیں اقامت صلوٰۃ ، ایتا مذکوٰۃ ،صوم رمضان اور جم مبارک آگئے۔ یہ چاروں فعل اور شبادتین قول کمکرایمان کی ترکیب ثابت ہوگی (نیز چاراردگردستون متاثر ہوجائیں تو خیمہ ناتھ ہوگا گردرمیان ہی کاستون کرجائے تو خیمہ کا وجود ہی ختم ہوجائے گا) سوال: المراحناف ولسلف موقول وفعل "ككون قائل مين؟

جواب: قول ملف كي شريحات كعنوان سدرج ذيل برجوا مناف كفلاف بيس.

تشريحات ُ هو قول و فعل''

تشرت اول: اجزادوسم كے بوتے بل- ا: اجزاء اصليه - ٢: اجزاء امليه وه بوتے بلى جوشى وكيلئے مقوم بول اور ان كونت بوجاتى بوجات

ُ ٢: اجزائے کمالیدہ بیل جن کے فوت ہوجانے سٹی فوت ہو یہاں کمال ایمان کے اجزاء بیل اجزائے اصلیہ نہیں ہیں۔ تشریح ثانی: اجزاء دوشم پر ہیں۔ ا: اجزاء تقیقی ، ٢: اجزاء عرفی۔ اجزاء تیقی کے فوت ہوجانے سٹی وفوت ہوجاتی ہے۔ جبکہ اجزاء عرفی اس کے برکس ہیں \_\_\_ جمہور کے نزدیک جواجزاء ہیں ان سے مرادا جزاء عرفی ہیں۔

تشریح ثالث: شی می ایک نقیقت اصلیه ہے اور ایک نقیقت محسد ہے۔ اجزاء ایمان جو بہاں عندالجمہور ہیں یہ اجزاء اصلیہ نہیں ہیں بلکہ اجزام محسنہ ہیں۔

تشرت رابع: ایک بی چیز کے اختلاف مواملن سے نام بدل جاتے ہیں چنا مچے ایمان دل ہیں ہوتوتصد ایت ، زبان پر ہوتو اقر ار ، اعضاء پر ہوتو اعمال تو پیاختلاف الاسامی ہے۔

تشری خامس: قول سلف ش بیان ترتیب ہے نہ کہ بیان ترکیب۔ کہ پہلے ایمان دل بیں آتاہے اسے تعدیق کہتے ہیں پھرا قرار کی صورت بیں زبان پرظاہر ہوتا ہے پھر پھوٹ پھوٹ کراعضا پراعمال کی صورت بیں ظاہر ہوتا ہے تو انسان سجدہ ریز ہوجا تاہیے۔

امام بخاری نے آٹھ آیات مبارکہ 'یزیدوینقص' ٹابت کرنے کیلئے ذکر فرمائی بیں \_\_\_ اتنی آیات کسی اور مسئلہ یں فرمائی بیں \_\_ اتنی آیات کسی اور مسئلہ یں فرمائیں۔ اس مسئلہ پر بڑا زور دیا \_\_\_ لیکن یہ آیات احناف کے خلاف اس لئے نہیں بیل کہ فس تصدیق کی بیشی کی متعمل نہیں ہوگئی ، ان آیات میں جو کی بیشی ٹابت ہوتی ہے وہ ٹمرات ایمان ، حلاوت ایمان ، تقویت ایمان کے کا فاسے۔

## حضرت امام بخاری کی طرف سے مشدلات بھم ہور کاذکر اور حضرات احناف کی طرف سے جوابات

ولیل اول: لیز دادو اا بمانامع ایمانهم بیال استدان گخت اللفظ ہے۔ ایمان کے موتے ہوئے ازدیادِ ایمان کے موتے ہوئے ازدیادِ ایمان فرمایا جارہ ہے۔ ایمان کے طور پرید ہوگیا نے ایمان فرمایا جارہ ہے۔ تو تقابل کے طور پرید ہوگی سے تقابل ہے۔ تو تقابل کے طور پرید ہوگی جی کی سے تقابل ہے۔ تو تقابل کے طور پرید ہوگی ہے۔ کی جاسکتا ہے الا بمان بزید و بنقص ۔ بیاس کے کی جس چیزیں بڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس بی تو تقابل کے طور پری کی می ابت ہوگئی۔ کی محصلاحیت ہوتی ہے۔ تو تقابل کے طور پری کی می ابت ہوگئی۔

فاتده: اى كنة فرماتے بيل كرايدروفا تدمرف و فهيں بوتاجة وم كوجذبات بيل د كم كيل د ح كرواليس لانے كافررت ند كھتا ہو۔ ركيل دوم:وزدناهمهدى: اس آيت مباركيش ايمان كالقطيس بلكه مدى كالقطيع - امام بخارى كااستدادال بيب كرد بدايت وايمان أيك يى چيز ب\_ اس لئة اكر بدايت بس اضاف موسكتاب توايمان بن محى اضاف موسكتاب \_ جواب: ایمان اور بدایت ایک چیز میں بی بدایت مام بے س کے افراد ایمان کے علاوہ اعمال واخلاق بھی ہیں۔جب کہ ايمان صرف تصديق كانام بيجوبدايت كاليك فروب \_\_اس كناس آيت ساستدال صحيفهي كدايمان اوربدايت ايك البت موجائها كالتحان التي بدايت كاليك فرد بمهايت كالورائداول ومعداق بين اس كتابك ومرب بماطلاق بين موسكتا مولاناسعیداحدصاحب یان بوری محدث دیویند فرماتے ہیں: ہدایت کوایمان کے مترادف ثابت کرنے سے بیقصان ہوااعمال واخلاق اس كدائر يسنكل كئة توزيادتي ايمان ابت مونى بحائة ، كى بدايت ، خابت موكى تويجز يركل كااطلاق موكيا (٢)\_\_\_اكربافرض تسليم كى كراياجائ كهدايت مدادايمان بقوال صومت ش كمل ايمان فويايمان ش اضافيم ادب-ركيل وم، چهارم: ويزيد الفالذين اهتدو اهدى: نيز والذين اهتدو از ادهم هدى واتهم تقويهم ان دوآیات بن بھی ایمان کالفظر میں بلکہ ہدایت کالفظ ہے۔اس کو بھی سابقہ جواب کی روشی میں حل کیا جائے۔ وليل يجم: ويزدادالذين أمنو اليمانا \_\_\_ كفارك السوال يركجنم بن كتف فرشة مقربيل، آيت شريف نازل مونى: عليها تسعة عشر، توانبول نے شخرواستہزا كياكه يةوبهت تفوري تعداد بــــات بل پكرلول كاباتى وه پكرلے کا \_\_\_ تاہم ازدیاد ایمان کی تعبیریہ ہے کہ فرشتوں کا بیدعددمعین سابقہ کتب بیں تھا تا کہ اہل ایمان کو بینین آجائے۔ ايمان كلباعث ب\_\_\_ توازديادايمان نور بتقويت وغيره كيفيت كحاظ سيم كميت كاعتبار سنجيس ـ وليل ششم: ايكم زادته هذه ايماناً، فاما الذين أمنو افز ادتهم ايماناً: كفاركامقول تصانزول آيت ك بعد استیزاءکرتے سے ایمان میں اضافہوا؟

بہال بھی کیفیت از دیادمراد ہے، کمیت نہیں توامام بخاری کااستدلال تام ہیں۔

فاخشوهمفزادهمايماناً:

طرز استدلال: غزوة احدى شكست كابعد ابوسفيان جب مكه كوجاتے ہوئ راستهن هم راتوافسوں كيا كهم نے مدينه پر چڑھائی ندی ، موقع كھوديا۔ واپس جانے كی ہمت تو نه ہوئی ، البته پر وپتين أده كرنا شروع كرديا كه واپس آكرهمله كريں گے۔ مسلمان خوف زده ہونے كى بجائے جبكه ستر شهداء احداور تازه تازه زخم خورده صحابہ تھے۔ اك نئے جذبہ كے سائقة محراء الاسدتك بهنچ \_\_\_\_ اس جذبہ كواللہ تعالی نے "فز ادھم ايمانا" سے تعبير كيا \_\_\_ ابوسفيان پر رعب طارى ہو گيا اور مكه فرار ہو گيا۔ جوابات حسب سابق ہیں۔ مراد كيفيت ہے كہيت نہيں۔

#### ومازادهم الاايماناً وتسليماً:

غزوة احزاب كے موقع پربے بناه شكرد يكھ كرحفرات صحابة كرام نے گھرانے كى بجائے بيات سامنے ركھى كہ ہمارے ساخة دخول جنت كا وعده بالباساء و المضواء ہے۔ چنامچہال شكروں كوديكھ كروه مقابله كيلئے اور جال شارى كيلئے دل وجان سے تيار ہوگئے ان شكروں كو ديكھ كران كو اللہ تعالى كے وعده كا استحضار ہوگيا اور آپ بالله كا صداقت واضح ہوگئى جو وعده تھا وہ مشاہدہ بن كرظا ہر ہوگيا اى كواللہ تعالى نے و مازاد هم الاايمانا و تسليماً في مايا۔

جوابات حسب سابق بیں زیادتی کیفیت میں ہے نفس ایمان اور کمیت میں جس وغیر ذلک۔

#### الحب في الله و البغض في الله من الايمان:

اس جملہ سے امام بخاریؒ نے ترکیبِ ایمان پر استدلال کیاہے۔ کہ من الایمان ٹیس 'من' تبعیضیہ ہے۔ معنیٰ اللہ کیلئے محبت کرنااور بغض رکھناایمان کا جزہے نیز محبت وبغض کلی مشکک ہیں۔ یہ ایمان کا جز ہیں۔ قاعدہ ہے کہ جز میں کی ہیشی ہوتی ہے توکل ہیں بھی ہوتی ہے۔

جواب ا: من الایمان میں 'من تبعیف نہیں بلکہ ابتدائیہ ہے۔ المذایہ جزئیت کے معنیٰ پردالت کرتا ہی نہیں \_\_\_معنیٰ ب بے کہ ان الحب فی اللہ انما ببتد أمن الایمان۔

**جواب**۲: بات یہ کہ المحب فی اللہ الخ حضرت امام بخاری کا قول ہے جوجمت نہیں، مدیث تونہیں ، ان الفاظ کے ساتھ روایت کہیں نہیں ہے۔البتہ ان کا قول اس مدیث سے ماخوذ ہے :

من احب الدو ابغض الد فقد استكمل ايمانه،جب كه اس حديث كييش نظريه احناف كى دليل ہے كه يه چيزيں مكم لات ايمان ميں سے بين حقيقت ايمان ميں سے نہيں۔ كيونكه حديث ياك ميں استكمل كالفظ آياہے۔

و کتب عمر بن عبد العزیز علی الی عدی بن عدی الی آخر ہ: حضرت عمر بن عبد العزیز نے مشرت عدی بن عدی بن عدی کورز تھے)

#### انللايمان فرائض وشرائع وحدو دارالخ

جس کا حاصل بہب کہ ایمان کے کچھ فرائف بھی ٹیل یعنی نما زوغیرہ۔ شرائع سے مراد حلال وترام باعقائد۔ اور حدود سے مراد حد خُر ب فِمروغیرہ یا حد جواز کہ کونسا کام کہال تک جائز ہے۔ اور پچھ سنن ٹیل یعنی آپ بٹالٹ کھی شریعت پرعمل ہیرا ہونے کاطریقہ کیا تھا۔ توامام بخاری اس سے استدلال کرناچاہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایمان کومرکب مائے ہیں۔

جوابا: للایمان: شل ایمان پر 'ن جاره داخل ہے۔ اس سے مابعد چیزوں کا 'نجزوایمان' ہونا لازم نہیں آتا \_\_\_\_ بلکمان کامتعلقات ہونا مجھش آتا ہے۔ جیسے ہوں کہا جائے ان لزید دار آو د کاناو بنینا و بنات ، و زوجة \_\_اس کا یہ طلب نہیں کردوکان ، بیت ، بنات ، زوجہ وغیره زید کا جزیل ۔ بلکہ طلب یہ وگا کہ بیزید کے متعلقات میں سے ہیں ۔ جواب ۲: حضرت عربی عبدالعزیز نے خط کے آخریں فقد است کمل الایمان فرمایا۔ اس سے احتاف کوموقع دیا تی کہ حافظ این مجرق فرمادیا: فالمو ادانها من المحملات ۔ اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری احتاف کی تردید خمیں فرمادیا۔ بلکم جید جوخرورت عمل سے بالکیدا کاری ہیں ۔ اس کے بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری احتاف کی تردید خمیں فرماد ہے۔ بلکم جید جوخرورت عمل سے بالکیدا کاری ہیں ۔ اس کے بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری احتاف کی تردید خمیں فرماد ہے۔ بلکم جید جوخرورت عمل سے بالکیدا کاری ہیں ۔ ان کی بھر پورتر دید فرماد ہے ہیں ۔

فالده: كتبعمربن عبد العزيز 'الخ\_يتعليقات بخارى ش عرب

#### وقال ابر اهيم ليطمن قلبي:

سوال: قول ابراجیم قرآن کریم بی ہے: اس کوآیات ماسبق کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے تھا؟ آیت وقر آنی ہونے کے باوجودالگ سنذ کرکیوں کیا؟

جواب ابعض صفرات نے جواب دیا کہ بہ چونکہ صفرات ابراہیم کا قول ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد نہیں ہے جیلی آیات کی طرح ،
اس کے اگل سند کر فرمایا \_\_\_ لیکن بہوا ہے جو ہیں اس لئے کہ جب وہ آیت قرآنیہ ہے تو کسی کا بھی قول ہوقر آئ ہی ہے۔
جواب ۲: آٹھ آیات گذشتہ میں زیادہ ایمان صراحة مذکورتھی۔ اور آیت شریفہ میں زیادتی ایمان استنباطاً معلوم ہوتی تھی
اس کے اس کوالگ سند کر فرمایا۔ وجہ فرق بتانام تصودتھا اور طریق استدال یوں ہے کہ اطمینان ایک کیفیت ہے جس میں کی
زیادتی ہوسکتی ہے ای طرح ایمان میں بھی کی زیادتی ہوسکتی ہے۔

جوابات حسب سابق بیں۔

سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باوجود کمالِ ایمان کے جوشانِ نبوۃ کے مطابق تھا پھر بھی ہے سوال اور درخواست کیوں کی: کیف متحی المعو تیٰ ۴ وراللہ تعالی کواؤ لمہتو من فرمانا پڑا؟

جواب: علامه ابن بهام فرماتے بی جضرت ابراجیم کالفین اپنے کمال انتہا کو کی چیکا تھا۔ اس وجہ سے اس چیز کودیکھنے کاشوق دامن گیر مواتھا\_ توسبب زیاد فی شوق تھا۔ جیسے سی معتمد کے ذریعہ سی چیز کا کامل علم مونے کے باوجود ثی موکودیکھنے کا شوق پیدا موجائے تواس میں عدم اعتاز جمیں موتا بلکہ غلبہ شوق موتا ہے۔ کبیت اللہ العظیمہ

#### 

حضرت معاذی نے اسود بن ہلال المحار بی اپنے شاگر دسے فرمایا: ہمارے پاس بیٹھوایک گھڑی ایمان کی ہاتیں کریں۔ طرزِ استدلال: امام بخاری ٹابت فرمارہے ہیں کہ حضرت معاذی پہلے سے ہی مومن ہیں۔ پچھ ساعت ایمان کا تذکرہ کریں گے اوراس ہیں ایمان باللہ والرسول کی ہاتیں کریں گے۔ گویا سابقہ ایمان کے ہوتے ہوئے ذکر ہاری تعالی ورسولہ سے ایمان میں اضافہ کریں گے۔ اوراس ذکر کوامام بخاری نے ایمان کا جزیجھ کرایمان کی ترکیب ٹابت کی ہے۔

جواب: کمالِ ایمان، نورِ ایمان، یا تقویت ِ ایمان میں اضافہ موگا۔ یادنیوی دھندوں سے کیفیت ِ ایمان کی کمی پیدا موجاتی ہے تواس کا ازالہ تقصود ہے بفسِ ایمان مہر حال بسیط ہے۔

#### وقال ابن مسعود الشالية اليقين الايمان كله:

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا: یقین پوراایمان ہے \_\_\_امام بخاریؓ نےلفظ نکل سے استدلال کیا ہے۔لفظ نکل سے ذو اجزاء کی تا کید کی جاتی ہے۔اس سے معلوم ہواایمان ذواجزاءہے۔

جواب: كمال ايمان ذواجزام بي نفس ايمان ذواجزان بيس

وقال ابن عمر المنظل البلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدعما حاك في الصدر:

یعنی تقوی کا صحیح محفق اس وقت تک جمیس موتاجب تک شک کی اشیاء کونے چھوڑے۔

طرزِ استدلال: حضرت امام بخاریؓ کے ہاں ایمان وتقویٰ مترادف بیں۔توتقویٰ کی انتہابتلائی جاری ہے۔جب انتہا بتلائی جاری ہےتواس کے ابتدائی درجات بھی ہوں گے۔تو ہزیدوینقص کا ثبوت ہوگیا۔

جواب: كال ايمان يس ينقص ويزيد بنفس ايمان ين ميل

وقال مجاهد: شرع لكم من الدين ماو صي به نوحاً الخ

حضرت مجاہد مشہور تابعین میں سے ہیں۔حضرت عبداللہ بن عمر کے شاگردِ خاص ہیں \_\_\_اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے بین:

الله تعالى نے تمہارے لئے ایسادین مقرر فرمایا ہے جس کی وصیت حضرت نوس کو کی تھی \_ او صیناک یا محمد۔ اے محمد: اَل محمد: اَلِی اَلْمُنْ اِلْمُنْ الْمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ

طرزِ استدلال حضرت امام بخاری: دین محمدی اوردین حضرت نوخ ایک بی دین ہے۔ تاہم احکام وشرائع کافرق کی بیشی کے ساتھ ہے \_\_\_اس کے باوجود فرمایا 'دونوں کادین ایک ہے۔'(شوریٰ) جبکہ دین وایمان عندالبخاری مترادف ہیں۔اس معلوم ہوا کہ ایمان زیادتی وکی کوتبول کرتاہے۔۔۔

سیں۔ سے مواہد مدید میں رہاں رہاں ایک ہی ہے۔ آیت سے اور حضرت مجاہدی تفسیر سے بھی بھی معلوم مور ہاہے۔ کویایہ تفسیر حنفیک بی تائید کرری ہے کہ اس ایمان ایک ہی ہے۔ آیت سے اور حضرت مجاہدی تفسیر حنفیک بی تائید کرری ہے کہ اس ایمان مرکب نہیں ہے۔ احکام کی کی بیشی سے ایمان کی بیشی قابت کرنااستدلال بعید ہے۔
"دور در سے کہ اللہ در سے اس کے اس کی سے اس کی سے کا میں کا سے کہ اس کے دائیں کی بیشی قابت کرناالم در سے اس کے دور اس کی بیشی سے کہ اس کے دور اس کی بیشی سے کہ اس کی بیشی سے کہ اس کی بیشی قابت کرناالم در سے دور سے دور سے دیا ہے۔

قال ابن عباس عَنْ الله شرعة ومنهاجاً \_\_سبيلاً وسنة

شوعة بڑے داستے کواور منھا جھے وٹے راستے کو کہتے ہیں۔ یہاں لف ونشرغیر مرتب ہے۔ سبیلاتنہاج کی تفسیراور منند پھرید کی تفسیر ہے۔

یراورسسرس برب میرب و میرب این عباس کے اس ارشاد سے احکام شرعیہ کی طرف اشارہ ہے، دین سب کا ایک ہے اگرچہ شرائع الگ الگ الگ بیش ہے اس ارشاد سے احکام شرعیہ کی طرف اشارہ ہے، دین سب کا ایک ہے اگرچہ شرائع الگ الگ بین اور احکام بیس کی بیش ہے ۔ . ان دونوں باتوں سے بیمطلب نکلا کہ دین ایک ہے اور دین وایمان عند ابخاری ایک بی چیز ہے توثر کیب ایمان ثابت ہوگئ ۔

جواب بیہ کنفس ایمان ایک بی ہے شرائع کافرق بایک طور ہے کہ سی کے لیے بڑاراستہ ہے کسی کے لیے چھوٹا . . تو ترکیب ایمان ثابت نہوئی

فائده: منهاج معمراداصول اورشرائع معمراد فروع بيل مطلق احكام وقوانين بيل

#### دعائكمايمانكم:

میں میں میں میں میں دور کے بیان کا اطلاق مذصرف جائز بلکہ ہا ہیں واقع بھی ہے۔ تاہم اس سے نفس ایمان بیں کی بیشی کا ثابت ہونا کوئی معنیٰ نہیں رکھتا۔

جواب ا: دعاه پرایمان کاطلاق مباغظ میم تصدیب که دعاه ایمان کے آثار تاسب توبیاطلاق حقیقة جمیل مجاز آہے۔ لو لا دعاؤ کیم . . . مراد کغار کی پکار ہے . . مگر ان اہل کفریس کچھلوگ ایمان والے بیں تو ان کی وجہ سے یا عند ابعض تم بیں سے کچھذ کروالے بیں (جب کہ دعائیں ذکرہے ) آئی وجہ سے تم ہلاک نہیں ہوئے۔

جبکه عفرت کشمیری فرماتے بیں اس دعاسے مراد کفار کی وہ پکارخاص مرادیے جوالیے مواقع پر ہوئی جب وہ اپنے معبودان باطلہ سے ایوں ہوکر کیا کرتے تھے۔ و ظنو اانھما حیط بھم دعو الله مخلصین له الدین۔

ية فالق يكار ملاكت سے كادكاذريع بي (يوجيد) كلى دونول توجيهات سي بترب )

لمام بخاری کا استدال بای طور ہے کہ دعاء کم تفسیر ایمان کم اطلاق الجزولی الکل ہے لطذ ایمان دواجز اہو کرمر کب ہوگیا۔ جواب یہ ہے دعاء ایمان کے متعلقات میں سے جزاء میں نے ہیں۔ (کشف لباری ۱۳۵۰)

#### مدیرث∧

حَدَّفَنَاعُبَيْدُاهِ قِبْنُمُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِ مَةَ بْنِ خَالِدِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهَ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بْنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَا دَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَ الْحَجِّ وَصَوْمٍ رَمَضَانَ.

ترجمہ: حضرت ابن عمر خصفور بھا فکا کا ارشاد اللہ کرتے ہیں اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پراٹھائی گئے ہے: اس بات کی گواہی دینا کہالٹد کے سواکوئی عبادت کے لائن نہیں اور محداللہ کے دسول ہیں ہما زقاعم کرنا مذکو قادا کرنا مرج کرنااور دمضان کے دوزے دکھنا۔

### تشريح حديث

حدثناعبيداللهبنموسي الخ

اس حدیث کی سندیں یہ خوبی ہے کہاس میں تحدیث، اخبار، اور عنعنہ تینول جمع ہیں \_\_\_

خیمہکے پانچ عمود کی طرح اسلام کے بھی پانچ عمود ہیں۔جواس صدیت پاک میں مذکور ہیں۔جس کواہمیت کی بنا پر لیا گیا۔ورینہ دیگرا حکامات بھی ہیں۔

### امام بخارى كاطرز استدلال اورجوابات

اس طرح ہے کہان کے ہاں ایمان واسلام مترادف ہیں۔جب اسلام کے عمود ہیں جن پر بناء اسلام قائم ہے تو وہ عمود اجزائے اسلام ہیں۔جس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بھی اجزا ہیں۔

توترکیب ایمان ثابت ہوگئ۔ (اس لئے کتاب الایمان کاعنوان قائم کرکے اس کودلیل کے طور پر بنی الاسلام علی خمس کی صدیث سے ثابت کررہے ہیں۔)

جواب ا: یہ بات قابل تسلیم ہی نہیں کہ ایمان واسلام مترادف ہیں۔ ایمان تصدیق قلبی کا نام اور اسلام اقر ارلسانی اور التزام ارکان کا نام ہے۔ البذائر کیب اسلام تو ہوگی کہ اس کے اجزاء ہیں کیکن اس سے ترکیب ایمان ثابت نہیں ہوسکتی۔ جواب ۲: اگریہ سلیم بھی کرلیا جائے کہ ایمان واسلام مترادف ہیں۔ تو ترادف کی بنا پر ایمان کے بھی اجزا ثابت ہو گئے۔ تواجزاء کمالی ایمان کے ہوں گے نفس ایمان کے ہمیں ہوں گے۔

سوال: اس مديث ين صرف ان يا في الهم الفرائض كي خصيص كيول فرماني؟

جواب: اعمال دوحال سے خالی مہیں۔ قولی مہوں گے یافعلی۔ شہادتین قولی ہیں۔ اور فعلی تین قسم پر ہیں۔ بدنی ، مالی ، سرچیں میں مدال میں میں میں میں اور اور کر ہیں ہیں ہیں ہیں ہے۔ کی کر

مو كب منهما داعمال بدنية مما زوروزه ، اعمال مالى: زكوة دمو كب منهما: جمبارك د

جواب ۲: بعض نے اس کواس طور پر بیان کیاہے کہ اعمال قولی ہوں کے یافعلی قولی شہادتین ہیں فعلی دوشم پر

ہیں۔ایک وہ جن ہیں حاکمیت کی شان ہے۔ جیسے تما زاورز کو ۃ۔اورایک وہ جن ہیں شانِ مجبوبیت ہے جیسے دوزہ اور جج مبارک فائدہ: ای شانِ حاکمیت کی وجہ سے قرآن کریم ہیں''نما زاورز کو ۃ'' کو اکھٹے ذکر کیا گیاہے۔ وریہ تو نما زیدنی عیادت ہے،زکو ۃ مالی عیادت ہے۔

### عندالبخارى ايمان اوراس كيمترا دفات پرايك نظر

حضرت امام بخاری نے ''ترکیب ایمان'' ثابت کرنے کیلئے دین ، اسلام ، ہدیت ، تقویٰ ، بقین ،حب فی اللہ وغیرہ ان تمام امور کومصداق کے لحاظ سے ایمان کے متحد مانا اور ایمان کی ترکیب ثابت کی \_\_\_\_

اگرچاحناف کی طرف سے حسین و تزیین ، اجزائے مقوم ، اجزائے عرفی اور اجزائے حقیقی نیزایمان کی نفسِ کمیت اور کیفیت کے لحاظ سے درجۂ حقیقی اور درجۂ ترکیب کوبالکل واضح کردیا گیا اور مسئلہ بے خبار ہو گیا \_\_\_ مگر علی دنیا ہیں یہ تعبیر کیسے معتبر ہوکہ کیفیت جو غیر اختیاری ہوتی ہے۔ اس پر حب فی اللہ دفخض للہ نیزاطمینان قلب اور درجات تقویٰ کی کی بیشی کی وجہ سے "ایمان" کو کم وبیش تسلیم کرلیا جائے \_\_\_ جبکہ ایمان اختیاری توصرف درجۂ تصدیق تک بی ہوسکتا ہے \_\_ اس لئے کہ لااکر اعفی اللہ ین سے بہی فرمایا گیا کہ قبولیت ایمان میں دوسرے کا جبر نہو، اپنااختیار ہودہ معتبر ہے۔

(۱) چنامچے دیکھا جائے توحفرت حنظلہ اورحفرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہا کیفیت نفاق کا احساس کرکے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور کھر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور کھر کے ماحول میں ''کیفیت'' یکسان نہیں۔ کے ماحول میں ''کیفیت'' یکسان نہیں۔

نیز دونوں حضرات قلب میں موجود (تصدیق) ایمان ونفاق میں باہمی نقابل کررہے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے ان کے نزدیک اعمال ایمان میں داخل نہیں۔ورنہ پریشانی کی ضرورت نہیں۔اس لئے کہ ترکی عمل تو دونوں میں نہیں تھا بلکہ اعمال توان کے میں منال منتھ۔

آپ ملی الدعلیہ وسلم نے فرمایا: ولکن یا حنظلہ مساعۃ فساعۃ کیفیت کا ہے گاہے از خود ہوتی ہے اختیاری نہیں۔
اس لئے قلب میں نفاق نہیں ، ایمان ہے۔جس سے واضح ہوگیا کہ کیفیات کا دخل تصدیق وایمان میں نہیں ہوسکتا۔ ورنہ نافق حنظلۃ کو حی سام کیا جاتا ہے۔ مگر آپ ملی اللہ علیہ وسلم اثبات ایمان فرمار ہے ہیں سے بصورت ویکرمقام صدیقیت ومقام صحابیت پر حرف آنے کا اندیشہ ہے۔ کیونکہ یمکن نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت کے نہونے کو نقصِ ایمان مجھیں اور

مجراس كودورية فرمائيس جبكة سيدناصديق اكبر أفضل البشر بعدالانبيا مسك منصب يرفائز بيل-

(۷) جبوساوس كے سلسله بين حضرات صحابه كرام شاكى ہوئے اوران كوبدتر تحجينے كا ظہار فرمایا كہ جل كركونكه ہونا گوارا ہے مگرزبان سند كربيس كرسكتے آپ ملى اللہ عليہ وسلم 'اختيارى تصديق' كوجود كومدارا يمان كافيصله فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہيں:

ذاک صریح الایمان \_\_\_ جس سے کیفیت کے داخل ایمان ہونے کوزورد ارطریقے سے دفرمایا۔

(۳) مقام غور ہے کہ سیدنا ابراجیم علیہ السلام باری تعالیٰ کے ارشاد 'اولم تؤمن' کے جواب میں ''بہای'' فرمارہ بیل جس سے اثبات ایمان ہوا۔ وہ بسیط ہے یامرکب؟ \_\_ ظاہر ہے بسیط ہے۔ اس لئے کیا طمینان تواحیاء موتی کے بعد ہوا۔ تو وہ ایمان جو 'احیاء موتی '' سے پہلے بارگاہ خداوندی میں قابل سلیم ہے وہ صرف تصدیق ہے۔ اگر اطمینان سے کے بعد ہوا۔ تو احیاء موتی کد یکھنے سے پہلے صفرت ابراجیم علیہ السلام کیاناتھ الایمان تھے؟

(۵) آیت شریفه میں و لکن لیطمئن قلبی میں لکن استدراک کیلئے ہے جس کامعنی ہے ایمان اور چیز ہے اور الم بینان ثابت ہونے واللا بیمان بسیط ہے مرکب نہیں۔

- (۲) حضرت امام بخاری کے مندرجہ بالاچیزوں کو صداق کے لحاظ سے ایمان کے متر ادافات ملئے کے نتیج بٹی بہت سے سوالات نے سراٹھالیا۔ مثلاً ہدایت اور ایمان کو متر ادف ما نیس تو ہدایت ایمان ، اعمال اور اخلاق کے مجموعہ کاجب کہ ایمان صرف تصدیق کانام ہے۔ تو ایمان کی ترکیب ٹابت کرتے ہم نے ہدایت کے مصداق واقبی سے اعمال اور اخلاق کو فارج کردیا اور اسے بسیط کردیا۔ اس لئے کہم نے مارج کردیا اور اسے بسیط کردیا۔ اس لئے کہم نے بسیط ایمان کو کربیاناتھا۔
- (2) استرادف كرهابت كرفي تركاطلاق كل پرنيزبلاوجه تقيق معنى ترك كر كرم ول كرفيس على معنى ترك كر كرم ول كرفيس على مين تكلفات بين الجمنا پرا\_\_\_اس تناظر بين جب ايمان واسلام بين ترادف تبيين تواس كى كياضرورت ره جاتى به كهم برايت بقوى بينين محب في الله بغض للداوراطمينان وغيره كوايمان كمترادف مانين \_
- (۸) یکی کافل ہے۔ اعمال دار کے گناہوں کی معافی میں صرف تصدیق تلبی کافل ہے۔ اعمال دا قرار کو خمیس جس سے بالکل عیاں ہے کہ ایمان بسیط ہے۔ اس لئے ایمان (تصدیق) قبول کرتے ہی بھدم ما کان قبلہ کا ظہور ہوجا تاہے۔ کسی بھی عمل پریوعدہ موقوف نہیں بلکہ کفر کے دور کی نیکوں کی قبولیت بھی صرف تصدیق ہی پروقو ع پذیر ہے۔ اعمال دا قران کا کوئی دخل نہیں ہے بہاں بعدا زایمان اقر ارداعمال پریدار نہیں تھے ہرایا گیا۔

(9) اگرایمان کی حقیقت میں اعمال کامعتبر ہوناتسلیم کیا جائے تو اولادمسلم کا کوئی فرد' قبل ازبلوغ''کامل الایمان نہیں ہوسکتا۔اگریشرط نیہوتو انہیں بھی اس محرومی سے بچایا جاسکتا ہے۔

تاقس سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ تصدیق (ایمان) کو درجۂ عبد و پیان سمجھا جائے اور یا ایھا الذین امنو اکے اسلوب خطاب کے ذریعہ امر پرعمل کیا جائے \_\_\_ تو دنیا کے تمام 'دسا تیر' کے زیادہ قرین قیاس ہے ۔ نیز شریعت کفار کو اس لئے کسی بھی ادنی ظاہری و باطنی عمل کا حکم و نہی نہیں کرتی کہ کفارش (تصدیق) عبد و پیان ہی نہیں \_\_ اس تناظر میں بھی ایمان کو بسیط ہی سمجھنا چاہیے ۔ جبکہ اس ایجا بی بہلوکی ضد سلمی پہلوش بھی ہم کفارش فی تصدیق ( کفر) کو قابل ملامت سمجھتے ہیں نہ کہ ترکے صلاق وزکو ق بعنی اعمال وغیرہ کو۔

نیز بحث ''نظریۂ ایمان' میں ہے، جو کی بیٹی یا ترکیب کا متحمل نہیں ہوسکتا بقص واز دیادی کیفیت افراد کے شمن میں پائی جاسکتی ہے۔ اس لئے نظریہ کے حوالہ سے جب حضرت امام اعظم ابوحنیف کی طرف منسوب مقولہ ایمانی کا بمان جبریل کا ذکر آیا تو نظریاتی مساوات جبریل ومیکا ئیل اور ادنی مومن کے لحاظ سے جب مکن ہے جب اس میں کیفیت کوسلیم نہ کیا جائے ۔ سے ورنہ کہال کیفیت جبریل علیہ السلام اور کہال ایک بندہ بشرعام مومن \_\_ ؟ چیسبت خاک راباعالم پاک ؟

#### 02باب امور الايمان

بَابِ أُمُورِ الْإِيمَانِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَا الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَا اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالْكِنَابِ وَالنَّبِينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِهِ ذَوِي الْقُرْبَى الْبَرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْمَالَ عَلَى حُبِهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَعَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ وَالْمَعَالِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ إِللهَ عَلَى مَن وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ إِللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

ترجمہ: یہ باب ایمان کے کاموں کے بیان میں ، اور اللہ تعالی کے اس قول میں کہ نیکی صرف بہی نہیں ہے ( کہ نماز میں) اپنامنہ مشرق یامغرب کی طرف کرلو بلکہ اصل نیکی ان کی ہے جواللہ پر ایمان لائے آخر آیت 'متقون'' تک اور 'قد افلا لمؤمنون'' اخیر تک

ربطاول: اس باب کاماتبل سے ربط یہ ہے کہ بنی الاسلام علی خمس الخ ، سے یہ وہم پیدا ہوتا تھا کہ اسلام کے صرف پائنج بی اجزاء بیل۔ اورامام بخاری کے نزدیک ایمان واسلام مترادف بھی بیل توامو دالا یمان کاباب قائم فرمایا۔ ربط ثانی: اجزاء ایمان دوسم پر ہیں۔ ا: اصولی ، ۲: فروی ۔ باب سابق ہیں اجزائے اصولیہ کاذکر تھا۔ اور باب ہذا ہیں اصولی اور فروی دونوں کاذکر ہے۔

قائدہ ا: بعض حضرات فرماتے بیل کہ حضرت امام بخاریؒ مخافین کی تردید اور اپنا موقف اچھی طرح واضح کر چکے بیں۔ اب بیہاں سے ایک عام بات کرنا چاہتے بیل کہ ایمان کے بہت سے تقاضی بیل کسی خاص گروہ یافریق کی تردید مقصود نہیں۔ فائدہ ۲: عنوان کے بعددہ آیات ذکر فرمائی بیل مقصودان سے عویٰ نہیں بلکہ ان کاذکر بطور دلیل کے ہے۔ دعویٰ ترجمۃ الباب ہے۔

## تشريح

باب امور الایسمان\_امورکی اضافت ایمان کی طرف کوسی ہے؟

جا: اضافت بيانيه مي يعنى باب الامور التي هي الايمان ـ

٢: اضافت لاميسب باب الامور بالايمان اى مكملات للايمان ـ

النافت في كما توب باب الامور من الايمان اى الداخلة في الايمان ـ

۳ اضافت من كساته ب باب الامور من الايمان اى الناشية من الايمان ـ (ورس شامز لَ 71)

سوال: ان دوآيات كوكيون خاص كيا؟

جواب: اس لئے کدان میں بسط و تفصیل سے امور ایمان مذکور میں۔

#### ليس البران تولواو جوهكم الخ

سیت الله شریف کے بعد ہیت المقدس قبلہ قرار دیا گیا ۔۔۔ لیکن پھر دوبارہ ہیت اللہ بی کوقبلہ قرار دیا گیا۔اس پراعتراض
کیا جانے لگا کہ سلمان کسی جہت پرقائم نہیں رہتے۔ای تناظر بیں آبت شریفہ کانزول ہوا کہ کوئی جہت اپنی ذات بیں اہمیت نہیں رکھتی۔اصل امر خداوندی ہے۔ جواس بات کا امتیاز ہے کہ بت پرسی بیں تعظیم اوٹان ہوتی ہے۔ یہاں تکمیل حکم خداوندی ہے۔ کسی خاص جہت کی تعظیم قصور نہیں ہے ۔۔۔ حاصل ہے۔ مشرق ومغرب کی طرف منہ کرنا بذاتہ نیکی نہیں ہے ۔۔۔ اصل نیکی توابعمان ہا قدو بالآخر قاور دیگر آبت میں ذکر کر دوامور ہیں۔

#### لكن البرمن أمن:

سوال: البومصدر باور من أمن ذات بي توذات كامصدر پرحمل درست جيس \_

جواب ا: بہال البزكى جانب مضاف محذوف ہے۔ يعنى صاحب البراب ذات كاذات پرحمل ہے۔ فلااشكال

جولب۲: یاپھرمن امن کی جانب مضاف محذوف ما ٹاجائے عبارت ایوں ہے: لکن البز ہو من امن ۔ چیل الوصف علی الوصف ہے۔

## حضرت امام بخارى رحمه اللدكاطرز استدلال:

حضرت امام موصوف رحمه اللد نے البرز کوعین ایمان ثابت کیاہے۔اورمتراوف قرار دیاہے کہ برّ اور ایمان ایک ہی چیز ہیں۔لہٰذا آگے جوتفصیلات ذکر کی گئی ہیں وہ درحقیقت ایمان ہی کی تفصیلات ہیں۔توایمان میں ترکیب ثابت ہوگئ۔ جواب ا: من امن ۱ الله يمعطوف عليه ب- اورآك و الني المال على حبه ذوى القربي وغيره بيمعطوف بل جبكه ان ونول بيس مغايرت بوتى بيمعلوم بواكه بركتمام اعمال مقيقت ايمانيه سي خارج بيس -

آیت بالا میں اولاً من اُمن میں عقائد کا بیان ہواتی المال سے حسن معاشرہ کا بیان ہے . بنیسری چیز تہذیب نفس ہے اس کے دو پہلو ہیں ایک ادائیگی فرض جس کو واقام الصلوٰۃ واتی الزکوٰۃ میں ارشاد فرمایا دوسری چیز حسن اخلاق اس کو والمو فون بعہد هم اذاعاهد و او الصابوین فی البائساء و الضراء و حین البائس میں ارشاد فرمایا . . جمام انواع بالا کے بعد فرمایا یہ لوگ سے اور متنقی میں ۔ طریقہ استدلال اس طور پر ہے کہ بر عقائد واعمال اور اخلاق کے مجموعہ کا نام ہے بعد فرمایا یہ لوگ سے اور متنقی میں ۔ بوترکیب ایمان ثابت ہوئی مگر عندالاحناف بر وایمان متحد نہیں۔

قال ابن حجر على الله عن عبد الرزاق عن مجاهد عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه و الله عن الايمان فقر أليس البران تولو او جو هكم الآية ـ او كما قال عليه السلام ـ

يدوايت شرائط بخارى كے موافق نہيں تھی اس لئے اس آیت كوتر جمۃ الباب میں لے آئے۔

اموردین بورے اس میں اس طرح سے بیں:

(١) شريعت كيعض وه احكام جن كالعلق قلب وعقيده سيب اوّلاً ان كى طرف اشاره بـــ

(٢) احكام معاشر تواتى المال يس بي

(۳) جن كاتعلق نفس وبدن سے ہےوہ اقام الصلوٰ ةو اتى الزكوٰ ة ميں ہيں نيز قد افلح المومنون ميں صفات ماد حداور كافقه ہيں ۔ يعني بعض ايمان ميں داخل ہيں اور بعض داخل نہيں ہيں ۔ (درس شامز ئی 73)

#### قدافلح المومنون:

بعض صفرات فرماتے ہیں یہ جملہ بطورتفسیر و او لُنک هم المتقون کے لائے ہیں لیکن یہ تول مرجوح ہے۔ یہ متقل آیت کے طور پرلائے ہیں۔

اس آیت کے بعد ''او لُنگ هم الواد ثون'' الخ تک صفات مؤنین کابیان ہے۔جوان کیلئے ضروری ہیں۔اس سے بھی حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے ترکیب ایمان ثابت کی ہے۔

جواب ۲: مومنین کی پیصفات فروعی صفات بیل حقیقت ایمان میں داخل نهیں بیل ۔

پس مرجئه کایه کہنا کہ تصدیق کے بعد کسی عمل خیر کی ضرورت نہیں تھی نہیں ،الذین صدقو ا، هم المتقون اور قدافلح المؤمنون مجموعہ عقائدواعمال پر دال ہیں۔ (نسرالباریج۲ص۲۰)

صرير أَمْ مِر 9 - حَذَّلَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّلَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّلَنَا سَلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهَ عَنْهُ عَنْ النَّبِيُ صَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيمَانُ بِضْعُ وَسِتُونَ شُغْبَةً وَالْحَيَاءُ شُغْبَةُ مِنْ الْإِيمَانِ.

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عندسے روایت ہے نبی کریم م الفکائی نے فرمایا کہ ایمان کی سامھے سے او پرشاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔

#### تعارف دواة

حدثناعبد الله بن محمد: یامام بخاری کے استاذ محترم ہیں۔ اور ان کی تیسری پشت میں بمان ہیں جن کاذ کرشروع میں آیا ہے۔ امام بخاری کے جدامجد حضرت مغیرہ انہی کی وجہ سے مشرف باسلام ہوئے تھے۔

سیدنا ابوہر برہ : آپ مضرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں سب سے کثیر اگر وایات ہیں۔ مسند بقی بن منحلد ہیں ان کی مرویات کی تعداد ۳۵۳۷ ہتلانی گئے ہے۔ امام بخاری نے ان میں سے تقریباً 500 کیا کہ جھک مرویات لی ہیں۔

آپ کالقب ابوم بره یا ابوم ها آپ بالغ کافی یا به مطافر مایا ۔ یہ بلی سے کھیلتے تھے۔ یہ لقب نام پر غالب آگیا۔ تاہم دور جاہلیت میں ان کانام عبد الشمس اور اسلام لانے کے بعد عبد الرحمن بن مخرر کھا گیا۔ دائج بہی ہورنہ چالیس تک اسماءذکر کے گئے ہیں۔ وور جاہلیت میں ان کانام عبد الشمس اور اسلام لانے کے بعد عبد الرحمن بن مخرر کھا گیا۔ دائی ہوں بریرہ ہے کیکن کثرة استعمال سے ملم بن گیا۔ فائدہ : ابوہ بریرہ کے کیکن کثرة استعمال سے ملم بن گیا۔

## تشريح عديث

#### الايمان بضعو ستون شعبة

یہاں شعبۃ کا ایمان پرحمل کیا۔امام بخاری کی مرادیہ ہے کہ پھر تو ایمان کا بہت ساری چیزوں سے مرکب ہونا ثابت ہوگیا\_\_\_\_لیکن غور کیا جائے تو آپ ہمال کی فظ شعبہ استعمال فرمایا جس کے لغوی معنیٰ شاخ کے ہیں۔معلوم ہوا کہ یہ ایمان کی شاخیں ہیں۔توبیا جزائے کمال ایمان ہیں نہ کہ نفسِ ایمان۔

سوال: بظاہریه مدیث اس مدیث کمعارض ہے جس میں بضع و سبعو ن ذکورہے؟

جواب ا: عد قليل كثير كمنا في نهيس \_

ب کینے و مسبعون کی روایت رائے ہے ثقات کی زیادتی قبول ہے (۴) امام بخاری فرماتے ہیں ستون کی روایت رائج ہے عدداقل یقین ہے کیونکہ یے تمام روایات میں ہے (۵) سبعون کالفظ کلام عرب میں تحدید وقعیین کے لیے نہیں بلکہ تکثیر کے لیے ہوتا ہے۔ فلااشکال (نصرالباری ۲۲ ص۲۰)

#### اثنكالات وجوابات

الحياء شعبة من الايمان

سوال: شعب الل وادنی مبداومنتی کاذ کرتومیح معلوم موتاہے، دسطانی لحاظے الحیاء کوبطورخاص کیوں ہیان کیا؟ دیگراوصاف شعب بھی وسطانی ہیں\_\_\_؟

جواب: جواب يبلي الحياء كالمعنى مجمنا جاسير

ا ... انقباض النفس عن القبائح و تركها لذلك.

٢...التجنبعن الاذى ٣... ترك الفعل لخوف الملامة

جواب ا: حیالیصفت ہے کہ س کوماصل ہوجائے تووہ بہت سارے قبارتے خود بخود چھوڑ دیتا ہے اس لئے اس کاذکر خصوصیت سے کیا گیا۔ کماقال ﷺ اذالم نستحی فاصنع ماشنت۔

جواب ۲: حیا کو مخصوص بالذکر اس کئے فرمایا کہ اس کے بارے میں شبہ ہوسکتا تھا شاید شعب ایمان سے نہ ہو\_\_\_اس کے ازالہ کیلئے فرمایا المحیاء شعبہ تعن الابعان \_\_\_اس لئے کہ طبعاً انسان میں حیا ہوتی ہے۔

سوال: دوسرے جواب سے سوال پیدا موتا ہے کہ ایمان کسی ہے اور حیافطری اور طبعی ہے تو حیاشعبۂ ایمان کیسے بنا \_ ؟ جواب: ایک نفس حیاہے ، یہ فطری ہے۔ اور ایک ہے حیا پر مرتب مونے والے آثار وثمرات ۔ یہ اختیاری اور کسی

بل عديث البابيل حياكسي مرادي-

جواب ٢: حياابتداء فطرى بيليكن انتهاميسي موجاتاب.

جواب ۱۰: حیا کی دوسمیں بیں طبق اور عقلی جس حیا کوشعبدایمان قر اردیاہے و عقلی بھی ہے اور کسی بھی \_ ایک حیا طبعی ہے جو بنجانب اللہ عطا کیاجا تاہے ہو ہی ہے۔اس کے مقتصیٰ کے مطابق عمل کرنامید حیاعقلی ہے۔

فائده: البعض صفرات في حياكم تين شعير بيان كي بيل- انه ياعر في جس كوعرف تعييم سجها سيرك كرناجيساتمه مرجائة واللها كركهاليناله ٢: حياعقلي بعقل جس كفيح قرار دے اسے ترك كرناله ٣: حياشرى بشريعت جس كوفيح قرار دے اسے ترك كرنال حديث الباب بيل حياشرى مراد ہے ذكم تعلى وعرفي ـ

فاتده: حياكاتعلق ظريب علم ينهيل-

فائدہ: حیاشری اور عقل کیم کتفاضے پیداشدہ 'حیا''ایک ہی ہوتی ہے اور جہال کہیں تعارض معلوم ہوتو سے لیجے کو عقل سلیم بین تعارض معلوم ہوتو سے کے عقل سلیم بین دھوکہ ہے۔ نیز شرع مسئلہ معلوم کرنے کیلئے حیالم بی رکاوٹ بہیں ہونا چاہیے۔ مسئلہ پوچھنا اور عمل کرنا ضروری ہے ۔ حیاشری کو اگر معیار نہ بنایا جائے تو یے فرواج کے حوالہ ہو کرفٹلف بیانوں میں ڈھل جاتا ہے۔

## 03 بَابِ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ مَسْلَمُان وه سِيجُس كَى رُبان اور بالخصيد وسريمسلمان محفوظ ربيس

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الشَّفَرِ وَإِسْمَاعِيلَ عَنْ الشَّغْبِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الشَّفْرِ وَإِسْمَاعِيلَ عَنْ الشَّغْبِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَلْمُ سُلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُ وَنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَلِهِ وَ الْمُهَاجِرُ مَنْ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَنْ عَنْهُ اللَّهُ عَنْ عَنْ وَالْ عَنْ عَنْ وَالْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى عَنْ دَاوُ ذَعَنْ عَلِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى عَنْ دَاوُ ذَعَنْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ اللَّهُ عَلَى عَنْ دَاوُ ذَعَنْ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَنْ دَاوُ ذَعَنْ عَلَا اللَّهُ عَلَى عَنْ دَاوُ ذَعَنْ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَنْ دَاوُ ذَعْنَ عَامِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَ

ترجمه حدیث: حضرت عبدالله بن عمره سے روایت ہے تی کریم بالکھنے نے مایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور باحقہ سے دسرے مسلمان محفوظ رہیں اور مہا جروہ ہے جوان کا موں کوچھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیاہے۔

## تشريحديث

#### المسلم من سلم المسلمون:

سوال: مبتدااورخبر دونول معرفین بظاہر صربوگا کی سلمان صرف وی بوگاجس سدد سرامسلمان محفوظ ہے۔
جواب ا: اس بات کا حکم نہیں لگایا گیاجس کے باتھ اور زبان سے باتی مسلمان محفوظ ہوں وہ مسلمان کا مل ہوگیا۔ اس
لئے کی سلمان کا مل ہونے کیلئے بہت ی چیزوں کی خرورت ہے من جملمان کے ایک بات یکی ہے۔ (در بنادی 184)
جواب ۲: المسلمون باعتبار اظلب کے ہے کہ گفتگو دار الاسلام ہیں ہے ورند دار الحرب ہیں غیر مسلم بھی ایذا ہوسلم سے محفوظ ہوں، یکی مدارات ہیں داخل ہے۔ (الاالمحاد ہون) [العام 1861]
سوال: یصر درست نہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مسلم سی کوایذ انہین ہے تووہ مسلمان ند ہے مالانکہ ایسانہیں۔
جواب ا: المسلم پر الف لام عهدوم ہے از صرب العالم شمیری (عرف پڑمول ہے کہ یکی کوئی مسلمان ہے؟)
جواب ۲: تنزیل الناقص بمنزلة المعدوم ہے از صرب العالم شمیری (عرف پڑمول ہے کہ یکی کوئی مسلمان ہے؟)

سوال: المسلمون صيغة جمع مذكر بيتوكياعورتول كوايذ المينجيانا جائز يعج

جواب: عورتون کاذ کر پرده کی وجہ ہے ہیں کیا۔ تبعاً وہ بھی شامل ہیں۔

#### من لسانهويده:

سوال: لسان اور پدکی خصیص کیوں کی \_\_\_؟

جواب: سیخصیص احترازی نہیں بلکه اعلی ہے۔

سوال: يداورلسان ين لسان كومقدم كيول كيا\_\_\_؟

جواب: لسان کی جونکلیف ہے وہ جان کی سے۔ ہاتھ کی تکلیف مال وجان کے لحاظ سے شمار کی جاتی ہے۔ جاہ کی تکلیف بڑی سے جب ہوسکتی ہے۔ اس کی تکلیف ماضی ، حال مستقبل کے لحاظ سے موسکتی ہے جبکہ ہاتھ کی تکلیف صرف حال کے لحاظ سے موتی ہے۔ البتداس کو ہاتھ سے چھاپ دے تویی تکلیف مجھی زیادہ ہوسکتی ہے۔

سوال: لسان فرمايا: كلام كيون نه كها\_\_\_؟

جواب: بعض اوقات زبان کے اشاروں سے بغیر بولے بھی تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔

سوال: حدود وتعزیرات میں دوسرے سلمانوں کی سلامتی پامال کی جاتی ہے کیا پیجائز ہے؟

جواب: سلامتی کی دواقسام بیں۔ایک فردکی۔دوسری جماعت کی۔حدودوتعزیرات معاشرہ کی سلامتی کیلئے اس کانا فذ

کیا جا ناضروری ہے۔سلامتی معاشرہ کے شمن میں سلامتی افرادیھی متحقق ہوجائے گی \_\_\_

اس کئے حدو دولتعزیرات کوظلم قرار دیناکسی طرح درست نہیں۔

#### المهاجرمن هجرمانهي الله:

اس بیں آپ اِللَّهُ اَلِمُ نَعْمَا اِللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

باب مفاعلہ بیں عام طور پرفعل کا وقوع دونوں طرف سے ہوتا ہے مگر کبھی کبھی اس کا اطلاق ایسے فعل پر بھی ہوتا ہے جوایک طرف سے صادر ہوجیسے مسافر۔ یہاں پر بھی مہاجر ایسا تی ہے۔ اور یہ بھی احتال ہے کہ مہاجر بیں فعل کا وقوع دوطرف سے ہو جب آدمی اپنا وطن جھوڑے گا تو وطن بھی اس کوچھوڑے گا۔ ( درس بناری 183)

ہجرت کی دوشمیں ہیں۔ ا: ہجرت ظاہری: دارالفساد سے دارالامن کی طرف، یادارالکفر سے دارالاسلام کی طرف نقل مکانی کی جائے۔ ۲: ہجرت باطنی: منہیات کوچھوڑ نا ، تو کامل مہاجر وہ ہے جو وطن کے ساتھ گناہوں کو بھی چھوڑ دے۔ وطن حچوڑ نے میں ایک دفعہ اور گناہ چھوڑ نے میں ہروقت کلیف کاسامناہے۔

#### قال ابوعبدالله

۔ یامام بخاری کی کنیت ہے۔اپنے آپ کوواضعاً غیب کے صیغہ سنذ کرکرتے ہیں کیونکہ قلٹ میں دعویٰ اور تعلّی کاشبہ ہے۔ قال ابو معاویه: امام بخاری نے دوتعلیقات ذکر فرمائی ہیں۔ان کے چندفوا تدینی۔

ا . . پہلی سند میں عوصہ ہے تعلیق کے ذکر سے عصصہ میں جوعد مرکقاء کا احتمال ہے وہ دور موجائے۔

۱۰۰۰ قال عبدالاعلى والقطيق بيل دادّ ومطلق مي كالقطيق ذكركرك بتلاديا كدادٌ دست مراددادٌ دين اني منديل و السري الدين الدي

جواب: '' ''عام'' شعی بی کا نام ہے۔ بیاجلہ تابعین میں سے ہے۔ بہت سے عفرات صحابہ کرام کے شاگر دہیں۔ عضرت امام اعظم کے شیخ واستاذ ہیں۔

> 04بَابِأَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ كونساسلام فضل ہے؟

حَدَّثَنَامَتِهِدُبْنُ يَحْيَى بْنِ مَهِيدِ الْقُرَهِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْ دَةَ بْنُ عَبْدِ الْقَبْنِ أَبِي بُرْ دَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُ قَالَ قَالُو ايَا رَسُولَ اللَّهَ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ مَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِمِ يَهِ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالُو ايَا رَسُولَ اللَّهَ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ مَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِمِ لَيَدِهِ.

ترجمہ: حضرت ابومویٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے محابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیایار سول اللہ! کونسا اسلام افضل ہے؟ تو آپ بَالْ اَلَٰ اَلِیْ فِرمایاجس کے باحثہ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔

#### تعادف بدواة

حضرت ابوموی این کے صاحبزادے حضرت ابو نردہ رضی اللہ عنہ پھران کے پوتے (ابوبردہ) روایت کرتے بیل میں اللہ عنہ پھران کے پوتے (ابوبردہ) روایت کرتے بیل \_\_\_ (دادااور پوتے دونوں کی کنیت ایک ہے ،درمیان شامجہداللہ دالہ بیل \_) حضرت ابوبردہ بھرہ کے مشہور قاضی تھے۔حضرت ابوموی اشعری کے صاحبزادہ محترم اور فقہاء میں سے تھے۔ حضرت ابوموی کی کی کل مرویات 360 ہیں۔

فائدہ: روایہ تبعن ٹیل جونام دوعن کے درمیان آئے ان کامصداق ایک ہی ہوتاہے چاہید درمیان ٹیل اب، بن وغیرہ آئیں۔ غرض ترجمہ: امام بخاری فرمانا چاہتے ہیں کہ ایمان بہت ہی خصائل پرمشمل ہے۔ اس لئے سوال یہ ہے کہ کوسی خصلت انصل ہے۔ بس اسلام کی ترکیب بھی ثابت ہوگئی۔

جواب: مسبق مل گذرچکا که اجزاء فروی بیل نفس ایمان کے اجزائیمیں۔

## تشريح حديث

ائ یکی معانی میں ستعل ہے۔ بھی شرطیہ: ایا ماتد عو افلہ الاسماء الحسنی۔ بھی موصولہ: ایھم اشد علی الوحمن عتباً۔ (سرکشی) بھی شرف بند الورمعرف باللام کورمیان فاصلہ کیلئے ہوتا ہے تاکتھر یف کدوآلے اکھے: ہوجا تیں: یا ایھا الوجل یا ایھا المدثور کبھی استفہام کیلئے آتا ہے: ایکم ذادته هذه ایماناً \_\_\_\_ آخری یہاں مراد ہے۔ سوال: سوال وجواب میں مطابقت نہیں ہے؟ سوال میں خصلت اسلام کاذکر ہے جواب میں ذات من مسلم کاذکر ہے۔ جواب: سوال کی جانب مضاف محذوف ہے۔ تقدیر عبارت: ای ذی خصلة الاسلام افضل \_\_\_ ؟ یا جواب کی طرف مضاف محذوف ہے۔ تقدیر عبارت: ای ذی خصلة الاسلام افضل \_\_\_ ؟ یا جواب کی طرف مضاف محذوف ہے۔ اللہ مسلمون۔

سوال: ای الاسلام افضل، یه وال بهت ی احادیث بین آتا م لیکن جواب مختلف احادیث بین مختلف ہے۔
جواب (۱): مختلف احوال یا مختلف شخصیات کے اعتبار سے جوابات مختلف بین ۔ (۲) یا افضل الاسلام ایک اوع ہے
اس کے بحت کئی افراد بین مختلف جوابات سب اسکے افراد بین ۔ جواب نمبر ۱۳: اعمالی اجناس مختلف بین بسااوقات ہرجنس بین سے
کسی ایک جنس کو افضل کہد یاجاتا ہے جیسے عقاد یات بین ایمان باللہ اورعبادت بدنیت شماز افضل ہو غیرہ ۔ (دلیل سسما)
جواب نمبر ۲۰: مشکلم پرسائل کی موجودگی بین جس کیفیت کا غلبے تھا اس کو افضل قرار دیاجائے جیسے حضرت ابو ہریرہ کو تعلین
شریفین دیتے ہوئے رحمت کا غلبے تھا تو بیٹارت کا حکم دے دیا جوسلے اس کو جنت کی خوجری دے دو . . جضرت عرش کے عرش
کرنے پر کہ لوگ ترک عمل کا بہانہ نہ بنالیں تو حکمت کا غلبہ ہوگیا . . منع فرمادیا۔

جواب نمبر۵: مجھی کلی فضیلت نہیں ہوتی من وجہافضلیت بتانامقصود ہوتی ہے (کمانی المناتب) (دلیل ۱۳۳۳) آپ کوئس سے مجبت زیادہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے بھی ابو بگڑ ، بھی عائشہ مجھی فاطمہ ، بھی حسن وحسین کانام لیا۔ ایضا افضل الاسلام کے جوابات مختلف ہیں۔

(۱) ایک مرادیہ ہے کہ سی چیز کی مطلق فضیلت ہوتے ہوئے ''قتی عبادت'' فضل ہوجائے۔مثلاً تعدار س العلم ساعة من اللیل خیر من احیا تھا لیکن اگر شب قدر آجائے تواستٹناء ہوگا۔ اب رات کوعبادت افضل ہے بیوتی فضیلت ہے۔ (انعام 180/1 تین بنیادی فرق بیں۔مسائل ، اوقات اور حیثیات۔ جوابات مختلف ہوتے۔ بیتِ عارض نہیں۔ (انعام 181/1)

ای الاسلام افضل اور ای الاسلام خیر کافرق بیہ کفضل کالفظاثواب کی کثرت کے لحاظ سے بولاجا تاہے اورخیر کا لفظ ایصال نفع کیلئے سنتعل ہے۔ نیز فضل کااطلاق اس خوبی پر ہوتا ہے جس کا نفع خود اپنی ذات کو ہوا ورخیر اس محمود صفت کو کہتے بل جس کافائدہ دوسرول کو بھی پہنچے۔ (امدادالباری 349/4)

جواب ۲: دوران سوال الفاظ تختلف استعمال موتے بیں کہیں''ا فضل'' ہے کہیں'' خیبر'' اور کہیں' احب المی اللہ'' وغیرہ تو ان الفاظ کے اختلاف کی بنایر جواب بھی مختلف موتے۔(درس شامز بَ 81) قائدہ:امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان جوابات سے مراد بہ ہے کہ ان ٹیں کوئی بھی علی الاطلاق انسل ہمیں بلکہ ن انسل الاعمال کذاہ کو یاانسنل الاعمال کی ایک فیرست ہے۔واللہ علم (دس شامزئی 81)

# 05... بَابِ إِطْعَامُ الطَّعَامِ مِنْ الْإِمسَلَامِ مِنْ الْإِمسَلَامِ مِنْ الْإِمسَلَامِ مِنْ الْإِمسَلَامِ مِنْ الْإِمسَادُ الْحَلَّ الْحَلَّالُ اللَّالِمُ مِنْ الْحَلَّالُ اللَّامِ مِنْ الْحَلَّالُ اللَّالُ مِنْ الْحَلَّالُ اللَّالُ اللَّلِي اللَّالُ اللَّالُ اللَّالُ اللَّالُ اللَّالُ اللَّالُ اللَّلُ اللَّالُ اللَّالُ اللَّالُّ اللَّالُ اللَّالُ اللَّالُ اللَّالِيْلُولُ اللَّالِي اللَّالُ اللَّالُ اللَّلِيْلُولُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلِيْلُولُ اللَّلْمُ اللْمُ اللَّلْمُ اللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللِّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمِ اللْمُ اللِيْلِيْلِيْلِيْلِ الللْمُ اللِيَّ الْمُلْمُ اللَّلْمُ اللِّلْمُ اللِي الْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللِي اللْمُلْمُ اللِّلْمُ اللِيْلِمُ اللْمُلْمُ اللِي الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُل

حَدَّثَنَاعَمْرُو بْنُ خَالِدٍقَالَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ الْقَبْنِ عَمْرٍ ورَضِيَ اللَّهَ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًاسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرُقَالَ ثُطْمِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمُتَعْرِفْ.

ترجمہ: صفرت عبداللہ بن عرق سے روایت ہے ایک شخص نے سرور کا نئات بھا اُلگا کہتے ہوچھا اسلام کی کون سی مسلت بہتر ہے؟ آپ نے فرما یا کھانا کھلانا اور ہر ایک (مسلمان) کوسلام کرنااس کو پہچاننا ہویان پہچاننا ہو۔

## تشريحمديث

ر جلا کامصداق حضرت ابوذر می با پانی بن مر در والدشری بیل (مداه ابرای 348/4) حدیث الباب کیمام دادی مصری بیل (ایصاً)

اس عنوان سے ترکیب ایمان ثابت ہوگئ \_\_\_ مامبق کی طرح بہاں بھی مصال کا لفظ محذوف ہے۔ یعنی ائ خصال الاسلام خیر\_\_\_؟

جواب: يبال قال كے بعد مقوله النحير أن تطعم الخ بمخدوف مانا جائے گا۔ اگرچه أنْ عمل نه كرتا ہو\_\_\_ توالنحير مبتدااور أن تطعم الطعام الخ خبر ہے۔ چونكه مقوله جمله وتا ہے والنحير كابطور مبتداماننا بھى ضرورى ہے۔

تطعم الطعام مضارع لائة تاكماستمر ارودوام كالمعنى ماصل موسك يعني توب كمانا كعلائد

مفعول کاذ کرجہیں کیا۔ تا کہ نیک و بدمسلمان، کافرجن کہ حیوانات کو بھی شامل ہوجائے۔ اورایسے بی کھانے بیل بھی تعیم ہے کلف والاضروری جہیں جومیسر ہو کھلائے۔ اوراطعام وغیرہ کے مفہوم بیل مشروبات اور چائے ، کھل فروٹ بھی شامل ہیں \_\_\_

قائدہ: اطعام طعام سے بخل زائل ہوتا ہے اورسلام سے کبرختم ہوتا ہے۔ ۲: بخل وکبر حب دنیا کی هلامت ہے اطعام طعام اورسلام ہدونوں وصول الی اللہ کی اصل ہے۔ اطعام طعام سے بخل دور ہوتا ہے خلق اللہ کوفع پہنچ تا ہے۔ سلام سے مودت

اورمحبت اورا تفاق بالهمي پيدا موتاييهان دونول سے اصلاح شخصی اور اجتماعی دونوں حاصل موتی ہیں۔ (درس بخاری 185)

سوال: اس مدیث بیل قیم ہے جبکہ دوسری مدیث بیل ہے: الایا کل طعامک الاتقی۔

جواب: الاتقى يس افضليت كابيان ہے۔ يعنی افضل يہ ہے كتفی كوكھلائے كيكن اس سے باقی كی فئى بہيں ہے۔

جواب ٢: طعام كفايت وضرورة يل تعميم بينيك وبدم ركسي كو كعلاسكتاب ورطعام ضيافت صرف اتقياء كو كعلات.

#### تقرئ السلام:

سوال: ببال تقرأ السلام كها خطعم الطعام كى طرح فسلِّم السلام فرمادية توكلام بيل رواني بيدا بوجاتي\_

جواب: اس انداز کواس کے اختیار فرمایاتا کہ سلام زبانی اور سلام تحریری دونوں کوشامل موجائے۔

عندالملاقات تحفهٔ سلام صرف اس امت کی خصوصیت ہے \_\_اس بیل سلامتی وائن کاپیغام ویشارت، ذریعهٔ مجبت واپنائنیت ودیگر بہت ساری معاشر تی خوبیاں واخل بیں۔ چنامچہ عرب کے بدوسلام کہنے کے بعد باہم مامون قرار پاتے تھے۔سلام کہناسنت ہےاور جواب واجب۔اوراس کا ٹواب واجب سے بھی زیادہ ہے بعنی پہل کرنے والے کو۔مگر طریقۂ نبوی شرط ہے۔

#### على من عرفت و من لم تعرف:

پیچان کرسلام کرناییسلام مواجهت یاسلام رشوة ہے۔صرف مسلمان دیکھ کرسلام کریں توبیعبادت اسلامی ہے۔اورسلام کو پیچان تک محدود کرناعلامات قیامت بیں سے ہے۔

## 06بَابِمِنُ الْإِيمَانِ أَنْ يُحِبَ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ

## اليخ بهائى كيليجى وى پيندكرناايمان ميس سے جوابين لئے پيندكرتاہے

حَدَّثَنَامُسَدَّذَ قَالَ حَدَّثَنَايَحْيَى عَنْشُعْبَةَ عَنْقَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَى يُحِبَ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ.

## تشريح حديث

(ربط عاب علامة الانصار تكبيان شدهب)

حدثنامسدد: يعديث امام بخاري نعدواسنادسة كرك برا) يحلى بن معيد قطان سے جوكجرح وتعديل ك

امام اورحضرت امام اعظم کے شاگر درشید ہیں۔ دوسری روایت حسین المعلم سے جو پیکی کے استاذ ہیں۔ جواس کو حضرت قبادہ ق سے روایت کرتے ہیں۔ دونوں ہیں فرق یہ ہے کہ شعبہ نے عن 'سے قبل کیا۔ اور حسین معلم حد ثنا بعنی تحدیث سے قبل کرتے ہیں۔ اس لئے امام بخاری گیدو صاحت فرمار ہے ہیں کہ یہ بیت وجہ سے مدم القا کا جو شبہ ہوسکتا ہے وہ ہیں۔ ہیں۔ اس لئے امام بخاری گیدو صاحت فرمار ہے ہیں کہ یہ بیت وجا تقاہم کے دست مرافقا کا جو شبہ ہوسکتا ہے وہ ہیں۔ سے م یہ حضرت آس کی روایت ہے جن کی گذیت ابو محروب نی پاک ہے گئی گئی کے دس سارخادم ہیں۔ آپ کی کل مرویات ۲۲۸ ہیں۔ حدیث الباب سے ترجمۃ الباب صراحة ثابت ہے ۔ باقی مقصود بخاری ہے کہ اجزائے ایمان میں سے ایک یہ بی ہے کہ ایش وہ بی وہ بھی نہیں۔ البت مرجمہ پر کہ ایٹارنفس کرے۔ تو اجزاء مکم لات ایمان میں سے ہیں۔ جوامام بخاری ترکیب ثابت کررہے ہیں وہ بھی نہیں۔ البت مرجمہ پر

ا... لا يو من احد كم: بهال كمال كي نفي كيليخ لا 'لايا كيا\_يعني كامل مومن جهيل بوسكتا\_

۲ . . بھی لیاقت ہے۔ یعنی مون کی پیشان نہیں ہے۔

علاَمه انورشاه شمیری فرماتے بین بہاں نفی جنسِ ایمان کی ہے کیونکہ لاکوفی جنس پرحمل کرنامعنی حقیق ہے اور نفی کمال پرحمل کرنامعنی مجازی ہے اور مجاز کواس وقت مرادلیں گے جب حقیقت پرحمل حدیدرہو۔ جبکہ یہاں ایسانہیں۔ تو تنزیل الناقص بمنزلۃ المعد وم کے بیل سے ہے۔ یعنی دراصل تو مرادایمان ناقص ہے گراس کوفیرمعتبر قراردے کرمعدوم سے تعبیر کیا۔ لایؤ من میں حقیقت ایمان جواللہ کومطلوب ہے وہ بیس خواہ مردم شماری میں مسلم اوردارالا فناءاس کومؤمن کیے۔ (انعام 383/1) میں حقیقت ایمان ایک آدمی گناہ میں مبتلی ہے تو کیادوسرے آدمی کے لئے بھی بہی گناہ پسند کرے۔ اندام 283/1

ج: بعض طرق میں لا یو من احد تکم حتیٰ یحب لا خید من المنحیر ما یحب لنفسه لهٰذا گناه اس میں داخل نہیں۔ علامہ خطائی فرماتے ہیں بظاہر حدیث تسویہ پردال ہلیکن در حقیقت تفضیل لملا خرکی نفسہ مرادہے \_\_\_\_ چنا نمچ نفسیل بن عیاض '' نے سفیان بن عید نئے سے فرمایا تھا کہ سیحت اوز تیر خواہی ہے کہ دس کے واضل سمجھاور برابر مجھنا کوئی خوبی ہیں۔(درس شامزئی 82) یحب لا خید: اخوت سے مراداخوت دینی ہے۔

یبال پرایک اشکال وارد بوتا ہے کہ مومن کامل ہونے کیلئے اگریہ بات ضروری ہے تو حضرت سلیمان کا قول: دب هب لی ملکا لاینبغی لاحد من بعدی۔ ای طرح دعاء کے سلسلہ بیں قرآن کریم بیں ہے: واجعلنی للمتقین اماماً \_\_\_\_اسی طرح ہم آنحضرت بالی کا کیائے کے بیں ات محمدن الوسیلة والفضیلة والدر جة الرفیعة وابعثه مقاماً محموداً ہم حضور بالی کیائے کے مقاماً محمود کا ہم حضور بالی کیائے کی حلاجیت شخص واحد بیل مخصر ہے۔ یہ ساری باتیں فلط ہوجائیں گی اور لازم آئے گا کہ یہ حضرات مومن کامل نہوں اور یہ باطل ہے۔

اس اشكال كي جواب بين:

ا . . . بہاں پر معنی مطابقی مراز ہیں بلکہ معنیٰ کنائی مراد ہیں۔ یہ کنایہ ہے حسد اور بغض کے دور ہونے سے جیسے کہا جاتا ہے زید کثیر الو مادیہ کنایہ شیر الاضیاف اور خی ہونے سے جاہے اس کے پاس را کھ ہویانہ ہو۔ ای طرح مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے کینہ کبٹ ندر کھے اورلوگوں پرتکبرنہ کرے اورتواضع سے پیش آئے۔

٠٠٠ معنی حقیقی مرادلیں مگریہ باعتبار اخلب اور اکثر کے موں۔ باعتبار استغراق وعموم کے مذہوں۔

۳۰. معنی حقیقی مراد کئے جائیں مگراس کوخاص کیا جائے ان چیزوں کے ساتھ جس میں اشتر اکٹے ممکن مواوراشیا وغیرمکن میں اشتراک کااسنٹنا وکرلیاجائے۔

٧٠. ، مثل اورنظير كومايى حب سے پہلے مقدر مانا جائے كمائے كيائى كيلئے اس كے مثل ونظير كي تمنار كھے نہ كر بعين اى چيزكى۔ (در تر خاري 186)

فائدہ: حضرت علامہ انورشاہ فرماتے ہیں: حنفیہ یا دوسرے حضرات اس جیسی مدیثوں ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکھی کمال کیلئے ہے۔ تاہم مقصودِ عدیث کے حوالہ سے بھر پورعمل مطلوب ہے۔ اس پراور پھھنے بوتو آئیج ضرور آئی ہے۔ اورنفس کام چوری کیلئے بہانا ورراستہ کالتاہے۔ اس لئے عوام الناس کے سامنے زیادہ تاویلات نہ کرے۔

سوال: بظاہر مفہوم مدیث پر مل مشکل بلکہ محال تک ہوتا ہوانظر آتا ہے۔ اس لئے کوئی شخص کمالی ایمان کا درجہ حاصل کرنے کے لئے ایک چیز کو اپنے تک محدود کرنے کے لئے ایک چیز کو اپنے تک محدود کرنے کے لئے ایک چیز کو اپنے تک محدود رکھتا ہے تعدد رجہ کمال کؤیدل کئی سکتا ۔۔۔ اور ای طرح جب دوسرے تک وہ چیز کئی جائے تو بھی حدیث اس کی طرف متوجہ ہوگی تو وہ بھی آگے ایثار کا پابند ہے۔ یہ سلسل کا لزوم ہے جونا قابل عمل ہے۔ مثلاً کسی شخص کیلئے رشتہ کا انتخاب یا منصب تجویز ہوا تو ایٹا رکٹ سکتا ہے۔ مثلاً کسی شخص کیلئے رشتہ کا انتخاب یا منصب تجویز ہوا تو ایٹا رکٹ سکتا۔

جواب ا: يهديث معاملات برمحول ب\_استعالى اشيايا ترجيح مناصب برمحول ميس

جواب ۲: مشاورت پرمحمول ہے۔ یوں مجھ کرمشورہ دے کہیں اسے لئے کیا پسند کرتا۔

جواب ۳: معاقبۃ پرمحمول ہے۔اگرآپ کے سامنے کوئی قصور وار اور مجرم ہوکر پیش ہوتو اس کے لئے جزا وسز اکے انتخاب کا طریق کار وی رکھیں جوالیی صورت میں آپ اپنے لئے کرتے ہیں۔ستاری ، درگذر ،عزت نفس کا خیال وغیر ہال تمام پہلوؤں کوسوچ سمجھ کرفیصلہ کریں۔ ماٹھا کہو!

جواب صديث الباب سوه چيزمراديم سيل تعددواشتراك موسكتام دري خاري

قائدها: اسلام کامزاج ادائیکی تقوق بیل فکرمندی اورجلدی کابے جبکہ مطلبہ تقوق بیل بسروآسانی کمحوظ رکھنے کی تاکیہے۔ قائدہ ۲: امام بخاری تھنن فی العبارة کے لئے تقدیم و تاخیر کرتے ہیں من الایسان بھی پہلے لاتے ہیں بھی بعد بیل۔ قائدہ ۳: یاحدیث کے الفاظ کی وجہ سے تقذیم و تاخیر کرتے ہیں جیسے حدیث ہیں: لا یو من مقدم ہے تو من الایسان کو

مقدم كيا\_(درس ثامرنَ 83)

ُلطافت اسناد: اس روایت کے تمام روا ہ بھری ہیں اس سے بل کے باب کی روایت کے سبراوی کوفی ہیں اس سے بل کے سب مصری ہیں۔ (امداد اباری 360/4)

## 07... بَابِ حُبُّ الرَّ مِسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمِسَلَّمَ مِنُ الْإِيمَانِ حضورة النَّفَايِّ مُسِمِّ بِسَرِ كَصِنَا ايمان كاايك جزء جے۔

حَدُّثَنَاأَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَ نَاهُعَيْبُ قَالَ حَدُّثَنَا أَبُو الزِّنَادِعَنْ الْأَغْرَجِعَنْ أَبِي هُرَيْرَ قَرَضِيَ اللَّاعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنْ أَحَدُكُمْ حَتَى أَكُونَ أَحَبَ إِلَيْهِ مِنْ وَ الْهِ هِوَ وَلَدِهِ.

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے صنور بڑا الکی نے فرمایا بشم ہے اس ذات کی جس کے قبضے بیل میری جان ہے میں اللہ عند سے روایت ہے صنور بڑا الکی نظر بیل اس کے والدین اور اولاد سے میری جان ہے میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہیں ہوسکتا جب تک بیل اس کی نظر بیل اس کے والدین اور اولاد سے زیادہ مجبوب نہوجاؤں۔ دوسری روایت مجی بھی ہے اس بیل صرف والناس اجمعین کا اصافہ ہے۔

ر بط:ماتبل میں مسلمان بھائی کی مجت کوجز وایمان قر اردیا توباب هذاش پیتلایا جار ہاہے کہ آپ بھائی کی مجت بدرجہ اولی معیارایمان ہوگی۔( دلیل القاری ص ۱۴۵)

## اصحالاسانيد

#### <u>حدثناابو اليمانقال اخيرناشعيب الخ</u>

اس حدیث بیل بہت بلند پایہ مضبوط ترین راویان حدیث بیل۔اس بیل بڑے او پیج درجہ کے محدثین کرام بیل \_\_\_\_یدہ طریق ہے جس کے بارے بیل امام بخاری کامقولہ شہور ہے کہ ابوہریر ہ کی اسانید بیل ہے اصح الاسانید ہے \_\_\_\_اور حافظ این مجرعسقلانی نے تھذیب التھذیب بیل امام بخاری کی طرف بیمقولہ منسوب کیاہے۔:امام بخاری نے مطلقاً اس مذکواصح الا مسانید قرار دیاہے۔(انعام)

فاتده: حديث الباب كى سعيل عن الاعرج آياب.

اس سے مراد ابود اوّد عبد الرحمن بن ہر مزبیں۔ امام مالک ان سے بالواسط روایت کرتے بیں \_\_\_ ایک دوسر سے بداللہ بن یزید بن ہر مزبیل ان سے امام مالک بلاواسط روایت کرتے بیں۔ ان سے فقہ بھی حاصل کی ہے۔ امام مالک کی سندیس جہال این ہر مزبی مراد ہوگا۔

## تشريح عديث

سوال: حديث الباب من والمده و لمده و النام اجمعين: شي اصول وفروع اورعام لوكول ـــــ بجي زياده محبت مونامعيارايمان قرارديا كيا خوداني ذات كاذ كرميس.

والداورولد کے من بیں اپنی جان بھی آگئے۔جب ان دونوں پر جان فدا کرنے کی کوسٹش کرتا ہے تو جس ذات بابر کات پران دونوں کو قربان کیا جاسکتا ہے تواپنی جان توبطریق اولی فداکی جاسکتی ہے۔

جواب ٢: انسان كى اپنى جان كا ذكر "و الداس اجمعين "ئيس بے كيونكه يكى الناس ميں داخل ہے۔ (ورنداس كاناس مومائے گا۔) نیزدوسری روایت میں اپنی جان سندیادہ محبوب مونے کاذ کر بھی ہے۔( مناری شریف 1/2)

جواب ۱۰: آب الفائلية ابني امت سے كمال ايمان كيلئے محبت مطلوب ہے وہ كوسى ہے؟ اس كوحفرت عمر كے اس ارشادے مجمنا جاہیے کہ آپ بھا گا گا کے برحدیث س کرصاف کوئی سے عرض کیا کہ مجھے اپنے ایڈر آپ کی ' وات مبارک' کی نسبت اپنی ذات بے محبت زیادہ نظر آتی ہے۔ آپ میں انٹائی نے ارشاد فرمایا: تومعیار ایمان تو ماصل نہیں موکا\_\_\_ای ارشاد كے بعد حضرت عرص كيا: اب جميے وہ معيار مطلوب حاصل ہو كيا۔ آپ بَيَّا لِنَّا اللهُ اللهُ اللهٰ ناعمر

سوال: نذكوره وونول حديثول بي والدكوولد يرمقدم كيول كيا؟

جواب نمبرا: والدتوبركسي كاموتايها ولا دعض اوقات نبيس موتى

جواب مبر ٢: والدقابل تعظيم بي توجبت تعظيمي آب مطلوب بـ

جواب نمبر ٣: والدكة التعظيم مونے كى وجه سے ولد يرمقدم فرمايا۔

جوابْمبرس: آپ مَا الْفَالْمُ الله الدك بن انماانالكم بمنز لقالوالد

(ابودا وُدُس ١٦٠) اس كيوالد كومقدم كيا كيا

بعض طرق میں ولد کومقدم کیا گیاہے کیونکہ والد کوجتنی اولادے مجبت موتی ہے اولاد کونہیں موتی · · بواولادے بھی زیادہ محبت آب بالفَلَيْلِين مطلوب ب \_ (دليل١٥٢)

فائده: بعض صفرات فرماتے بیں کہ چونکہ صفرت عرق "مرادِرسول" منے تو آپ بالفائل کے سامنے معیار مجت کو مند یکھ کر اپنا باطن کھول دیا۔ تولمح بھریں وہ کیفیت مطلوبہ آپ بھانگانگی توجہ وبرکت سے حاصل ہوگئ۔

فائدہ: یہ بات بھی مترقع ہوتی ہے کہ اپنے شیخ کے سامنے صاف کوئی سے مقامات و باطنی کھول ہیں طے ہوجاتے ہیں۔اورروحانی عقدے کھل کرشرح صدرحاصل موجا تاہے۔

کامل مرشد کھڑیے تے گل بن دی اے اللہ اللہ کریے تے گل بن دی اے کامل مرش یعنی لحد بھریں سابقہ کیفیت سے ترقی کرکے آپ معیار نبوی پر فائز ہو گئے۔

تاجم بیروال اپنی عکمه قائم ہے کہ سمجیت کی نفی تھی وہ کیا تھی اور جومطلوب تھی وہ کیا تھی۔۔۔؟ اس سلسلہ ٹیں حضرات شراح کرام نے مختلف توجیعات کی ہیں۔

توجید محبت عقلی مطلوب بھی اور نفی محبت طبعی کی تھی۔ جو غیراختیاری ہوا کرتی ہے۔ مرادِ مدیث بھی محبت عقلی ہے۔ اشکال: علامہ انورشاہ شمیری فرماتے ہیں: مدیث الباب سے مبت عقلی مرادلیں تومقصد مدیث فوت ہوجا تاہے جو

الموب بيان كتفاح ميل بين كما تا جبك طبيعت كيايجى شريعت جاجتى بكده شريعت بن وهل جائے۔

بېرمال مجت طبق مرادلیں توشرار حدیث کی توجید کے خلاف ہے اور اگر عقی مجت مرادلیں تو اسلوب حدیث کی رقتی میں وار قلی محبت کا مقام حاصل جہیں ہوتا۔ کے ماقال الشیخ انور الکشمیر می مطابع اس لئے اس تناظر میں اس کی بین بین توجیت فی السلام مولانا مفتی محرقی عثمانی صاحب زیر جوری ہے۔ البتداس کا حاصل بیسے کہ مراد توجیت طبق می ہے۔ البتداس کا وہ درجہ مرادہ ہوتا ہے اختیار سے اسباب مجبت میں فکر کی جد بالتدریخ حاصل ہوتا ہے اور جمال ، کمال ، نوال کے قرب کے آئین میں البتداس کا طبح و معامل ہونے والی جبت استدال کی ہماجا سکتا ہے البتداس کا طبح اللہ میں نواز و کرنتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اس کے اسبحب عقلی کو اور جبت طبح کے تاکین میں ذیا وہ فرق ندر ہا۔

محبت کاچوتھاسب قربت ہے فرمایا گیا: النبی اولیٰ بالمو منین من انفسہم: آپ بھی فائی این امت کے ساتھ وہ قرب حاصل ہے کہ ان کی جانوں کو بھی ان کے ساتھ اسی قربت حاصل ہیں۔ ایسی قربت جواپئی جان وذات سے بھی زیادہ ہو موصوف بالدات کو حاصل ہوتی ہے۔ قریب وبعید کاملی، فاصلہ کی بیشی سے ہوتا ہے۔ قرکت فکری موصوف بالعرض کے۔ قریب وبعید کاملی، فاصلہ کی بیشی سے ہوتا ہے۔ قرکت فکری میں اول دلیل آتی ہے پھر مدلول ہوتا ہے جہاں یہ قرب ہوگا حات معلول کا محقق ہوگا۔

اس عقل پرماتم کی ضرورت ہے جوجبت نبوی کولمبیعت کے تقاضوں بیں نے هال دے۔
۔ ترے عشق کی انتہاء جا بہتا ہوں مری سادگی دیکھ کیا جا بہتا ہوں

تعبير ثانى: اقسام محبت

ا : حبطبعی بحسب ونسب اور مال ومتاع کی مجت ہے جوغیرا ختیاری ہے۔ ۲ بحب عقلی: ناگواری کے باوجودسی چیز کواختیار کیا جائے۔ جیسے کڑوی دوا کا استعمال سا: حب ایمانی: یطبعی اور علی دونوں سے بالاتر ہے۔ حب عقلی میں ایمان کے نفع اور کفر کے نقصان پرنظر ہے۔ جبکہ حب ایمانی کامنشاء ایمان محض ہے۔ نفع کی تمنا یہ نقصان کی پروا بہر صورت احکامات پشرعیہ کی تحمیل پرنظر ہو ہم کیا اور بھاری عقل کیا \_\_\_؟
حب عشق \_\_ حب ایمانی ترقی کرتے کرتے حب عشق میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ نیز محبت عشقی محبت ایمانی کا اعلی وا کمل درجہ ہے ۔ لیکن ترقیب ہے محبت اختیاری کی ابتدا بجبت عقلی سے ہوتی ہے بھر محبت عقلی ترقی کرتے کرتے مجبت ایمانی بن جاتی ہے ہم محبت ایمانی بن جبت ایمانی ترقی کے بعد صرف حکم محبوب پرنظر ہوتی ہے تو

برجه جزمعشوق باشد جمله سوخت

كامنظر موجا تابياس كوجبت عشق ستعبير كياكيا

حضرت سیدشاہ اسلعیل شہید نے حب عقلی کو حب عشقی پر ترجیح دی کیونکہ حب عشقی وصل کے بعد صفحل ہوجاتی ہے مگر حب عقلی وصل بیں اور بردھتی رہتی ہے \_\_\_ تاہم حضرت حاجی امداد اللّٰه فرماتے ہیں :

حبِعشقی لامتناہی ہے اور عقلی متناہی اس کئے لامتناہی کوتر جیج ہے \_\_\_لیکن حضرت گنگو ہی ؓ نے حطیم کعبہ میں اکابر ک رائے کی تصویب اور سائل کے اصرار کے بعد فرمایا:

حب عشقی میں انتظام نہیں ، حدود شرعیہ کمحوظ نہیں رہتیں۔اس بنا پرجب تک اعمال کی ضرورت ہے حب عقلی کواور بوقت وصال غلبہ حب عشقی کو پیند کرتا ہول۔(ایدادالباری370/4)

فائدہ ا: فی الحقیقت محبت دو ہی اقسام میں منحصر معلوم ہوتی ہے۔ طبعی وعقلی ، ایمانی وعشقی محبت بھی عقلی محبت کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ اس لئے کا فرعقلی محبت زیر عمل ندلایا تو دیگر محبتوں کا سوال ہی نہیں \_\_\_\_

فائدہ ۲ بنفسِ ایمان کیلئے محبت عقلی بھی کافی ہے۔ مگر کمالِ ایمان کی معراج کیلئے ایمانی عشقی محبت در کارہے \_\_\_ جیسے کمالِ عقل بیں دنیا بیں تفاوت ظاہر ہے اسی طرح محبت وایمان بیں تفاوت لازم ہے \_\_

قائدہ سابحبت طبعی خاصۂ انساننیت نہیں حیوان میں بھی ہے۔محبت عقلی کے عدم استعال سے انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ۔[ماہ]

فائده تمبر ١٠ تين حقوق نبوي صلى التدعليه وسلم بين:

محبت میں فنائیت ہوتی ہے کہ آدمی محبوب میں فنا ہوجائے۔متابعت میں قدم جلنے کا جذبہ پیدا ہوتاہے کہ ایک ایک چیز میں پیروی نصیب ہو عظمت سے اعتقاد پیدا ہوگا اگر بڑائی دل میں نہوتوعقیدت نہیں ہوسکتی۔اورعقیدت واعتقاد نہیں ہوگا توایمان نہیں سلے گا۔(خطبات حکیم الاسلام ج2 خطبہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم)

لانت يارسول الله احب الى من كل شيء الامن نفسى

حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں میرے دل میں عرصہ بھر کھٹکا رہا کہ حضرت عمر پوری امت میں دوسرے درجہ پر فائز ہیں . . . اظہاریہ کر رہے مجھے اپنی ذات سے آپ ہاں فائلے سے مجتب زیادہ ہے . . . حالا نکہ حضرت عمر کے اسلام

لاتے ہی نماز وهجر ة وغیرہ خفیہ کی بجائے اعلانیہ ہونے لگے . . ان اعمال سے اپنی جان سے زیادہ محبت کا اظہار ہے۔ تو پھر الانفسسی کلاستثناء کیسا؟

فائدہ: حضرات احناف کی فقبی بصیرت اورعلمائے ویوبند کی محبت نبوی مَا اَنْ اَلَا اَلَا اَلَا اَلَا اَلَا اَلَا اَ ایک بِمثال جامع توجیہ . . کیا حسن تعبیر ہے:

اسكاش ديارطبيبكا برذره ميرادل موجائ

يجيميل طلب افساندنيات محبت كااختر

## 08بَاب حَلَاوَةِالْإِيمَانِ ايمان كىلذت كابيان

حَدَّثَنَاهُ حَمَّلُهُنَا لُمُثَنَّى قَالَحَدُّثَنَاعَبُدَالُوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَحَدُّثَنَاأَيُّو بَعَنْ أَبِي قِلَابَتَّعَنْ أَنسِعَنَ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَلَاثْمَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَحَلَا وَ قَالَإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّوَ وَسَولُهُ أَحَبَ إِلَيْهِ مِمَّاسِوَ اهُمَا وَ أَنْ يُحِبَ الْمَرْءَلَا يَحِبُهُ إِلَّا لِلْقِوا أَنْ يَكُرَ هَأَنْ يَعُو دَفِي الْكُفُرِ كَمَا يَكُرَ فأن يُقُدُفُ فِي النَّارِ.

ترجمہ: حضرت انس سے روایت ہے حضور ہمانی آئے نے فرمایا جس میں تین باتیں ہوں وہ ایمان کا مزہ پائے گا: ایک یہ کہ اللہ اور اس کے ساتھ سب سے زیادہ مجبت ہواور جب کسی سے دوتی ہوتو محض اللہ کے لئے ہواور کفر کی طرف لوٹ جانے کوایسا براجانے میں گرائے جانے کوبراجانتا ہے۔

## تشريح حديث\_

ٹلاث من کن فیہ النے اشکال: ٹلاث تکرہ ہے اور مبتداوا تع ہے حالا تکہ تکرہ کامبتداوا قع ہونا درست نہیں ہے۔ جا: عام طور پر ٹلاث خصال سے تاویل کرتے ہیں۔ ج۲: کیکنعلامہ رضی کے حوالہ سے قتل کیا گیاہے۔جب نکرہ کا دغہ ہوا وراس میں ابہام نہ ہوتو اس کامبتدا واقع ہونادرست ہے۔(درس شامزئی 87)

#### حلاوة:

اس کامعنی عندالنودی بیسبے کہ اطاعت کیلئے خلاف طبع امور کوبر داشت کرے اور اطاعت خداوندی شرح صدر کے ساتھ کرے۔ حاصل بیر کہ حلاوۃِ معنوی مراد ہے۔

۰۰۰ عند اُبعض حلاوۃ معنوی کے ساتھ حلاوۃِ حسی بھی ہوسکتی ہے \_\_لیکن یعض اشخاص کے اعتبار سے ہے۔ تاہم یہ ذوقیات ہیں جوالفاظ کی گرفت سے باہر ہیں۔اس لئے صاحب ِذوق ادراک کرسکتا ہے۔ کاغذ پرلکھ کرمقیقت تک رسائی ممکن نہیں۔

#### احباليهمماسواهما:

سوال: اس میں مماسو اهما میں اللہ ورسول کو ایک ضمیر میں جمع کردیا۔ یہ جمجے نہیں کہ اس سے 'مساوی' ہونے کاشبہ ہوتا ہے۔ نیز آپ بی فاقی آنے ایک موقع پر اسے خود بھی ناپیند فرمایا۔ ابوداؤد شریف میں روایت ہے کہ ایک خطیب نے 'ومن بعصهما' کے لفظ میں دونوں کوجمع کردیا تو ارشاد فرمایا:

#### بئس الخطيب انت قل ومن يعص الله ورسوله:

جواب ا: ال كلام مين آپ يَمُ النَّاعِيَّةِ مِنكُم مِين \_ كلام غير مين هيه شرك موسكتاب \_ مَر آپ يَمُ النَّهُ كلام مين نهين \_ جواب ٢: يا ابتدائي زمانه پرممول ہے ۔ ابھی رسوخ توحيد كا دوز نهين آيا تھا۔ خطيب سے يافظ صادر ہوئے تو تنبيہ فرمائي گئ۔ جواب ٣: خطبہ مقام توحيد ہے اس لئے موجم شرك لفظ بولنا مفيز نهيں تھا۔ جبكہ آپ بَهُ الْفَالَةُ فرمان مقام خطبه نهيں تھا۔ جواب ٣: يہ آپ بَالِنَّفَائِلَي خصوصیت پرممول ہے۔

جواب٥: آبِ الْخَالِمُ لَكُ كلام مِن جِلْ الكُنهِين تَق -اس لِنَ كُونَى شبه كااحْمَالْ نهيں -جبكه اس خطيب كے

کلام بیں جملے الگ تھے۔ جواب۲ حضرت مولاناانورشاہ کشمیری اورعلامہ عثالی کی رائے یہ ہے کہ یہاں نہی تخریمی بلکہ ادب فی استعلم کی تعلیم اور تا دیب وتہذیب کے لیے ہے۔ (انعام الباری ۳۳۵)

جواب کے نیز بہتر پن جواب یہ ہے در بیٹ الب میں آپ نے جمع فرمایا یہ عاملہ جبت ہے۔ اللہ ورسول کی جبت لازم والمزوم ہے ایک کی جبت فلاح ونجات ہے۔ اللہ ورسول کی جبت لازم والمزوم ہے ایک کی جبت فلاح ونجات ہے۔ اللہ ویک ایک جبور شریعت میں معلق اللہ ورسولہ فقد درشد و من یعصه ما فقد غوی میں عصیان کا اور خطیب والی روایت جس میں یہ الفاظ بیں من یعطع اللہ ورسولہ فقد درشد و من یعصه ما فقد غوی میں عصیان کا معاملہ ہے اور یہ سلمات میں سے کہ مرایک کی نافر مانی مستقل اباعث بلاکت ہے توضم سر شنید سیمنع فرمایا تا کہ ایہام نہ وجائے

كدونول كى تافرمانى توباعث بلاكت بايك كى بين الى ليفرماياقل و من يعص الله و دسوله (نصر البادى ٢٣٥ ج ١) لا يحبه الالله: الله جوبت بوتى بورى بورى براغراض كا بست وتى بوتى بر

#### وان يكرهان يعودالخ:

سوال: افظ عود سے بیشبہ کہ عود کامعنیٰ ہوتا ہے اوشا، للذا جولوگ پہلے کافر تھے پھرمسلمان ہوئے ان کے حق میں تو پیفسیلت مخفق ہوتی ہے ۔۔۔ تاہم وہ لوگ جوشروع ہی سے مسلمان ہیں ان کیلئے 'عود'' کاتصور نہیں ۔ تو پھران کوحلاوۃ ایمانی کیسے نصیب ہوگی؟

جواب: بعود 'بصیو کے معنیٰ بیں ہے۔ جیسے صفرت شعیب علیہ السلام کے واقعہ بیں او لععودن فی ملتنا۔ ( درس شامز تی 88 ) نیز ایسا شخص جو اہا تعن جادمسلمان ہے اس کوشرک و کفر سے اور بھی زیادہ متنفر ہونا چاہیے اس کو ایمان کی حلاوت بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ (نصرالباری ج اص۲۵۷)

## 09بَابِعَلَامَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ الصارسي عبت ركهنا ايمان كي شانى سم

حَدَّثَنَاأَبُو الْوَلِيدِقَالَ حَدَّثَنَاشُغَهَ قَالَ أَخْهَرَ نِي عَهْدُاهُ فِهَنْ عَبْدِاهُ فِهِنِ جَهْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةً الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ وَ آيَةُ النِّفَاقِ بَغْضُ الْأَنْصَارِ.

ترجمہ: حضرت اُس رضی اللہ عنہ نے فرما یا حضور بھا گا گائے نے فرما یا انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے اور انصار سے ڈٹمنی رکھنامنافق ہونے کی نشانی ہے۔

افتكال: امام بخائ في علامة الأيمان حب الانصار كاباب با تدهااس پرافتكال بے \_\_\_علامة الشيء ذو العلامة سيخارج بوق بي مي المان كى ايمان كى سيخارج بوقى بے جیسے دھوال آگ كى هلامت بے كرآگ كى هفت شين داخل نهيس \_\_ اى طرح حب الانصار بھى ايمان كى حقيقت بين داخل نهيس لهذا اس كوكتاب الايمان بين لانادر ست نهيس \_

ج صحیح تربات بینے جومولانامحمد پنس صاحب (شیخ الحدیث مظاہر العلوم سہاران پور ہندوستان) نے بیان فرمانی کہ علامة الشیء ذو العلامہ کتا بع ہوتی ہے جیسے اگر کرارت \_\_\_ تو ذوالعلامة کی قلت وکثرت سے علامت بیں قلت وکثرت ہوتی ہے \_\_\_ایسے بی ایمان کی قلت وکثرت کی وجہ سے حب الانصار میں کی بیشی ہوئی۔(درس ٹامز ہُ 89)

## تشريح عديث

ا. . متعلقات نبوى ما في الكيار محبت بعي محبت بنبوى يى ہے۔

٢٠٠٠ انصار كي تصيص ال كالي طرز محب كي وجر سي-

سو. . حضرات صحابه کرام رضی الله عند کے باہمی اختلافات ، خطاء اجتہادی پر مبنی تنے۔ اس کامنشاء باہمی بغض وعدوات مركز بين تفاللذائمين بسيحبت وعظمت كأعلق ركمنا ضروري ب-

۳۰۰۰ انصار کامصداق عام طور پراوس وخزرج کے دوقبائل ہیں۔

فائده: انصارناصرى جمع ہے۔ دین كے مددكار مشتق پرحكم لكائيس تومادة اشتفاق على بوتاہے۔ اكوم عالمماً۔ وچها کرامهانت چلم<u>ہے۔</u>

حب الانصار كمات اصرة نبوى بي جس كاعلامت ايمان بوناظام بيد

انعبارمدین یمن کے شہر مارب کے باشندے منے جہال توم سبا آبادھی . . کا بن نے خبردار کیا کہ سیلاب آنے کو ہے لوگ يهال سے لکل جائيں۔تو بنو تبلہ کے دو قبیلے اوس وخزرج نکل کرمدینه طبیبہ اقامت پذیر ہو گئے۔ ۱۰س وقت مدینه طبیبہ ش بہود آباد تنے ... انہوں نے اس شرط پر کہ تنہاری ایون پہلی رات ہمارے بال بسر کرے کی قیام کی اجازت دی . . حالات کے پیش نظر پرشرط مان لی گی . . . تاہم پھلی شادی کے موقع پر ہی کہن بے حجاب ہو کر تمام برادری کے سامنے آگئی . . اہل قرابت نے بے جانی پراس کو مار دلائی تو اس نے کہانتہ س غیرت نہیں کہ جھے شوہر کے ساتھ بھیجنے کی بحائے غیر کے حوالہ کررہے مود . .اس سے انکی غیرت وتمیت کو جوش آیا توانہوں نے دلین کو پہیجنے کافیصلہ کرلیا۔

مگر يېود نے اس پر جنگ كافيصله كرابيا الله تعالى نے اوس وخزرج كوفتح عطافر ماتى . . اس كے بعد يېود مدينداوس وخزرج ے کہا کرتے تھے.. ہمیں ہی آخر الزمان بھ النظارے۔

ان كے ظبور كے بعدان كے ساتھ ل كر تنهارى خبرليں تے . . اوس وخزرج مشرك تھے انہيں كھ ملم بيل تھا۔ موسم جج ير خزرج کے چھ آدی مکہ آئے اور منی ہیں تھہرے آپ مال اُلگا اُل کے پاس تشریف لے گئے، دعوت اسلام دی . . انہوں نے کہا آپ رات کوتشریف لائیں ہم آپس میں مشورہ کرلیں . مشورہ میں طے پایا کہ بدوی تی آخرالزمان مالی اللہ اس جن کا میبود تذكره كرتے منے اكرانبول في سبقت حاصل كرلى توجم محروم ره جائيں كے۔

آپ علیہ السلام رات کوتشریف لائے توسب اسلام لے آئے . . . بعد از ال دوسرے سال بارہ آدمی اور تیسرے سال می از می حاضر خدمت موسے اور مشرف باسلام موسے \_ (نصرالباری ۱۳۳۶)

سوال: مهاجرين كامجت كاذ كرنمين كياده اس درجه كي نميس......؟

جواب: اس کے بتانے کی ضرورت نہیں وہ توسب کھھ ہی آپ ہالٹھ کی محبت میں لٹا بھے ہیں۔ ہر، عدم محبت خهيں۔اس لئے بيان مديث بھي جہيں۔

#### 10\_باب

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنُ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِدُ اللهِ بَنُ عَبْدِ اللهِ أَلَّ عَبْدَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهَ عَنْهُ وَكَانَ شَهِدَ بَدُرًا وَهُوَ أَحَدُ التَّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةً مِنْ أَصْحَابِهِ بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكُو ابِ اللهِ شَيْقًا وَلَا تَشْرِ فُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَوْلُوا وَلَا تَوْلُوا وَلَا تَشْرِكُوا بِ اللهِ شَيْقًا وَلَا تَشْرِفُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَا دَكُمُ وَلَا تَعْمُوا فِي مَعْرُوفِ فَمَنُ وَ فَى مِنْكُمُ لَا تَعْمُوا فِي مَعْرُوفِ فَمَنُ وَفَى مِنْكُمُ لَقَالُوا أَوْلَا دَكُمُ وَلَا تَعْمُوا فِي مَعْرُوفِ فَمَنُ وَفَى مِنْكُمُ لَا تَعْمُوا فِي مَعْرُوفِ فَمَنُ وَفَى مِنْكُمُ لَا اللهُ وَلَا لَا تَعْمُوا فِي مَعْرُوفِ فَمَنُ وَفَى مِنْكُمُ لَا اللهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكُ شَيْئًا فَعُو قِبَ فِي الدُّنِيَا فَهُو كُفَّارَةُ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكُ شَيْئًا فَعُو قِبَ فِي الدُّنْهَا فَهُو كُفَّارَةً لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكُ شَيْئًا فَعُو قَبَ فِي الدُّنْهَا فَهُو كُفَّارَةً لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكُ شَيْئًا فَعُو قَبَ فِي الدُّنْهَا فَهُو كُفَّارَةً لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكُ شَيْئًا فَهُ وَالْكُولُولُولُكُمْ اللهُ فَهُو إِلَى اللهَ إِلَى اللهُ إِنْ شَاءَعَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَعَا فَعَلَى خَلَاكُ مَا لَا مُعُولُولُ اللْهُ فَا وَلَا لَا لَا لَا اللهُ اللهُ

ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے [اوروہ بدر بٹل حاضر ہوئے اورلیلہ العقبہ کے سرداروں بٹل سے ایک سے ایک سے ایک مرتبہ بی بھائی کے فرما یا اور آپ کے اردگر دصحابہ کی ایک بھاعت بیٹی تھی کہ بھے سے ان شرطوں پر بیعت کروخدا کے ساجھ کسی کوشر بیک نہ بناؤ گے، چوری اور زنانہ کرو گے، اپنی اولاد کوٹل نہ کرو گے، کسی پراپی طرف سے کھلی ہوئی تبہت نہ رکھو گے اور نیک کا میں نافر مانی نہ کرو گے۔ جوٹن ان باتوں کو پورا کرے گا اس کا اجرفدا پر ہے اور جوٹن ان باتوں کو پورا کرے گا اس کا اجرفدا پر ہے اور جوٹن ان بیل سے کسی چیز کا ارتکاب کرے گا اور دنیا بیل اس کو مزادے دی جائے گی تو وہ اس کے لئے کفارہ بن جائے گی اور کسی نے ذکورہ افعالی کا ارتکاب کیا اور فدا نے اس کے دا زکوٹنی رکھ لیا تو وہ خدا کے حوالے ہے خوا مدعاف فرمائے یا مذاب دے (رادی کا بیان ہے ) ہم نے اس پر حضور بھی نے بیعت کی۔

#### باب\_\_حدثناابواليمانالخ

به بهلاباب ب جوبلاتر جمه ب- ماقبل سد بطيب كه يجيل ابواب بن بحى اجزائ ايمان كابيان تعمايها المجي ب-

باب بلاترجمه كي وجوبات

میملی وجہ: ۱۰۰۰باب بلاترجمہ پہلے باب کی قصل ہوتی ہے۔ پہلے باب سے ربط ہوتا ہے۔ یہاں ربط اس طرح ہے کہ پہلی مدیث میں حب الانصاد کوایمان کی علامت قرار دیا۔اور یہاں اس کی دلیل ہیان کی ہے۔

٠٠٠ يكل مديث من مضرات انصار كاذ كرب ومرى روايت من انصارى وجرتسميد بتاتي -

دوسرى وجه: حضرت شخ البند فرماتے بيل بھي دا إن طلباء نو قرجمة الم كري مثلاً ايك ترجمه يه وسكتا ہے: باب في علة حب الانصار من الايمان \_ يامثلاً باب من الايمان ترك الكبائر \_

تیسری وجہ بعض اوقات تکثیر طرق کی طرف اشارہ مقصود موتاہے۔ دوسرے طرق سے لانے کے لئے باب بلاعنوان لے آتے ہیں۔ (درس شامزنی 91) فائدہ: باب فی الباب بی (بیتی ایک باب چل رہا ہوتاہے اس کے اندری دومرا باب بلاعنوان قائم کردیا جا تاہے۔) اصول ماستی بی گذرچکاہے۔ایے باب کے تحت جو حدیث آیا کرتی ہے۔وہ پچھلے باب کے ترجمہ کی دلیل جہیں ہوتی ہے۔ وہ پچھلے باب کے ترجمہ کی دلیل جہیں ہوتی ہے۔ البندامن وجہ چونکہ ماتبل سے تعلق جیس کواو پر ذکر کیا ہے۔ اور چونکہ من وجہ چونکہ ماتب کواو پر ذکر کیا ہے۔ اور دور بطبتا ہے بیں اس لئے باب تو قائم کرلیا کیان اس کا ترجمہ قائم جیس کیا ہے۔

تعارف حضرت عباده بن صامت اورحضرات نقباء

حضرت عبادہ بن الصامت :کل مروبات (۱۸۱) ہیں۔قلسطین کے قاضی اول ہیں۔ ۳۲ھ میں وقات ہے۔عبادہ بن الصامت صحابہ رضی اللہ عنہم میں ایک ہیں۔تاہم صرف عبادہ نام کے ۱۱۴ شخاص ہیں۔ کان شہد بدر آبدری ہیں۔ بیانِ فضیلت کی غرض سے یافظ لائے گئے۔معناز من الصحابة عض اوقات و هو بدری بولاجا تاہے۔

#### احدالنقباء:

نقباء كامفردنقيب ہے۔ نقيب اس كوكہتے بيل جوكسى قوم كى نعيش احوال كرے اوربيان كرے۔

یمال نقباء سے مراد وہ حضرات بیل جومدینہ طیبہ سے سر سے زیادہ کی تعدادیں مکہ مرکبہ آئے اور عقبہ کے مقام پران کی ممائندگی کرتے ہوئے ۱۲ حضرات نے آپ بھائنگی حفاظت ونصرت کے سلسلہ ہیں بیعت کی تھی۔ سیدنا حضرت عباس نے ان کونوب اچھی طرح بتلادیا تھا کہ آپ بھائنگی ہے قبیلہ ہیں نہایت معزز بیں۔ اور ان کا قبیلہ حفاظت کرتار ہا کرتار ہے گا۔ للذا آپ کونوب انہوں نے حفاظت ونصرت کا عبد دیا۔ تواس آپ لوگ رسول اللہ بھائنگی ہوشم کی نصرت وحفاظت کرسکیں تولے جائیں بھر انہوں نے حفاظت ونصرت کا عبد دیا۔ تواس عبد و بیان ہیں جوم کزی لوگ شامل تھے وہ ۱۲ تھے۔ نہیں کونفیاء کہا جا تا ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی طرح حضرت جبریل علیہ السلام کے اشارے سے بارہ نقیب مقرر فرمائے۔ حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عندانہی میں سے متھے۔ ( درس شامز ئی 92 )

سوال: ليلةالعقبه على امرادب \_\_ ؟

جواب: جس رات آپ بھالھ آئی نے منی میں ایک گھاٹی کے پاس مدینہ طبیبہ سے آنے والے صفرات سے بیعت کار سے چھپ کر فرمائی تھی۔ پھررسول اللہ بھالے آئے نے بھی ان کوما مور فرمایا تھا کہ وہ جا کراپنی قوم کو بلیغ دین کریں۔

سوال: بيعت وعقبه تني دفعه وتي\_\_؟

جواب: اختلاف ہے۔ دویا تین مرتبہ ہوئی۔ رائے یہ ہے کہ تین مرتبہ ہوئی۔ کہلی اانبوی کو جے ہے موسم میں جس میں سات یا آطحہ افراد تھے۔ انہیں میں اسعد بن زرارہ بھی تھے۔ جواس وقت مسلمان ہوئے تھے۔

دوسری مرتبر یا نبوی کوباره یا چوده آدمی آئے۔ان بین صفرت عباده بن الصامت جمی تھے۔تبسری مرتبر سیا نبوی کو ستر کے قریب آدمی آئے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور مدینہ طیبہ تشریف لانے کی آپ بڑا فاتھ دعوت بھی دی \_\_\_اوس وخزرج کے بیقبائل بہود کے شرادر سودخوری سے تنگ آنچے تھے۔ بہود سے بچنے کیلئے ان حضرات نے بیسوچا کہ کیول مذہم اللہ کے نبی مجال تنظیم اسپنے ساحقہ لے جائیں اوران کے شرسے نج سکیں۔ کیونکہ ان کی حکومت تو قائم ہونی ہے۔

عصابة: ال كااطلاق ۱۰ سے چالیس تک كی جماعت پر بهوتاہے \_ بھی زائد پر بھی جیسے غزوۃ بدریس آپ بھی اُلگا کے نے هذه العصابہ فرمایا تھا۔ جن كی تعداد ۱۳۱۳ تھی۔

جبكه لفظار هط كااطلاق تين سدر لتك موتاب

## مقصودي تشريح

بايعونىعلىانلاتشركواباللهشيئاً:

بیت کردینی مجھے عبداطاعت کرد۔اس کلماغذ "بیع" ہے جس کا معنی بیپنایا بک جانا ہے ہے ونکہ بیت کرنے والا اپنی خواہشات اور جذبات کو مقتدی کے حوالہ کردیتا ہے۔اس لئے اس کو بیت کہتے ہیں۔ دوسری مناسبت بیہ کہ جب خرید وفروخت قائم ہوجاتی ہے وبائع دمشتری ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں یہ بیت معاملہ ہے۔ بھی مناسبت ہرجگہ ہے۔

اقسام ببعت:

() بیست اسلام: جوکفروشرک سے کال کردائرة اسلام میں داخل مونے کیلتے کی جائے۔

(٣) بيعت خلافت: جواميرملكت كي إحديراس كوامير المؤنين ياخليفة سليم كرني برلى جاتى بـــــ

(۷) بیعت طریقت: ترکسد معاصی اورنیک عمل پر پابندی کیلئے کسی صالح اجا زت یافته انسان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے \_\_ سوال: مدیث الباب میں کونسی بیعت مرادہے؟ دورائیں ہیں \_\_\_

(۱) پہلی رائے یہ کے بیعت اسلام ہے کیونکہ یافظ ہو احدالنقباء لیلة العقبة ہے کو یالیلة العقبہ کے موقع پران تمام حضرات نے آپ بڑا تھا کی اور دوران بیعت جوالفاظ ذکر کے محصی بیلای افظ علی

ان لاتشر كو ابعشيناً مجى الكامؤيد بـ

دوسرى رائے يہ كمي يعتبطريقت ہے۔ بيعت اسلام نہيں ہے۔ كيونكميدوا قعد فتح كم كر بعد كا ہے۔ ليلة العقبه كي كونكميوا تعد فقح كم كر بعد كا ہے۔ ليلة العقبه كي من كر البت هو احلالنقباطيلة لعقبه يكن تعارفي جملہ ہے۔ كما قال حافظ ابن حجر عظام و الراجع و القول الاول۔

#### انلاتشركو اباللهشيئاً

تکر پخت النمی ہے۔ برشم کے شرک سے احتراز ضروری ہے۔ (شرک نی الذات بی العباد ات بی التشریع بمنوع میں)

لاتاتو اببھتان تفتر و نه بین ایدیکم و ار جلکم

## اس كي فسيرين مختلف اقوال بين

بہتان اس جھوٹ کو کہتے ہیں جس کون کرمخاطب دنگ رہ جائے۔ بین اید یکم و اد جلکماس کے کئے صفت کا شفہ ہے۔
تفصیل بیہ کہ کوئی بھی خبر کسی نہ کسی واقعہ سے ماخوذ ہوتی ہے۔ مثلاً ذید قائمہ اس کے قیام کے واقعہ کودیکھ کریں پنجبر دے رہا ہوں \_\_\_ اورایک خبر بے واقعہ ہے۔ اس کو بہتان وے رہا ہوں \_\_ اورایک خبر بے واقعہ ہے۔ اس کو بہتان کہتے ہیں۔ اس کی ممانعت ہے کہ یہ بہتان تراثی ہے۔

۱۰۰۰ بین ایدیکم وارجلکم کآعلق الاتاتواکساتھ ہے۔ کہ اے بہتان مت لگاؤی یعنی ایک پس پشت بیب لگاناہے اور ایک انہوں کا رہماتا۔ ان اور ایک انہوں کا انہوں کا انہوں انہوں کا انہوں کے کہ یہ بین ایدیکم واد جلکم ہے اور زیادہ لے عزتی کا باعث موتاہے۔ گویا تبہت زدہ مراد ہوگا۔

سم. . مرادُول بے بیجی بین ایدیکم و ار جلکم ہے۔ اس لئے اس کوریعہ اختراع نہ کرو۔

... بین اید یکم و از جلکم کے پرالفاظ قر آن کریم میں عور توں کی بیعت کے واقعہ کے ساتھ مذکور ہیں۔ تواس تناظر میں پرالفاظ اولا اس لئے استعمال کرنا پڑے کہ بچہ آگر بدکاری سے ہے اور خاو ندسے مخفی ہے تواب اس کو خاوند کی طرف منسوب کرکے بہتان کا ارتکاب نہ کرے \_ دورِ جاہلیت میں یہ وتاتھا کہ خلط کاری یا کسی بھی طرح سے امید ہوگئی اب اس کو خاوند کی طرف منسوب کردیا۔ یا پہتے چل جانے پراصل زانی کے بچائے کسی اور پر بہتان لگا دیا۔ اس کی ممانعت ہے۔ اس کو بین اید یکم وار جلکم سے تعبیر کیا ہے۔ \_ بھر پر الفاظ بین اید یکم وار جلکم مردوں سے بیعت میں لیے جانے گئے۔

#### ولاتعصونيفيمعروف

معروف کی قیداللداوراس کے رسول بھائیگائے کے لحاظ سے واقعی ہے۔ یعنی اللداوراس کے رسول کے لحاظ سے اس قید کی ضرورت نقمی وہ تو واقعتام عروف ہی کا حکم دیتے ہیں۔اوروں کے لحاظ سے احترازی ہے۔ لاطاعظم خلوق فی معصیقال خالق پیش نظررہے۔ حدیث الباب بیں الفاظ میں منہیات کا تو ذکر ہے فرائض وواجبات کا ذکر بی نہیں بیعت نامکس ہے. . . فی معروف میں تمام فرائض وواجبات آگئے۔ (کشف الباری ۲۶ س۲۲)

#### فاجرهعلىالله:

علی لزدم کیلئے آتا ہے۔ اس معتزل کہتے ہیں کہ اجماازم واجب ہے۔ المسنت والجماعت کے زدیک ازدیم نظفی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ پر کوئی چیزواجب ہووہ آوم کلف ہوتا ہے۔ اللہ تعالی اس سے بری وبالا ہے۔ جزادیں آفضل ہے۔ سزادیں آوعین عدل ہے۔ سوال: جبعمل کیا تو جزاہونی چاہیے۔ج: تو فیقِ عمل اورامضائے عمل بھی فضل بی توہے۔ ج: قبل ازعمل بی اتنا مجھ وصول کرچکا ہے اس کا حساب بی نہیں دے سکتا۔

#### فهو كفارةله

## حدود كفارات بين يأمحض زواجر؟

جمہورائمہ کہتے ہیں حدود کفارات ہیں۔ان کے نزدیک اصلاً یہ کفارہ ہیں اور ضمناً یہ زجروتو بیخ ہیں۔ جبکہ عندالاحناف یہ زواجر محصنہ ہیں۔ توبہ کئے بیش کناہ کاا زالہ ہیں ہوگا\_\_

فائدہ: ائمہ احناف کے نزدیک کہائز کی معافی کے دوطریقے ہیں۔ ا: توبہ ۲: فضل الّبی \_\_اورصغیرہ کے تین طریقے ہیں: توبہ فضل الّبی، تیسرے توفیق حسنات \_ البتہ حقوق العباد کی تخصیص ہے کہ صرف توبہ سے نہیں بلکہ تلافی (معافی یادائیگی) کے سامخد مشروط ہیں \_\_جمہور گبیرہ کی معافی کا ایک سبب اجرائے حدیجی قرار دیتے ہیں۔ اس لئے جمہور کے نزدیک گبیرہ کی معافی کے جمہور کئے۔

دلائل احناف: عندالاحناف اصول بیہ کہ پہلے ہیں قرآنی کی طرف متوجہ وتے ہیں۔ روایت خلاف ہوتواس کی تاویل کرتے ہیں چنامجے قرآن کریم کی روشی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہال بھی حدود کاذکر ہے وہاں آخر میں توب کاذکر بھی کیا ہے اس کے موقف احناف بڑی صراحة اور وضاحت سے قابت ہے۔ جیسے ڈاکہ کی سمزا (انماجز اءاللہ ین الحق الحکم کو کرکرنے کی بعد فمن آخر میں فرمایا ذلک لھم خزی فی الدنیا و لھم فی الآخر ہ عذاب عظیم الااللہ ین تابوا الح ، اور حدیسر قد کے بعد فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح الح ، نیز حدقذف کے بیان کرنے کے بعد بھی فرمایا: الااللہ ین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا۔ یا سنت او او لئنک ھم الفسقون سے۔

گویا اجرائے مدکے باوجود توبہ بذمہ مجرم ضروری ہے اس لئے ان پر''فاسقو ن'' کا اطلاق کیا جار ہاہے۔ (حدِ قذف والے کی گوای بعداز توبیخل کے لحاظ سے جے ،اداکے لحاظ سے جی نہیں )

ایک روایت مین حضرت ابومریره سے منقول ہے کہ آپ بھا اللہ اللہ فرمایا لاا دری الحدود کفارات ام لا\_معلوم موا

کرهدودکا کفاره بوناتنعین جمین ہے۔ حضرت ابوہریرہ متاخرالاسلام ہیں۔ اس کے ان کا قول مقدم ہے کے ماقال العینی عطائیہ نیزمشکلو ہشریف میں یہ دوابت ہے: ایک چور پر حدجاری کرنے کے بعد آپ بھائی کا نیزمشکلو ہشریف میں یہ دوابت ہے: ایک چور پر حدجاری کرنے کے بعد آپ بھائی کا نیزمشکلو ہٹر بیاں۔ کا رہ وسوائر جمیں ہیں۔ اجرائے حدکے بعد توبہ واستغفار کی تلقین سے معلوم ہوتا ہے رفع آئم جمیں ہوا۔ معلوم ہوا حدود زواجر ہیں۔ کفارہ وسوائر جمیں ہیں۔ تو آیات قرآنی واحاد بیث دونوں اس پر دال ہیں۔

افتکال: حافظ ابن مجر قرماتے ہیں صفرت عبادہ بن الصامت کاروایت کردہ بیوا قعد فتح کہ کے بعد کا ہے۔ البذا اس سے عقوبات کا گفارہ ہونا ثابت ہو گیا۔ اس لئے کہ صفرت ابو ہریرہ جوعدم علم سے تعلق روایت فرمار ہے ہیں وہ فتح کہ سے محقوبات کا گفارہ ہونا ثقت ہو گیا۔

ہملے کی ہے۔ نیز ظاہر ہے عدم علم ہملے ہوتا ہے اور علم بعد ش ہوتا ہے۔ اس لئے عقوبات کا گفارہ ہونا تحقق ہو گیا۔
احتاف کہتے ہیں ہم اس کو سیار نہیں کرتے کہ پر صفرت عبادہ بن الصامت کا بیان کردہ واقعد فتح کہ مرقع کا ہے۔ قر آن اس کا ساتھ جیس وسے ۔ آگر بیوا قعد فتح کم مرقع کا ہوتا توجع نے رادہ ہوتا۔ قاہر ہے کہ ابتدائے اسلام ہیں جو مدینہ ہے کہ کوگل بیت ہوئے ہے ہیں وقت کا واقعہ ہے۔ ملام جین کی تحقیق کے مطابق چونکہ صفرت ابو ہریرہ موخرال سلام ہیں ( کے حش ) تو بحد شن کرائم کے اصول کے مطابق جو موخرال سلام ہوگا اس کا قول مقدم ہوگا۔ لہذا صدود کا گفارہ ( جمعی رافع آخم ) ہونا بھینی نہیں۔
امام شافتی اور جمہور کی دلیل حدیث الباب ہے۔

جواب: مذكوره بالادلائل كى وجهد صفرات احناف مديث الباب كى درج ذيل أوجيهات كرتے بيل۔

توجیدا: گناه کی معافی کاایک سبب قریب مهاورایک سبب بعید ہے توبسب قریب مهاور مدسبب بعید ہے۔ کیونکہ حدیمو کا توب کا سبب بنتی ہے۔ توسیب بعید پہلے پایاجا تاہے اور سبب قریب (توب) بعدیں، جیسے و ارکا تلوار بنانا پر سبب بعید ہے۔ مگر پہلے بنایاجا تاہے اور اس کے درید قبل کرنا پر سبب قریب ہے۔ اگر چہاندیں پایاجار ہے۔

نُقْهَا وَكَانُ وَلَ ہِ كَهُمُ كُلِّسِت سِبِقِر يبكَ طرف كَى جاتى ہے۔ اى لَئے ئی دى ُوغيرہ کے گناہ ہونے كَلِّسبت سبب قريب ديكھنے والے كى طرف ہوگی سبب بعيد بنانے والے كی طرف نہيں ہوگی۔ اگرچہ بنانا بھی اچھانہيں ہے۔ توحدودر فع اثم كا سبب بعيدا ورتو بسبب قريب ہے۔ توفھو كفارة له بطور سبب بعيد كے ہے۔

فائدہ: اگردوران مدی تدامت مخفق اور آئندہ اس جرم کا امادہ ندکرنے کا عزم ہوگیا تو تو ہجی ہوگی۔ اب بداحناف کنز دیک کفارہ ہوگیا۔ اور شوافع کے بال بھی کفارہ ہے کہ اجرائے مدہ وچکاہے۔ تو تو ہجی ہوگی۔ گویاس وقت احناف وشوافع دونوں فہو کفار قلہ پرجمع بیں کہ معافی شقت ہے۔ حنفیہ کنز دیک تو ہکی وجہ سے اگرچہوہ مح اجرائے مدہ ہے۔ اور شوافع کے دونوں فہو کفار قلہ پرجمع بیں کہ معافی شقتی ہے۔ حنفیہ کنز دیک محض اجرائے مدسے۔ بہر حال بیجز ئید شقق حلیہ ہے۔ البتہ بیجز ئید کہ مدبی لگ رہی ہے اور تدامت دیشیمانی بھی نہیں ہے کہ کرزندگی رہی تو بھر بھی حرکت کروں گا، بیجز ئید شاف فیدہ کہ عندالمشو افع کفارہ (لیمنی رفع آم) ہوگیا۔ اور عنداللاحناف قو بھر تھی سے لاہ کا ارمن ہوا۔

توچیه ۲: حدیث الباب: فعوقب فی الدنیا سے مراد حدود تہیں ہیں بلکہ مصائب ساوییٹی مصائب جو آتے ہیں وہ گناہ کا کفارہ بن جاتے ہیں \_\_\_

سوال: مصيبت اكركفاره موسكتى بيتوحدكيول كفاره بميس موسكتى \_\_\_؟

ے: دوفرق بیں۔ ا:مصائب بیں اسباب متعین جیس ہوتے کہ یہ گناہ کونساہے جس کی سزایہ ہے جبکہ حدود میں جرم وسزا کا تعین ہوتاہے \_\_\_\_

'۲: مصائب بین کسب عبد کودخل نہیں۔ جبکہ حدیث کسب عبد کودخل ہے \_\_\_ گویا وہ خود اپنے آپ کوسزا دیتا ہے \_\_لہٰذامصائب کوحدود پرقیاس کرنا تھے نہیں ہے۔ جیسے مصائب کفارہ بیل آواس پرحدود کوقیاس کرتے ہوئے کفارہ نہیں بنایا جائے گا۔ (کیونکة میین جرم اورکسب عبد کافرق ہے۔)

مشتر کاعلامید حدود احناف کے نزد یک ابتداء رواجریل اور انتہاء سواتر یعنی ضمنا توبہ پائی جاتی ہے۔ عام طور پرتوب کی توفیق ہوی جاتی ہوی جاتی ہے۔ اورعند الجمہور ابتداء سواتر ہیں باعث معانی ہیں اور انتہاء رواجر ہیں کہ ضمنا زجر کا بھی کام دیتی ہیں۔

قائدہ: حدیث الباب کے مضمون ٹیں شرک کا بھی ذکر ہے اگر کوئی مسلمان شرک کرے گاتو مرتد کی سز احدث جاری کی جائے گئی یہ سر ابالاتفاق سائز جیں محص زاجر ہی ہوگی کیونکہ حدود سے کفروشرک کے عظیم گناہ کا بالاتفاق رفع نہیں ہوگا۔ یہاں بالاتفاق توب دانعا ہوں۔ (انعام ۳۹۸)

حدیث بازاس مرجیکی تردیدای طرح موتی ہے کیمل پروعدة اجرہاور بیملی پرسز اکی وعیہ ہے تولا تصر مع الا بیمان معصیة کا نظریہ فلط ثابت ہوا۔ معتزلہ مرتکب گبیرہ کوخارج ایمان قر اردیتے تھے ان شاء عفاعند یہ معتزلہ کی تردید ہے مرتکب محبیرہ کا فرموگیا توعفوکا علق اس سے بیس ہونا چاہے تھا کیک تعلق بالمشیت ثابت ہے۔ اور ان شاء عاقبہ یہ مرجیہ کی تردید ہے۔ مگرفت کے اندیشہ سے محصیت کامضر ہونا ثابت ہوتا ہے۔

قائدہ: جب توبہ سے بالاتفاق حدسا قطنجیں ہوتی حالانکہ گناہ معاف ہوجا تاہے المتائب من المذنب کمن لا ذنب له توحد کلنے سے توبہ بھی ساقط نہوئی چاہیے معلوم ہوا صد کی شریع عفوسینات کے لیے ہیں وریتو ہے بعد صدا گانا ہے معنی ہوگا۔
(نعرالباری اس ۲۳۹)

قائدہ: کسی بھی گناہ بیں تین تن تلفیاں ہیں۔ ا: اللہ تعالی کی تن تلفی ، ۲: پبلک کی تن تلفی نصوصاًوہ گناہ جوحدود یا حقوق العباد کے تبیل سے ہیں ، ۳: پبلک کی تنافی حدود کے گناہوں ہیں جوگندگی فس ہیں بیٹی ہوئی ہے اور جو پبلک کا نقصان کیا ہے یہ تو بسے تنافی میں ہوئے جب تک ''حد'' جاری ندکی جائے \_\_\_ امام صاحب رحمہ اللہ کے مسلک کے مطابق حد کے علاوہ تو ہجی ضروری ہے۔ امام شافع کی کے نزدیک صرف ''حد'' سے گناہ معاف ہوگیا۔ حضرت امام اعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ''حق اللہ'' معاف نہیں ہوتا۔ تو بہضروری ہے۔ (خطبت علیم الله امن 7 اللہ بن 7 اللہ سنت کیا)

# 11 بَابِمِنَ الدِّينِ الْفِرَ ارْمِنُ الْفِتَنِ فَتَنُولَ مِنُ الْفِتَنِ فَتَنُولَ مِنُ الْفِتَنِ فَتَنُولَ مِن الْفِرَ الْمِلِ مِن الْمُلْسِمِ فَتَنُولَ مِن الْمُلْسِمِ فَتَنُولَ مِن الْمِلِ مِن الْمُلْسِمِ

حَدَّثَنَاعَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِالرَّ حُمَنِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالرَّ حُمَنِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ مِنْ عَبْدِاللَّهِ مِنْ الْرَبْعِ مُعْصَعَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمْ يَتْبَعْ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَ اقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنْ الْفِتَنِ.

ترجمہ: اُبوسعیدخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضّور مَرِقَافِلَ فِی فرمایا و َه زمانہ قریب ہے جب آ دمی اپنی بکریاں پہاڑ کی چوٹیوں پر اور ہارش کے مقامات پر لئے پھرے گا۔ تا کہ اپنے دین کوفتنوں سے محفوظ رکھ سکے۔

تشرت کوریث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه کانام سعد بن مالک اوربعض نے عبدالله بن تعلیه بتایا ہے۔ اوربعض نے سنان بن مالک بتایا ہے۔ کل مرویات + کا ابیل م ۱۲ یا ۱۲ کھ ہے۔ کم ن صحابہ میں ان سے نیادہ افقہ اور اعلم کوئی نہیں۔
ربط وغرض ترجمہ: باب سابق سے ربط ہیہ کے کہ اقبل باب میں صحابہ سے بیعت لینا، فرار بالدین من الفتن میں داخل ہے ۔ ۱۰۰س طرح دونوں میں باہمی مناسبت ہوئی۔ (دلیل القاری ۱۵۰۰)

پچھلے باب میں حضرات انصار کو بذریعہ بیعت کچھامور کے ترک کاارشاد فرمایااب بیفرمارہے ہیں انہی امور پراکتفانہیں بلکہ بوقت ضرورت وطن کوچھوڑ نابھی دین میں داخل اورعبادت ہے۔ (کشف الباری ۲۶ ص۷۹)

حدیث الباب سے مرجید کا واضح رداس طور پر ہے اگر معاصی دین کے لیے نقصان دہ نے ہوتے تو پھرفتن سے فرار کی کیا ضرورت تھی؟ اور آپ مجافی تھی تا کو دین کا حصہ کیسے قرار دیتے؟ (دلیل القاری ۱۷۳)

\_\_\_ جیسے اعمالِ صالحہ اجزائے دین میں سے ہیں۔ ایسے ہی معاصی کا چھوڑنا یہ بھی اجزائے دین میں سے ہیں۔ ایسے ہی معاصی کا چھوڑنا یہ بھی اجزائے دین میں سے ہے \_\_ نیز ماقبل سے ربط یہ ہے کہ پہلے ایمان کیلئے امورِ ترقی کا بیان تھا اب ایمان کیلئے امورِ مضرت کا بیان ہے۔ گویا پہلے ایجانی پہلوکا بیان تھا اب ملی پہلوکا بیان ہے۔

## تشريح حديث

شِعف المجبال: شِغف شُغفۂ کی جمعے جیسے شِعب شُعبائی جمعے ہے ۔۔۔ اس کے عنی پہاڑی چوٹی کے ہیں۔ مو اقع القطر: وہ مقامات جہاں ہارش زیادہ ہوتی ہے جیسے وادیاں ، جنگلات اور پہاڑ وصحرا۔ فِتن فتنہ کی جمعے ہے۔ بیلفظ فِئن الذھب علی الناریعنی سونے کوآگ پر پکانا تا کہ اس کا کھوٹ ظاہر ہوجائے ہے ماخوذ ہے ۔۔۔ پھراس کا استعمال ایسے واقعات میں شروع ہوگیا جوانسان کے لئے امتحان کا ہا عث بنتے ہیں۔ عرف میں اس سے مرادیہ ہے دینی امور کی مخالفت عام ہوجائے۔ اور حفاظت دین مشکل ہوجائے۔ اسباب وذیرائع مفقود ہوجائیں تو اس کوفتنہ کی حالت کہتے بیں اسے صورت میں تمزوروں کواجا زت ہے کہ وہ دین کی حفاظت کیلئے بھا گٹلیں۔ ففر و ۱ الی اللہ ہے اس کی تائید ہوتی ہے۔ غنم: مخضرمال مراد ہے۔ بکریوں میں انحصار نہیں ہے۔

یفو بدینه: باءسبیت کیلئے ہے۔ معنیٰ بہہورین کی خاطرفتنوں سے بھاگے یابامعیت کیلئے ہے معنیٰ بہوگادین کو ساتھ لے کرفتنوں سے بھاگے۔

سوال: حدیث البب بین عرات اور رجبانیت کی تعلیم نظر آتی ہے جبکہ وسری جگہ حدیث بین لار هبانیة فی الاسلام ہے۔

حدیث بزلیں رجبانیت کی ہمیں بلکہ تعلیم صیات دین ہے۔ اور فی در احت وارحقوق العباد کوترک کرنا ذریعہ قرب ورضا

فائدہ: نصاری نے بلا ضرورت شدیدہ محض تو اب سمجھ کروطن اور تعلقات قر ابت اور حقوق العباد کوترک کرنا ذریعہ قرب ورضا

مخداوندی سمجھ لیا ، جبکہ یہ مطلوب خداوندی ہر گزنے تھا یہ ایک بدعت تھی جس کور جبانیت کہتے ہیں ، ، ، اور حدیث الباب ہی فتنول

میں محصور ہونے اور حفاظت دین وایمان کی کوئی صورت وحیلہ نے ہونے کوقت فرارللدین کی استثنائی حالات میں اجا زرت ہے جوبذات خود تصور نہیں محض وقتی چیز ہے۔ (نشل الباری اس ۳۱۳)

## حدیث ہذا کی روشنی میں "حبلوت فضل ہے یا خلوۃ"

یافراد کے لحاظ سے ختلف ہے۔ مقتد کا تسم کے لوگ اہلی ملم یااہلی نظران کوتو کسی صورت خلوۃ جائز نہیں \_\_\_ البتہ اپنے معمولات، اوراد ووظائف پورا کرنے کیلئے اہلی علم کوبھی کچھ وقت خلوت کا لکالنا چاہیے اس کا تعلق اپنی ذات سے ہے۔ عام آدمی سے نہیں اور فتنہ سے بھی نہیں۔ اور جولوگ گناہ کے ماحول میں ڈھل جاتے ہوں وہ بلاضرورت بشدیدہ اپنے کو اختلاط سے بچائیں \_\_\_ جامل ہر صورت جلوۃ اختیار کرے۔

، فائدہ ا: خلوۃِ طریقت جوشخ محقق کی نگرانی میں ہوتی ہے اس کامندرجہ بالاخلوۃ سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ ایک خاص فرد کا مارضی معالے ہوتا سر

## 12بابقول النبي المنطقة انا اعلمكم بالله الخ

بَابِ قَوْلُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللهِ وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى{وَلَكِنْ يُؤَاخِذُ كُمْهِمَا كَسَبَتْ قُلُو ہُكُمْ}

حَدَّثَنَامُحَمَّدُ بُنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَ نَاعَبُدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَ هُمُ أَمَرَ هُمُ مِنْ الْأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ قَالُو اإِنَّالَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَمَالُ بِمَا يُطِيقُونَ قَالُو اإِنَّالَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَارَسُولَ اللهَ قَدُعَ فَيَعْرَفُ اللهُ قَدُعَ فَي عَرَفُ الْعَضَب فِي وَجُهِ فِي مُ يَعْرَفُ لَ إِنَّ اللهَ قَدُعَ فَي الْعَضَب فِي وَجُهِ فِي مُ يَعْرَفُ لَ إِنَّ اللهَ قَدُعَ فَهُ وَلَ إِنَّ اللهَ قَدْ خَفَرَلُكُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِكُ وَمَا تَا خَوَ فَي غُضَب حَتَى يُعْرَفُ الْغَضَب فِي وَجُهِ فِي مُ يَعْرَفُ لَ إِنَّ اللهُ قَدْ خَفَرَلُكُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِكُ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَغُضَب حَتَى يُعْرَفُ الْغُضَب فِي وَجُهِ فِي مُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ قَلْ اللهُ ال

سرور کا منات بالنظیم قول کرمین تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جانے والا ہوں اور معرفت دل کافعل ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا (سورۃ البقرۃ میں )لیکن ان قسموں پرتم کو پکڑے گاجو تمہارے

دلوں نے (جان بوجھ کر) کھائیں۔

غرض ترجمه: امام بخارى كامقصوداس باب سالايمان يزيدوينقص ثابت كرناب\_

سوال: انااعلم کم بالله کاتر جمه کتاب انعلم سندیاده مناسبت رکھتا ہے اس کو کتاب الایمان میں لانے کیافائدہ \_\_\_؟ جواب ا: یہاں قیاس النظیر علی النظیر ہے۔امام بخاری فرماتے ہیں جیسے کم کی پیشی قبول کرتا ہے اس طرح ایمان مجی کی بیشی قبول کرتا ہے۔

ج۲: علم کدودر ہے ہیں۔ایک اختیاری اورایک غیراختیاری۔غیراختیاری درجہ معرفت ہے۔اوراختیاری درجہ تصدیق قلب ہے۔ یہاں علم سے اختیاری مراد ہے۔جو درجۂ تصدیق ہے۔اور درجۂ ایمان کے مرادف ہے۔الہذا کتاب الایمان سے مناسبت ہوگئی \_\_\_

جسا: حدیث بیں انا اعلمکم ہادد سے اشارہ ہے کہ بیں ذات باری تعالی واوصافہ کاتم سب سے زیادہ عالم ہوں تو تفاوت فی العمل سے تفاوت فی العمل ازخود ثابت ہوجا تا ہے کیونکہ عمل کا نتیجہ ہوتا ہے اورتفاوت فی العمل سے تفاوت فی العمل سے تفاوت فی العمل کے تفاوت فی العمل کے تفاوت فی العمل کے تفاوت فی العمل کی ضرورت ثابت ہوئی تومر جئہ کار دہوگیا۔ (درس شامز فی 89) سوال: ان المعر فة فعل القلب۔ اس پرسوال ہے کہ قلب کی طرف فعل کی نسبت کی ہے کیا ہے تھے ہے ہے۔۔۔؟

ے: امام بخاری فرماتے ہیں بما کسبت قلو بر کہ کی روشن میں پنسبت سی جے کیونکہ عرفت وہلم اختیاری ضروری ہے۔ اس کے بغیر اللہ تعالی پرایمان جمیں لایا جاسکتا۔ اس لئے کہلم کامقابلہ جب معرفت سے ہوتو کلم بمعنی بھین واختیاری کے ہوتا ہے اور جب مقابلہ نہ وقوغیر اختیاری ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان باللہ کیلئے صرف قول کا فی نہیں بلکہ فعل قلب کی بھی ضرورت ہے۔

اب ترجمة الباب كے اجزاء آئيس بي مرمط مو كے۔ بايل طور كھلم بھى بمعنى تصديق قلب اختيارى مراد ہے۔ اور معرفت سے جوفعل قلب مراد ہے وہ اور معرفت سے جوفعل قلب مراد ہے وہ بھی اختيارى ہے۔ تومعرفت كافعل قلب كى طرف نسبت كى دليل ہے۔ تومعرفت كافعل قلب كى طرف منسوب بوسكتا ہے۔ لہذا يرسب اجزائے ترجمہ باہم مربوط ہو گئے۔

شیخ الاسلام حضرت مولانامفتی محرقتی عثانی صاحب مدظله اس کی تغییر ثانی یون فرماتے بیں:اعلم کم باهد بین علم سے مراد معرفت ہے، دونوں بین فرق بیہ کے حکم کسی کی گنجانے کانام ہے اور اللہ تعالی کی گند تقیقت تک رسائی کسی بھی بشر کے لئے محال ہے اور معرفت علامتوں سے بہچاہنے کانام ہے، اس لیے بذریعہ علامت معرفت ہوگی امام بخاری نے اناعلم کی آشر ہے بی افظ علم نہیں استعال فرمایا بلکہ علم سے معرفت مرادلی ہے۔ اکبرالہ آبادی مرحوم کہتے ہیں:

فداكمابين يوركيام، خداكيام، خداكيام، خداكيام، (انعام الباري عام)

قائدہ: مندرجہ بالادونول توجیبات کی روشنی میں فرق بیسے کہ پھلی توجیب معرفت کو کم کے تابع کیا، اوردوسری توجیب می علم کومعرفت کتابع کیاہے۔والفاہلم

نیزامام بخاری نے انااعلم کم بالله سے ایمان کی کی بیشی ثابت فرمائی اور ان المعوفة فعل القلب سے کرامیہ کی تردید فرمائی جوایمان کامدار صرف قول لسانی "اقرار" پر رکھتے ہیں \_\_\_

### تشريحمديث

حدثنامحمدبن سلام الخسلام كباريش اكرچ بعض عفرات بالتقديد كت بيل كيان راج بالتخفيف بـــــــ لكن مارج بالتخفيف بــــــــ لكن الكن التخفيف بـــــــــ لكن الكن المحتاج المستخفيف بـــــــــ لكن الكن الكن المحتاج المستخبط الم

آپ کے معصوم و مغفور ہونے کی وجہ سے ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ای لئے کہ ہم مغفور ہمیں ہیں \_\_ لیکن آپ میں انٹا کے گئو گئا گئے نے در فرمایا جب اسباب عبادت دسلم و تقویٰ میرے اندر زیادہ ہیں توجھے ہی عبادت زیادہ کرنی چاہیے۔مقصود ارشاد ہے دنیوی ناجا بڑتھا ویز کو تھوڑ ناہی ہے۔دینی طور پر خوشما اور حسین ترنظر آنے والی تجاویز ندصرف تم تینوں کو بلکہ پورے مالم کے انسانوں کو چھوڑ کر میر اا تباع "کرناہے \_\_

سوال: فيغضب: آپ بَيْنَ الْكَالِمُ إِلَى كيول بوت : لسنا كهيئتك بظام ردرست أوب\_

جواب: اس لئے کہ انہوں نے خلاف فطرة سلیمہ وال کیا فطرة سلیمہ سے مجھ لینا چاہیے کہ کمال وترقی اتباع سنت میں ہے۔ سنت میں ہے۔ سنت میں ہے۔ سنت سے وزیر نہیں ہے۔۔۔۔

صحابہ کا عبادت میں حدسے تجاوز کرنا آپ ہوگا گائی عبادت کو کم سمجھنا نیز مغفرت ذنب کوتھایل عبادت کا سبب سمجھنا حالانکہ پیکٹیرعبادت کوتھ تھنی ہے بوجہ افلاا کو ن عبدا شکو دا۔

پیس منظر حدیث : حضرت علی رضی الله عند ،حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت عبدالله بن عمر و بن عاص (نصر الباری ص 254) از واج مطهرات کے در وازے پرآئے اور آپ علی الله کی عبادت کے بارے بیں سوال کیا اور افطار ور وزہ ، قیام ونوم ، نیز کا ای زندگی کے بارے بیں پوچھنے کے بعد ان کا تاثر یہ تھا 'صحانه م تقاتو ها' مچمر انالسنا کھینت کے سے اس کی معمولات بنوی بیان کی گئی کے بعد ان کا تاثر یہ تھا و سے تومعصوم و مغفور کی قطعی پیش گوئی کے لحاظ دی تعمیر فرمائی ۔ کہ معمولات بنوی بیان کوئی کے لحاظ سے اس کی بھی ضرورت نہیں ۔ آپ بھی کو یاس تناظر بیں کم سمجھے ۔ تاہم دیکھا جائے تومعصوم و مغفور کی قطعی پیش گوئی کے لحاظ سے اس کی بھی ضرورت نہیں ۔ آپ بھی کی فرمایا: انااعلم کم جافلہ و الفہ کم ۔ جس کا عاصل یہ ہے کہ قوت علمیہ وعملیہ کا درجۂ کمال جمھے عاصل ہے اس کے باوجو دیس خور دونوش ، سونا جا گنا اور دکاح وشادی کرتا ہوں ۔ جبکتم لوگ اس کمالِ علم و تقوی سے خالی ہو ۔ بس ا تباع ہی اصل ہے ۔

قائده ا: آپ مَلِيَّ فَلَيْكِمُ ارشاد كُرامى: انااعلمكم بالله و اتفكم اظهارِ حقائق ہے نه كه فخر وعجب اس لئے بوقت ضرورت بقدر ضرورت اظهارِ علم فن كى اجازت ہے - بہت بہتر ہے اس ميں تحديث نعمت كى نيت كرلى جائے - كما قال وَاللَّهِ اَنا سيد ولد آدم و لافخر -

فائده ٢: كمال عبادت كمال معرفت سے حاصل موتى ہے۔ ندكم شقت زياده الخصانے سے۔

فائدہ سا: ان اللہ قد غفر لک۔ الیسی تمام نصوص سے مراد وعدہ مغفرت ہے جس کا مقتصلی عمل واحتیاط ہے۔ نہ کہ ترک عمل وعدم احتیاط۔ ای لئے آپ بھل کا گئے نے ارشاد فرما یاوعدہ مغفرت کے باوجود: افلاا کون عبداً شکو دا۔ مبیٰ عبادة ومغفرت اظہار تشکر ہے۔ نہ کہ ترک عمل \_\_

فائدہ: اسلام کی کملی تعلیم کے لئے جو چیزیں شان نبوت کی منافی نہیں تھیں تکوینی حکمت کے تحت وہ آپ علیہ السلام پر لائی گئیں جیسے واقعہ کیلہ التحریس یاغز وہ احزاب کے موقع پر نمازوں کی قضا، سوتے جاگئے دونوں مواقع، اورام المونین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے جاہلیت کی رسم قدیم رسم شنیع کہ تنہی کی بیوی سے تکار نہیں ہوسکتا، یہ حال آپ پر لاکر حکم واضح کیا گیا کہ تکارح ہوسکتا، یہ حال آپ پر لاکر حکم واضح کیا گیا کہ تکارح ہوسکتا ہے اور جو چیزیں شان نبوت کے منافی تھیں، وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر لائی گئیں جیسے سرقہ وزیا، چنا مچے حدود کے نفاذ کی می تعلیم کاظہور ہوا \_\_\_\_

## ماتقدممنذنبك وماتاخر

سوال: مغفرت کاتعلق ماتقدم سے مجھ میں آتا ہے کیان ماتا خوسے نہیں معصیت سرز دہونے کے بعد مغفرت ہوتی ہے نہیں اور م ہوتی ہے نہ کتبل ازصد در۔

جواب: مغفرت بمعنى عدم مواغذه بمراديب كما تنده بشرى تقاضي بالمكان كوئى بات بمونى تومواغذه ناموكا

جواب ۲: معفر"عدم صدور كناه سے كنابيب \_ آسنده كناه كاصدورين موكا\_

جواب ۱۰ : اعلان بالمعُرَّت بِ جوهم الى كمطابق ب الله تعالى كم شى ماضى معالى مستقبل سب برابريس للبذا يغفر لك الله الخاسي يممول ب ـ

جواب المبعفرت احكام آخرة كافات ب\_ال كنسب كه ماتقدم بن آجائكا السنسب كه ماتقدم بن آجائكا السادة والمساح كار سوال: انبياً وتوسب بي معموم ومغفور بن آب بالفائل السائل كيا خصوصيت بـ

جواب: آبِ الله المنظمة معفرت كااعلان تصوصيت بيتاكه شفاعت بالاذن كرسكين ورند عقيده كى بنا يرسب بى مغفورين \_

قائده: جامع ترمذي بين ام المونين سيده ما تشرض الله عنها سيروايت ب كرآب صلى الله عليه وسلم دوچيزون بين

اختيار كوقت "اهق" الي لئ اور" احف" امت كے لئے پيند فرماتے۔

علامہ شمیری فرماتے بیل شفقت علی اللمة اور شق علی انفس خاصة نبوت ہے جیسے تبجداور وضولکل صلوة کے مسائل بیں اثق اور اسہ ل کا فرق ہے۔ (دین شامز ق 99)

## مستلعصمت انبياء بهمالسلام:

ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك و ما تا خر\_

آیت بسورة الفتح سے بظا ہر معلوم ہوتا ہے حضرات انبیا مصصد در کناہ ہوجا تا ہے۔

عصمت انبیایک بارے شاصولی طور پرتین ندابب بین:

- (۱) انبیا تبل از نبوت و بعد از نبوت کفر وشرک ہے معصوم ہوتے ہیں۔اور بعد از نبوت عمد اوسیوا کہائز ہے محفوظ ہوتے ہیں \_ تاہم قبل از نبوت کہائز وصفائز سیوا کوشش آسکتے ہیں۔
- (۲) انبیا قبل از نبوت وبعد از نبوت کفروشرک اور کبائز سے معصوم ہوتے ہیں البتد صغائر قبل وبعد دونوں ہیں ہوسکتے ہیں۔خواہ عمد آبول یاسپوآ۔ بیدنہ ہب اشاعرہ کا ہے۔

(۳) حضرات انبیاء کہائز دمغائز ہے قبل ازنبوت اور بعدا زنبوت بھی پاک ہوتے ہیں۔البندع تد اُبعض قبل ازنبوت سہواً مغائز ہوسکتے ہیں۔ بھی مذہب دائج ہے کیکن حضرت علامہ انورشاہ کشمیری فرماتے ہیں:

صغائزکے تین درجے ہیں۔(۱) معصیت جس کا ترجمہ نافر مانی ہے۔(۲) نطاجس کو'نا درست' کہتے ہیں۔(۳) ذنب جس کوخلاف شان کہتے ہیں۔ توصغیرہ 'کبیرہ معصیت کی شمیں ہیں۔اس سے اور نطاسے بھی پاک ہیں۔البتہ خلاف شان بھی کوئی عمل مرزہ وجائے توہوسکتاہے۔

## دلائل عصمت انبياء كيبهم السلام

(۱) الله تبارک و تعالی فرماتے ہیں انبیائی کے بارے میں دو انھم عند نالمن المصطفین الا خیاد۔جب وہ اللہ کا چناؤ بیں تو ان میں غلطی کا امکان نہیں۔ تو ناپسندیدہ عمل کیسے ہوگا۔ ورنہ اللہ کے چناؤ میں غلطی کا امکان لازم آئے گا۔ جومحال ہے۔ (۲) ارشاد خداو تدی ہے: لاینان عہدی المظلمین۔ عہدہ نبوت ظالموں کوکیسے ل سکتا ہے جبکہ ہر کناہ ظلم ہے۔

(م) مرتکب مصیت قابل عمّاب موتاہ اگرنی سے صدورِ مصیت موجائے تو امت کی طرف سے معتوب موجا نالازم آئے گا۔ جومقام نبوت کے خلاف ہے۔

(۵) جواد ٔ صاف نبوت کے لئے لازم نہیں ہیں جیسے احسن صور قراش جعی یا اجو دہونادغیرہ اللہ تبارک و تعالی ان اوصاف میں بھی نبی کواد نچار کھتے ہیں۔اس سے معلوم ہوتا ہے منصب نبوت بؤشر بھی ہے اس میں کی کیسے ہوگی؟ امت میں سب سے زیادہ آفی نبی بی ہوتا ہے۔

قائدہ: حضرات انبیاء نیمیم السلام کے معصوم ہونے کا یہ مطلب ہر گزنہیں ہے کہ فرشتوں کی طرح ان ہیں معصیت کا مادہ وصلاحیت ہی نہیں ہے۔ بلکہ ان ہیں معصیت کا مادہ بحیثیت بشر موجود ہوتا ہے کیکن ان ہیں طبعاً معصیت کی نفرت اتن ال دی جاتی ہے جبیا کہ لیم الفطرت آدمی کو کو بریا خان کھانے سے نفرت ہوتی ہے مالانکہ کو بروغیرہ کھانے ، چبانے کی صلاحیت موجود ہے۔

## خلاف عصمت روایات کی تاویلات

(۱) جن روایات بی صفرات انبیاء کی طرف بظاہر ذنب کی نسبت بان سے مرادامت کے ذنب بیں۔ ذنبک ای ذنب امت کے ذنب بیں۔ ذنبک ای ذنب امت کے بعض صفرات بیجواب دیتے بیں \_\_\_ لیکن صفرات مفسر پن فی لحاظ سے اس کواہمیت جمیں دیتے اور تائید مجی جمیں کرتے \_\_\_ کیونکہ یہ ظاہر کے خلاف ہے، بلاوجہ مجاز کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جبکہ قرآن کریم میں و استغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات ہے۔

(۲) خلاف شان كوسى ذنب كہتے ہيں معصیت كوذنب جميں كہتے۔

(٣) ذنب دونسم پر ہے۔ ذنب وقیقی۔ ذنب مزعوی ۔ نبی جس کواپنے زعم میں ذنب قرار دیتا ہو جیسے آپ بھا اللہ کے استغفار کا منشا ہیم ترقی درجات کا ہونا تھا۔ تو آپ بھا کھا کہا درجات کو دیکھ کر کہ یہ شان خداوندی کے لحاظ سے بہت کم بیل استغفار فرماتے ہے۔ اوراس کوذنب تصور فرماتے ہے۔ توذنب واقی بین مزعوی مرادہے۔ اوراس کوذنب تصور فرماتے ہے۔ توذنب واقی بین مزعوی مرادہے۔ (۴) ایک جواب یجی ہے ذنب کی نسبت انہا کی طرف ملی بیل الفرض والتسلیم ہے۔

(٢) ونبكي حقيقت ين تين اجزاء بين:

(۱) من جانب الله نبی آجگی ہو۔ (۲) ارتکاب کے وقت نبی یاد ہو۔ (۳) فعل کے صدور کی خواہش ففسانی ہو\_\_ ایک جزیجی مفقود ہو تو ذنب کا اطلاق نہیں ہوگا۔ جیسے آپ بھائی گئی نے و لا تصل علی احد (نبی ) سے قبل جنازہ پڑھا یا حالانکہ حضرت عرش منع کررہے تھے \_\_\_ اگرچہ یہ بھی ''خلاف اولی'' تھا اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بارے بیں صدور گناہ کے وقت نسیان طاری ہوگیا۔ لہذا یہ بھی ذنب نہیں۔ ( ماخوذازالہام الباری )

(2) حضرات انبیاعلیہم السلام ہمدوقت در بارِخداوندی میں موجود جلال وجمال کے مشاہدہ میں ہوتے ہیں صلاحیت کے باوجود ارتکابِ معصیت نہیں کرسکتے۔(از حضرت علیم الاسلام قاری محیطیب صاحب قائق)

جواب ۸:حضرت شیخ الاسلام مد فی فرماتے بیل غفران کے معنی ستر کے بیل غفار کے معنی ستار کے ہوتے بیل تو لیعفو لک الله کے معنی ہول گے اللہ تعالی ساتر بیعنی مانع بین الذہب و بین النبی مَرِق کُلُنگا کِلوں گے . . . ذنب کو نبی تک کینچنے نہیں دیں گے۔ اس کئے ، ،غفر ، ہمعنی خود کے بیل ،و فوجی کے سر کے لئے ساتر ہے سراور گولی کے درمیان ۔ (کشف لباری ۲ ص ۱۰۰)

جواب الدخفو لک الله میں خطاب تشریف و تکریم ہے قیامت میں جب تمام امم آخر کار آپ کے پاس شفاعت کبری کے سلسلہ میں آئیں تو آپ الکار نہ فرمائیں . . . دیگر انبیاء کرام کے طرز پر عذر نہ کریں . . آپ کے لیے ما تقدم وما تاخر کی مغفرت کی دستاویز پہلے ہی دنیا میں دیدی تھی . (کشف الباری ۲۴ ص ۱۰۱)

# 13 بَابِ مَنْ كَوِهَ أَنْ يَعُو دَفِي الْكُفُو كَمَا يَكُوهُ أَنْ يُلُقِّى فِي النَّادِ مِنَ الْإِيمَانِ جَوْف الْإِيمَانِ جَوْف كَمَا يَكُو السَّطرح نايسند كرك جَوْف السَّام مِن الْإِين الْمُرَابِ الْمُعَانِ الْمُرَابِ الْمُعَانِ الْمُرَابِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ اللَّهِ الْمُعَانِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

حَدَّثَنَاسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَاهُ عْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثْ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَحَلَاوَةَ الْإِيمَانِ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَ إِلَيْهِ مِمَّاسِوَ اهْمَا وَمَنْ أَحَبَ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلْهَوَ مَنْ يَكُوهُ أَنْ يَعُو دَفِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ كَمَا يَكُوهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ.

ترجمه: حضرت إنس بن مالك مع يروايت بسي آب بالفَيْزِ في فرمايا تين باتين جس سي يائي جائيل گي اس كو

ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی: و پیخف کہاس کوخدااوررسول تمام ماسواسے زیادہ مجبوب ہوں اورجس کسی سے دویتی ہوتحض اللہ ک لئے اور کفر کی طرف کوٹ جانا ایسے برا لگے جیسے آگ میں گرنا۔

ر بط: ماقبل بیں صحابہ کرام '' کا زیادتی عبادت کی اجازت طلب کرنے کا منشاء حلاوت ایمانی کا حاصل ہوجاتا ہے . . . حدیث الباب بیں اسباب حلاوۃ اور حلاوت ایمان کا ذکر ہے۔ (نصرانباریج اس ۲۵۵)

متعلقات مدیث تمام گذر چکے ہیں تاہم سندیل فرق ہے اس لئے تکرار بھی نہیں۔سند کا فرق یہ ہے سوائے حضرت انس فی کے تمام روا قادوسرے حضرات ہیں (۲) اور دوسرا فرق یہ ہے حدیث الباب ہیں نینوں امور کے شروع ہیں من کالفظ ہے اور حدیث سابق ہیں ان نینوں امور ہیں لفظ ان ہے۔

(۳) عدیث سابق میں بعد ا ذانقذہ الله کالفظ نہیں ہے (۴) عدیث الباب میں بلقیٰ کالفظ ہے اور عدیث سابق میں یقذ ف کالفظ ہے۔ (کشف لباری ۲۶ ص۲۹)

# 14 بَابِ تَفَاضُلِ أَهْلِ الْإِيمَانِ فِي الْأَعْمَالِ الْإِيمَانِ فِي الْأَعْمَالِ اللهِ الْمِالَ كَالِيك دوسرے پر فضل ہونااعمال كى وجہسے الله اليمان كاليك دوسرے پر فضل ہونااعمال كى وجہسے

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِّكَ عَنْ عَمْرِ وَبْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّاتَعَالَى

ٱخْوِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْ دَلِ مِنْ إِيمَانٍ فَيَخْرَجُونَ مِنْهَا قَدْاسْوَ ذُوا فَيَلْقَوْنَ فِي نَهَرِ الْحَيَاأَوْ الْحَيَاةِ شَّكَمَالِّكَ فَيَنْبَتُونَ كَمَاتَنْبَتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُ جَصَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً قَالَ وْهَيْب حَدَّثَنَاعَمْرُو الْحَيَاةِ وَقَالَ خَرْ دَلِ مِنْ خَيْرٍ.

حَدَّنَامُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَ اهِيمُ بْنُسَعْدِ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَا بِعَنْ أَمَامَةَ بْنِسَهْلِ

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاسَعِيدِ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَيْنَا أَنَانَاثِمْرَ أَيْثُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُضْ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّلِيَّ وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِك وَعُرِضَ عَلَىَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيضَ يَجُزُ هُقَالُو افَمَا أَوَّ لْتَذَلِك يَارَسُولَ اللَّهِقَالَ الدِّينَ.

ترجمہ: ابوسعید خدری کے بیں صنور بڑا گئی نے فرمایا جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہوجائیں گے۔ اس کے بعد خدا تعالی فرمائے گاجس کے دل میں رائی کے برابرایمان ہواس کو دوزخ سے تکال دو۔ یہ لوگ جب دوزخ سے تکالے ح کالے جائیں گے اس وقت ان کے بدن سیاہ ہوں گے۔ بعدا زاں ان کوئیم حیات میں ڈ الاجائے گاجس سے وہ اس طرح آگیں گے جس طرح سیلان کے کنارے داندا گتا ہے۔ کیاتم نے ہیں دیکھاسیلاب کا داندزر داور بھے در بھے لیٹا ہواا گتا ہے۔

عُرُضْ ترَجَةُ الباب: ایل ایمان میں باہی فضیلت نفس ایمان میں جوگی بلکہ اعمال میں جوگی \_\_\_ معلوم جوا امام ہفاری کامسلک بھی بھی ہے کفس ایمان لا یزید و لا ینقص ہے البتہ مقصود مرجیہ اور کرامیہ کار دہے ناوناف حضرات کا۔
سوال: امام ہفاری نے بھی روایت میں ایر باب زیادہ الا یمان و نقصائلہ کے تحت ذکر کی بنظام تکرارہے۔
جواب: تکرارصوں ہے تی جیس میں ایمان کی فضیلت کاذکر ہے اور دو مرتے جمیل فریادتی وقصان ایمان کاذکر ہے۔
جواب: یہاں اہل الا یمان سے موصوفین کاذکر ہے اور آ کے صفت کاذکر ہے۔

## تشريح عديث

خودل: رائي كادانـ

سوال: حبتمن خودل: يتووزنى اوركلى چيز بيجبك ايمان توايمانيدى \_

جواب: تشبيه المعقول بالمحسوس<u>ب</u>\_

نهوالحيا: ا: حيايبان شرمندگى كى معنى ئىن جىس بلكەزندگى كے معنى ئىس ہے۔ مرادوہ نېر ہے جس ئىس غوط دینے سے زندگی آجائے گی۔

۲: یا پھر حیا معنی بارش ہے وہ می زشن کی حیات کا باعث ہے۔

او الحياة: او بمعنى شكب بيرورس وايت ش أوك فير الحياة بير معلوم واكرامام الك وشك بوا\_\_\_ كما تنبت الحبة: حمد اس فوور ووالي كوكت بن جوس اش اكتاب اس كي ديات "جمع بير

فائده: بعض عفرات كيتي بل الحدد برالف لام عبدخار في ب مراداس سه وه داند ب جوتالاب اورجوبرون

ككنارك يراكم كسب عربي بس كوبقلة الحمقاء بنجابي بس اس كويدييره كبت بيل

صفر اعملتویه: پدانجب اگلب توشر دع می زردیمی موتاب اور لینا مواجی موتاب \_

#### قالوهيب

تعلیق کابیان ہے۔روایت مالک اور تعلق وجیب میں متعدد فرق میں:

ا: مالک عن سے اور وجیب حدثنا سے دوایت کرتے ہیں۔

٢: حضرت ما لك كاروايت ين شك باوروهيب كى روايت ين لفظ الحياة بن شك بيسب-

سا: پہلی روابت میں خو دل من الایمان ہے اور دوسری روابت میں خو دل من خیو ہے۔ بتلانا یہ چاہتے ہیں پہلی روابت میں جو ایک النہ ہو کہ روابت میں جو ایک النہ ہو کہ روابت میں جو ایک نہرو کہ روابت میں ہو کہ روابت اللہ باللہ باللہ

حدثنام حمدبن عبيدالله قال حدثنا ابراهيم الخ

#### وعليهمقمص:

قمیص جیسے انسان کومر دی، گرمی اور عیوب ظاہری سے بچاتی ہے اسی طرح دین ، دنیوی واخر وی مشکلات سے بچاتا ہے۔ الناب ہی: یہ فَادُی کی جمع ہے اللہ ہن مرادعمل ہے بعنی دین کے عمل کے لحاظ سے کم وہیش ہوں گے۔ سوال: اس روابت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے حضرت عرض تمام صحابہ سے فضل ہیں کیونکہ قیص جواعمال پر وال ہے ان کی سب سے لمبی ہے۔ حالانکہ حضرت ابو بکڑ بالاجماع فضل ہیں۔

جواب: اشاعت دین کے لحاظ سفضلیت بزئی ہے۔

یہ حدیث، حدیث شفاعت کا حصہ ہے۔اس میں اولین لوگ وہ ہوں گے جواپنے اعمالِ ظاہری کے حوالہ سے بہت زیادہ شناخت ہوں گے \_\_یہ جلدجنت میں پہنچ جائیں گے۔

دوسرے اعمالِ باطنی کے لحاظ سے لوگ ہوں گے جن کو صرف آپ بَرَافِنَا بَلْجِهِا نیں گے یہ آپ بَرَافِقَا بَکُلُی سفارش سے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اور تیسرے وہ لوگ ہوں گے جن کا ایمان اس درجہ پر ہوگا کہ ان کو صرف اور صرف اللہ تعالی جانے ہوں گے بھر انہیں اللہ تعالی جانے ہوں گے بھر انہیں اللہ تعالی جنہ ہے۔ اس سے یہ استدلال تفاضل اہل الایمان دونوں طرف سے ثابت ہوا۔ نکلنے والوں کی طرف سے بھی۔

## 15بَابِ الْحَيَاءُمِنُ الْإِيمَانِ \_\_\_حياء ايمان كاجزء ب

حَدَّثَنَاعَبْدُاللَّهَ بَنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ نَامَالِك بَنُ أَنَسِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَهُو يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاء فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاء مِنْ الْإِيمَانِ.

اجزاء چيرمركب بوتي ہے۔

ربط: پہلے باب میں تفاضل ایمان فی الاعمال کابیان تھا، باب ہذائی اس چیز کابیان ہے جس سے ایمان کے اندرزیادتی پیدا ہوتی ہے اور وہ حیامہے۔(درس شامزنی 104)

وهو يعظا خاه: اس جمله كايمطلب جهيں ہے كه اس كا بھائى حيانہيں كرتے تنے اور وہ اس كوحيا كرنے كَتْلَقَيْن كررہے تنے \_ بلكہ وہ اپنے بھائى كو ضرورت سے زيادہ حيا كرنے پر اظهارِ نارانگى كررہے تنے اور زيادہ حيا سے شنع كررہے تنے \_ آپ بَالِنْظَائِلِيَ نِهِ فرمايا اس كوچھوڑ دو \_ كيونكہ حيا ايمان سے ب

قائده: حياكي جامع تعريف: مو لاك لايو اك حيث ينهاك (قالعملاعلى القارى وحملة)

فاتده: حياكى مخالفت كاحكم: حياشرى كامخالف فاسق حياعقلى كامخالف مجنون اورحياعرفى كامخالف ابلهي

قائدہ: کشرۃ حیا کی وجہ سے حقوق دنیوی ضائع ہوجاتے ہیں۔ تو آپ بھی فائلے نے فرمایا: \_\_\_اس کواپنے حال پر جھوڑ دو۔اگرچہ دنیوی حقوق ضائع ہوجائیں کے مگر اخرت تو بن جائے گی \_\_\_

# 16 بَابِ {فَإِنْ تَابُواوَ أَفَامُواالصَّلَاةَ وَآتُو االزِّ كَاةَ فَخَلُواسَبِيلَهُمْ } يباب إلى الميت كي في الروة وبركس الميت كي في الروة وبركس الميت الم

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُسْنَدِيُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحِ الْحَرَمِيُ بْنُ عُمَارَةً قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدُ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّا عَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

ترجمه بعضرت ابن عرف سروایت بے آپ بالی فایک فرمایا جھے حکم دیا گیاہے کہ بیں لوگوں سے مقاتلہ کروں تا کہ وہ اس امرکتائل ہوجائیں کہ وائے خدا کے اور کوئی لائق عبادت جیس اور محداللہ کے دسول ہیں ہما زھے کے تھیک پڑھیں ،زکو ۃادا کریں۔ اگروہ ایسا کرلیں تو مجھ سے سوائے حق اسلام کے اپنی جانوں اور مالوں کو مفوظ کرلیں گے۔ اور پھران کا حساب خدا تعالی پر ہے۔

## تشريح مديث \_\_\_\_ ترجمة الباب كي غرض كے بارے ميں ٢ تقارير بيں

۱۰۰ هر جیدا در کرامیه کار دہے۔ جوعمل کوغیر ضروری قر اردیتے ہیں۔ طرز ِ استدلال: بیہے کہ توبیقول کرنے کے بعد صلوٰ 18 درز کوٰ 18 کاذ کرہے۔ توجموعہ ایمان ہے۔ ۱۰۰۰۲ مام بخاری کی غرض ترکیب ایمان کوثابت کرناہے۔طرزِ استدلال بیہے کہ مرتکب کفر کومارا جائے وہ معصوم الدم قرارنہیں دیاجا تالیکن معصوم الدم ہونے کی تین شرائط ہیں: ۱:اقرارشہاد تین۔۲:اقلمۃ صلاق۔ ۳:ایتائے زکوقے معلوم ہواایمان اِن تینوں چیزوں سے مرکب ہے۔احناف کہتے ہیں: کمالِ عصمت دم کیلئے کمالِ ایمان ضروری ہے۔

دلائل احناف(۱) ابوداؤدشریف بیں ہے: اگر کوئی شخص نمازقائم نہیں کرتا س کامعاملہ اللہ تعالیٰ کے سپر دہنے نواہ معاف کریں یاعذاب دیں \_\_\_ تارک صلوۃ کو شبیت ایز دی پر موقوف کرنادلیل ہے کہ وہ کا فرنہیں ہوتا۔ کیونکہ کا فرکی بخشش مشیت پر موقوف نہیں ہے۔ (۲) تارک صلوۃ کو جمہورائم سنے کا فرنہیں کہا۔ معلوم ہوانما زنفسِ ایمان کا جزنہیں۔ کمالی ایمان کا جزیہے۔

## تاركب صلوة كاحكم

تين مذابب بين ج(١) امام افق وامام الك كنزد يك مدافتل كياجائي

(۲) امام ابوحنیف کنزویک قیرکیاجائے حتی بموت او بتوب

امام احمد کے نزدیک تارک صلوق مرتد ہوجا تاہے \_\_\_ للہذاار تداد اقتل کیاجائے \_\_\_ الحاصل تارک صلوق کوایک امام کا فرقر اردیتے ہیں تین قرار نہیں دیتے \_\_

امام شافعی اورامام ما لک مدانش کے قائل ہیں اورامام احمر دقہ۔اورامام اعظم می تعزیر آنشل کے قائل ہیں۔ تعزیر اور حدیث یہ فرق ہے کہ تعزیر معاف ہوسکتی ہے۔مگر حدمعاف مہیں ہوسکتی۔

لطیفہ: امام احد امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگر دبیں۔ انہوں نے امام احد بن حنبات سے پوچھا تارک صلوۃ کا کیا حکم ہے؟ عرض کیا مرتد ہے۔ امام شافعی نے فرمایا: تو ہرکی کیا صورت ہے؟ کہا: نماز پڑھ لے۔ امام شافعی نے فرمایا: کافرکی نماز کا اعتبار نہیں \_\_\_ کہا: کلمہ پڑھ لے۔ امام شافعی نے فرمایا: کلم تووہ پہلے ہی پڑھتا ہے فسکت احمد (ابخرانداری 252/1)

ویقیمو الصلوٰ میروایت جمہورائم کی دلیل بے۔کہ شہادتین ، اقامۃ صلوٰ ہوایتائے زکو ہاس مجموعہ سے معصوم الدم ہوتا ہے ورنہ حدا قتل کیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جیسے شہادتین کے چھوڑ نے والے کو قتل کیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جیسے شہادتین کے چھوڑ نے والے کو قتل کیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم کو گھوٹا کی گھوٹا کی ایا جائے گا۔

جواب اول: احناف کہتے ہیں کہ یہاں فتال کالفظ ہے۔ قبل کانہیں ہے۔ قبال مطلق لڑائی کو کہتے ہیں۔ قبل کؤہیں کہتے۔ قبال کالفظ ماز ہین یدی المصلی کے بارے ہیں بھی آیا ہے۔ لفظی اشتر اک کے باوجوداس پراجماع ہے کہاس کا قبل جائز ہیں ہے۔ امام محدر حمد اللہ سے منقول ہے جوبستی تارک اذان موجائے توامام اس سے قبال کرے گانیز جوقبیلہ تارک ختنہ ہوجائے اس سے بھی قبال کیا جائے گا۔

جواب ثانی: حدیث الباب میں جیسے تارک صلوۃ کیلئے قبال کا حکم ہے۔ اس طرح تارک ایتائے زکوۃ کیلئے بھی قبال کا حکم ہے \_\_\_ مگر کسی امام سے اس بارے میں کوئی تصریح نہیں ہے۔

جواب ابتدائے اسلام میں اقامہ صلو قاورایتائے زکوۃ کوسی ایک علامت کے درجیس قرار دیاجا تاتھا \_\_\_

تاہم امام صاحب نے مجموعہ دلائل سے اِستدلال کیاہے کہ تارک نِما زکافر نہیں ہے \_\_\_

سوال: حضرت ابوبكرصديق نے مانعين زكوة سيقتال فرمايا جبكه ابتدا بعضرت عرض قتال سيدوك رہے تھے۔ اگرمانعين زكوة مرتد تقة وصفرت عرض كيول روك رہے تھے؟ اورا كرمرتذ جبيل تقة وصفرت ابوبكرصديق نے قتال كاحكم كيول ديا \_\_\_ ؟

جواب: حضرت ابوبكر ارتداد كى وجهة بهين بلكة خلافت على منهاج النبوة قائم كرنے كيلئے قبال كررہے تھے۔ كيونكه وه مانعين زكوة تقے۔ منكرين زكوة نه تھے۔ خليفة رسول بَيَالْفَلْيُلُا مقصد به تھا جيسے آپ بَيَالْفُلْيَلْكِ دور بين اموالِ ظاہره كى زكوة بيت المال بين جمع كرائى جاتى ہوں اب بھى اس طرح كياجائے۔ تاكه دين بين نقص لازم نه آئے \_\_\_\_ورنه انديشة تھا كه اس جھو في سے داستہ كھل جائيں۔

فائدہ: دورصد بقی کے آغاز ہی ہیں ایک گروہ مرتد ہوگیا۔ دوسرا گروہ منکرین زکوۃ کا تھا۔ پھران کے دوطیقے تھے ایک کلیۃ منکرتھااور ایک موڈل ۔ آیت مبار کہ حند من امو الہم صد قدّے استدلال کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوز کوۃ لینے کا عامل قراردیتاتھادوسرے سی کنہیں۔

سیدناصدیق اکبرض الله عندان دونوں گروہوں کے ساتھ قبال کا ارادہ فرمایا \_\_ حضرت عمرض الله عند کومرتدین کے بارے بیں توا تفاق تھا \_\_ تاہم منکرین زکوۃ کے حوالہ سے حدیث الباب اموت ان اقاتل المناس الح کے پیش نظر تردد منس پرسیدناصدیق اکبرض الله عند نے فرمایا: والله لا قاتلن من فرّق بین الصلوٰۃ والز کوۃ۔ چنا مچے حضرت عمرض منسل پرسیدناصدیق اکبرض الله عند کوچی اس پرشرح صدر ہوگیا۔ کیونکہ دور نبوی صلی الله علیہ وسلم میں جوطریق کا رصلوٰۃ وزکوٰۃ کے نظام کا تھا اس ترتیب نبوی کو دورصد لقی میں تبدیل نہیں کیا جاسکے کا۔ چنا مجے ارشاد صد لقی سے: اینقص المدین وانا حیق۔

سوال: کفارکے ساتھ معاملات میں تین درجات میں۔ ا: قبولِ اسلام ، ۲: جزیہ ۳: پھر قبال۔اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے دور ہے ہیں۔ یااسلام یا پھر قبال۔جزیکاذ کڑہیں ہے۔

جوابا: ان اقاتل الناس: الناس ميں الف لام عبد خار في ہے۔ صرف مشركين عرب مراد بيں۔ اس لئے كہ جزيرة العرب اسلام كاہريد كوارٹر ہے تو يہاں جزيرة ابل قبول نہيں۔ "يامشرك ياسلم" ثنائي تقسيم ہے۔

جواب ۲: حتی بشهدو اکامصداق عام ہے یا توکلمہ اسلام پڑھ لے یاکلمہ کی حاکمیت شلیم کرکے جزید دینا شروع کردے۔ جواب ۳: یہ حدیث مخصوص عند البعض ہے۔ دوسرے دلائل کی بنا پر اپنے عموم پر باقی نہیں۔ دوسرے دلائل سے جزید بینا ثابت ہے۔ اس میں جزیر کی فی نہیں ہے۔

الابحق الاسلام

وحسابهمعلىالله:

ظاہر کلمہ کی بناپرایسے خص کواسلامی ملک بیں برابر کے حقوق حاصل ہوجائیں گے۔باطن کامعاملہ اللہ تعالی کے سپر دہے۔

#### 17باب من قال ان الايمان هو العمل الخ

بَابِ مَنْ قَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ هُوَ الْعَمَلُ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى {وَتِلُك الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِ لَتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ }وَقَالَ عِدَّةُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {فَوَرَبِّك لَنَسْأَلَنَهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُو ايَعْمَلُونَ }عَنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَا اللهَ {لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلُ الْعَامِلُونَ }

## برباب ہے استخص کے ول کے بارے میں جو کہتا ہے ایمان ایک عمل ہے

اللہ تعالی کے اس قول کی وجہ سے اور بیجنت وہ ہے جس کے م وارث بنائے گئے ہوان کاموں کی وجہ سے جو م کرتے تھے۔ اور متعدد اہلی علم نے کہا: اللہ تعالی کے اس قول کے بارے بیل "تیرے رب کی شم! ہم ضرور ان سب سے سوال کریں گے اس چیز کے متعلق جووہ کرتے تھے بیعنی لواللہ اللہ کہنے کے متعلق اور اللہ نے فرمایا اس جیسی چیز کی وجہ سے پیمل کریں عمل کرنے والے

- 26 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُسَغِدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ إِيمَانْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّمَا ذَاقَالَ الْجِهَا دُفِي سَبِيلِ اللهِ قِيلَ ثُمَّمَا ذَاقَالَ حَجُّ مَبْرُورْ.

ترجمه بخضرت ابوم برره مسروایت بایک مرتبهرسول اگرم بال افتالی وریافت کیا گیا که گونساعمل سب بهتر ب؟ فرمایا خداا وراس کندسول پرایمان لاناعوش کیا گیاس کے بعد کونساعمل افضل ہے؟ فرمایارا وخدایس جہاد کرنا، پھر کونسا؟ حج مبرور

## تشری حدیث۔۔۔

سوال: اِرث تو آبا وَاجداد سے لمتی ہے جہنت ارث کیسے بنی؟ لفظ دراشت کی تشبیہ ہے یہ مات واضح کی گئی ہے جس طرح دراشت کسی سے وال

لفظ درا ثت کی تشبیہ سے بیہ بات واضح کی گئی ہے جس طرح درا ثت کسی سے داپس نہیں لی جاسکتی ہے اور وارث تصرف میں مکمل طور پرمختار ہوتا ہے اہل جنت کو بیآ زادی حاصل ہوگی۔ (فضل الباری393/1)

دوسراجواب بیہ کہ بہال''المورث هناالکافر'' \_\_\_\_ کیونکہ جنت وجہنم ہیں دوٹھکانے ہیں۔جنت والے کافر کے تھکانہ کاوارث موثن ہوگا۔ایصا

تيسراجواب المورث هو الله تعالى وراثت كوم ازكطور يرعطاكم عنى بين لياجائ اليضا

قاضی بیضاویؓ فرماتے ہیں۔ یہاں عمل کی جزا کومیٹراٹ سے تشبید دی ہے۔ وجہ تشبید بیسپے جس طرح میراث مورث کے بعدرہ جاتی ہے اس طرح عامل کے عمل کی جزاء پیچھے رہ جاتی ہے۔ایصا

ایک لطافت یکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ انسلام کی میراث ہے۔ شاید لفظ میراث اس لئے استعمال فرمایا۔ اقسام تملیک میں یسب سے زیادہ اتم اور احکم تسم ہے جس میں فنخ وابطال اورا قالہ کا بھی احتمال نہیں ہے۔ (ضنل اباری 394/1) نیزوراشت غیراختیاری تملیک ہوتی ہے کسب عبد کواس میں دخل مہیں ہوتا کو یاجنت محض تفضل ہے کسب عبد کی وجہ سے مہیں۔واللہ اعلم

غرض ترجمه بعند أبعض مرجئة كرامي كاردب جؤمل كواجميت نبيس دييت

ربط: امام بخاریؒ نے بہال افظ مل اختیار کیا ہفت و یہ ایمان ایک اختیاری فعل قلب کانام ہے \_\_\_ اورو الصدیق ہے۔ جہید کامذہب بیہ کہ کفس معرفت ہی کانام ایمان ہے۔ اور اس میں کسب قلب کا دخل ہونا ضروری نہیں۔ (بعنی غیر اختیاری طور پراگرمعرفت حاصل ہوجائے تو بیجی ایمان ہے۔) ان کار دہے۔

طرز رد: بطور صرار شاد فرمایا: ان الایمان هو العمل\_\_\_امام بخاری فرمانا چاہتے ہیں کدایمان چونکه عمل بی کا نام

ہےاوربیاختیاراورکسب کوچاہتاہے\_\_\_

اس لئے اسی معرفت جس شی کسب اوراختیار کودخل نہ وصل غیراختیاری (منطق تصدیق) اس کوایمان ہیں کہیں گے۔

آیات قرآنیہ جتی صفرت امام بخاری نے نقل فرمائی بیں ان بیں جہال عمل کالفظ آیا باختلاف سیخ و ہاں بھی مراد جمل "سے

"ایمان " ہے تلازم جانبین سے ہے ۔ طریق استدلال ہے ہے کہ جہاں دخول جنت کا مدار مثلاً تعملون کو میرایا جارہا ہے تواس
کے اندر باطنی طور پر تو منون داخل ہے ۔ ور بیمض تعملون خوا ہتن ہی بڑی مقدار ش بودخول جنت اس سے جہیں ہوسکے کا

جس سے معلوم ہوا کہ ہما کنتم تعملون ش ہما کنتم تو منون لازی طور پرداخل ہے گویا الاعمان الایمان ہی ہوا۔ اس سے
مرجئہ کرامیہ کا بھی ردہو گیا۔ کیونکہ کا شرب سبیت ہویا عون کی بتا شیم کی طرف مشعر ہے۔

قائدہ: لمثل المذا فلیعمل العاملون: بذا سے اشارہ فوزعظیم کی طرف ہے اور فوزعظیم صرف عمل مجردعن الایمان سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ عمل محردعن الایمان سے ملتی ہے البندامعنی ہوگا: فلیؤ من المومنون \_\_\_احناف کے بال بھی بھی قول ہے \_\_\_اکنی مرف اثناہے کہ یہاں امام بخاری کے بال اطلاق الجزء کی الکل ہے اور احناف کے بال اطلاق الفرع علی المام ہے ۔ (درین شامز فی 115)

س: حدیث میں دخول جنت کے لئے نفی عمل کی صراحت ہے بلکہ آپ بھا اُلگا آئے نے اپنے عمل کوغیر معتبر قرر دیتے موے رحمت خداوندکی کامیار الیا۔

ج: سبب بقیقی دخول جنت کا ایمان ہے مگر عمل ملامت ایمان ہے جیسے دیل کا ٹری انجن کی طاقت سے جلتی ہے مگر کا رؤکی سبزجھنڈی جلنے کی اور سرخ جھنڈی رکنے کی علامت ہے ۔۔۔۔الغرض ایمان بغضل خدادندی ملتا ہے اور عمل فضل خدادندی کے متوجہ ویے کی علامت ہے۔۔( ایماں التاری)

ج مبرور: اس كى كئ تفاسير منقول بين:

(ا) وه ججس بی ریا کاری اورطلب شهرت نهوم فهوم مدیث: ایک دقت آئے گاامرا وسیر کیلئے۔غربا و مانگنے کیلئے ، متوسط طبقه کاروبار کیلئے اور علما وشہرت کیلئے مفرج کریں گے۔

(٢) ج لاالم فيد مج مبرورب \_ (السيرانان)

(۳) جمبر ورجوزندگی میں تبدیلی لائے۔آدمی بعد از جج شریعت کا پابند ہوجائے۔ خلاصہ پیسپے کہ ان تین تفسیر وں میں تین حالتوں کی طرف اشارہ ہے:

ا: چلتے وقت نیت صحیح مو-۲: درمیان میں گناه نهو-۳: واپس آ کرترک احکام نهو-

## 18 بَابِإِذَالَمْ يَكُنُ الْإِسُلَامُ عَلَى الْحَقِيقَةِ

وَكَانَ عَلَى الِاسْتِسْلَامِ أَوْ الْخَوْفِ مِنْ الْقَتْلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {قَالَتْ الْأَعْرَ ابْ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُوْمِنُو اوَلَكِنْ قُولُو اأَسْلَمْنَا } فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ جَلَّذِكْرُهُ { إِنَّ الدِّينَ عِنْدَا اللَّهِ الْإِسْلَامُ }

حَدَّثَنَاأَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِزَ بْنُ سَغِدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَنْ سَغِدِ رَضِي اللهَّ عَنْ فَا اللهَ عَنْ فَلَانِ فَوَ اللهِ إِنْ فَتَرَكُرَ سُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى رَهُ طُاوَ سَغَدْ جَالِسْ فَتَرَكُرَ سُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ عَنْ فَلَانٍ فَوَ اللهِ إِنِي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ أَوْ مُسْلِمًا وَسَلَّمَ رَجُلًا هُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَك عَنْ فَلَانٍ فَوَ اللهِ إِنِي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ أَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتُ قَلِيلًا ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلَهُ مُعَلِّمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي فَقُلْتُ مَا لَك عَنْ فَلَانٍ فَوَ اللهِ إِنِي لاَ رَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ أَوْ مُسْلِمًا فَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلَهُ مَعْمُو مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي وَعَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَ قَالَ يَا سَعُدُ إِنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي وَعَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَ قَالَ يَا سَعُدُ إِنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي وَعَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَ قَالَ يَا سَعُدُ إِنِي اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي وَعَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَعْمُو وَالْمُ وَمَعْمَرُ وَالْمُ أَعْمِى الرَّجُلُ وَغَيْرُهُ أَحَبُ إِلَيْ مِنْهُ خَشْمَةً مَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ مِنْهُ وَمَعْمَرُ وَالْمُولُ وَالْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَ

ترجمہ، جب اسلام تقیقی معنی پرنہ بولاجائے اور ظاہری تابعداری پر بولاجائے لائج یاجان کے ڈرسے (تووہ مجاز کے طور پر موگا) اللہ تعالی کے قول کی وجہ سے کہ کنوارلوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ اے پیغبر!ان سے فرماد یجئے تم ایمان نہیں لائے مکم کہوکہ ہم اسلام لے آئے لیکن جب اسلام اپنے تقیقی معنی ہیں ہوگا تووہ اللہ تعالیٰ کے اس قول پر ہوگا کہ اللہ کے نزدیک سچادین اسلام ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ہوگا تھائے نے چندلوگوں کو پھومال دیا اور سعد فرینے ہوئے متھے (یعنی ہیں بیٹھا ہواتھا) پس آئے ہوگا تا ہے نیک محض (جعیل بن سراقی کوچھوڑ دیا (یعنی اس کونی یا) اور وہ سب اوگوں ہیں جمھے پسندیدہ تھا۔

میں نے کہا اے اللہ کے رسول! آپ کوفلان سے کیاہے؟ اللہ کی شم میں تواس کومؤمن مجھتا ہوں۔ آپ بھل فائی نے فرما یا مسلم؟ پھر خصور کی دیر میں خاموش رہا۔ پھر خالب آئی مجھ پروہ بات جو میں اس سے جانتا تھا۔ پس میں اپنی بات کی طرف لوٹا اور میں نے کہا: آپ کوفلان سے کیا ہے؟۔ اللہ کی شم میں اس کومؤمن خیال کرتا ہوں۔ آپ بھل فائی فائی نے فرما یا مسلم؟۔ پھر خصور کی دیر میں خاموش رہا پھر خالب آیا مجھ پر اس کا وہ حال جو میں جانتا تھا۔ پس میں نے تبیسری بارو ہی عرض کیا۔ اور حضور بھل فائی نے کہی خاموش و ہی فرمایا۔ بس میں خاموش رہا بھر خالب آیا مجھ پر اس کا وہ حال جو میں جانتا تھا۔ پس میں نے تبیسری بارو ہی عرض کیا۔ اور حضور بھل فائی نے بھی و بی فرمایا۔ پھر قالب آیا مجھ پر اس کا وہ حال جو میں جانتا تھا۔ پس میں خوف و بی فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا: اے سعد! میں ایک آدمی کو دیتا ہوں اور اس کا غیر مجھے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اس بات سے خوف کرتے ہوئے کہیں اللہ اس کواوندھا جہنم میں نے ال دے۔

### حديث كاليس منظر

حضرت سعد بن ابی وقاص نے حالت مرض میں اندیشہ سموت سے اپنے مال کے سلسلہ میں مشورہ چاہا آپ الفائلی کے سلسلہ میں مشورہ چاہا آپ الفائلی کے ایک کے زندگی بے۔ آپ کی زندگی سے مسلمانوں کو فائدہ اور کفار کو نقصان ہوگا چنا مچہ جنگ قادسیہ میں ہوا، جنگ قادسیہ میں جوانہوں نے فوج کی ترتیب دی اسے آج بھی یورپ یاد کرتا ہے اس سے فارس میں اسلام کی اشاعت ہوئی۔ (درس بخاری 324)

ر بط:ماقبلٰ میں ایمان واسلام کے بارے میں امام بخاریؓ نے اتحاد کا دعویٰ فرمایا \_\_\_\_لیکن قل لم تو ُمنوا کی آیت سے اشکال ہوتاتھا \_\_\_\_اس کے جواب کے لئے یہ باب قائم فرمایا۔

#### تعارف دواة

اس حدیث بیل پانچویل راوی حضرت سعدین ابی وقاص بیل بیش مبشره بیل مستجاب الدعوات بیل کل مرویات مستجاب الدعوات بیل کل مرویات معدین بین مقام عقیق جومدین طبیبه سے دس میل کے فاصله پرتھا۔ وہاں وصال موال سے ۲۷ بیل میں کا کواپنے کندھول پراٹھا کرمدین لائے مروان بن عکم والی مدینه نے نما زِجنا زه پڑھا کی ۔ اور بقیع میں مدفون ہوئے عشره بیس سے آخر بیل فوت ہوئے ۔۔۔

#### مصداق ترجمه:

الاستسلام: ال يمعنى ملح كرنايا انقيادِظامرى كياب

ا ذالم یکن: اس کی جزامی دوف ہے۔ بمعنی لاینفع فی الأخو ق یا یوں جزاء ہے: فانه لیس مو اد فأللا یمان\_ <u>غرض ترجمة الباب:</u> یا تورفع تعارض ہے۔ یا بھراسلام کی تفسیراوراس کی اقسام کابیان ہے۔ تقریر اول: رفع تعارض کی صورت میں دواحتال ہیں:

(۱) یا توامام بخاری کے اپنے دعویٰ میں جوتعارض ہے اس کورفع کرنامقصود ہے۔ان کادعویٰ پھا کہ اسلام ،ایمان ، دین ، وغیرہ میں ترادف ہے \_\_\_\_اس پرسوال ہوتا ہے یہ توخلاف قر آن کریم ہے۔ جیسے سورۃ المجرات میں قالت الاعو اب امنا ، قل لم تو منو او لکن قولو ااسلمنا۔

فائده: قالت الاعراب كمصداق: بنواسد كلوك تفيه (درس ثامز في 117)

(۲) دوسرااحمال بیسبے که آیات قرآمیه کابا ہی تعارض دور کرنامقصود ہے۔اورتعارض سورۃ المجرات اورسورۃ الذاریات میں ہے کہ جرات میں ایمان اوراسلام کوالگ حقیقت کے طور پرارشا دفر مایا۔ جبکہ ذاریات میں ایک ہی چیز قرار دیا گیاہے۔ امام بخاری نے رفع تعارض اس طور پر فرمایا: اسلام قیقی ایمان کے مرادف ہے۔غیر قیقی نہیں۔ چنا نمچہ سورۃ المجرات میں انقیادِظاہری یعنی اسلام کوبغرضِ فلدوغیرہ سلیم کیا گیاہے۔جوغیر فقیقی وغیر شرگ ہے۔البتہذار بات میں ایمان ،اسلام مرادف ہیں اس کئے کہ اسلام شرگ و فقیقی مرادہے جو کسی غرض سے وابستہ ہیں جیسے فنل وغیرہ کا خوف \_\_\_ تقریر ٹانی :

غرض البابين تقرير انى يب كدامام بخارى اسلام كى اقسام بيان فرمار بين:

ا:اسلام مُعتبر، ۲:اسلام غير مُعتبر - يااسلام نجى اورغير نجى - بيانخرت كے لحاظ سے بے \_\_اس لئے كدونيا بل جراسلام معتبر سمجھا جائے گا حقیقی یاغیر حقیق - دنیوی فوائد اس پر مرتب ہوجائیں گے - مال غنیمت ، صدقات وغیرہ سب لے سکے گا\_\_\_ تواسلام کی گویاا قسام بیان کرنا ترجمۃ سے مقصود تھا۔

لاکر اہ مو منا:معروف ونجبول دونول طرح پڑھا گیاہے۔اگرمعروف ہوتونٹین کے معنیٰ ہیں ہوکل مجبول ہوتوظن کے معنیٰ ہیں ہوکا۔ عندالحافظ بجبول رائج ہے نیرمروا تا بخاری نے یاد قرای کاختیار کیاہے۔(ادم 443/1)

فقال مومنا، اومسلماً: "او "وافك كسافته ويوم معنى بوكافك كسافة كيوم فساكيلامون جزى طور بدكيور ياحرف او بهل اصوابية كمعنى بين بيعنى بيلى كلام سے اعراض اور الكى بات كا اثبات بيس تقرير عبارت يول بوكى: مومنا بل مسلماً\_\_\_

#### وسعدجالس

بعض ادقات ایسا ہوتاہے کہ کہنے والے نے تو یکی کہا تھاانا جالس لیکن رادی اس کوتبدیل کردیتاہے و سعد جالس ،اس کواصطلاح بیں تجرید کہتے ہیں۔(انعام الباری 441/1)

حضرت سعد ﴿ نِهِ عَكُمُ ایمان لگایا تو آپ بَرُهُ اَ اَی او مسلماً فرما کرتعیانِ ایمان سے منع فرمایا۔ پھر حضرت سعد ؓ نے دوسری اورتیسری مرتبدای پرجراَت کیول فرمانی \_\_\_؟

حضرت معد این خیال کے استیلاء کی وجہ سے ایک طرح معذور تھے۔ارشاد نبوی کی طرف پوری توجہ نہ کرسکے۔ مگر آپ بڑا گائی بیمنا زعت صوری نا گوارمعلوم ہوئی اور فرمایا۔

و اقتالاً ما معد "سعد سفارش كرتے مويالوتے مو؟ (مسلم رين فينل الباري 1 ص 405)

بیفله کمال ہے جس میں انسان معذور موتاہے۔اس میں سوچنے مجھنے کی صلاحیت مفقود موتی ہے ایسے میں یہ بات نہ تو قابلِ ملامت موتی ہے اور نہ قابل تقلیر\_\_\_(انعام 445ج1)

علامتقى عثانى مدظله كى رائ

حضرت شيخ الاسلام مولانا مفتى محمد تفي عثاني مدظله فرمات بين:

ميرى ذاتى رائے (والله الم) يب كه عفرت معد كوآب بالفّائيك كفي ايمان سے يزديال كذراك شايدس في عفرت جعيل "

کے بارے ٹیل خلط اطلاحات دی ہیں۔ اور آپ بھافٹا کیا کے دل ٹیل ان کے بارے ٹیل گرانی ہے۔ اور ٹی کے دل ٹیل گرانی کا پیدا موجانا اس کی کیلئے باعث شہلاکت ہے۔ اس لئے صفرت معلانے اس کرانی کودور کرنا ضروری خیال کیا۔ (انعام دباری 446ج) خاص نہ مدمد کا در ماری مدر معرف میں ساتھ نے اعلی گریس در از داری کران از میں سوال کی اعتبار معلوم دارج عام عمل

قائدہ: دوسری روایت بنس ہے حضرت سعد نے علیحد کی بیں رازداری کے انداز بیں سوال کیا تھا۔معلوم ہوااجتا کی عمل بیں بڑوں سے جمع بیں سوال کرنا ہے ادبی ہے۔ (انعام 44211)

او مسلماً يعطف تلقينى ب \_ \_ عطف تلقينى بن معطوف عليه كامتكم كوئى اور بوتاب ورمعطوف كامتكم كوئى دوسرا بوتاب الدتعالى كاقول: انى جاعلك للناس بوتاب الدتعالى كاقول: انى جاعلك للناس اماما توحضرت ابرائيم في كما: ومن ذريعى حضرت سعد في انى لاداه مومناً كها تو آب بَالْ اللّه المنان كرتے بوئے فرمايا: او مسلماً (درس بنارى منرت مد ق 231)

بفتح الواو بھی ہے پھر ہمزہ استفہام ہوگا جوآپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کو پاستفہام ہوگا: اَوَ لم تقل انک تظنه مسلماً۔ اکثر صفرات کے بال واؤکے سکون کے ساتھ ہے۔ (443/1) دونوں کامطلب ایک ہی ہے۔

لعض روايات بل اقبالأياسعد! بالصورت بياتوباب افعال كامصدر بواور مقعول مطلق بالقدير عبارت ب: اقبل على اقبالاً \_\_\_\_يعنى المصدد! ميرى طرف الحجى طرح متوجه بوجاة \_\_\_اور بعض بل ب أقباكاً يا سعد آياب \_\_\_يعنى بمزه استفهام ب اور قبالاً باب مفاعله كامصدر بمطلب بيب كه اتقابلنى قبالاً بهذه المعارضة في كياس مقابله ستم ميرامعارضه كرنا جاست بور (درس ما مرئي 120)

## روايت الباب سے انطباقِ ترجمة الباب:

## شخص كون تقيع؟

یر بحث ہے کہاں کامومن ہونامعلوم ہوتا ہے یامنافق ہونا \_\_\_؟ ا.. عندابعض اس کانام کھنیل اور پیخص منافق تھا \_\_\_یعنی اسلام غیر تقیقی رکھتا تھا۔ ۱۰. جمهو شرار تری شیان ال است کو به ندی کرت تا توان کا جعیل بن سواقه ضموی تھا لیکن کامی قبل محالی بیل ال کادود بیلی بیل (۱) مشہور مدیث ہے کہ ایک صاحب آپ بی گافیکی کی است سے گذرے دریافت کرنے پر بتالیا گیا کہ یہا جم باجر کان کی طرح ایک فقیر آدمی ہے۔ یہ ضرت جعیل شقے مصولی کی پر بعد ایک شخص اور گذرے پوچھنے پر صفرات محالی نیا کی است کی اور سادنات آپ بیکا فقیر اللہ کے بال زیادہ قیم ہے۔

کیا: سید من السادات آپ بیکا فقیر آدمی ہے۔ یہ کہ ایس پر دلالت کرتا ہے: انبی لاعظی الموجل و غیر ہا حب المی مندالی مندالی کے وغیرہ) کا مصداق صفرت جعیل شیل بیل است کرتا ہے: انبی لاعظی الموجل و غیرہ احب المی مندالی مندالی کی دو میں کا مصداق صفرت جعیل شیل بیل ۔

سوال: جبکه صرّت مجعیل مخلص صحابی اور پخته موثن بیل تو آپ بال فایل مدد بارکیول فربار ہے بیل او مسلما؟

ح: یا حقیاط فی الکلام کے بیل سے ہے۔ اے سعد آتہ ہس تو مسلماً کہنا چاہیے \_ کیونکہ ایمان امر باطنی ہے۔

نیر مغیبات کے سلسلہ بیس آپ بال فائی کی سامنے مقطعی لگانا خلاف ادب ہے۔ جیسے عفرت حائش نے ایک انصاری بچہ کی موت

پرکہا: عصفورة من عصافیو اللجنة آپ بال فائی کے الکار فربایا ، حالانکہ باہما کا امت 'او لاد المسلمین ''جنی بیل (بیل 204)

فائدہ نم برا: لا کی سے ایمان کی طرف نہ بلائیں۔ (۲) مسلمان ہوجائیں۔ غریب ہوتو ایداد بہتر ہے۔ (۳) اگر چہ فی فائدہ کو فقہ القلوب کی مذہبیں \_ لیکن صلحت امام پر موقوف ہے وہ چاہتے فقدمت کرسکتا ہے۔ (۲) امام کا خوا است معلوم ہوتو طعی رائے دوور نیز بیس ۔ (۲) امام کا خراجات کے معلوم ہوتا ہے بشرطیکہ کوئی مفسدہ نہ ہو۔ (۵) قطعی طور پر کوئی بات معلوم ہوتو طعی رائے دوور نیز بیس ۔ (۲) امام کا خراجات کے سلسلہ میں الاہم فالاہم کے اصول کو مذاخر رکھنا چاہیے۔ (۷) خلاف مصلحت کورد کیا جائے تو قابل عتاب یا ملامت نہیں۔ [فضل الباری 1406] (۸) وجسفارش اور دوجہ ضارش بھی ذکر کی جاسکتی ہے۔ (۹) آپ بہان فائیش طرف سے نہیں۔ [فضل الباری 1406] (۸) وجہ ضارش اور دوجہ ضارش بھی ذکر کی جاسکتی ہے۔ (۹) آپ بہان فائیش طرف سے زیادہ مال دیاجا ناز دیا تو حال کی دلیل نہیں۔ [فضل الباری 1406] (۸) وجہ ضارش اور دوجہ ضارش بھی ذکر کی جاسکتی ہے۔ (۹) آپ بہان فائیش طرف سے زیادہ مال دیاجا ناز دیا تو حال کی دلیل نہیں۔ [فضل الباری 1406] (۸) وجہ ضارت الاہم فالاہم کی دلیل نہیں۔ [ان مال دیاجا ناز دیا تو حال کی دلیل نہیں۔ [1820]

## 19بَابِإِفْشَاءُالسَّلَامِمِنُ الْإِسْلَامِ

وَقَالَ عَمَّارُ ثَلَاثُ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْإِيمَانَ الْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكُ وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ وَالْإِنْفَاقُمِنْ الْإِقْتَارِ.

حَذَثَنَا قُتَيْبَهُ قَالَ حَذَثَنَا اللَّيْتُ عَنْ يَزِيدَ بَنِ أَبِي حَبِيبِ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرِ و أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرَ قَالَ تُطْعِمُ الطُّعَامَ وَتَقُرَ أَالسَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ. ترجمه: سلام کا پھیلانا اسلام میں واخل ہے حضرت عمار سے کہا:جس نے تین باتیں اکھی کرلیں اس نے ایمان کوجوڑ لیا، اینا انصاف اینے جی میں کرنا، حالم بین سب کوسلام کرنا بھی کی حالت میں خرج کرنا۔

یں پر اللہ بن عمرو سے روایت ہے ایک آدمی نے آپ میان کیا ہے۔ سوال کیا: کونسااسلام بہتر ہے؟ فرمایا: تو کھانا کھلاتے اور سلام کیے ہراس کوپس کوتو جانتاہے اورجس کوتو ہمیں جانتا۔

## تشريح مديث\_\_\_\_غرض ترجمه:

اس باب کامقصدمر چیداور کرامید کاردیم جواعمال کوغیر ضروری قر اردیتے بیل۔
ابواب سابقت شن فرائض وواجبات کا اجزاء ایمان ہونا ثابت کیا اوراس باب شل مندوبات کا بھی اجزاء ایمان ہونا ثابت کرنا چاہتے بیل۔
قال عماد: بظاہر بیوریث موقوف ہے لیکن مدیر شرم فوع کے حکم میں ہے۔ اس کے ترجمت ان کرکردہ ہے تیل۔
الانصاف میں نفس ک: اپنی ذات سے انصاف کرنا۔ جوانسان اپنی ذات سے انصاف کرے گاتو وہ جو حقوق اس کے اور اللہ کے درمیان میں بیس اس کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ انصاف کسی خوف، دباؤ ، سفارش یا تعلق و مجبت کی وجہ سے نہ ہو بلکہ رضائے نفس سے انصاف کرے۔ (دلیل)

## اس جمليكي مختلف تفسيرين بين\_

ا: کہلی تفسیر جوظا ہر اُومتبادر اُسمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اپنے نفس کے حقوق ادا کرے۔ کیما قال ﷺ ان لنفسک علیک حقاً۔ ۲: من نفسک میں 'من'' ابتدائیے ہو۔ معنیٰ یہ ہوگا کہ ایسا انصاف کروجو تمہارے نفس سے ناشی ہو۔ کتم نے اپنی طرف سے دسروں کے سامخھ انصاف کرنے کافیصلہ کیا ہواہے۔

۳: مِن بمعنیٰ فی ہولیتنی اپنی ذات کے بارے میں بات پیش آئے اس میں انصاف کرو۔خواہ اپنی ذات کے بارے میں محوایی دینی پڑے \_\_\_\_ اپنی غلطیوں کی تاویلات نہ کرو۔ سلیم کرکے تلافی کرو۔ و لو علیٰ انفسکم۔

۳:الانصاف من نفسک باعتبار العمل \_\_\_یعنی اپنے نفس سے وہ کام لوجود نیا وآخرت میں آرام پہنچائے \_\_ جیسے بدگاہی کی توانصاف نہیں کیا آخرت میں آرام کی بجائے لوہبے کی سلائیاں ڈالی جائیں گی۔خلاصہ یہ کہاپنی ذات سے انصاف بیہبے کہ معصیت نہ کرے۔

انصاف عکومت کے خوف اور بے انصاف مشہور ہونے کے ڈراور ریاوسمعہ سے بالاتر ہوکر کرے۔ \_\_ عموماً ناانصافی دو ہی وجہ سے ہوتی ہے: غایت حب ، یاشد ق بغض انصاف میں یہ رکاوٹ نہ ہونی چاہئیں۔ (فضل 17.408)
و بدل السلام للعالم : ہرایک کوسلام کرنا \_\_\_ کچھلوگ سلام سے مستنی ہیں جن میں وہلوگ شامل ہیں جو جو بھی بشری حاجات میں ہوں \_\_ اس طرح غیر مسلم کو جاب منفعت کی وجہ سے نہیں صرف دفع مضرت کیلئے سلام کرنے گی تنجائش ہے۔ حاجات میں ہوں السلام للعالَم میں غیر مسلم یہود وغیرہ بھی آگئے۔
س: بدل السلام للعالَم میں غیر مسلم یہود وغیرہ بھی آگئے۔

ج: ان كي تصيص لاتبدؤ االيهو دو لا النصارى بالسلام \_\_ \_ \_ (ايناج اس 408)

الانفاق من الاقتار: من الاقتار: مِن سبیہ ہے۔مطلب یہ ہے دوسروں کی تنگدتی کی وجہ سے مال خرچ کرنا۔ یا پھر من تبعیضیہ ہو۔اب مطلب یہ ہوگا خود تنگدتی کے باوجود خرج کرنا۔

افضل الصدقة جهد المقل (مطَّوَّة 332) بشرطيك اعتماد على الله يخته مور رايل)

## حضرت عمار كلمات كي جامعيت:

ایمان کے تمام محصال کا احاطہ ہے۔ محصال ایمان مالی موں کے بابدنی \_\_\_ پھر بدنی کی دوصور تیں ہیں ، ایک کا تعلق خالق خالق حالت ہے اور دوسری کا مخلوق سے ہے۔ اور افتداء السلام ہیں خالق سے ہور دوسری کا مخلوق سے ہے۔ اور افتداء السلام ہیں اللہ کی مخلوق کے سامتھ مکارم اخلاق سے پیش آنے کا ارشاد ہے۔ (نعنل 411,410 ہے)

حضرت شیخ الحدیث فرماتے بیں: باوجودفقر کے فرج کرنااس آدمی کے لئے باعد فیضیلت ہے جوذات باری تعالی پر کھل اعتادر کھتا ہوا گرفتر ہے کو کرنا ہے گئے ہور ہوتا ہے تواس کو فرج نہیں کرنا چاہیے۔ چنا مچر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے تو گھر کا سارا مال قبول کرایا کیک ایک آدمی سونے کی ایک ڈلی لایا اور اس کے تین مرتبہ پیش کرنے ہوجود آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا۔ (دس شامزنی 121)

علامہ چین فرماتے ہیں اس کی دوسری تعبیر سے خیر کی صورتوں کا مجموعہ ثابت کیاہے کہ انصاف من نفسک ہیں حقوق اللہ اور بذل السلام ہیں حقوق العباد کا بیان اور اس طرح احکام یابدنی ہوتے ہیں یا مالی تو پہلے دونوں جملوں ہیں احکام بدنیہ کا بیان ہے اور تیسرے جملہ ہیں عبادت مالیہ کا بیان ہے۔ (درس شہر ئی 122)

قائدہ: امام بخاری کی بڑی خصوصیت بہہ کہ احادیث سے زمانہ کی معاشرت کا پنداگاتے ہیں۔مفید نتائج کال کر جر نتیجہ کوالگ الکہ ایواب میں درج کرتے ہیں۔ مثلاً حدیث بریرہ سے ایک نتیجہ اخذ کیا جوصد قد لے سکتا ہودہ الیے خص کوبطور پریدے سکتا ہودہ الیے خص کوبطور پریدے سکتا ہے سکتے ان کے بدیدے سکتے ان کے مائے سکتے ان کے مائے سکتے ہیں۔ اور ایک جگہ اس سے بنتیجہ اخذ فرمایا: جولوگ صدقہ نہیں لے سکتے ان کے مائے سنتے ہیں۔

\_\_\_\_اورضوصیات بھی ہیں جن کی وجہسے ان کی تالیف اصبح الکنب بعد کتاب اللہ کے معززلقب سے سر فراز ہوئی۔
حضرت امام کامقصودا کرچہ احادیث محجہ کی تدوین ہے مگران کی خصوصیت ہے کہ ترتیب احادیث بی فقبی فوائد کو کوظار کھا۔
اس لئے میں بخاری کی ترتیب فقبی ابواب اور مسائل کے مطابق رکھی گئی ہے اور بعض ایسے ابواب بھی جن کومسائل قر اردے کران کے جواز وحدم جواز بیل قر آئی حکیم کی آیات پیش فر مائی ہیں اور کہیں معلقات اور مرفوحات سے حلت وحرمت پر استدال فر ما یا ہے اور ان کے حواز وحدم جواز بیل آوان کو کی پیش فر مایا ہے۔
ہے اور ان کے متعلق اگرا حادیث ملتی ہیں آوان کو کی پیش فر مایا ہے۔

امام بخاری دنید بین سیجی ایک امتیاز رکھتے ہیں ان کی طرز ادائی شسست الفاظ اور سلاست بیان سی قدر پہندیدہ اور اللی ہے اس کی نظیر دوسری تالیفات ہیں نہیں ملے گی۔ امام بخاری نے اس زبان کو پیش نظر رکھا جوع بدنبوی بھی آئی اس سے قریب ترزمانے میں سنتعل تھی ہے بین معانی حدیث کے ساتھ الفاظ حدیث کا خیال رکھا۔ (فنل الباری 411/1)



## 20بَابِ كُفُرَانِ الْعَشِيرِ وَكُفُرِ دُوْنَ كُفُرٍ

فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدُرِيِّ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

29حَدَّثَنَاعَبُدُاللَّهِ بُنُ مَسْلَمَةَ عَنْمَالِكُ عَنْزَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ عَنْعَطَاءِ بُنِ يَسَارِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكُفُوٰنَ قِيلَ أَيَكُفُوْنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكُفُوْنَ الْعَشِيرَ وَيَكُفُوْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهْنَ الدَّهْرَ ثُمَّرَأَتُ مِنْكَ شَيْتًا قَالَتُمَارَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ.

خاوندکی ناشکری بھی کفر ہے اور ایک کفردوسرے کفرے کم ہوتا ہے۔

اس بارے میں ابوسعید نے آسحضرت مال فایکوایت کی ہے۔

این عباس کی بین جنور بی افزیانی نے فرمایا: جھے دورخ دکھائی گئی اس میں زیادہ مقدار خورتوں کی تھی وہ کفر کرتی ہیں۔ اللہ تعالی کا کفر کرتی ہیں۔ (ان کا قاعدہ ہے) اگریم تمام عمران کے مائے تعالی کا کفر کرتی ہیں۔ (ان کا قاعدہ ہے) اگریم تمام عمران کے ساتھ سن سلوک کر داور ایک بات تہاری طرف سال کونا گوارگزر نے وکہنے گئی ہیں کہ میں نے جھے سے بھی اچھاسلوک پایایی نہیں۔ ربطا: ابواب سابقہ میں ایمان کے خلف درجات کا بیان تھا اس باب میں ایمان کی ضد کفر کورجات بیان کے جارہ بیاں۔ ربطا: ابواب سابقہ میں ایمان کے حدیث بین خاوند کی ناظری کی ندمت ہے اس سے فاوند کے ملوم تبت کا اظہار ہے۔ (الخیر الجاری 16) دور کے درجات کا بیان مواذر دی کے اس میں ایمان کی ضد کفر سے بیان کے میں ایمان کی مدید شیر اس محفول کے بیان مواذر دی کے بین ہوں کو کہا جا تا ہے جس کے ساتھ زندگی گذاری جائے اور کیل جول رکھا جائے ۔ یہاں مراد فرق ہے جو دور دوجہ کے ق میں زیادہ میل جول رکھتا ہے۔ اس کو بھی عشیر کہتے ہیں۔ کفر ان کے فظی معنی ناشکری کے ہیں۔ تو کفر ان مطلب ہے شوم کی نافر مانی مدید میں اس کو گفر سے تعبیر کیا۔ اس کئے یکھون انعشیر کافظ استعمال فربایا \_\_\_\_\_\_ العشیر کامطلب ہے شوم کی نافر مانی \_\_\_\_ مدید میں نافر مانی \_\_\_\_ مدید میں نافر مانی \_\_\_ مدید میں بین اس کو گور سے تعبیر کیا۔ اس کئے یکھون انعشیر کافظ استعمال فربایا \_\_\_\_\_\_ العشیر کامطلب ہے شوم کی نافر مانی \_\_\_\_ مدید میں بین اس کو گھر سے تعبیر کیا۔ اس کئے یکھون انعشیر کافظ استعمال فربایا \_\_\_\_\_\_ کامطلب ہے شوم کی نافر مانی \_\_\_\_ مدید میں بین اس کو کھر سے تعبیر کیا۔ اس کے یکھون انعشیر کافظ استعمال فربایا \_\_\_\_\_\_ کے دور کامطلب ہے شوم کی نافر مانی \_\_\_\_ مدید میں اس کو کھر سے تعبیر کیا۔ اس کے یکھون ان کے فقو کی دور کامور کے دور کامور کی نافر میان کے دور کی نافر کاری کے دور کی نافر مانی \_\_\_\_ مدید میں میں کو کور کے دور کامور کے دور کامور کے دور کور کے دور کی کور کی کامور کی کامور کی کامور کیا کے دور کی کور کی کامور کی کامور کی کامور کی کور کی کور کی کامور کی کامور کی کامور کی کامور کیا کے دور کور کی کامور کی کور کی کامور کور کی کامور کی کامور

## تشريح ترجمه

کفودون کفود ان کھو: اس کومجرورہمی پڑھا گیا۔اورمرفوع کفودون کفوہمی پڑھا گیا\_\_\_مجرورہونے کی صورت میں اس کاعطف کفوان العشیر پرہے جوہاب کامضاف الیہہے \_\_\_اورمرفوع ہونے کی صورت میں بھی اس کاعطف کفوان العشیر پر بی ہے۔البتہ اعراب حکائی مرادہے۔

اعرابِ حکانی اس کو کہتے ہیں کہ جب کسی تخص کا مقولہ تھل کیاجا تاہے تواس نے جولفظ جس اعراب سے استعمال کیا تھا اس لفظ کوائی اعراب کے ساتھ تھل کیاجائے \_\_\_\_ اورجس کلام ہیں اسے تھل کیاجار ہاہے اس کلام ہیں اس کا تحل اعراب کیاہے؟ اس کا اعتباز نہیں ہوتا۔ حافظ ابن مجر تقرماتے ہیں: کفو دون کفو بہ حضرت عطابین بیارگام قولہ ہے \_\_\_ کیکن علامہ انورشاہ شمیری فرماتے ہیں مستدرک حاکم ہیں یہ تملہ حضرت عبد اللہ بن عباس سے بھی مروی ہے۔ سیدناعبداللدین عباس ان مقامات پر جہال معصیت کے حوالہ سے آپ آگئے گئے کفر کالفظ اختیار فرمایا و ہال تحفو دون تحفو کی اصطلاح استعمال فرماتے ہیں بہتلانا یہ چاہتے ہیں اس سے مرادوہ کفر فقیقی نہیں ہے جس سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج موجائے بیا بلکہ یہ بہتلانا مقصود ہے کہ یکام فعل کفر جبیبا ہے ۔۔۔

کفردون کفرکی تشریح حافظ این مجر مطابی اورعلامه این تیمید حضرات فرماتے بیں که بیبال 'دون''اقوب اور اقل کے معنی بیس که بیبال 'دون''اقوب اور اقل کے معنی بیس ہے۔ مطلب بیسے کہ کفرایک ایسی حقیقت واحدہ اورنوع واحدہ ہے۔ ایسا کفرجود وسرے کفر کے مقابلہ بیس کم در ہے کا ہے۔ جس کا حاصل بیسے کہ کفرایک ایسی حقیقت واحدہ اورنوع واحدہ ہے جس کے افراد باہم متفاوت بیس۔ اعلی ، اوسط اوراد نی وغیرہ۔ هلم جو آ۔ اورنوع کے افراد ایک دوسرے غیر نہیں ہوتے۔ اس کے افراد باہم متفاوت بیس۔ اعلی ، اوسط اوراد کی وغیرہ۔ هلم جو آ۔ اورنوع کے افراد ایک دوسرے غیر نہیں ہوتے۔ اس کے افراد و ن کفر کا مصد ات سمجھا جائے۔

امام بخاری کامقصود: یہ ہےجب کفر کے درجات بیں جوایمان کی ضدہے۔ تو تقابل سے مجھا جاسکتا ہے ایمان کے بھی درجات و مراتب بیں۔ کفر کااعلی مرتبہ وہ ہے جواسلام سے خارج کرتا ہے۔ بعض وہ بیں جو خارج نہیں کرتے اسی طرح ایمان کے بھی مراتب بیں۔ ایک ادنی مرتبہ یہ ہے۔ اوراس سے اعلی درجہ کے مراتب بیں۔ ایک ادنی مرتبہ یہ ہے۔ اوراس سے اعلی درجہ کے مراتب بیں وہ بھی ایمان کا حصہ بیں۔ کیکن اگران کی نفی ہوجائے تو انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔

## كفر دُون كفر مين علامه شميري رحمه الله كي تحقيق:

فرماتے ہیں 'دون'' اقل کے عنی میں نہیں ہے بلکہ 'غیر '' کے عنی میں ہے۔ بعض صرات نے اس کی وجوہ ترجیح بھی کھی ہیں۔ ۱۰۰۰ عام طور پر قرآن کریم میں دون کالفظ غیر کے معنیٰ میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے من دون اللہ وغیرہ ۲۰۰۰ مام بخاری مجمی اکثر ابواب میں دون کے لفظ کا استعمال غیر کے معنیٰ میں کرتے ہیں۔

س. . بحاورات میں بھی دون کالفظ غیر کیلئے استعمال ہوتاہے <u>\_\_</u>

ہے۔اسلنے کہ اگر کفر کونقیقت واحدہ اور ایک نوع سمجھ لیاجائے جس کے مختلف مراتب ہیں۔ تواس صورت ہیں کوئی شخص کسی بھی مرتبہ کا مرتبہ ہوائے ہیں نود فرماتے ہیں : و لا یکفو صاحبها الا ہالشرک: اس سے معلوم ہوا ہے امام بخاری دون کواقل کے معنیٰ ہیں نہیں لے مرہبہ کا مرتبہ کا مرتبہ کی ہے۔ مرتبہ کا مرتبہ کی ہے۔

خلاصہ: یہ کہ فہوم کے اعتبار سے دونوں تقریر دل میں زیادہ فرق نہیں ہے <u>اسک</u>نے کہ بہر حال کفر کاایک ہی درجہ ہے جواسلام وایمان سے خارج کرتا ہے چاہے کفر کونقیقت واحدہ اورنوع واحدہ سلیم کریں چاہے بنس واحد سلیم کریں۔

## تشريح حديث

## حدثناعبداللهبنمسلمهالخ

قال النبي المنطق المستالنار \_\_\_ اس معلوم موا آپ مَالَيْ الله تعالى نه روجنت كامشا بده كرايا تها ـ تاكه آپ مَالِيَّة عَلَى وجه البصيرت تبليغ كافريضه سرانجام دين - كيونكه عالم اورعارف كي تبليغ مين فرق موتاب-

#### فاذااكثراهلهاالنسآء:

اس میں دوقول ہیں۔ انیا توقیامت تک کے زمانے کی عورتیں دکھلائی گئیں۔ ۲: یاصرف اسی زمانہ کی \_\_لیکن یہ اس وقت تک معاملہ تھا جب تک عورتوں میں اسلام ودین کی تعلیم عام نہیں تھی۔ سمجھ آنے کے بعد انہوں نے ناشکری چھوڑ دی۔ (حضرت شیخ الحدیث مولانا نذیر احمدصاحب فرماتے تھے \_\_\_ ناشکری زنانہ مرض ہے۔ جو اس حدیث سے مفہوماً تکاتاہے، مرویز مانہ سے اس کا تعلق نہیں۔)

سوال: حدیث الباب سے معلوم ہوتا ہے دوزخ میں عورتوں کی تعدادزیادہ ہوگی۔اور مردوں کی کم؟ نیز تقابل سے معلوم ہوتا ہے جنت میں ان لکل د جل من ہوتا ہے جنت میں ان لکل د جل من اھل البحنة امر أتنان \_ کم از کم ایک مرد کیلئے دوعورتیں ہوں گی۔ پھر تعدادعورتوں کی زیادہ ہونی چاہیے۔جبکہ روایت سے جہنم میں تعدادنریادہ معلوم ہوتی ہے۔ جبکہ روایت سے جہنم میں تعدادنریادہ معلوم ہوتی ہے۔

جواب: جنت کی تورتوں کی دو(۲) اقسام ہیں۔ ایک دنیوی اور ایک وہ جوجنت میں پیدا ہوں گی۔ مسند احمد والی روایت میں وہ تو جنت میں پیدا ہوں گی۔ مسند احمد والی روایت میں وہ تورتیں مراد ہیں جوجنت ہی کی مخلوق ہیں۔ جن کے بارے میں قرآن کریم میں لم یعظم شھن انس قبلهم و الا جان آیا ہے خلاصہ یہ کہ تقابل کل عورتوں کے لحاظ سے نہیں۔ بلکہ دنیا کی عورتوں کے لحاظ سے ہے۔ عورتیں فی نفسہ زیادہ ہیں۔ لہذا جنت وجہنم دونوں میں زیادہ ہوں گی۔ (درین شامزئی 126) ایک خورن العشیو: اس سے دوسموں کی طرف اشارہ ہوگیا یعنی کفر دون کفر۔

فائدہ:معلوم ہوا کہمؤمن میں کفر کی بعض علامات اور کافر میں ایمان کی بعض علامات ہوسکتی ہیں \_\_\_لیکن ایسے کافر کو مؤمن اورا لیسےمؤمن کوکافرنہیں کہیں گئے۔( دلیل)

## 21بَابِالْمَعَاصِيمِنْأَمُرِالْجَاهِلِيَّةِ

وَلَا يُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بِارْتِكَابِهَا إِلَّا بِالشِّرْكِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ امْرُوَّ فِيكَ جَاهِلِيَّةُ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرْ أَنْ يُشْرَكِ بِهِ وَ يَغْفِرْ مَا ذُونَ ذَلِك لِمَنْ يَشَاءُ } {وَإِنْ طَائِفْتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُو افْأَصْلِحُو ابْيُنَهُمَا } فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ

الحَدَّنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَزِبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُغَبَةُ عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ عَنُ الْمَعْزُورِ قَالَ لَقِيتُ أَبَا ذَرِ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةُ وَعَلَيْهِ حُلَّةُ فَسَالَتُهُ عَنْ ذَلِك فَقَالَ إِنِي سَابَنِتُ رَجُلًا فَعَيَزتُهُ بِأُمِهِ خُلَّةُ فَسَالَتُهُ عَنْ ذَلِك فَقَالَ إِنِي سَابَنِتُ رَجُلًا فَعَيَزتُهُ بِأُمِهِ خُلَّةُ فَسَالَتُهُ عَنْ ذَلِك فَقَالَ إِنِي سَابَنِتُ رَجُلًا فَعَيْزتُهُ بِأُمِهِ فَقَالَ لِي النَّبِيّ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍ آعَيَزتَهُ بِأُمِهِ إِنَّك امْرُ وَفِيك جَاهِلِيَةٌ إِخْوَائكُمْ خَوَلَكُمْ جَعَلَهُمُ اللهَ تَختَ مَلَى اللهَ تَعَلَيْهُمْ فَإِنْ اللهُ عَلَيْهُمْ فَإِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ فَإِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ فَإِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ فَإِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

حَدَّثَنَاعَبْدُالرَّ حُمَنِ بْنَ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا حَمَّا دُبْنُ زَيْدِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ وَيُونُسُ عَنَ الْحَسَنِ عَنَ الْأَحْنَفِ بُنِ قَيْسٍ قَالَ ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّ جُلَ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكُرَةَ فَقَالَ أَيْنَ ثُرِيدُ قُلْتُ أَنْصُرَ هَذَا الرَّ جُلَ قَالَ ارْجِعُ فَيْسٍ قَالَ ذَهَبْتُ لِأَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ قَالَ ارْجِعُ فَيْسِ قَالَ ذَهْبُتُ لِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولُ قَالَ إِنَّا لَا نَصُورِ يَصَاعَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ.

ترجمه: \_\_\_باب: گناه جابلیت کے کام کیں

اورگناہ کرنے والا گناہ سے کافر نہیں ہوتا اور اگر شرک کرے تو کافر ہوجائے گاسر و رِکا کنات ہالی قائی کے ارشاد کی وجہ سے ''
اے ابوذر تو ایسا آدی ہے جس میں جاہلیت کی تصلت ہے''۔ اور اللہ نے فرما یا اللہ شرک کوتو نہیں بخشے گا اور اس کے علاوہ جس کے چاہے گناہ بخش دے گا۔ گرمسلمانوں کے دوگروہ آئیس میں اڑپڑی تو ان میں صلح کر ادو پس اللہ تعالی نے دونوں کو سلمان کہا۔
احتف بی تیس نے کہا: میں جلااس شخص کی مدد کرنے کو داست میں مجھ سے ابو بکرتے نے بوجھا کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہا اس شخص کی مدد کرنے کو ۔ کہا اپنے گھر لوٹ جاؤمیں نے آپ ہو گئے کہے سنا کہ جب دوسلمان اپنی اپنی تلوار یں لے کر لڑ جائیں تو قاتل و مقتول کی مدد کرنے کو۔ کہا اپنے گھر لوٹ جاؤمیں نے آپ ہو گئے کہا سے بیان کہا ہو کہی اپنے بھائی کو ارڈ النے کی فواہش تھی۔
دونوں دوز تی ہیں ۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ ا قاتل تو خیر مقتول کیوں؟ فرمایا اس کی بھی اپنے بھائی کو ارڈ النے کی فواہش تھی۔
دونوں دوز تی ہیں ۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ ا قاتل تو خیر مقتول کیوں؟ فرمایا اس کی بھی اپنے بھائی کو دارڈ النے کی فواہش تھی۔

ہم سے بیان کیا سلیمان بن حرب نے اس نے کہا: ہم سے بیان کیا شعبہ نے انہوں نے واصل احد بی سے انہوں نے انہوں نے اس نے کہا: ہم سے بیان کیا شعبہ نے امرائی میں بھاری شریف کامتن سارا مکتبہ شاملہ سے لیا گیا ہے۔ تا ہم اورٹ کی تو شیخ تو شریف کامتن سارا مکتبہ شاملہ سے لیا گیا ہے۔ تا ہم اورٹ کی تو شیخ تو شریف کامتن سارا مکتبہ شاملہ سے لیا گیا ہے۔ تا ہم اورٹ کی تو شیخ تو شریف کامتن سارا مکتبہ شاملہ سے لیا گیا ہے۔ تا ہم اورٹ کی تو شیخ کے مطابق کی تی تو شیخ کے مطابق کی تو شیخ کی مطابق کی تو شیخ کے مطابق کی تو شیخ کی مطابق کی کر تو شیخ کے مطابق کی تو شیخ کے مطابق کی کر ان کی کھر کی کو تھی کے کہا کہ کی کہر کے تا تا تھوں کے کہر کے تا تا تھوں کی کر تا تھی کر دو تسخ کے مطابق کی تی تو سے کہر کی کی کو تا تھوں کی کو تا تھوں کو تا تھوں کی کو تا تو تو تو تا تھوں کی کو تا تھوں کو تا تھوں کی کو تا تھوں کو تا تھوں کی کو تا تھوں کی کو تا تھوں کی کو تا تو تا تھوں کی کو تا تھوں کی کو تا تھوں کی کو تا تھوں کی کو تا تھوں کو تا تھوں کی کو تا تھوں

معرور سے انہوں نے کہا: ہیں نے ربذہ ہیں ابوذر سے ملاقات کی۔وہ ایک جوڑ اپہنے ہوئے تھے اوران کا خلام بھی ویسا ہی جوڑ ا پہنے ہوئے تھا۔ ہیں نے ان سے اس کی وجہ پچھی توحفرت ابوذر عفاری شنے فرما یا: میری ایک شخص سے کالم گلوچ ہوئی، ہیں نے اس کومال کی گالی دی۔ اس پر آپ ہالی گھینے فرما یا: اے ابوذر کیا تو نے اس کومال کی گالی دی ہے۔ تو وہ آدمی ہے جس میں جاہلیت کی بوہے۔ تمہارے فدمت گارتمہارے بھائی ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کوتمہارے قبضہ شکر دیا ہے لہذ اجس شخص کا بھائی اس کے قبضہ میں مواس کوچاہے کہ جو پچھ خود کھائے وہ اس کوچی کھلائے جوخود پہنے وہ اس کوچی پہنا ہے اور ایسے کام کی تکلیف ان کومت دوجوان کے بس میں نے ہواگر ایسا کام کہوتو اس میں ان کی مدد کرو۔

## تشریح مدیث \_\_\_

ر بط:باب سابق میں کفر کے درجات کا بیان تھا اور ان میں سے صرف کفر ان عشیر کاذ کرتھا \_\_\_\_اس باب میں اس کا بیان ہے کہ چیع معاصی اجزائے کفر ہیں۔( دیل 213 )

غرض ترجمہ: اس باب سے معتزلہ، مرجیہ کرامیہ اور خارجیہ ان سب کا ردمقصود ہے \_\_\_اس لئے کہ معاصی من امو المجاهلیة کہہ کرمرجیہ اور کرامیہ اور خارجیہ ان سب کا ردمقصود ہے \_\_اس لئے کہ معاصی من امو المجاهلیة کہہ کرمرجیہ اور کرامیہ پرردکردیا کہ امرجاہلیت کا ارتکاب معصیت ہے تو عمل معصیت کے باوجودان پرمونین کا اطلاق فرمایا جارہ ہے۔
فرمایا جارہا ہے۔

وليل: انكامرؤفيك جاهلية\_

جاہلیت کا مصداق: ایک یہ کہ صرت سی کے بعد آپ ہو گھا گئے ہے جاہلیت کا دور کہلا تا ہے۔ دوسر امعنیٰ یہ ہے کہ ہر شخص کی جاہلیت اور بعد از اسلام جاہلیت ادر بعد از اسلام جاہلیت نہ ہوگ۔

پس منظر حدیث: صرت ابوذر غفاری نے صرت بلال کو یہ کہ کرمار دلائی تھی بدا بہ السوداء! اس پر آپ ہو گئی گئی گئی نے ارشاد فرمایا: انک امرؤ فیک جا ھلیہ بعض روایات میں ہے صرت عمارین یاس کو یہ ابن المجادیة کہا تھا۔

یا ابن السوداء کا ترجمہ تحفۃ القاری میں ہندوستانی ذوق کے مطابق کیا گیاہے: ''اوکالی کے!'' (تحفۃ 247 ہے)

ترجمۃ الباب کے دواجزاء ہیں۔ ایک المعاصی من امو المجاھلیة۔ اس کو ثابت فرمایا ہے: انک اموؤ فیک جا ھلیہ ہے اور دوسر اجز ہے و لایکفر صاحبہا بار تکا بھا الا بالشوک اس کو ثابت فرمایا آیات ان اللہ لا بغفر۔ الحقوان طائفتان۔ الح

۔۔۔۔عنداُبعض: دونوں اجزا کو ایک ہی تول یعنی انک امرؤ فیک جاهلیة سے ثابت فرمایا۔ پہلااس طور پر کہ معاصی امر جاهلیة سے ثابت فرمایا۔ پہلااس طور پر کہ معاصی امر جاهلیة سے ثابت کے باوجود ایمان سے معاصی امر جاهلیة میں سے بار جود ایمان سے خارج قرار میں دیا جار ہاکہ تجدیدایمان کیلئے کہا گیا ہو۔۔۔۔

سوال: بعض لوگ اس آیت کی روشنی میں کہتے ہیں مشرک کی بخشش نہیں۔البتہ تفری معافی ہے۔ کیونکہوہ مادون ذلک میں داخل ہے۔ حالانکہ عدم مغفرت میں دونوں برابر ہیں۔

جواب ا: اس آبت کریم شن شرک کابیان ہے اگرچ کفر کابیان نہیں ہے ۔۔۔ تاہم کفر کی وجہ سے عدم مغفرت دیگر آبات واحادیث سے تابت ہے ۔ ضروری نہیں ایک آبت سے سب پھھٹا بت کیاجائے۔

جواب ۲: بعض عفرات فرماتے بی اگرچ شرک اپنی تقیقت کے اعتبارے فاص اور کفر عام ہے۔ دونوں کے عنیٰ میں مجی فرق ہے ۔ مجی فرق ہے \_\_\_ کیکن اطلاقات میں کفر کوشرک کے ہم معنیٰ قرار دیکرایک دوسرے کے عنیٰ میں استعمال کر لیتے ہیں۔ اس لئے آیت کریم میں بہال شرک سے مراد کفر ہے خواہ بسبب شرک ہویا کسی اور سبب سے۔

جواب ۳: کفر شرک کیلے بطورلازم کے ہے۔ جب شرک الزوم کاذکرا کیا تولازم کاذکری خود بخودا کیا \_\_\_ عرم ش اختلاف ہے کہ اس پر گرفت ہے یا نہیں میرے نزدیک ہی تق ہے کہ عرم پر گرفت و کواخذہ میں جب تک اے کرے خمیس میری مجھٹ آتا ہے کہ جرم کا امر تہوم ہے بڑھ کہ ہے جرم کا مطلب یہ ہے کوشش اور اسباب پیدا کرے۔ (ضل 1248 ج)

## ترجمة الباب يراماديث كاترتيب كالحاظ ساشكال

قیس کی روایت لائے بی \_\_ حتی کہ علامہ عبی کے یاس مجی بی اس میسے اور ینسوزر تیب کے مطابق زیادہ واضح ہے۔ جواب ۲: بهارے موجودہ نسوز کے مطابق یوں جواب دیا جاسکتا ہے جب دوچیزیں سیے بعد دیگرے ذکر کی جائیں تو پھر مجى تودلة ل ترسيب سے بيان موتے بيں اور بھى يوں موتاب جو چيز آخرين ذكرى باس كى دليل ساتھى ذكركردى \_ يملى چیزجو پہلےذ کرکی ہےوہ دورتو ہو ہی چکی تھی،اس کی دلیل بعد شن ذکر کردی۔اس نسخ میں ایسا ہی ہے۔

## تشريح حديث

ربذه: مدينطيب يحفاصل يب، يرانداستيب.

يفوي چهاؤني تني اورکئ ميزار کھوڑے بيمال پر متے۔مدينه طبيب تنين مرحله دورب \_ (فضل 429ج1) وعليه حلة: ايك ان پراورايك ان كفلام پرجوز اتها يعنى ان ميں اور خادم ميں يكسانيت تقى جيسے اپينجسم پر تھا ويسيرى غلام يربعى تضاحام معول يسمولى اورغلام كاجوفرق موتاب وجبيل تضا

ابیانہیں تھاکدونوں کے سم پرایک قسم کے جوڑے تھے \_\_\_ بلکہ وہاں بیبات تھی کہ حضرت ابوذیر اوران کے فلام نے پورے جسم کولپیٹا ہوا تھا۔ توسائل نے کہا کہ اپنا جوڑ ااس طرح تقتیم کیا ہواہے آدھا اس کوادر آدھا خود پہنا ہواہے \_\_\_ابیا كرلين كدايك يى جوز اآپ اورايك يى وه كېنين او پروالااچهاكيزا، ينيچ والا كھٹيا۔ تو دونوں ايك طرح كر ليجيز ـ يدمعاشرتي ترتیب کے خلاف کیوں ہے؟ تواس پرسائل نے پوچھلے کیا ہے \_\_\_؟

ال پرفرمایا:سابیت رجلاً

ياابن السوداء بهتان بهيس ب\_حقيقت واتعدب كيكن بطورعار ذكركيا توآب بالفَقَالِك ارشاد فرمايا:انك امر وُ فیک جاهلیند مسلمان کی دل ازاری آپ بالفائل توسیداً توویسے ہی پیند نہیں تھی۔ جموٹ بول کرعیب ایکانا تو برا ہے ى\_\_\_لىكن والعاتى بات كومنديركم كرعيب لكانابحى اجهانهين مجهاكيا\_

وعليه حُلَّةُ يُل تُوين تعظيم كيلي بيدر درس خارى 241)

فاتره: انكامرؤفيك جاهلية:

ا تنابز اسبق دیا که بیجیس فرمایا کتم سے گناہ ہوا بلکه فرمایا حمهارے اندر جابلیت انجی تک باقی ہے گویا اسلام کی ابھی تک «ننوبو بنهيس آئي طلبه كرام بق ماصل كري كروريث معن علقه مباحث ايمان وكفر كي تقيقت ان كرم اتب كيابل؟ جزوايمان ہے یا نہیں؟ زیاد تلاقصان ہے یا نہیں؟ پےشراور قبریں کوئی نہیں ہو چھکا \_\_\_اس پر کرفت ہوگی کہ منہے کیا تعل رہے۔ روایت میں ہے کہ آپ بھا گھنگے کاس فرمان کے بعد حضرت ابوذ رغفاری تاویل وتوجیدیا اپنی غلطی کاعذر بیان کرتے بس فوراً بلاتا خيرزين پرليث محقد اس طرح كداسي دخسارزين سيسلاديداوركهاس وقت تك بين الحصول كاجب تك بلال أكر یاؤں میری رفسار پرندکھیں۔حضرت بلال کوبلوایا کیا آگرانبول نے یاؤں رکھاتب وہاں سے الحے۔ (انعام اباری 462/1)

حدیث ابی ذر غفاری میں نسب آباء پر فخر ورعونت اور خاندانی علوم شبت کی بیٹے کئی کردی گئی اور نسب کے جر تو مدسے انسانیت کی تشتیم پر کراہت کا برملاا ظہار کیا گیاہے \_\_\_ تاہم انتظامی تشتیم کے حوالہ سے مولی اور خلام کے فرق کو کمحوظ رکھتے ہوئے انسانی ہدردی کا سبق دیا گیا \_\_ نیز مولی و آقا کو اندیش آخرت کے پیش نظر جذبہ اخوت غالب رکھنے کا حکم ہے \_\_ بھی ان حکم میں غلام کی بے ہی کی صورت میں آقا کو شریک عمل ہونے کی تلقین ہے \_\_ بھورت دیگر امر جاہلیت کو مسلمانوں میں زندہ کرنا ہے جو آپ ہو گئی تاراضگی کا باعث ہے اور مقاصد کی تعمیل کے لحاظ سے دنیا کے اخلاق کے بہیہ کو الٹا چلا کر شرف و عزے کہ مقام بلندگی تمناایک موجوم امیہ ہے (ماہ)

اس تغلیم سے غلام کی غلامی ہی نہیں ٰرہی ، بلکہ بھائی چارہ بن گیا۔اس واسطے تاریخ اسلام میں دنیوی رفعت ، جاہ دمنصب اور علم کے اعتبار سے بڑے بڑے لوگ غلاموں میں سے بیں جتی کہ امام بخاریؓ غلاموں کے خاندان ہی سے بیں جبکہ ''احرار''اس مقام تک ڈبینچ سکے۔(انعام 464/1)

قائده: خول: خدام كوكميت بيل يه اسم جمع مي بعض اوقات اس كااطلاق مفرد يربهى موتاب \_ (انعام البارى 1 ص 463) اخو انكم خولكم: فلام كواد في جاننا يجابل تصورب \_ \_

اخوانکم بندااور خولکنچ رہے تمہارے بھائی تمہارے خادم ہیں۔ یوں نہیں فرمایا تمہارے خادم تمہارے بھائی ہیں۔ بس اللہ تعالی نے تمہاری خدمت میں انہیں لگادیا۔ گویا بتلایا گیاہے اصل اخوت ہے۔ ' خول' ، موناعارض ہے۔ فلیطعمه ممایا کل و فیلبسه ممایل بسه

جوکھارہے ہواسی میں سے کھلاؤاور جو پہن رہے ہواسی میں سے پہناؤ۔ بیبہت آسان ہے من تبعیضیہ ہے جوعدم مساوات کامظہر ہے \_\_\_\_ینہیں فرمایا: فلیطعمہ مایا سکل یعنی جو کھاناوہ پسند کرے وہ اس کو کھلاؤ۔ ایسی چیز کامکلف بناناجس کو انسان نہ کرسکے کیافائدہ \_\_\_\_؟

محكو ياغلامي كوُ اخوت 'ميں بدل ديا۔

سوال: حضرت ابوذر بخفاری مساوات للعبد کتائل بین که آقااور غلام بین مساوات ضروری ہے جؤجم ہور کے خلاف ہے۔ جواب: حدیث الباب میں موا خات ( یعنی رحمد لی ) کا حکم تھا۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اس کو مساوات پر محمول کرلیا جو محیج نہیں۔

جمہور کی دلیل ا: اس روایت کے آخریں یہ ہے اگران کی طاقت سے کام باہر ہوتوان کی مدد کرو۔ اگر مساوات مراد ہوتو مل کرکام کرنے کاارشاد فرماتے اور مما یعلبھ م کی قیدنہ لگاتے۔

دلیل ۱: حدیث بین آتا ہے اگر کوئی غلام کچھ پکا کرلائے تواس کوچی اس بین شریک کرلیا کرو۔ اگرشریک نہ کرسکووچند لقمے ہی ان کے ہاتھ پررکھ دیا کرو\_\_\_اس سے معلوم ہوامساوات ضروری نہیں \_\_\_البتدان کوم وم ندرکھا جائے۔ تا کہ جس نے گری چکھی ہے تو کھانے کی ٹھنڈک بھی حاصل کرے۔ فائدہ: اسلامی مساوات سے مرادمساوات فی الحقوق اور صلاحیت واستعداد کے لحاظ سے کارکردگی کامعاوضہ بینا ہے۔
کہ ساری قوم کی قوم کوایک المحی سے ہانک دیاجائے۔ اور ان کی صلاحیتوں کلبالکل ہی لحاظ نہ کیاجائے \_\_\_یوہ ساوات ہے جواسلام
کے بالمقابل ہے۔ اسلام کااس سے دور کا بھی واسط نہیں۔ آجنگل اس کانام اشتر اکیت ہے اور انگریزی ہیں اسے بھوڑم کہتے ہیں۔

مسئلهسب فشتم صحابدرضي التعنهم

ساببت رجلا \_\_ اس كى اولاً دوسمير بيل\_

ابست صحابی صحابی محابی می ایست غیر صحابی صحابی محرنمبر ۲ کی دواقسام بیل۔ انسی ایک صحابی کوست کرنا۔ ۲ بسب کویا اکٹر صحابہ کو برامجلا کہنا۔ یہ نیسری قسم جو آخری ہے یہ گفر ہے۔ نمبر ۲ غیر صحابی کا کسی ایک کوست کرنا فیس ہے ۔ صحابی کو برامجلا کہنا یہ نہ گفر ہے نہ نسی ہے۔ اس کا منشا کوئی تکلیف ہوتی ہے اس کا منشا تو بین نہیں ہوتی۔ زیادہ سے زیادہ اس کوغیر مناسب سے تعبیر کرسکتے ہیں۔ معاصرین آپس میں جو بچھ کہ سکتے ہیں ان کے چھوٹے نہیں کہ سکتے۔

#### تعارفبدواة

حماد بن زید: بیربت مضبوط سند ہے۔ حماد بن زید بڑے او نیج محدثین میں سے ہیں۔ دوحماد مشہور ہیں۔ حماد بن زید اور حماد
بن سلمہ دونوں کانام ایک، وطن کوفیا یک، اساتذہ و تلامذہ تھی ایک جیسے۔ اس کئے مطلق حماد سے تعیین میں اشتباہ ہوجاتا ہے۔
افضلیت: روایت عدیث میں حماد بن زید کا مقام بہت اونچا ہے جبکہ حماد بن سلمہ عبادت و تقوی میں بہت بائد ہیں
سیعض صفرات نے ان کوابدال میں شمار کیا ہے۔ شام میں ابدال زیادہ ہوتے تھے۔ ابدال کی ایک علامت یہ کہ اس کی
اولاد نہیں ہوتی \_\_\_\_ انہوں نے ستر کا حے مگر اولاد نہیں ہوئی۔

حماد بن زید بن درہم اور حماد بن سلمہ بن دینار ہے۔ فضیلت کا درجہ بھی حسب درہم ودینا ررکھتے ہیں۔ فضل حماد بن سلمه علی فضل حماد بن زید کفضل اللہ بناز علی اللہ دھم۔ (تہذیب الکمال) ان کے استاذ ایوب بختیاتی اور یؤس ہیں۔ دونوں امام زہری کے شاگر دہیں۔ ان کی امامت وجلالت پر اتفاق ہے۔ حضرت حسن بھری سے دوایت کرتے ہیں صفرت حسن بھری کی والدہ کا نام خیرہ تھا۔ وہ حضرت امسلمہ کی کنیز وباندی تھیں۔ ان کی وہ آزاد کردہ تھیں۔ یہ معادت انکو حاصل ہے ان کی والدہ خیرہ کہیں چلی جاتیں تو حضرت امسلمہ ان کو ان کی عدم موجودگی ہیں دودھ پلادیتیں۔ اسطر حید حضرت ام سلمہ کی مضرت ام سلمہ کی دونوں اللہ ہلائی تھیں۔ اسلم کی نیز ہوئے۔ اس لئے ان کی ذبانت وفطانت میں رضاعت کا اثر ہے۔ اور رسول اللہ ہلائی کو اصال نہیں ہے۔

لانصرهذاالرجل\_\_

يجنَّك جمل كاموقع ب\_حضرت عليٌّ اورحضرت عائشٌ بالمقابل موت\_

الموجل سے مراد حضرت علی بیں۔حضرت علی سے پانچے سوچھیالیس احادیث مروی بیں متفق علیہ بیس بیں نواحادیث بیں امام بخاری اور بیندرہ احادیث بیں امام سلم متفرد ہیں۔ (کشف154/4)

يجنگ جمل كاقصه به ال روايت سيمعلوم موتاب صفرت احنف بن قيس اكيل مدد كيلت كل تقد بعض روايات بيل اپن قوم كسامة ذكلنا آياب تا ايم كفتگوان سيم وئي حضرت ابو بكره كي وج تسميه بيب عاصرة طائف كدوران بيشهر كي فصيل سيج في كذريع لئك كرينج اتر اورآ كراسلام قبول كرايا چرخي كوع بي بين "بكره" كيته بين توان كالقب ابي بكوه موكيا - معنى بيج في والاتا بهم ان كانام مبارك في بن الحارث دض الله عند بيد -

## قاتل ومقتول جہنی کیسے ہوئے؟

#### القاتل والمقتول في النار:

حضرت ابوبکری کااستدلال حضرت احنف بن قیس کورو کئے کی حد تک تو جائز ہے۔ کیونکدرو کئے کے لئے عمومی عنوا نات اختیار کر لئے جاتے ہیں \_\_\_\_ جمہور محدثین کے نز دیک بیر حدیث اپنے عموم پرنہیں ہے۔ بلکہ 'قاتل ومقتول' وہ مراد ہیں جو کسی دنیوی غرض یا حظِفس کیلئے لڑتے ہیں \_\_\_اس لئے جمہورائل السنة والجماعت کے ہاں جنگ جمل اور صفین میں جان دینے والے صحابہ کرام شہداء کامل ہیں۔

قاتل ومقنول جب تلوارلیکر آمنے سامنے ہوجائیں اور صورت حال یہ ہوجائے کون کس کے وارکی زدیس آجائے تو ایسامقنول بھی جہنی ہے۔اس لئے کہ میمض اراد ہ تنگل بیس ہے بلکہ وارکا چوک جانا ہے اور نوبت اقدام تک ہے ۔۔۔۔ اور قالمی حرص کا ظہور ہے۔ جس کو آپ بیاف کی نے اند کان حریصا علی قتل صاحبہ سے تعبیر فرمایا ہے ۔۔۔ تاہم جہنم میں جانا ایک کلی مشکک ہے سرزائیں سب کی مختلف ہوں گی۔''ونول'' میں اگر چہشر کت ہے۔ تو قاتل کا درجہ عذاب اس سے بڑا ہوگا جواپی کو ششق قتل میں کا درجہ عذاب اس سے بڑا ہوگا جواپی کو ششق قتل میں کا میاب نہوں گا۔

فائدہ:قصدکے پانچ مراتب ہیں۔ ا: ہاجس۔ ۲: خاطر۔ ۳: حدیث کنفس۔ ۲: ہم۔ ۵:عزم

(۱) ہائیں: دل میں چیز آئی اور چگی گئے۔ (۲) خاطر نید دوسر ادرجہ ہے چیز دل میں آئی بھہری کیکن دل نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ آیافعل کیا جائے یانہ کیا جائے۔ (۳) حدیث انفس نیتیسر ادرجہ ہے قصد کا کہ دل میں بات ٹھہری اور دل میں فعل یا ترک فعل میں ترد در ہا۔ کسی طرف جھکاؤ نہیں ہوا۔ (۳) ہم نید چوتھا درجہ ہے جس میں فعل یا ترک فعل کی طرف جھکاؤ تو ہوجا تا ہے کیکن اس میں پختگی نہیں ہوتی۔ (۵) عزم یہ آخری درجہ ہے اس میں بھر پور پختگی ہوتی ہے اس پر مواخذہ ہوگا۔ (درس شامز آی 129)

قائدہ 1: حضرت احتف بن قیس الله کی پیرضوصیت ہے آپ بالا فائل نے فیل از ایمان ان کی بخشش کی دعا کی تھی۔حضرت احتف بن قیس کہتے ہیں میں طواف میں مشغول تھا۔ بنولیٹ کا ایک شخص آ کر کہنے لگا۔ کہ میں ملنے بن کرآپ کے قبیلہ میں گیا میں نے آ کرآپ بَالِی فَاکِلُے مُرض کیا ،صرف ایک بچہ نے اتن بات کہی کہ بات تو تھیک کہتا ہے اس کی بات سنی چاہیے۔ اس بچہ کا احنف بن قيس نام هي آپ بال الكان الده الله ماغفر للاحنف بن قيس.

فائدہ2: معفرت احتف بن قیس اس وقت توواپس جلے کئے تھے کیکن بعد میں جب انہیں عفرت علی ہے بری ہونے پرشرح صدر ہو کیا توجنگ صفین ٹیل عفرت علی کے ساتھ شریک ہوئے۔

قائدہ ۳: احتف بن قیس لفب ہے، ان کانام ضحاک اور کنیت ابو بحر بن قیس ہے وقیل اسم مخر، تابعی ہیں۔ آپ بھا لگا گیا کا زمانہ پایا مگر زیارت نصیب نہ ہوئی۔ عبد اللہ بن زبیر کے عہدِ خلافت شریع کے دھ میں کوفہ میں وصال ہوا، (نصر الباری 280ج 1) تاہم انعام الباری میں آپ کو حالی ثمار کیا گیاہے۔ (انعام 467/1)

## مسئلهمشاجرات صحابدضى اللثنهم

عظمت و صحابر رضی الله عنهم کے پیش نظر اپنے ایمان کے تعظ کیلئے احتیاط کا تقاصا پی ہے اس سنلہ یس گفتگو نہ کی جائے۔

فدا شخواست ادتی ہے احتیاطی کا نتیج بہت نے نظر اس کو لئے ہوئے ہے۔ جس شل مراسر ہمارا تقصان ہے۔ جبکہ عفر اس صحابہ کرام فلا شین ہیں۔ تاہم کسی سنلہ کو کو شین ہے ہے۔ کہ نشین ہیں۔ تاہم کسی سنلہ کو کو شین ہے ہے کہ نہیں دیا اور عفر سنا ہوگئے ہے۔

اللی علم میں سیدنا علی کے مسلک کی تصویب اور حضر سن ذہیر اور حضر سنا مائٹ جنگ جمل میں خطاء اجتہادی پر ہیں اور حضر سنا میر معاویہ جنگ صفیان میں خطائے اجتہادی پر ہیں۔ اگر چہا جوروہ بھی ہیں کیونکہ خطاء اجتہادی پر بین اختلاف دائرہ تن سے باہر نہیں ہوتا۔ اور کسی صحابی کی طرف خطائے اجتہادی کی نسبت کرنا ہے ادبی ہوتا۔ بھی جمہور علما مکا مشہور سے مقبول عام مسلک ہے۔

ہوتا۔ اور کسی صحابی کی طرف خطائے اجتہادی کی نسبت کرنا ہے ادبی ہوتا۔ بھی جمہور علما مکا مشہور سے مقبول عام مسلک ہے۔

کھر اس سنلہ کی نوعیت و حکم کس طور پر ہے وہ بخاری جسی ماصح الکتب بعد کتاب اللہ کی تدریس تعلیم کے دوران اس پر علمی حیثیت سے ضرور نظر آئی جا ہے۔ چنا جہاس کے چندا صول ہیں:

(۱) جس جاعت کوقر آن وحدیث بین معیارِت قرار دیا گیامواورخطاکی معافی کااعلان ، ان کی تقدیس ،ترضیه کااعلان کیا گیامو۔اورامت نے الصحابة کلهم عدول پر اجماع کرلیامو\_\_\_\_ازاں بعد کسی انسان کے تاریخی حوالہ کی حیثیت نہیں۔اسے مردود قرار دیاجائے گا۔

(۲) حضرات صحابہ کرام ٹیں ہاہمی طور پر اجتہادی خطا کی وجہ سے بالفرض کچھ واقعات ظہور پذیر ہوئے بیل تو ان ٹیں سے ہر فریق اجور ہے۔ بخاری کی مدیث کے مطابق اگران کا اجتہاد سواب ہے قود دہر اجرور نایک اجرتو لازی ہے۔ تواعطاء اجرد لیل (۳) مشاجرات ہا ہمی دلیل تصلب دیٹی ہے۔ سابقہ تعلقات کو امریق کے سامنے بالائے طاق رکھتے ہوئے اس ٹیں اگر جنگ کی فورت بھی آگئی ہے تو اس سے کریز جہیں کیا ۔۔۔

(۷) قرآن وحدیث بن محیثیت طبقه تفدیس وتوصیف صرف حضرات بصحابه کرام کی ہے۔

(۵) "محمدر ملول الله" آيت قرآني دعولي رسالت باورو المذين معلاً لخيد دليل رسالت بي فد أخواسته دليل عمدر ملول الله المين عمد ولي الله المين عمد ولي المين المين الموجاتات المين المين المين الموجاتات المين ا

(٧) قرآن کریم کی اول آیت ذلک الکتاب "جمی پہتلاری کرضرات صحابہ کرام جمیشیت طبقیشان عدل وجیت کھتے ہیں۔
دور نبوی ہم الفائیلی وجود کتاب بین المد فنین نہیں تھا۔ جس پر اطلاق کتاب ہوسکے۔ متفرق اشیاء پر متفرق طور پر متفرق صفرات کے پاس آیات وسور موجود تھیں۔ مگر اطلاق کتاب کی کوئی متعین صورت نہین المد فنین "پدو درصد آتی میں وجود پذیر ہوئی۔ جس سے بآسانی سمجھا جاسکتا ہے کلام اللہ کی موجود گی کے باوجود کتاب اللہ کی شکل المد فتین "پدورصد آتی میں وجود پذیر ہوئی۔ جس سے بآسانی سمجھا جاسکتا ہے کلام اللہ کی موجود گی کے باوجود کتاب اللہ کی شکل و بیئت کا تعلق دورصح ابر سے جیت صحاب آلی ہے۔ فرد آکسی شخص وفرد سے لفرش ہوجائے تو طبقہ صحابیت کی جیت کے فلاف اللہ کی جیت ہے موقوف ہے جیت صحاب آلی ہے۔ ان المذین اتقو ااذا مسم طائف من الشیطن تذکر و افاذا ہم مبصرون۔ المرقوم فی المسجد النبوی الشریف

المرقوم فى المسجد النبوى الشريف على صاحبها الف الف صلوة وسلام شب ٥ رمضان مبارك ٢٣١ إرص عند باب ابى بكر الصديق رضى الله عنه

#### فائده:

الصحابه کلهم عدول یه معیار نظریہ ہے۔ تاہم جو بھی اس کے خلاف قلم اطھاتا ہے۔ وہ امت مسلمہ بیں تفریق فر النے کی کوششش کرتا ہے اس کامطلب بیان کرتے ہوئے خودرائی کی ہے کہ اس کامطلب بیہ کہ وہ بطور راویانِ حدیث عادل بیں۔ معتمد ہیں۔ تاہم ان کی نجی زندگی کے بارے بیں ضانت نہیں دی جاسکتی کہ وہ بھی عدول کی شان رکھتی ہو۔ لیکن یہ بالکل فلط ہے۔

اس کے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ شرح نخبۃ الفکریں عدالت کی تحریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔عدالت وہ ملکہ کراسخہ ہے جو مروت وتقویٰ پرا بھارتا ہے۔اس لئے وہ حقوق اللہ وحقوق العباد کی پھیل میں آئیڈیل ہیں۔

## فتنبي طرزم لكيااختيار كياجائج؟

## 22بَاب ظُلْم دُونَ ظُلْم ... ايك كناه دوس كناه سيكم بوتاب

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَاهُ مِّهَ أُحِقَالُ وحَدَّثِنِي بِشُرُ قَالَ حَدَّثَنَامُ حَمَّدُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ صَلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ { اللَّذِينَ آمَنُو ا وَلَمْ يَلْبِسُو ا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ } قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّنَا لَمْ يَظُلِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهَ { إِنَّ الشِّزَك لَظُلْمْ عَظِيمٌ }

ترجمه: حضرت عبدالله رضى الله عند سے روایت ہے کہ جب آیت المذین امنو او لم یلبسو اایمانهم بطلم" نازل مونی توصحاب نے عرض کیا: ہم میں سے کون ہے سسے نظام میں کیا؟ اس وقت خداتعالی نے نازل فرمایا شرک یقینا برا أظلم ہے۔ فائدہ: عبدالله مطلق بولا جائے تومرا دھنرت عبدالله بن مسعود موتے ہیں۔

قائده: عن سلیمان عن ابر اهیم عن علقمه عن عبدالله \_\_\_ بعض صرات نے استدکوا صبح الاسانیلقر ار دیا ہے۔کیونکہاس کے تمام روات مسلسل بالفقهاء ہیں۔

ربط: ماقبل میں درجات ایمان کا بیان تھا بہال سے ایمان کی ضدظلم کے درجات بیان کرکے ایمان کے درجات ثابت

تشریح ترجمہ: منظلم دون ظلم' پیالفاظ حدیث ہیں\_\_امام بخاری کی عادت مبار کہہے جوحدیث ان کی شرا تط کے موافق ہواس کوتر جمۃ الباب ہیں لے آتے ہیں\_\_

حضرات صحابہ کرام رضی الله عنهم نے سوال کیا تھا: ابنالم بیظلم ان کی مراد معاصی تھی۔ جبکہ آبت شریفہ بیں ان الشر کے لمظلم عظیم ہے\_\_\_ لفظ عظیم سے اقسام ِ کلم ثابت ہوئیں۔ایک وہ تسم جوصحابہ کرام ہم کی مراد ہے۔اور ایک وہ تشم جومرا دِ خداو ثدی ہے \_\_\_

## تشريحمديث

سوال: حضرات ِصحابہ رضی اللہ عنہم نے الذین امنو اولم پلبسو ا ایمانهم بیٹلم الح سے کونساظلم مرادلیا ہے۔ اورآپ بَالِخَانِکِ نَے کونسا مرادلیا ہے ۔۔۔؟

جواب: اس میں صغرات محدثین کرام کی دورائیں ہیں\_

(۱) علامہ خطائی فرماتے ہیں: عرف ٹیں ظلم کا اطلاق معاصی پر ہوتاہے اس لئے صحابہ کرام ہے۔
کیاہے \_\_ آپ ہی فلکنے نے فرمایا تھیک ہے ظلم سے معاصی اور شرک مراد ہوسکتے ہیں کیکن بہاں مراد صرف شرک ہے۔
کیاہے ان ان این جر فرماتے ہیں: صحابہ کرام رضی اللہ تنہم جائے تھے کہ ظلم کامصداق معاصی اور شرک بھی ہے اور بہال تکرہ تحت النفی واقع ہے \_\_ اس لئے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تنہم نے چھوٹے گناہ سے کیکر شرک تک سب مراد لئے \_\_
تہا فلکتا ہے کہ ارشاد مبارک کا عاصل ہے کہ بہال مصداتی خاص یعنی شرک مراد ہے ۔عوم ہیں ہے۔
آپ ہی فلکتا ہے کہ ارشاد مبارک کا عاصل ہے کہ بہال مصداتی خاص یعنی شرک مراد ہے ۔عوم ہیں ہے۔

سوال: باب بدایش مدیث سے معلوم ہوتا ہے الذین امنو او لم یلبسو االنے آیت کریمہ پہلے اور آیت لقمٰن: ان الشرک لظلم عظیم بعدیش تا زل ہوئی جبکہ بخاری شریف بیس آگے آنے والی روایت صفحہ ۸۸س پرہے \_\_\_اندازہ ہوتا ہے آیت تھمٰن پہلے تا زل ہوچکی تھی۔روایت یہ ہے:

عن عبدالله عن عبدالله عن عبدالله عن عبدالله عن عبدالله عن عبدالله على المسلمين فقال الما نزلت الذين أمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين فقالوا يارسول الله إ اينالم يظلم نفسه فقال ليس ذلك انماهو الشرك المسمعوا ما قال لقمن لا بنه وهو يعظه لينئ لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم

ممکن ہے اشکال کنندہ مضرات کی توجہ آیت ِلقمان کی طرف نہوئی ہو، جیسے کہ مضرت عرض کی توجہ وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت و مامحمدالار سول کی طرف نہوئی۔

سوال: الم تسمعو اماقال لقمن سے معلوم ہواصحابہ کرامؓ کے سوال سے پہلے نازل ہوچکی تھی \_\_\_؟ جواب ا: جسمجلس میں صفرات صحابہ کرامؓ نے افٹکال فرمایا ہی مجلس میں بھی دوبارہ اس کا نزول ہوا۔ پہلے بھی نازل ہوچکی تھی تاہم ان الشرک لظلم عظیم کررالنزول کے بیل سے ہے۔

تعالیٰ کی طرف\_\_\_دوسرا: بندول کا آپس میں ظلم بتیسراخود اپنے نفس اور اپنے ظلم \_\_یعنی کوئی ایسا کام کرناجس کے نتیجہ میں اس کاخود کو نقصان ہوجیسے زم خوری \_\_\_

سلی دوسمیں نیسری شم کوستلزم ہیں۔ اول یا ٹانی جہاں مخفق ہوگا وہاں ٹالٹ بھی مخفق ہوگا پہلے دونوں کی وجہ سے سز اجگنتی پر تی ہے تو نتیج بٹی خود اپنائی نقصان ہے ۔ اس اعتبار سے بعض طرق بیں اینا لم یظلم نفسه کالفظ آیا ہے۔ (نسل 432 ہے)

آپ جُلِی کے خاص ظلم بعنی شرک مراد لیا ہے۔ اس پر اشکال ہے کہ آپ جُلِی کے نظام کر کرہ تحت انجی کے اصوال کہ ذاتی ہے۔

، وں اب ان منظم کی تنوین تعیم کیلئے جیس بلک تعظیم کیلئے ہے۔ صحابہ نے اس کقیم کیلئے مجھااس لئے اشکال ہوا۔ اب مطلب بیموا کہ جوابیان لائے اور کسی تنم کا شرکے جیس کیا۔

جواب ٢: آپ بَالْ اَلْمَا لَمُ عَت الْمَى كاصول كِمنا فَيْ بِين فرما ياظلم توعام بى ہے البتداس ہے شرك مراد ہے اور شرك چاہے جس طرح بحى بواس پر قرینہ کے معاملے افاظ بل ۔ یہ اَبَسَ از ضرب ہے اس کامصدر آبس ہے نقح اللام اور شرك چاہے جس طرح بحى بواس پر قرینہ کے معاملے افاظ بل ۔ یہ اَبَسَ از ضرب ہے اس کامصدر بعنم اللام آبس ہے۔ ابس بمعنی خلط كيلنے وحدة محل ضرورى ہے جیسے شربت پائی اور جَنی الگ بوق شربت نہیں \_ و البس كے ساتھ بوگا۔

خلط تب ہوگا جب محل ایک ہو۔ایمان کامحل جب قلب ہے توظلم بھی ایسا ہونا چاہیے جس کامحل قلب بن سکے وہ شرک ہے نہ کہ معاصی ۔ کیونکہ معاصی کا تعلق جوارح سے ہوتا ہے اس سے صحابہ اور آپ بڑا تھا تھا کے سمجھے ہوئے مفہوم میں موافقت ومطابقت ہوسکتی ہے۔(دلیل العاری 224)

قائدہ: رَلْ جَانااور چیزہے ل جانااور چیزہے۔ جیسے ایک برتن میں چنے اور گندم ہوتو بیرَل کئے مگر ملے ہمیں ، البتہ یانی شربت کی شکل میں ال کئے \_\_\_\_ بہال لیس بمعنی خلط مل جانا ہے رَل جانا نہیں۔

تمام ركوع شرك يى كى بيان يى سى بيدا شى قرين بين كلم سىم الأسمراد شرك بيد رفن لابارى 136 ي 1) الذين أمنو او لم يلبسو االخ

انہوں نے ایمان کوارٹکاب محرمات کے ساجھ میں ملایا۔ اگرطاعت ایمان میں داخل ہوتی توظلم ایمان سے علیحدہ چیز ہوتی۔ کیونکہ سی شی مرکی جزمرکی ضداس شی مسے لیحدہ ہوتی ہے در شاجتا کا ضدین لازم آئے گالیس اجتناب من المحرمات کاعطف ایمان پر بے فائدہ تکرار ہوگا۔

23 بَابِ عَلَامَةِ الْمُنَافِقِ \_\_\_ منافق كي نشانيول كابيان

حَدَّثَنَاسُلَيْمَانُ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ أَبُو سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَ قَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثُ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَا خُلَفَ وَإِذَا ارْتُمِنَ خَانَ.

حَدَّثَنَاقَبِيصَةُ بُنْ عُقْبَةً قَالَ حَدَّثَنَاسُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُزَّةً عَنْمَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الصَّعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

ٱَزَّبَعْمَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَمْنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةُ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةُ مِنْ النِّفَاقِ حَتَى يَدَعَهَا إِذَا وَتَعِمَنُ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةُ مِنْ النِّفَاقِ حَتَى يَدَعَهَا إِذَا وَالْمَنْ خَانَ وَإِذَا حَلَّ ثَكَانَتُ فَعَهُ مَنْ الْأَعْمَشِ. يَدَعَهَا إِذَا الْمُنْ خَانَ وَإِذَا حَلَّ ثَكَانَتُ فَعَهُ مَنْ الْأَعْمَشِ.

ترجمہ: صفرت ابوہریرہ سے روایت ہے آپ بھا گھائے نے فرمایا: منافق کی تین علامتیں ہیں: جب وہ وعدہ کرے تو خلاف کرے، بات کرے توجھوٹ بولے، اس کے پاس امانت رکھی تو خیانت کرے۔

ترجمہ بعضرت عبداللہ بن عمر و سے روایت ہے کہ نی کریم بھال کھائی نے ارشاد فرمایا چار با تیں جس بیں ہوں گی وہ پکامنافق ہوگا اورجس بیں ان چارش سے کوئی ایک بات ہوگی اس بیں نفاق کی ایک جصلت ہوگی جب تک اس کوچھوڑے دے: جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے تو جھوٹ ہوئے ہوئے ، وہدہ کرے تو دفا کرے اورجھکڑا کرے تو ناتق کی طرف چلا جائے۔ جب شعبہ نے ان کی اعمر ہے جوش الباب کی عموماً دونقار پر کی جاتی ہیں:

ا . أقريراول : يبتلانامقعود بايمان كومعاصى فقصان يئينجات بيل جيس طاعات ايمان كوبزها تى بيل ـ ميس طاعات ايمان كوبزها تى بيل ـ مدر ٢٠٠٠ من مقعود ب جيسے كفر فلم كى انواع بيل ايسے بى نفاق كى بھى انواع بيل ـ اگرچ نفاق دون نفاق كے الفاظ بيل بول ـ لـ ـ (١) عندالنودى مقعود ترجمه يسب معاص سايمان بيل كى آئى ہے جيسے طاعات سامنا فى موتا ہے ـ (٢) كفر وللم كى طرح نفاق كى مراتب بھى فنگف بيل بعض سدائرہ اسلام سىغارج بوجا تاہے اور بعض ساوصاف نفاق آجاتے ہيں۔ (كشف 270/2)

## تشريح حديث

روایت الباب سے ترجمۃ الباب واضح ہے۔ آیة المنافق: آیة مفرد مبتداء اور ثلاث خبر ہے جس بیل آحد د ہے مطابقت نہیں۔ جواب ہے آیت سے مراز جنس ہے۔

نیزابوعوانی نے علامات المنافق کی روایت اللی ہے۔ (کشد 274ج2)

فائدہ: دین کاانحصارتین چیزوں پرہے قول فعل اور نیت فسادِقول پر کذب، فسادِفعل پر خیانت اور فسامِنیت پرخلاف وعد سے متنبہ کردیا۔ (کشفے27512)

فائده ٢: تين تونفسِ نفاق كى علامت بين اور چۇقى ملكرخلوصِ نفاق كى علامت بن جاتى بين \_ (كشف 275/2)

منافق: یه نافق سے ماخوذ ہے نافق گوہ کے اس سوراخ کو کہتے ہیں جس کوہ خفی رکھتی ہے۔ اس کی بل کے دوسوراخ ہوتے ہیں جس کوہ خفی سے ۔ اس کی بل کے دوسوراخ ہوتے ہیں۔ جب کوئی پکڑنے آئے تو دوسر سے سوراخ سے تکل جاتی ہے مخفی سوراخ کانام نافقاء ہے ۔ باہر آنے جانے والے سوراخ کانام قاصعاء ہے۔ منافق چونکہ اپناعقیدہ چھپا کررکھتا ہے اس لئے اس کومنافق کہتے ہیں ۔ یہ اس کے ماخذکی تحقیق ہوراخ کا نام قاصعاء ہو یا حسن \_\_ البتہ اصطلاح میں یہ مخالفہ قبیح ہویا حسن \_\_ البتہ اصطلاح میں یہ مخالفہ قبیح ہویا حسن \_\_ البتہ اصطلاح میں یہ مخالفہ قبیح کے سامخہ خاص ہوتا ہے۔ وہ اظھار الاسلام مع اعتقاد الکفو کانام ہے۔

نفاق: اسکے دوماً خذبیل۔(۱) نفق بمعنی سرنگ سے ماخوذ ہے جیسے آدمی سرنگ بیں چھپ کر دوسری طرف سے نکل جاتا ہے اسی طرح منافق بھی ظاہر بیں اپنے آپ کومومن دکھلاتا ہے اور اندر کفر چھپاتا ہے اندر کے راستے سے ایمان سے نکل جاتا ہے۔(کشنے۔269/2)

. فائدہ: مکی زندگی میں نفاق نہیں تھامسلمانوں سے کوئی خطرہ نے تھا۔مدنی زندگی میں اسلام کی شان وشوکت ،رعب ود بدبہ بڑھتا گیاجس کودیکھ کرمنافقین نے بیطریقہ اختیار کیا۔(درس خاری 246)

## اقسام نفاق اوران كاحكم

ا:نفاق اعتقادی: اعتقادی كفرر كھتے ہوئے اظہار اسلام كياجائے۔

۲: نفاق عملی: ایمان کا اعتقادر کھتے ہوئے ایسے معاصی کا ارتکاب کرے جومنافق کا خاصہ ہیں۔

٣: نفاق حالى: ظاہر وباطن كے لحاظ سے حالتوں كابدل جانا۔

(١) حكم نفاق مالى: كمال ايمان كمنافئ بيس جيسے نافق حنظله وغيره\_

(حضرت حسن بصری فرماتے ہیں: (غالباً) تیس بدری صحالبہ کوملام وں جواہیے کومنافق گردائے تھے۔ یافاق ِ حالی ہے۔ )

(٢) نفاقِ على كمال كمنافى ہے۔ اگرچا يمان كمنافئ ہيں ہے۔

(٣) نفاق اعتقادی ایمان کے منافی ہے۔

فائدہ: نفاق کی ایک تشم' نفاق حسن' بھی ہے جس کا تعلق از دیا دِعبت اور حسن ونا زہے ہے۔ جیسے براءۃ کے نزول کے بعد حضرت ام رومان نے سیدہ عائشہ سے فرمایا: رسول اللہ مہالی تُفکیا شکریہ ادا کرو\_\_\_باوجودا زدیا دِعِبت کے فرمایا: میں صرف اپنے اللہ کا شکر ادا کروں گی \_\_\_ حالانکہ ان کے علم میں تھا۔ نزولِ براءت آپ ہمالی تھا کی برکت سے تھا\_\_

## تشريحمديث

آیة المنافق: آیت بمعنی نشانی ہے۔ جس سے کوئی چیز پھیانی جائے۔

#### (۱)اذاحدث كذب:

خلاف واقعد خبردینے کو کذب کہتے ہیں۔ کذب مربع حرام ہے۔ تاہم کسی معصوم کی جان بھانے کیلئے کذب مربع جائز بلکہ بعض اوقات واجب ہوجا تاہے مسلط کی اس کے اور پرایک شخص کسی اعتال کے اور پرایک شخص کسی کے مربع ہوجاتا ہے ۔۔۔۔ مثال کے طور پرایک شخص کسی کے مربعت کیا وروہ ہے گناہ ہے واس کو وربیر باجھوٹ بولناد فع شرکی صورت میں جائز ہے۔ بال جلب شفعت کیلئے جائز جیس ۔

كماقال ابو بكر كَنْ الله \_\_ هو رجل يهديني السبيل\_

کماقال شاه عبد العزیز عظیم: جب انگریز نے انڈیا پر قبصنہ کرلیا توان کومجبور کیا گیا گرجا گھر کی تاریخ کالواور گرجا کی تعریف کرو۔انہوں نے توریب کیا:

الی خانهٔ انگریز کرجا ہے کرجا

(كماقالشيخنذيرالمرحوم)

ایک نواب کانام محکالے تھا۔ تواس نے شعراء سے کہامیرے نام کی تحقیندی کرو مختلف شعراء نہ کرسکے۔ حضرت شاہ اساعیل کی فدمت میں حاضر مواتو مدی عرض کیا۔ حضرت شاہ اساعیل کی فدمت میں حاضر مواتو مدی عرض کیا۔ حضرت نے فی البدیہ فرمایا: ہردم نام محمد کالے (۲) ذاو عدا خلف: علامت بانی۔

الفرق بین الوعدو المعاهدة: وحده ایک طرف سے جوتا ہے۔ معاہدہ دونوں طرف سے جوتا ہے۔ معاہدہ کی خلاف ورزی کو وحدہ خلافی کہتے ہیں۔ تمام جائز وحدے اور معاہدوں کا پورا کرنا ضروری ہے۔ خلاف ورزی کو وحدہ خلافی کہتے ہیں۔ تمام جائز وحدے اور معاہدوں کا پورا کرنا ضروری ہے۔ کماقال تعالیٰ : او فوا بالعهد وغیرہ \_\_ لادین لمن لاعهد لد

خلف وعدكي صورتيس

اورناجائز وعدے جوخلاف شریعت ہوں وہ توٹرنا ضروری ہیں۔ا . . . وعدہ کرتے وقت ہی پورا کرنے کی نیت نتھی۔ یہ مکروہ تحریک ہے۔۔۔۔ مکروہ تحریک ہے۔۔۔۔ مکروہ تحریک ہے۔۔۔۔ کا میں مکروہ تحریک ہے۔۔۔ مگروہ تحریک ہے۔۔ ، . وعدہ کرتے وقت ایفائے عجد کی نیت تھی گیکن بلاعذر پورانہیں کیا۔ یہ بھی گناہ ہے۔ ۳ . . ایک صورت یہ ہے شرعی طور پر پورانہ کرسکا۔اس پر کوئی گناہ ہیں۔ تاہم بہتر یہ ہے تیل از وقت اطلاع کردے کہ وعدہ پورانہیں کرسکتا۔ (۳) و اذاا تنصن خمان:

جب اسے امانت دی جائے تو خیانت کرے۔خیانت کی دوسمیں ہیں۔ ا:خیانت مالی، ۲:خیانت تولی۔ بلااجازت کسی کامال استعمال کرنایا وقف کے مال میں کوتا ہی کرنا \_\_

(۲) کسی کے راز میں خیانت کرنا۔ یا غلط مشورہ دینا۔ جاسوی کرنا۔ دوسرے کومغالطہ دینا کہ سور ہا ہوں آپ بات کرلیں۔ وغیر ذلک\_\_\_\_

بعض حضرات نے کہا: یہاں پر مراد اعتیا دعادی ہوتا ہے ہمیشہ جھوٹ، خیانت ، وعدہ خلافی کرے۔اذ ااستمرار و دوام پر دلالت کرتا ہے۔(درس بناری 247)

#### حديث الباب يرجيند سوالات

سوال: اس روابیت میں منافق کی تین علامتیں ہیں اور دوسری میں جار بتائی ہیں۔اور اس میں ایک نئی بھی بتائی ہے\_بظاہر تعارض ہے۔

جواب ا: قلیل کثیر کے منافی ہیں ہے۔

جواب ٢: بيان خاطبين كے لحاظ سے۔

جواب ۱۳: ازدیا فیلم کے تبیل سے کیونکہ دب ذدنی علمائی وجہ سے طم میں اضافہ ہوتار ہتا ہے۔ جواب ۱۳: یہ بیانِ انواع ہے \_\_\_\_وہ اس طور پر کہ پہلی صدیث میں منافق کی علامات کی تین انواع کاذ کرہے۔اوراگلی حدیث میں اس کی ایک جزئی بیان کی ہے۔

نوعا: قولی گناه، اذاحدث کذب میں ای نوع کی طرف اشارہ ہے۔

٢: نيتي كناه: اذاو عدا خلف ميس كناه كي اسي نوع كاذ كري\_

۳: تیسری نوع ملی گناہ ہے۔وا ذاائتمن خان کے اندرای کاذکر ہے۔اور آنے والی حدیث میں وا ذا خاصم فجر قولی نوع کے تبیل سے اس کی جزئی ہے۔

فائده:غدر في العهداور خيانة في الأمانة ايك عي چيز بالبذاعلامات تين بيل (رسّ شامز في 133)

سوال: ان علامات بیں سے بہت مسلمانوں نیں پائی جاتی ہیں تو کیاان کوچھی منافق شمار کیا جائے گا\_\_\_؟

جوابا: نفاقِ عملی مرادہے۔

جواب ۲: تشبیه برمحمول ہے کہ منافقین کے مشابہ و گیا۔

جواب ۱۳: په احادیث مبارکه آپ آلهٔ گانگه دور کے ساتھ خاص ہیں۔ اس دور مبارک ہیں جن ہیں یہ آیات پائی جاتی تصیں وہ منافق اعتقادی بھی ہوتا تھا۔

جواب من علامات کے پائے جانے سے ذو العلام اکا پایاجانا کوئی ضروری نہیں۔ جیسے بادل بارش کی علامت ہے کیکن بارش کا پایاجانا ضروری نہیں ہے۔ یعلامت ہے سعلۃ وشرط نہیں۔

جواب ٥: كسى مسلمان مين تمام تصلتين مجتمعاً نهين پائى جاتين \_\_ اگرايك آدهى پائى جائے توبيك بين هذه

خصلة من النفاق ليكن هذا منافق مين كرسكت \_\_\_ مشتق كااطلاق كرنے كے لئے قيام مبدا كافى مبدى دوام مبدآ اور كثرت ضرورى ہے۔ جيسے كسى كوايك آدھ مسئلہ معلوم موجائے اس كوعالم مبدى كيرسكتے ينام حيطالب علم كى پيجان مجى يكى يميد دوام سے جسد أو وجه أو قلبال كريك ورس موتارہے تب وہ طالب علم مجماح اے كا۔

جواب ٢: اس سے مراد ابو تعلب بن حاطب ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرة مال کے لئے دعا کرتی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی منظر ہو۔ (درس شامر ق 134)

سوال: مدین الباب بیعن لوگوں نے استدلال کیا ہے جب علامات کی وجہ سے ایک آدمی منافق ہو گیا تو وہ اسلام سے فارج ہو گیا تو معتزلہ کا عقیدہ ارتکاب کبیرہ سے خورج عن الاہمان ثابت ہو گیا۔ کیونکہ الفاظ کان منافقا خالصاً ہیں۔ جو الدیمان ثابت ہو گیا۔ کیونکہ الفاظ کان منافقا خالصاً ہیں۔ جو بیات بیال مراد ہیں۔ نفاقی کمی ہیا آپ پڑا گا گئی کہ دور کے ساتھ فاص ہے۔ یاتشبیہ بالمنافقین مراد ہے وغیرہ۔ بیروال جن چیزوں کونفاق کی علامت قراردیا گیا۔ ہے ایک مسلمان کوان سے حتر ازلازم ہے۔

لیکن ان کے وجود سے نفاق کے وجود پر استرالال درست جہیں ہے ای وجہسے بہاں صدیث کے الفاظ میں حتی یدعها فرمایا گیا یعنی صرف ان خرابیوں کوچھوڑ دینا کافی ہے اگران علامات کے ارتکاب سے وہ منافق ہوگیا ہوتا تو حتی یو من یا حتیٰ یجددایما ندارشاد فرمایا جاتا۔ (نسل الباری 444/1)

# 24بَابِقِيَامُ لَيُلَةِ الْقَدْرِمِنَ الْإِيمَانِ لِيمَانِ لِيمَانِ لِيهَانِ لِيمَانِ لِيهَانِ لِيهَانِ لِيهَانِ لِيهِ القدركاقيام اليمان ليس داخل هي

حَدَّثَنَاأَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَ نَاشُعَيْبَ قَالَ حَدَّثَنَاأَبُو الزِّنَادِعَنَ الْأَغْرَجِعَنَ أَبِي هُرَيْرَ قَقَالَ قَالَ رَسُولُ القَوْصَلَى اللهَّعَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَالًا وَاحْدِسَابًا غُفِرَ لَهُمَا يَّقَدُّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

ترجمہ: حضرت ابوہ ریرہ فرماتے ہیں رسول الله بَالْتَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

#### زيط

سوال: اسباب کلاقیل سے کیار بطہ؟

جوابِ : اصل میں امام بخاریؓ ایمان کا ذو اجز امونا ہیان فرمارہے تنے ۔تو در میان میں 'و بضد ہاتنہیں الا دسیاء'' کے لحاظے کفروغیرہ کے ابواب ذکر فرمادئیے \_\_\_\_اب پھر رجوع الی الاصل ہے۔

جواب ۲: مافیل میں ایک مدیث میں الایمان بضع و سعون او سبعون شعبہ کابیان گذرا\_\_\_اب ایمان کے مختلف شعبول کابیان سے تویہ باب بھی قائم کیا۔

جواب ٣: پہلے باب افشاء السلام من الایمان گذراہے اب باب قیام لیلة القدر من الایمان ہے اس اعتبارے مناسبت ہے کہ لیلہ القدر شی ملائکہ کی طرف سے مؤنین کیلئے افشاء سلام ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجو جواب ٣: پہلے منافقین کاذکر ہے جوقیام الی الصلو قائل کا بل جوعلامت انفاق ہے۔ اب علامت ایمان یعنی قیام لیلہ القدر کا بیان ہے اورمومنین کی رغبت فی الصلوق کاذکر ہے۔ (کشف 2022)

## تشريح عديث

#### ايماناًواحتساباً:

ایماناً کی قیرات رازی ہے۔ ایمان قیام پیدائقد مکاسب ہے۔ اور قیام سبب ہے۔ اور احتساباً کی قیربھی ریاکاری سے تحفظ کیلئے احترازی ہے۔ اگر احتساباً نہا پیاجا ہے۔ ایمان شیابی گیا ہے تو نواب پھر کھی احترازی ہے۔ اگر احتساباً نہا پیاجا ہے۔ ان اور احتساباً کی معتبال کے احتصاباً نہا ہے۔ ان افغاظ میں میں میں میں میں میں اور اسلان سے مل کیاجائے سے کہا تھی کہا کہ کا تواحتساب کا افغا حدیث میں میں اور کیاجائے سے نیائی کیائی کیائی کا افغاظ حدیث میں فائدہ: علامہ انورشاہ کشمیری فرماتے ہیں: تلاش بسیار کے بعد بیات ثابت ہوگئی ہے ایمان واحتساب کا افغا حدیث میں ان اعمال کے ساتھ آتا ہے جہاں بساوقات مشقت کی وجہ سے آدمی جمت ہار بیٹھتا ہے جب ان الفاظ کا استحضار ہوتو ان مشقتوں کو برداشت کرنا آسان ہوگا۔ (درس شامز کی 136)

سوال: حدیث سے معلوم ہوا''ایمانا'' پایاجائے تو اعمال کا ثواب ہے للبذا کافر کوثواب نہیں ملے گا۔ بیقرین انصاف نہیں ہے۔ کیمل کرےاور بدلہ ند یاجائے۔

جواب ا: آخرت میں شخفیف عذاب ہوگی۔

جواب ۲: بعض اوقات اعمال تُصيب ہوتے ہیں گر کوئی آئینی وقانونی جرم اتنابر اہوتا ہے اس کی سزابر طوح اتی ہے جیسے کفر۔ جواب ۳: ثواب اس عمل کاملتا ہے جو ہد فسی اللہ ہوا کراخلاص نے ہوتومسلمان کوبھی اجرنہیں بلکہ سزاملتی ہے۔ کافر نے للہ کی سنیت ہی نہیں کی ہوئی تو خداسے اجرکا سوال ہی خلط ہے۔

#### منيقمليلةالقدر:

قیام کی دوتفسیرین بیں۔ا: قیا جی الصلوٰ ۃ۔۲: قیام بمقابلہ نوم مقصودا حیائے کیل ہوخواہ بصورت تلاوت، وذکر اللّٰدوغیرہ۔تو قیام للطاعة مرادیے۔من یقیم لیلة القدر

يبل مضارع كاصيغه باورآكي من قلم دمضان ، من صلم دمضان الشي كاصيغه آئ كاروجه فرق بيب كه ليا القدر كا پاتايتين نبيس اس كيمناسب مضارع بهاور قيام صيام مضان پاتايتين برساس كنائك كيمناسب بركهاض كاصيغه و (ايل العادي 230)

## ليلهالقدرس كيامرادسي؟

یدات دمضان شریف کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کی جائے۔

اس کا ترجمہ "قدر کی رات "ہے۔

ا: بمعنیٰ تقدیر، حیات و موت ، رزق کی کی بیشی اور سال بھر کے امور مفوضہ منتظمین فرشتوں کو مونپ دیے جاتے ہیں۔ ۲: بسبب نزول قرآن کریم شب عظمت ہے للمذااس میں کی تئی عبادت کی بہت عظمت ہے یا عابدین کی بہت عظمت ہے۔ ۳: دیگر را توں کے مقابلہ میں عبادت شب قدر کی زیادہ فضیلت ہے۔ (نسرالباری 2921)

حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں بشب قدر دوہیں۔ ایک وہ رات جس میں احکام خداوندی نا زل ہوتے ہیں اسی رات و آن شریف لوح محفوظ سے اترا۔ بیرات رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں۔ تمام سال میں دائر ہے۔ لیکن جس سال قرآن نا زل ہوا اس سال بیلیہ القدر رمضان مبارک ہیں تھی۔ دوسری شب قدر وہ ہے جس میں روحانیت کا ایک خاص اعتشار ہوتا ہے ملائکہ کمشرت زمین پر اتر تے ہیں دھا تیں اور عبارتیں قبول ہوتی ہیں بیرمضان ہی میں ہوتی ہے اور آخری عشرہ میں ہوتی ہے اور ہرتی تاری 191)

لیلّه القدرین باری تعالیٰ کی پوری توجه بندول کی طرف ہوتی ہے ای طرح اور تمام عالم ارواح انسانوں کی طرف متوجه ہوتے ہیں۔(رین بناری290)

غفر لهماتقدهمن ذنبه : ذنب كااطلاق چونكه صغيره پرنجى بهوتاب يهال صغيره بى كى معافى مرادب \_\_ كناه صغيره كمعافى كالماد به المالي معافى كالمالي معافى كالمالي معافى كالمالي معافى كالمالي معافى كالمالي معافى كالمالي كالمالي معافى كالمالي كالما

اشکال: پیمامال ایسے مواقع ہوتے ہیں جن سے خاتر معاف ہوتے ہیں شاکلین الصلونین ، پلین المجمعین ، ای طرح دیگر حمات کور کے درجے ہیں شاکلین الصلونین ، پلین المجمعین ، ای کے المطلب؟ حمات کور کے درجے میں گذاہوں کی معانی کا کیا مطلب؟ جواب: یعنی 'ان کان فی ذمعه ذنب ''یعنی بایں ہمدا کر کچھ باقی ہوتو وہ بھی معاف ہوجائے گا\_\_\_ اگر ذمیش کوئی صغیر فہیں آو بھر کہا تریش تخفیف ہوگی۔ اورا کردونوں نہیں آو بھر ترتی درجات ہوگی \_\_ یمیں سے صفر ات انہیا جا بھی اسلام کیلئے جوافظ مغفرت استعمال ہواہے اس کا مطلب بھی واضح ہوجا تاہے۔

صغيره وكبيره كأتعريف

جس پردعیدحداورتعزیرہووہ گبیرہ ہے در بیصغیرہ بشرطیکہ اصرار نہو۔ تاہم عضرت شیخ البند فرماتے ہیں: مقاصد گناہ گبیرہ ہیں ذرائع گناہ صغیرہ ہیں۔اگر دہ مقاصدتک کھنچ گیا توگبیرہ اس کے ذمہ ہو گیا۔ گبیرہ کی معانی کی دجہ سے ذرائع بھی معاف ہوجائیں گے \_\_\_\_ اگر مقصدتک نہ پینچا توصغیرہ اعمال صالحہ سے معاف ہوجائیں گے۔(دلیل 231) تاہم مراحم خسروانہ اور شاہی احکامات کی اور بات ہے کہ وہ قیام لیلہ القدر کی برکت سے کیائز بھی معاف کردیں تو پوچھنے والا کون ہے؟( کشفہ 298/2)

فائده: ايماناواحنسابا كى قىد برم رجك يى شريح تفسيراورتقر يرالمحوظ رب

اس میں بینکتہ پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ آدمی عبادت کا آغاز بتقاضائے ایمان کرتاہے رفتہ رفتہ باعث اصلی (طلب ثواب) سے خفلت ہوجاتی ہے اس لئے احتساب کے استحضار سے عبادت کی نورانیت اور آثار وبرکات میں اضافہ ہوگا \_\_\_\_اگرچ فریضہ اس کے بین اضافہ ہوگا \_\_\_اگرچ فریضہ اس کے بین اضافہ ہوگا \_\_\_اگرچ فریضہ اس کے بغیر بھی ادا ہوجائے گا۔ (انعام الباری 487)

حضرت عرش فرماتے ہیں: ایماناً واحتساباعبادت کرنے والے کود واجر ملتے ہیں۔ (نصرالباری 291/12)

قائده ۲: سُوال: جوائمه اعمال کی جزئیت ایمان کے قائل ہیں ان میں یہ بحث ہے آیانوافل بھی ایمان کا جزئیں یانہیں \_\_؟ جواب: امام بخاری نے قیام لیلة القدر من الاہمان کاباب قائم کر کے فیصلہ دیانوافل بھی جزوایمان ہیں۔

# 25بَابِ الْجِهَادُمِنُ الْإِيمَانِ .... جَهَادا يمان يس واخل ب

حَدَّثَنَاحَرَمِيُّ بْنُحَفْصِ قَالَ حَدَّثَنَاعَبْدُالْوَاحِدِقَالَ حَدَّثَنَاعُمَارَةُقَالَ حَدَّثَنَاأَبُوزُرُعَةَ بْنُعَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ قَالَسَمِعْتُ أَبَاهُرَيْرَةَعَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

ترجمہ: حضرت ابوہر پرہ سے روایت ہے رسول الله بھا گائی نے فرمایا: جوشخص اللہ کی راہ میں (جہاد) کے لئے لکلے اللہ اس کا ضامن ہو گیا۔ الله فرمات بین نہیں کا لااس کو گرمیری ذات پر بھین اور میرے پینمبروں کی تصدیق نے (ہیں اس بات کا صامن ہوں کہ یا تواس کو واپس کردوں ٹواب اورغنیمت کے ساتھ یا شہید ہونے کے بعد جنت ہیں داخل کردوں۔ صامن ہوں اللہ نے فرمایا) اور اگر ہیں اپنی امت پر (اس کام کو) دشوار نہ مجھتا تو شکر کا ساتھ نہ جھوڑتا۔ میری خواہش ہے کہ

کو رسوں القدیے فرمایا ؟ اورا کریں ای امت پرتو اس کام تو ؟ دسوار نہ جھٹا تو مسر کا ساتھ نہ چھور تنا۔ میری خوا ج الله کی راہ میں ماراجا دُل چھرزندہ کیاجا وُل چھر ماراجا وُل چھرزندہ کیاجا دُل چھر ماراجا وُل۔

### غرض ترجمة الباب:

ا... سوال: بابقيام ليلة القدر من الايمان \_\_\_ اور باب تطوع قيام رمضان من الايمان كورميان باب الجهاد بظام ربيان اب الجهاد بظام ربيان المجهاد بظام ربيان المجهاد بطائط راتا ميان المجهاد بطائط راتا المجهاد بطائط راتا المجهاد بطائط راتا المجهاد بطائل المجاهد المجاهد المجاهد المجاهد المجاهد المجاهد المجاهد المجهاد بطائل المجهاد المجاهد المجاه

جواب: قیام کیل بلامجابدهٔ جمیس موتا۔اورمجابدہ بذات خودایمان کا حصہ ہے۔اس کئے درمیان میں باب الجہا دلاتے ہیں۔

ممکن ہے امام بخاری نے قیام لیکہ القدرصوم رمضان اور قیام رمضان کے ابواب کے درمیان''جہاڈ' کا باب قائم کرکے جہا درمضان کے زیادہ موجب اجرمونے کو ہتلاتا چاہتے ہوں۔ (کشنہ 201/2) غرض میں ناچہ الدیمان سرترک سائر الدیمان میں کہ مار الدیمان میں گئی مارد فیق اطلا کار دموگی ا

غرض ۲: الجهاد من الايمان سے ترکیب ایمان ثابت ہوگئے۔اور فرقِ باطلہ کار دہو گیا۔ سرفتہ میں میان

جہاد کی دوشمیں ہیں۔ جہادمع انفس۔ جہادمع الكفار

دوسرے بین مشقت زیادہ ہے اس کئے اس کولیلہ القدر پرمقدم کرناچا ہے تھا؟

جواب:جہادم انفس کادرجہ بلندہے وہ ہمدوقت ہے جبکہ جہادم الکفار قتی ۔جہادم انفس میں لذت نہیں جہادم انفس موقوف علیہ ہے تاک درسائل انفیانی یافنیمت واونڈی کاحصول نیت کوٹراب نہ کرے۔اس لئے جہادم انفس کومقدم کیا۔ (نسرادباری 293/1)

### تشريح حديث

ا نتدب الله عزو جل: اس كااصل معنی به به جب كوئی كسی كوپكار ب اوراس پكاركاجوجواب به اس پر انتدب كالفظ بولاجا تاب سامله عزوجواب به اس پر انتدب كالفظ بولاجا تاب سامله به برخض فی سبیل الله جهادكااراده كرتاب كوپاز بان حال سالله كورداور تواب كيلئه پكارتاب به الله جهادكار از مراطريق به نيزمسلم شريف مين تضمن كالفظ به بنيزانندب مين مطاوعة كی خاصيت انتدب بمعنی تعمل مول كے :ا جاب الله الی غفر انه (كشف 205/2)

#### لايخرجه إلاايمان بي اوتصديق بؤسلى:

سوال: "او 'احدالامرین کیلئے ہے۔ بظاہر معلوم ہوتاہے ان دوامرین میں سے ایک بھی اللہ تعالیٰ کی ضانت وانتداب کیلئے کافی ہے۔حالانکہ یہ باطل ہے \_\_\_

جواب ۲: شکراوی ہے۔ دونول میں سے کسی کا ذکر ہے۔ جبکہ یہ دونول متلاز مین ہیں۔ ایک کے عدم ذکر سے دوسر سے کی نفی نہیں ہوتی۔

جواب ٣: او تسويكيل برجيها كه جالس الحسن او ابن سيرين ـ

جواب M: اومانعةالخلو كيليّ ہے\_

اشكال بصورت مانعة المجمع مي أو "كوشكيك كيلئي بنايا جائة واشكال مي ورينهي \_

#### من اجراوغنيمة:

سوال: بظاہرمعلوم ہوتاہے دونوں نہیں ملیں گے۔ بلکہ ایک چیز ملے گی کیونکہ اوٹر دیدیہ لائے ہیں۔ جواب: او بمعنیٰ واؤجمع ہے۔اوراس کا قرینہ یہ ہے بعض نسخوں میں لفظ' و ''ہی ہے۔ نیزمسلم شریف میں اجروغنیمت مجھی ہے۔ ('کشفہ2/308) جواب : بہال کلام محدوف ہے۔ من اجر او اجر و غنیمة للمذاد ونول جمع مو کئے۔

جواب۲: او مانعةال حلو كيلئے ہے۔ابيانہيں كه نه اجر غنيمت ايك يادونول ال سكتے ہيں۔

جواب ١٠٠ حضرات علماء كرام نعجابد كي جاراتسام بنائي بير-

مجابدكي اقسام

مجابدا بتداءً دوحال سے خالی ہیں مخلص ہوگا یاغیرخلص۔ پھر انتہاءً دوحال سے خالی ہیں۔ فاتح ہوگا یاغیر فاتح۔

ا . . . جوخلص اور فاتح **ہوگا ۔**اس کواجر اورغنیمت دونوں ملیں گے ۔

٠٠.٢ . مخلص غير فانتح كوصرف اجر ملے كا\_

س. . غير مخلص فاحم كفنيمت ملي كاجرنهيس ملي **كا** 

س. ، غیر خلص غیر فاضح کونه اجر نفنیمت - حدیث الباب میں دوا قسام کا بیان ہے ،

ا: فانتح غیر مخلص، ۲ بخلص غیر فانتح \_ توپیلے کونیمت ملے گی اور دوسرے کوصرف اجر ملے **کا**\_

اوادخله الجنة \_\_\_يليمطلب ببلاحساب جنت مين واخل كري كے \_\_يليمرتے ى جنت مين واخل كري كے۔

#### لولااناشقعلى امتى:

سوال: آب مَا المُعَلِّمُ كُر مِر سويديل تشريف ليجاتي وامت پركيام شقت تقي\_

جواب: امت سے مرادامراء وخلفاء ہیں۔ اگر ہر جہادیں ان کا جانا ضروری ہوتا توظم کے حوالہ سے ان کیلیے مشقت ہوتی \_\_

### مثقت كاسبب

اگرآپ بَالِیُفَایَانِی جہاد کے معاملہ بیں''مواظبۃ من غیر ترک'' ٹابت ہوتو وہ وجوب پر دال ہوگی۔اس کے پیشِ نظر جہاد ہرشخص پر فرض **ہوگاظا ہر ہےاس بیں م**شقت ہے۔(انعام الباری 489/1)

جواب۲: امت سے مرادمجا بدین ہیں \_\_\_ اس کئے کہ آپ مجافظ کے گئے تو پھر سارے صحابہ کلتے توسواری اور اسباب یہ ملتے۔ تومشقت ہوتی۔

جولب است مراد معفاء است بين اكرآب يَّ النَّفَا يَكُون الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال لوددت ان اقتل في سبيل الله ثم أحي النج:

لوددت بيل لام جواب يحسم محذوف كاليعني والله لوددت

سوال: آپ ہُونی کھا ہے ہار بار تمنا کی باوجود قدرت کاملہ کے اللہ تعالیٰ نے پوری نہیں فرمائی \_\_\_

جواب: دوچیزی بی جوآب بالفکی شمنا پوری ہونے سے مانع تھیں۔

() آپ بھا فاقی شان رحمۃ للعالمین۔ اس لئے کہ آپ بھا فاقیے نے فرملیا: سب سے حنت ترین عذاب اس شخص کو ہوگا جو کسی نبی کو آل کرے اور جوسب سے بڑے نبی کو آل کرے گااس کے عذاب کا کیا فیصکانہ و گا۔ تویہ آپ پٹھا فیکٹی شان رحمت کے خلاف تھا۔ (۲) آپ بٹھا فیکٹی عظمت ما نع تھی۔ کہ آپ کسی کا فر کے باتھوں واصل بحق ہوں۔

جواب ۱۳: آپ بھائفانگی بے تمنا نواسول کی شہادت سے بالواسطہ طور پر پوری ہوئی۔ اس لئے کہ حضرت حسن رضی اللہ عندکا آدھاجسم آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت حسین رضی اللہ عندکا آدھاجسم آپ سلی اللہ علیہ سلم کے مشابہ تھا۔ جواب ۱۷: تیسرا جواب بہ ہے آپ بھائفانی ہر کے زہر کے اثر سے واصل بحق ہوئے۔ بھر آپ بھائفانی ہوئے۔

جواب، يتمنائ شهادت مي شهادت ميدينا حي ابوداؤديس ميست ساوك بسترير جان دين بي مكرعندالله

شهيدموتے بيل۔

سوال: نی کامقام آوشہید سے آعلیٰ ہوتا ہے تو مقام نبوت پر فائز ہونے کے باوجود شیادت کی تمنا کی کیا ضرورت تھی۔ جواب: یونسنول سوال ہے۔مقام نبوت پر فائز ہونے کا بیمطلب ہر گزنہیں کہ نبوت سے کمتر فضائل کی نہ تمنا کرے مذربرعمل لائے۔ قیام لیل وغیرہ بھی نہ کرے۔

جہادی نہ کرے۔اس کئے کہ بیصالحین کامقام ہے۔جوشہید سے بھی کمتر ہوتا ہے۔افلاا کو ن عبدا شکو راسے بیلکاتا ہے بی تمام ترفضائل کے جامع ہوتے ہیں۔نہ یہ کہ مقام نبوت کی وجہسے تارک ہوجائیں۔نیر بعض دفعہاد ٹی چیزوں میں پھھالیں لذت ہوتی ہے جوالی وافضل میں نہیں ہوتی۔(ایل 234)

اگرشهادت بی کامرتبه حاصل کرنامقصود موتوایک مرتبه شهید موجانا کافی تھا جمنائے شہادت کے تکرارسے صول لذت شیادت کا تکرارہے۔ (کشف313/2)

س: حمنائے شہادت نبوی ہالی کی ایک اٹکال ہے بار بارزندگی کی حمنانہ پوری ہونے والی حمناہے۔ جواب ہے ہا ماوب تمنا شرف جہاد کیلئے ہے ۔۔۔ مقصد ہے کہ ارجان بھی ل جائیں آوقر بان کردیں گے۔ (منسل 4521) و لو ددت سے شہادت کے باب بی اپنے جذب کا اظہار ہے جس سے جہاد کی فضیلت بتانا ہے ورنہ پیٹم ہرکی زندگی دوسروں کی شہادت سے بدر جہا بہتر ہے۔ (در رہناری 251)

# 26 بَابِ تَطَوُّ عُقِيَامِ رَمَضَانَ مِنُ الْإِيمَانِ رمضان بيں راتوں كُفُل ثما زير هناايمان بيں داخل ہے۔

حَدَّفَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّفَنِي مَالِكُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُوَيُوَةَ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ وَمَضَانَ إِيمَانَا وَاحْتِسَا بَاغُفِوَ لَهُمَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. ترجمه: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا: جَوَّحْص کھڑا ہوگیارمضان ہیں ایمان اور تواب کی نیت کے ساتھاس کے سابقہ سب گنا ہُنٹش دیے جائیں گے۔

## تشريح مديث \_\_\_غرض ترجمة الباب:

ترجمه میں دوباتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ا: لیلہ القدر کا قیام داجب نہیں ،نفل ہے۔ ۲: قیام لیلہ القدر جونفل ہے ہیجی ایمان کے اجزاء میں سے ہے \_\_\_\_

مذکورہ بالااعمال اپنے خاصہ کے اعتبار سے سابقہ تمام گنا ہوں کی مغفرت کے متقاضی بیں بشرطیکہ مانع مغفرت کوئی نہ ہو۔اگر گناہ نہ ہوں پھر رفع درجات ہوں گے \_\_\_\_اعمال کے خواص کو یوں سمجھتے :

ایک مرض کے ازالہ کیلئے متعدد مفردات جمع کئے جاتے ہیں۔ تو ان کا اپنا مزاج نہیں رہتا بلکہ جزواعظم کے تابع جوجا تاہے \_\_\_ائی طرح انسان کے اعمال کوئی جزا کی طرف اور کوئی سزا کی طرف لے جانے والے ہیں پوری زندگی بیمر کب تیار ہوتار ہتاہے موت کے وقت آخری مزاج قائم ہوجا تاہے۔ معاصی غالب ہوئے توجہنم کا مزاج عبادات وطاعات غالب ہوئے توجہنت کامزاج بنتاہے \_\_\_اعمال زندگی کا نتیجہ ان کے جزوغالب کے تابع ہوگا۔ (نضل ابری 454/1)

قیام سے مراد بہال تراوی بیں۔اور دونفسیری قیام کی پہلے بھی گذر چکی ہیں۔

ا: قيام الى الصلوة ، يا پھر قيام من النوم يعنى مطلق طاعت سے مجھ نہ مجھ كر ــــــ

فائدہ: شبہائے قیام بیں عبادات مخصوصہ مسنونہ کواپنایا جائے۔سب نے افضل کمبی نماز ہے۔جلسہ وبیانات ؛ پیحض درجینا کم چیز پی بیں۔سی درجہ بیں ضروری ہوتو بہت ہی اختصار کے ساتھ ہو\_\_\_ورنہ چیکے چیکے اپنے گنا ہوں پر نادم ہوکر اللہ تعالیٰ کے سامنے دوئے دھوئے \_\_\_

معتزله کی ایک جماعت نوافل دمند و بات کوداخل ایمان نهیس مانتی\_امام بخاری تردید فرماری بیل: طاعات مفروضه دمند و بهسب داخل ایمان بیل ـ (کشف: 1ص 315)

# 27بَاب صَوْمُ دَمَضَانَ احْتِسَابُامِنَ الْإِيمَانِ رمضان کروز سے دکھنا تواب کی نیت سے ایمان ہیں داخل ہے

حَذَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ أَبِي سَلَمَةٌ عَنْ أَبِي هُذَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ أَبِي سَلَمَةٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَ قَقَالَ قَالَ وَاخْدِسَا بَاغُفِرَ لَهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. هُرَيْرَ قَقَالَ قَالَ وَاخْدِسَا بَاغُفِرَ لَهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

ترجمه، حضرت ابوہریرہ رض اللہ عندارشاد فرمائے ہیں :سرور کائنات ہا اللہ غرمایا جو کوئی رمضان کا روزہ رکھے ایمان اور ثواب کی وجہسے تواس کے الگے گناہ معاف کردئے جائیں گے۔

تشرت مرکب اضافی مبتدا به امبتدا محذوف، باب خبر، صوح دمضان مرکب اضافی مبتدا به اور احدسابا بمعنی مستسبامفعول له یاتمییز ہے۔اور من الایدمان خبر۔اس باب بیس آپ بیک گفتی نے صیام وقیام کو ذریعه مغفرت فرمایا۔ اور حضرت امام بخاری نے ان کوداخل ایمان قرار دیا۔ جوترکیب ایمان کاباعث بنا۔

گذشته ابواب قیام لیله القدر اورتطوع قیام رمضان میل 'احتساباً' کی قید نمیں ہے جیسا کہ صوم رمضان کے ساتھ ترجمۃ الباب میل 'احتساباً' کی قیدہے۔ حالانکہ تینوں احادیث میل 'احتساباً' کی قیدہے۔

جواب: قیام کیا القدراور تطوع قیام رمضان کی بیئت خود مذکر بے جب آدمی نما زک کئے کھڑ اہوتا ہے تو باد آجا تا ہے کہ ٹواب کے لئے کھڑ اہواہوں \_\_\_ جبکہ صوم میں تومفطر ات ثلاث کا ترک ہے جومذ گرنمیس کیونکہ ترک مفطر ات بھی اور وجوہ کی بنا پر ہوسکتا ہے جیسے تیوی سے نارائنگی کے سبب نکھاناؤغیرہ \_\_ (درس ٹامزئی 142)

افتکال:صوم رمضان فرض ہے اور قیام یعنی تراویج سنت ہے توصوم رمضان کو قیام رمضان پر مقدم کرنا چاہیے تھا یہاں انعکس ہے۔

جا: شہود شہر کے بعداول عمل تراور جساس لئے قیام دمضان کاباب پہلے لائے۔ جس از میں مضان کاباب پہلے لائے۔ جس اور تمہید اصل مصور سے مقدم ہوتی ہے۔

قائدہ: امام بخاری اشارہ فرماتے بیل کہ فریضہ بیل سنت کے راستہ سے داخلہ مقبولیت کا راستہ ہے۔ (نصرالباری297ج) نیزمیام تروک بیل سے ہاور قیام افعال بیل سے ہے۔ توقیام کوصیام پرمقدم کیا نیزقیام لیل بیل ہے۔ ہوادت بیل بیل میں ہے۔ اور قیام کو کار کشنہ 1007) ہے۔ اور میام دن بیل ہوتا کہ کا اور میام دن بیل ہوتا کہ کا اور میام دن بیل کو کی تقدم ہوگا۔ کشنہ 200/2)



### 28بَابِالدِّينُيْسُرُ

وَقُوْلُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَحَبُ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ حَدَّثَنَاعَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَّهَّرٍ قَالَ حَدَّثَنَاعُمَرُ بْنُ عَلِي عَنْمَعْنِ بْنِ مُحَمَّدِ الْفِفَارِيِّ عَنْسَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ يُسْرَوَ لَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدْ إِلَّا عَلَبَهُ فَسَدِّدُو اوَقَارِ بُو اوَ أَبْشِرُ واوَ اسْتَعِينُو إِبِالْغَدُو قِوَ الرَّوْ حَقِوْ هَيْ ءِمِنْ الذَّلْجَةِ.

ترجمہ:۔اس بات کابیان دین آسان ہے

نی کریم بڑا فی آلے نے فرمایا: اللہ کوسب سے پیندیدہ دین وہ ہے جوسیدھا آسان ہو۔حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے آپ بڑا فی آئے نے فرمایا: دین یقینا آسان ہے جوشض دین پرتشدداختیار کرتا ہے دین اس پرخالب آجا تا ہے لہذاتم درمیانی چال چلو اوراس کے قریب قریب رہو۔ بشارت حاصل کرواور میں شام اور پھھرات کی تاریکی میں (اعانت خدا) طلب کرو۔ تعلیق تعلیق

احب الدین الی الله السمحة البیضاء اس مدیث كرّفلیقاً لائیں الله الدین الی الله الله السمحة البیضاء اس مدیث كرّفلیقاً لائے ہیں ۔ (۱) مدیث كوایک جگر توفعلیقاً لائے ہیں ۔ لیکن اس كتاب میں دوسرے مقام پر موصولاً بھی لاتے ہیں۔ (۲) دوسر لیک اس مدیث كو بخاری میں تعلیقاً لاتے ہیں بھر بخاری میں نہیں کسی اور كتاب میں موصول ذكر كرتے ہیں بے مدیث دوسری قسم سے ہے۔ امام بخاری نے الادب المفرد اور امام احمد نے مستدین موصولاً ذكر فرمایا ہے۔ (درس شامز فَدور) المفرد اور امام احمد نے مستدین موصولاً ذكر فرمایا ہے۔ (درس شامز فَدور) المفرد اور امام احمد نے مستدین موصولاً ذكر فرمایا ہے۔ (درس شامز فَدور) المفرد اور امام احمد نے کی طرح ۔ ۲: یسر بمعنی ذویسر ہے۔

### ربطاه غرضِ ترجمه:

سوال: دین کا آسان ہونا نہ تو جزوا بیمان ہے نہ مکملات ایمان میں سے ہے۔ للبذااس باب کو محتاب الایمان کے آخر میں و کر کرنا بہتر معلوم ہوتا ہے۔

جواب: اس باب كوكتاب الايمان سے متعدد طريقے سے ربط ہے۔

(۱) جب ایمان کے درجات ذکر کیے تھے اور اس کی کی بیشی کا ذکر کیا تھا۔ تو یہاں بھی اس کے دودر ہے بتلائے بیں۔ ایک درجہ پسر ۲۰ نیک درجہ مسر۔ (۲) قرآن کریم ہیں صیام رمضان کے ذکر ہیں یویداللہ بھم الیسسو کا ارشاد مبارک بھی ہے۔ توامام بخاریؓ نے باب صوم رمضان کے ساتھ پسر کاباب قائم فرمادیا۔

ر بط<sup>سان</sup>: معتزلہ وخوارج کاردہے۔وہ ہربات پر کفر کافتو کی لگاتے ہیں۔توان کارد کردیادین میں اتن تنگی نہیں کہ تارک عمل کوکا فرقر اردیاجائے بلکہ پسرہے۔ ر بط س: پہلے ابواب قیام لیلہ القدر، جہاد اور صیام رمضان ٹی مجاہدہ کاذکر تھا۔ اس باب سے صدود مجاہدہ بتلاتی ٹیل کہ وہ اپنی بساط وجست کے مطابق موزیادہ نہ کرے۔ دین ٹیل آسانی کے پہلو کومی ملحوظ رکھیں۔

## تشريحمديث

المحنیفیة: حنیف وه دین جوتمام باطل دینوں سے ہٹ کرتن کی طرف مائل ہو۔ ۲: یا تمام ماسوی اللہ سے ہٹ کرمائل بخدا ہو۔ پیرحضرت ابراجیم کالقب ہے۔

حنیف کالفظ صانی کے مقابلہ میں ہے۔ حنیف معترف نبوت اور صانی منکر نبوت کو کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی بعثت صامبین کی طرف تھی۔ وہ اعمال کے ذریعہ سینے جموم کاعقیدہ رکھتے تھے۔انکومعبود مائے تھے توصفت بنفیت میں صغرت ابراہیم اصل ہوئے۔ (نمرالباری 299ج 1)

السمحة: بمعنى آسانى شريعت مودى شيخى زيادة فى اگرچاس كانشائى امرائيل كامزان تعلى تابم شريعت جيسوى شى آسانى زيادة فى جبكهان دولول مدود كورميان اعتمال پرشى شريعت ابراجى بهاس كى تعير السمح فسىكى ئى \_\_\_ الدين يسسر:

سوال: الدین پسر کادیگرنموس سے تعارض معلوم ہوتا ہے کماقال رکھائی خفت البعدة بالمکارہ فالہرہاں سے اعمالی دین مرادی سے اللہ میں معلوم ہوتا ہے کماقال اللہ تعالیٰ: الم احسب الناس ان پعر کو اان یقولوا امناو هم لایفتنون ، اس سے آزمائش کی خت گھاٹیال نظر آئی معلوم ہوتی ہیں۔ تودین آسان کہال رہا \_\_\_؟

جواب: آسانی کامعنی قوت بشریه سے خارج نه مونایا اس عمل بین حرج شدید نه مونائ سے میں حرج شدید موا؛ شریعت نے سپولت پیدا فرمادی۔مثلاً قیام فرض تھا۔عدم قدرت ہیں جاسہ کی اجا زت فرمادی۔حالت اکراہ بیں کلمہ کفر کی اجا زت یامیتہ کھانے کی اجا زت وغیرہ۔

نیزیسراهٔ نی چیز ہے۔ ایک کام دوسرے کام کی نسبت آسان ہوتاہے۔ کیکن دوسرے کے اظ سے مشکل ہوتاہے۔ جیسے ممازآسان ہے، جمشل ہے، جمشل ہے تاہم بسر کے معنیٰ کا تعین بھی شریعت کرتی ہے۔ یسی کوخق حاصل نہیں وہ اپنی دماغی اختراع سے جس کو بسر سمجھے قابل عمل بنا ہے۔ ای تناظر بس بھی سمجھ آبال عمل بنا ہے۔ ای تناظر بس بھی سمجھ کی اجامے بعض اوقات ماحول ، رواج اوررسوم عمل کوشکل بنا دیتی ہیں۔ جبکہ فی نفسہ وہ عمل بہت آسان ہوتا ہے۔

عزیمت ورخصت کے مواقع جدا ہیں جس طرح ہر موقع پر رخصت کا مثلاثی رہنا ہے دینی ہے ۔۔۔ ای طرح ہر موقع پر تمست کی تلاش رہے تو ہے کہ کان سے دین کی عظمت ہی مفتود منائے عزیمت کی تلاش رہے تو ہے کملی کے اس رتحان سے دین کی عظمت ہی مفتود موجائے گی اور دین خواہشات کا مجموعہ بن جائے گا اور ہر موقع پر صرف عزیمت کا رتحان ہدین کے ساحد ایک ایسی زور آزمائی ہے جس میں مکی مشکست اپنی ہی ہوگی۔ (نسل لباری 462/1)

منجانب الله ایک سلسلهٔ عبادات ہے اور ایک سلسلهٔ انعامات ہے ۔عبادات بہت کم ہیں۔ اور انعامات لامحدود ہیں\_\_\_اس تناظر پیں بر دین بالکل واضح ہے \_\_(ضنل اباری 1ص 459) و لن فیشا ذَّاللہ بِنَ الاغلبہ:

و کے انداز مفاعلہ ہے۔ جس کا معنیٰ باہم مقابلہ کرنے کے ہیں۔ جیسے کشتی ہیں ہوتا ہے ہرایک دوسرے کو کرانے کی کوشش کرے۔ اب مطلب یہ ہوگا جوشش دین سے کشتی لڑنے کی کوشش کرے گا تودین ہی اس پر فالب آئے گا \_\_\_وہ کم کھی کامیاب جبیں ہوسکی ا

حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں بھر بعت نے تقلیل عبادت کا حکم کشیر کیلئے دیاہے \_\_\_\_ بینی جو تلیل کرے پابندی سے کرے وہ بہت بوجائے کا۔ ایکدم بہت سے کیا پھر نباہ نہ وسکنے سے بالکل چھوڑ دے کا۔ نیزیسر بعنی سہولت وآسانی ادبیان کے اظ سے ہے۔ (ضل الیاری 301.459)

حدیث کے دوجیجی مطلب بیں: ا۔ اللہ تعالی نے جوحکم بھی تا زل کیاہے بندوں کے احوال کالحاظ رکھاہے۔ ۲۔ بندے انہی اخکام کے مکلف بنائے گئے بیں جن پروہ بسپولت عمل کرسکتے ہیں۔ (حمنہ ۲ ص 260) مرادِحدیث: اس سے مراد خلوفی الدین ہے جس کوفر مایا گیا: لا تغلو افی دینکھ۔

## غلوفی الدین کی مختلف صورتیں ہیں۔

(۱) ایک صورت به سیدات کی عبادت کی فضیلت من کررات بھرعبادات نظی میں لگار بے اوردن کوامور ذمید میں کوتا ہی کرے یا اپنے نفس وزوجہ کاحق ادانہ کرے \_\_\_اس کی اجازت نہیں پیلو ہے۔

(۲) ہمیشہ عزیمت پرعمل کرے۔ کمبھی بھی رفصت پرعمل ہی نہ کرے۔ جبکہ لگا ہ ضداوندی میں رفصت پرعمل بھی مطلوب ہے۔ کما قال ﷺ: ان اللہ یعب ان تُؤتئ زخصہ کما یعب ان تو تئ عز ائمہ۔

بہرحال پیطریق کارنہ صرف اللہ کے سامنے بہادری دکھا ناہے بلکہ عہدیت وہندگی کے بھی خلاف ہے ۔ تطبیق یوں دے لے صحت وقوت میں عزیمت اور حالت ومذر میں رخصت پرعمل کرے۔

(۳) شببات سے بینااگر چرتفویٰ کا صد ہے۔ تاہم شبہ کی تقیقت بیہ جبال دونوں جانب مسادی ہوں (بین اورم بین ) اورا کر دساؤس سے بچنے کوتفویٰ مجھ لیا ، بھر ساری زندگی پریشانی بی رہے گی۔ جبکہ دسوسکا درجہ خالب کمان کے مقابلہ میں ہے۔ مثلاً خالب کمان ہے دخو ہے جبکہ دسوساور دہم ہے کہ ٹوٹ بی گیاہے۔ اب اس پرتفویٰ کے حصول کے لئے عمل کرنا مادت ندینائے۔ صرف ایک آدھ مرتب کی اجازت ہے۔ اس کا علاج ہے کہ دخو ڈوٹ جانے کے سلسلے شرح الحاسکے۔ مادت ندینائے۔ صرف ایک آدھ مرتب کی اجازت ہے۔ اس کا علاج ہے کہ دخو ڈوٹ جانے کے سلسلے شرح الحاسکے۔

(۷) شریعت نے جس چیز کامکلف نه بنایا مواس کی تحقیق بیل لگ جانا یکی غلو فی اللدین ہے۔ مثلاً کسی مسلمان کے گھر دعوت بیل گوشت رکھا گیا اور پیحقیق کہ کس جانور کا ہے۔ ذہبے کس کا ہے۔ ذریح صحیح مواجھا یانہیں \_\_\_ چونکہ پیش کرنے والاسلمان ہے تواسلامی ملک اور سلمان کی وجہ سے سن ظن رکھا جائے۔ اور کھا یاجائے۔ ہاں گوشت میں چونکہ پیش کرنے یاغیر سلم پیش کرے یاغیر سلم ملک ہو، اس میں تحقیق کرنا در ست ہے۔ ای طرح جن چیزوں میں اسل اباحت ہے، ان کی بھی بلاوجہ تحقیق نہ کرے۔ ہاں اگر لیل سے پہنچل جائے اس میں کوئی بحس چیز ہے تو بلا شہر تحقیق کرے۔ جاس اسل اباحث میں مفریس صفرت عروبن العاص اسلامی اسلامی میں موضوکر نے گئے۔ حضرت عروبن العاص ان فرمایا: جیسے ایک سفریس صفرت عروبن العاص الحق صفرت عروبن العاص اللہ عاص میں معل تو دعوض پروضوکر نے گئے۔ حضرت عروبن العاص اللہ عاص احب الحق صف ہل تو دعوض سک السباع۔

تاكه بإنى كي تحقيق موجائے \_\_\_\_ مكر حضرت عمرض الله عند نے فرمايا:

یاصاحب الحوض لاتخبونا \_\_\_\_ مرادی هی آپ الفائل نے ہمیں اس تحقیق کامکلف ہی نہیں فرمایا! ہم ظاہر حال پر عمل کرسکتے ہیں ۔ اس طرح صفرت عرض کو کسی نے خبر دی کہ پمنی چادروں کو چمک کیلئے پیشاب میں بھگوتے ہیں۔ آپ نے تحقیق کا ارادہ فرمایا \_\_\_ بھرفرمایا: نھیناعن التعمق فی الدین۔

# تتحقیق کے تعلق اصول:

(۱) جن چیزوں میںاصل حرمت ہے جیسے گوشت ،ان میں تحقیق واجب ہے۔جب تک حلت ثابت نے ہواس وقت تک استعمال جائز نہیں۔تاہم اسلامی مملکت اورمسلمان ہونا بھی حلت واستعمال کیلئے کافی ہے۔ بیہ باوٹوق ذریعہ ہے۔

(۲) جن اشیاء میں اصل اباحت ہے جیسے سبزی ، روٹی ، آٹاوغیرہ۔ان میں جب تک کسی حرام عنصر کاشامل ہونا یقینی طور پر معلوم نہ ہوجائے اس کا کھانا جائز ہے۔اور جب تک کوئی واضح قریبنہ نہ ہوتو تحقیق بھی واجب نہیں۔ورنہ ہے جاتحقیق میں پڑنا بالخصوص جب شریعت نے حکم بھی ندویا ہوتو زندگی کی گاڑی چلانامشکل ہوجائے گا۔ بہی مشاد الدین ہے۔ کہ تقوی کی باریکیاں تلاش کرتے کرتے عاجز ودرماندہ ہوجاؤگے \_\_\_\_

فائدہ: واضح رہے جو چیزیں منصوص طور پر فرض واجب یادین میں حرام ہیں۔ان کااہتمام کرناغلو فی الدین نہیں ہے جیسے آجکل روشن خیال کہتے اور کرتے ہیں \_\_\_

(۵) وہ یہ ہے کہ مجتد فیدمسائل میں اس سطح کی نگیر کی بالکل عنجائش نہیں جوامور مجمع علیہ میں ہوتی ہے۔ بالخصوص جبکہ وہ اپنےمسلک بق کےمطابق عمل کرر ہاہو\_\_\_ جیسے کوئی شافعی کیکڑا کھار ہاہو یامالکی مجھوا کھار ہاہو\_وغیرہ۔

ہے۔ سبب سبب اس سامی ان روہ ہوئیگیر کرنا 'بیایک ذوتی علم ہے۔ جوصاحب نظر کی صحبت بطویلہ اٹھائے بغیر نصیب نہیں ہوتا۔
یہ دو اور دو چار کی طرح عقلی و مطقی چیز نہیں۔ تاہم اتنی بات واضح ہے کہ حرام صریح پرنگیر اور طرح ہے۔ اور مکروہ تحریکی ،مکروہ تنزیبی اور خلاف اولی 'ان سب پر در جہ بدر جہ گیر کی اجازت ہے۔ خلاف اولی پرنگیر حرام کی طرح کرنا بھی غلوفی الدین ہے۔
تنزیبی اور خلاف اولی 'ان سب پر در جہ بدر جہ گیر کی اجازت ہے۔ خلاف اولی پرنگیر حرام کی طرح کرنا بھی غلوفی الدین ہے۔
چنا جی پنظر غائر دیکھا جائے توسب بدعات کی بنیاد تھی ہی ہے کہ مل مستحب کواس طرح فرض وواجب کا در جہ عقیدہ و ممل کے لحاظ سے دید بینا اور تارک مستحب پر ایسی نگیر کرنا جیسی فرض وواجب پر ہوتی ہے۔ بیسی غرض وواجب پر ہوتی ہے۔ بیسی خرض وواجب بر ہوتی ہے۔ بیسی غرض وواجب پر ہوتی ہے۔ بیسی غلوفی الدین کا شعبہ ہے۔ اور ای کی کو کھے بدعات

جنم لیتی بیں جیسے حی علی الصلوٰ قوحی علی الفلاح پر کھڑا ہوتا نقیاء کرام کی رائے اس بارے بین ستحب سے زیادہ میں بی الکین جوتارکے قیام کوبری ترجیحی نظروں سے میکھتے ہوئے بدعقیدہ تھے ہیں ہے بھی تھجتے ہیں ہے بھی نلوفی الدین ہے۔ فائدہ: مستحب پرعمل بیں دوام مطلوب ہے مگرعقیدہ ستحب ہونے کا ہی رکھے۔اورعام کو گوں کے ترک کرنے پران کوملامت نہ کرے۔الا یہ کہ جو کوگ زیر تربیت ہوں۔

سوال: حیی علی الصلوٰ قرقیام کے استحباب ثابت ہونے پرہم سب کو کھڑا ہونا چاہیے۔

جواب: مستحب لزوم کے حوالہ سے جب متعارف ہوجائے تواس کا ترک لازم ہے کیونکہ وہ بدعت ہے۔

فائدہ: حکیم الامت حضرت تھانویؒ ارشاد فرماتے بیں ابتداء بیں میری رائے بیٹی جن مستحبات بیں غلوکے ذریعہ بدعات کا ارتکاب ہور ہاہے اور ان بیں رسومات داخل ہور ہی بیں تو ان خارجی امور کی اصلاح کی جائے ، اصل عمل مستحب کو ترک ندکیاجائے \_\_\_ جیسے محفل میلاد وغیرہ۔

تا ہم جب حضرت گنگونگ سے ای سلسلہ میں مکا تبت ہوئی ، پھر میں نے اپنی رائے سے رجوع کیا کہ اصل مستحب عمل کا ترک ضروری ہے۔ تا کہ صورة بدعت کے دائج ہونے کی کوئی شکل ہی نہیے۔

## بقيةشريح حديث

#### فسددواوقاربوا:

اسجىلىكى بهست كانسير يى بى :

(۱) سددو انسکدادے ایا گیاہے۔ سداد درست عمل کو کہتے ہیں۔ معنی یہ وگادرست عمل کرو\_\_\_ قاربوا کا معنی یہ ہوگا: اگر پوری طرح درست عمل نہیں کر سکتے تو کم از کم درست کے قریب قریب تو کرلو۔

(۲) سددوا کامعنیٰ ہے: درست کام کرو۔اور قاربو اکامعنیٰ ہے:ایک دوسرے کے تریب رہو۔(بعنی نیک عمل کے ساتھ باہم طور پر حسن سلوک بھی رکھو۔خشک صوفی نہنو۔الحائک اذاصلی دکھتین ینتظر الوحی کامنظر پیش نہ کرے۔)
(۳) سددو امیان روی اختیار کرو۔وقار ہوا:اورمیان روی کے قریب قریب عمل کرو۔

(۷) سددوا؛ بیسدادسے لیا گیاہے جس کامعنیٰ ''ٹواٹ' کے بین ۔ حاصل یہ کہ مضبوطی سے عمل کرو۔ برائی قریب نہ آتے۔برائی کوڈاٹ کگ۔جائے۔ یعنی سکہ پنڈمل کرو۔

ابشروا: عمل كوابين خوشى محسوس كرور

#### واستعينوابالغدوقوالروحةوشيءمنالدُلجة:

ترجمہ: صبح وشام کے وقت کے ذریعہ مدوطلب کرو۔ اور رات کے بچھا ندھیرے سے بھی۔

غدوہ اگر باکضم پڑھیں توضیح کے وقت کانام ہے اور بالفتحہ پڑھیں توضیح کے وقت لکنے اور چلنے کانام ہے۔۔۔۔ ای طرح روحہ شام کا وقت باشام کے وقت لکنے اور چلنے کانام ہے۔ دونوں معنی اس ہیں ہیں۔۔۔

شیء من الدلجة اور کھاندھیر نے کوقت مرا والفاظ: ۱۰۰۰ ایک تفسیریہ ہے ان الفاظ سے فرائفل کی طرف اشارہ ہے۔ غدوہ سے مرا دفجر وظہر کی نما زاور و حدسے مرادعور و مغرب اور شیء من الدلجة سے عشاء کے فرائض مرادییں۔

۲۰۰۰ غدوہ سے مرادصلوق اضح ہے۔ اور دوحہ سے مرادنو افل ہیں جو مابین المظہر و العصور پڑھی جائیں \_\_\_ اور دلجہ سے مرادتہ بھر کی نما زہب ہے۔ اس لئے کہ اسلوب بیان میں شیء من المدلجہ اس کی طرف مشعر سے جس سے اختیاری چیز معلوم ہوتی ہے۔ در جو فرض کی چیز ہوتی تواس طرح نہ فرماتے : شیء میں تنوین تحقیر ہے۔ جو عشاء کی ماز کیلئے نہ بولنا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ \_\_\_ ان تین اوقات کی تحقیص اس لئے فرمائی یہ اوقات نشاط ہیں۔ چنا جہد صفرت گنگو ہی فرماتے بیں : ان اوقات میں دواما کچھ عبادت کا معمول بنالینا چاہیے۔

تقنہیم کیلئے مسافری مثال ہے۔ منزل کوسا منے رکھتے ہوئے راستہ کواعتدال سے طے کرے۔ موسم، گرمی سردی راستہ کی صورت حال ، سواری کاخیال رکھتے ہوئے کچھ جوئے کے وقت پھرزوال کے بعد چل لے خود بھی اور سواری دیگر شرکاء بھی منزل پر بسہولت پہنچے جائیں گے، بصورت دیگر طویل سفر کو یکبارگی طے کرنے کے جذبہ سے مسلسل چلتے رہنے سے گر پڑے گا سواری بھی تعمل نہ کرسکے گی تو منزل تک رسائی نہ ہوسکے گی \_\_\_\_ بہی صورت حال فطرق انسانی کے لحاظ سے روحانی سفر کی ہے۔ صحت وفرائیس مصیبہ کی رعایت ضرور کھے۔ بیٹا شت ومسرت سے منزل یا سکھ ایمی مقصود حدیث ہے۔ (دلیل القاری 239)

### 29بَابِ الصَّلَاةُ مِنُ الْإِيمَانِ

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى { وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ } يَغنِي صَلَاتَكُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ

حَدَّثَنَا عَمْرُو بَنُ خَالِدِ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنُ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَوْلَمَا وَالنَّهُ صَلَى قَبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَسَلَّمَ كَانَ أَوْلَمَا وَالْمَهْرِ اللهُ عَلَى أَجْدَا دِهِ أَوْقَالَ أَخْوَ الِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ أَنَّهُ صَلَّى قَبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْسَبَعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ وَ أَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاقٍ صَلَّاهً اصَلَاقً لَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وَكَانَتُ الْيَهُو دُقَدُ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْٰدِسِ وَأَهْلُ الْكِتَابِ فَلَمَّا وَلَى وَجَهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ الْمَقْٰدِسِ وَأَهْلُ الْكِتَابِ فَلَمَّا وَلَى وَجَهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ قَالَ زُهَيْرُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ فِي حَدِيثِهِ هَذَا أَنَهُ مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ لَابَيْتِ إِنِي مَانَكُمْ أَنْ وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيَعْمَانَكُمْ }. ثَحَوَّ لَرِجَالُ وَقُتِلُوا فَلَمْ نَدُرِ مَانَقُولُ فِيهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهَ تَعَالَى { وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيَضِيعَ إِيمَانَكُمْ }.

## ترجسه: باب: ممازایمان میں داخل ہے

اوراللدتعالی نے (سورۃ البقرۃ میں) فرمایا اوراللہ ایسانہیں ہے جو تہارے ایمان کوضائع کردے یعنی بیت اللہ کے پاس جو تم نے نماز پڑھی۔ حضرت براء سے روایت ہے کہ نمی کریم مجھ المقدس کی طرف مدید میں تشریف لائے تو اپنے نفیال میں اترے جوانصاری لوگوں میں سے تھے اور سولہ یاسترہ مہیئے تک بیت المقدس کی طرف منہ کرکے نماز پڑھے رہے۔ اور آپ بالی فائے کے ساتھ اور کو گئی وہ عصر کی نماز تھی اور آپ بالی فائے کے ساتھ اور لوگ بھی متھے۔ ان میں سے ایک شخص جو آپ بالی فائے کے ساتھ نماز پڑھ چکا تھا ایک اور مسجد والوں پرسے کزراوہ رکوع میں تھے المقدس کی طرف منہ کے ہوئے کے اس تھی ماز میں اللہ کانام لیکر گوائی و بتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ کی ساتھ کو بہ کی طرف میں کے برائی اللہ کانام لیکر گوائی و بتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ کہ ساتھ کو برکی طرف منہ کرے نماز پڑھی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ نماز میں ہی کو برکی طرف بھر گئے۔

جب آپ بیت المقدس کی طرف منه کر کے نماز پڑھا کرتے تھے تو یہودی اور دوسرے اہل کتاب خوش تھے۔جب آپ نے اپنامنه کو بی طرف بھیرلیا توانہوں نے برامانا۔حضرت براء کہتے ہیں کچھلوگ قبلہ کے تبدیل ہونے سے پہلے وفات پاچکے تھے اور پھھ شہید ہو گئے تھے۔ہم نہیں جانتے تھے کہ ان کے بارے میں کیا کہیں؟ (ان کونمازوں کا ٹواب ملایا نہیں؟) تواللہ تعالی نے یہ تاری نمازیں)

ربطا: پہلے باب کاعنوان المدین یسر دعویٰ ہے باب پادائیں اس کی دلیل ہے۔ دین میں سب سنے یادہ اہمیت نما ز کی ہے کفر واسلام میں حقیقاصل نیز عماد الدین ہے۔جب نما زاہمیت مذکورہ کے باوجود آسان ہے تو دیگر شعبوں میں بطریق اولی آسانیاں ہول گی۔ (دلیل التاری 242)

ربط۲: نیز ترکیب ایمان اور اعمال کا جزء ایمان مونا ثابت کرنا ہے۔ کیونکہ با تفاق حضرات محدثین آیت شریفہ میں ایمانکم سے مرادصلو قہبے شان نزول بھی ای پردال ہے۔ نماز پر ایمان کا اطلاق الکل علی الجزہے۔ (ایسا 242)

### تعسارفسيدواة

حدیث الباب کی سندیل چوتھے راوی حضرت براء ہیں۔ یہ براء بتخفیف الواء و بالمد ہے۔ ابن عازب ان کی کل مرویات 305 ہیں \_\_\_ حضرت مصعب بن زبیر جس دوریس حاکم کوفہ تھے۔ ان کاوہاں وصال ہوا\_\_\_

### عنسرض ترجمسه

اصل مقصود مرجیه کی تردید ہے کہ ایمان کے مختلف شعبوں میں سے نماز ایسا اہم ترین شعبہ اور جز ہے اللہ تعالی نے آیت مبارک میں صلاق کو 'ایمان'' سے تعبیر فرمایا۔ چنا عجبے فرمایا: و ماکان اللہ لیضیع ایمان کم۔

### وقول الله تعالى: وماكان الله ليضيع ايمانكم يعنى صلاتكم عند البيت:

آیت بھر یفک کوری اس مقصودیا توتر جمۃ الباب کا جزینا ناہے۔ یا ترجمۃ الباب کی دلیل کے طور پراس کاؤ کرمقصودہ وہوں مکمل صورت میں جب ترجمۃ الباب کا جزینا نامقصود ہوتو ترجمہ کے دوا جزاء ہوجائیں گے اور دونوں اجزاء کا شہوت حدیث الباب سے ہوگا \_\_\_\_وہ اس طرح کہ آیت مبار کہ بالکل آخر میں صدیث کے بعد لائے ہیں۔ گویا سے معلوم ہوا آیت میں "ایمان" سے مرادنما زہے ۔ توالمصلوٰ قمن الایمان ثابت ہوگیا۔ نیز دو مرایہ کرنما زاتنی اہم چیز ہے اس کوایمان سے تعبیر کردیا تو الصلوٰ قمن الایمان مجی ثابت ہوگیا \_\_\_\_

دومرى صورت بيست ترجمة الباب توصرف المصلؤة من الايمان بهاور آيت ثمر يفدوكيلي ترجمه به كيونكه ايمانكم سه مراد صلؤ تكهب.

ا الحکال: ` امام بخاریؓ نے ترجمۃ الباب ہیں و ما کان اللہ لیضیع ایمانکم کی تفسیر ہیں صلوٰ تکم عند البیت سے جو تفسیر فرمانی اس پرایک افٹکال ہے: جسے مجھنے کیلئے اس آیت کاشان نزول مجمنا ضروری ہے۔ چنا مچے شان نزول بیہ ہے:

ہجرت کے بعد آپ بھا گھا نے تقریباً کا ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے تما زیدھی جو یہود کا بھی قبلہ تھا۔ گویاان سے موافقت بھی تھی۔ آپ بھا گھا تھی خواہش تھی بیت اللہ قبلہ بن جائے۔ اس لئے کہ وہ آپ بھا گھا تھا مولد بھی ہے۔ صفرت ابراہیم کا قبلہ بھی تھا۔ اور مکہ مکر مہیں جمع بین المصالوتین تھی جو مدینہ طیبہ ٹس تھی۔ نیزیہود طعن کرتے تھے شریعت میں جمارے مخالف بیں جبکہ ہمارے قبلہ کی طرف قما زادا کرتے ہیں \_\_\_سرکی بعض روایات میں یہاں تک ہے کہ آپ بھا گھا تھے نے صفرت جبریا سے فرمایا: اللہ تعالی سے سفارش کردیں جمارا قبلہ تبدیل فرما کرد کو جہۃ اللہ "کردیں۔ (ضنل دباری 471/10)

اس بے قراری کی وجہ سے آپ ہُ النظا کہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے کب حکم آجائے۔اور تحویل قبلہ ہوجائے۔ چنا مح حکم الی ہو کیا: فو تِ وجھ ک شطر المسجد الحرام

سوال: يهم كبنازل موا؟

 اس پریہآیت شریفہ نازل ہوئی و ما کان اللہ لیضیع ایمانکہ اللہ تبارک وتعالیٰ تمہارے ایمان یعنی سابقہ نمازوں کوضائع نہیں فرمائیں گے \_\_\_\_ کیونکہ وہ بھی تحت انحکم تھیں۔

عُنداً بعض تحويل قبله كى دوسرى مسجدوالول كواطلاع كرنيوا ليعبادين بشير فيظى تضعنداً بعض عبادين فهيك ( الشد 391/2)

# سابقهاعمال كثواب كبار ميل بعدازت فبوليت وعدم قبوليت كسوال كانشاء

حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں پورے ذخیرۂ حدیث میں دومقام پراعمال منسوخہ کے تُواب دعمّاب کا سوال حضرات صحابہ کرام سے منقول ہے :ایک وہنما زیں جوہیت المقدس کی طرف پڑھی گئیں ، دوسرے حرمت خمر کے بارے ہیں کہ اس دور میں جولوگ شراب نوشی کرتے رہے جس میں اس کی قیاحت کا بالتدریج نز ول مور ہاتھا۔

گویاالیے قرائن منے کہ قبلۂ نبیت المقدس منسوخ ہوجائے گایا حرمت شراب کا فوری حکم نا زل ہوجائے گا تو ناپہندیدگی سامنے آر بی تھی تو اول پر ٹواب ، دوم پرعتاب ہوگایا نہیں \_\_\_ گویا منشاء یہ تضا۔ تو جواب میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا چونکہ حرمت صریحہ نا زل نہیں ہوئی تھی للہٰ ذانما زپر پوراٹواب اورشر بے ٹمر پرعتاب نہوگا \_\_\_

### عودالى الإصل\_\_\_اشكال:

حضرت امام بخاری نے ایمانکم کھنیر صلوتکم عندالبیت سے فرمائی ہے اس پراٹکال ہے۔

اشکال کی تقریریہ ہے جونمازیں بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرکے پڑھی گئی ہیں۔ان کے صحیح ہونے میں تو کوئی اشکال منہیں۔ نہیں ان کے بارے میں کوئی سوال ہے۔البتدان نمازوں کے بارے میں سوال ہے جونمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کرکے پڑھی گئی ہیں \_\_\_ وہ قبول ہیں یانہیں؟ امام بخاری نے عندالبیت کالفظ ذکر فرما یاجس سے متباوراً یہ معلوم ہوتا ہے اشکال بیت اللہ کے پاس نمازوں کے بارے میں ہے؟اس لئے کہ 'البیت 'معرف باللام ہوتو عرفا بیت اللہ شریف ہی مرادہ وہ جیسے الکہ شریف ہی مرادہ وہ اسے میں باللہ موتو کتاب اللہ (قرآن کریم) مرادہ وہ تا ہے \_\_\_

جوابا: بعض حضرات کہتے ہیں رُواۃ نے عندالبیت کالفظ بڑھایا۔ گویاتصحیف رواۃ ہے \_\_\_لیکن سیحیح نہیں۔ تمام نسخ بخاری عندالبیت کےلفظ کے ذکر پرمتفق ہیں۔

جواب۲: عند بمعنی "الی" اورالبیت سے مراد بیت الانشریف نہیں بلکہ بیت المقدس ہے لہذا اشکال صحیح ہے اور جواب دیدیا گیا کہ وہنمازیں ضائع نہیں ہیں۔

سوال: البيت مرادبيت المقدس ليناعرف كفلاف ي-

جواب: جب قرینه سامنے آجائے تو پھر کسی لفظ کوخلاف عرف محمول کرسکتے ہیں۔ یہاں اشکال پیدا ہونے کی وجہ سے قرینه متعین ہے۔ توالبیت سے بیت المقدس مراد لے سکتے ہیں۔ انہی نما زوں کے درمیان آپ ہی تفکیم یلی قبلہ کے منتظر تھے۔ جواب سا: البیت سے مراد ہیت اللہ شریف ہی ہے۔ آپ ہُول گانگا کہ کرمہ میں اس طور پرنما زادا فرماتے کہ دونوں قبلوں کی طرف دخ ہوجائے ۔ جب بہاں ہیت اللہ کے قرب کے باوجود ہیت المقدس کی طرف منہ کرکے پڑھی گئی نمازیں قبول ہیں جبکہ ہیت اللہ کے قرب کا تقاضا ہے اس کی طرف منہ کیا جائے۔ جب بہ قرب نہ ہو پھر تو ہیت المقدس کی طرف پڑھی گئی نمازیں جو مدینہ منورہ ٹیں پڑھی گئیں۔ ممازیں بطریق اولی قابل قبول ہوں گی۔ جیسے کہ وہ نمازیں جو مدینہ منورہ ٹیں پڑھی گئیں۔

(۱) بیت المقدس با مصدرمیمی ہے باظرف مکان مفعل کے وزن پر بیت المقدِس ہے۔ (۲) باب تفعیل سے اسم مفعول کا صیف بیت المقدّس ہے۔ (۳) احتمال کے طور پر تفعیل سے فاعل کے وزن پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بیت المقدّس۔ (درس شامز نی 149)

## باب سےمتعلقہ چند محثیں

ا \_\_\_ البحث الاول بهيت المقدس كوكتفهاه تك قبله بنايا كيااور يحر تحويل كاحكم آيا \_ جواب: مشهور روايات تين بين - ١٠٢١ ماه - ٢: كاماه - ١٣: ١٣ ماه -

مسلم ونسائی میں ۱۲ ماہ کی روایت بغیر شک کے ہے۔مسند بزار اور طبر انی میں کا ماہ کی روایت بلاشک کے ہے۔اور بخاری شریف میں ۱۲ یا کا ماہ الفک ہے۔

تطبیق: آپ مالی کاربیج الاول کومدینه میں تشریف لے گئے اور انگے سال نصف رجب میں تحویل ہوئی۔جنہوں نے حذف کسر کیاانہوں نے حذف کسر کیا انہوں نے کا ماہ کہا۔۔۔۔جبکہ ۱۲ ماہ کی روایت کے بارے میں حضرت شیخ الحدیث فرماتے ہیں۔ بالکل خلط ہے۔خلاف واقعہہے۔کسی طرح بھی میں جبکہ ساماہ کی روایت کے بارے میں حضرت شیخ الحدیث فرماتے ہیں۔ بالکل خلط ہے۔خلاف واقعہہے۔کسی طرح بھی میں جبک

#### ٢ ... البحث الثاني:

# آپِ اَللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ اللهِ الرَّهِ اللهِ اللهِ النَّالِي اللهِ النَّالِي اللهِ النَّالِي اللهِ اللهِ النَّالِي الْمَالِي الْمِلْمِي النِي الْمِيْلِي النِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي ال

یے حقیق اس پر مبن ہے کہ آپ بالٹھ کیائے نے اپنا قبلہ وجی سے متعین کیا یا عرف سے؟ \_\_\_اول تحقیق یہ ہے وجی سے متعین کیا۔جب مکہ مکرمہ میں تصفیقو وجی کی وجہ سے حکم تھا کہ بہت اللہ شریف کی طرف منہ کرو۔جب مدینہ طیبہ چلے گئے تو وجی سے حکم مواہیت المقدس کی طرف رخ کرو۔ ۱۲ یا کا ماہ کے بعد پھر تحویل قبلہ کی وجی آئی۔

اشكال: اس پراشكال يلازم آئے كاكريبال تو كھرنسخمر نين ہواجس كے كھ صرات قائل نہيں۔

جواب: مکه کرمه بیل بھی بذریعہ وی بیت المقدس ہی قبلہ متعین تھالیکن آپ کا فاقیکا نرکی اوائیگی اس طور پر فرماتے تھے کہ مسجد حرام کی اس جہت بیں کھڑے ہوئے جہال دونوں قبلے سامنے ہوجائے۔ تاہم مدینہ طبیبہ گئے پھریے صورت ممکن بھی اس لئے کہ بیت المقدس کی طرف ہی رخ کرسکتے تھے تو واضح ہوگیا کہ بیت المقدس ہی قبلہ ہے۔ تومدینہ طبیبہ کے کا ماہ کے قیام کے بعد تحویل ہوئی۔ لہذائسخ مرتبین نہ ہوا۔ اور آپ بالفائی لیے قراری بھی ختم ہوگئی۔ جومکہ مکرمہ بیس بھی۔ کیونکہ دونوں قبلوں کی طرف رخ ہوجا تا تھا۔

۲۰۰۰ دوسری شخفیق: آپ بڑا گائیلے نے مکہ مکرمہ میں عرفا قبلہ بیت الله شریف کو بنایا اس لئے کہ یہ قبلہ ابرا ہمی تھا۔ اور اہل مکہ ملت ابرا ہمی پر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ تواس کی وہ بھی تعظیم کرتے تھے ۔ لیکن جب آپ بڑا گائیلہ بینہ طیبہ تشریف کے گئی تعلیم کرتے تھے۔ لیکن جب آپ بڑا گائیلہ بینہ طیبہ تشریف کے گئی تعلیم کے جب کہ تشریف کے طرف تحویل کا حکم آجائے۔ تو ۱۲ یا کا ماہ بعد حکم آپ بڑا گائیلہ کے اندر باطنی طور پر یہ تڑپ تھی کہ بیت الله شریف کی طرف تحویل کا حکم آجائے۔ تو ۱۲ یا کا ماہ بعد حکم آپ اس صورت میں شخ مرة ہے۔

قائدہ: قبل از فرضیت صلاۃ آپ اللہ تھ کواہل مکہ کا ابر اہیں ہونے کی وجہ سے عرفاً قبلہ مجھتے تھے \_\_\_ تاہم فرضیت ہمازے بعد حدیث امامت باب کعب کا قبلہ مجھتا اس عرب اللہ تا کہ اللہ تجرباتا کی وجہ سے بیت اللہ شریف کا قبلہ مجھنا اب عرف کی بجائے بنابر وتی ہوگیا۔ کیونکہ یہ امامت باب کعبہ کی طرف درخ کر کے تھی۔ وہاں سے بیت المقدس شمال کی جانب ہے اور دروازہ کی طرف منہ کریں تو منہ مغرب کی طرف اور پشت بیت المقدس کی طرف ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں \_\_\_ گویاوتی کے ذریعہ ابتداء ہی بیت اللہ قبلہ تعین محرف اور پشت بیت المقدس کی طرف ہوئی کے حسب فرمان : شروع میں کعبہ بی قبلہ بنایا گیا تھا۔ لیکن ہجرت سے تین سال پہلے بیت المقدس کی طرف تحویل ہوئی۔ جیسے مجم طبر انی کی ایک روایت میں اس کی تصریح ہے سے پھر مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بیت المقدس کی طرف تحویل ہوئی۔ جیسے مجم طبر انی کی ایک روایت میں اس کی تصریح ہے سے پھر مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بیت المقدس کی طرف تحویل ہوئی۔ جیسے مجم طبر انی کی ایک روایت میں اس کی تصریح ہے سے پھر مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بیت المقدس کی طرف تحویل ہوئی۔ جیسے مجم طبر انی کی ایک روایت میں اس کی تصریح ہے سے پھر مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بیت المقدس کی طرف تحویل ہوئی۔ جیسے مجم المبر ان کی ایک روایت میں اس کی تصریح ہے سے پھر مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بیت المقدس کی طرف تحویل ہوئی۔ جیسے مجم طبر انی کی ایک روایت میں اس کی تصریح ہے سے بھر مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے ایک ایک روایت میں اس کی تصریح ہے سے بھر ان کی ایک روایت میں اس کی تصریح ہے ہوئی کی ایک روایت میں اس کی تصریح ہے ہوئی کی ایک روایت میں اس کی تصریک ہے ہوئی کی ایک روایت میں اس کی تصریک ہے ہوئی کی تصریک ہے ہوئی کی ایک روایت میں اس کی تصریک ہے ہوئی کی مدینہ منورہ ہوئی کی تو میں کی تصریک ہوئی کی تو میں کی تصریک ہے ہوئی کی تو میں کی

عندالبعض: ببیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم مدین طبیبہ جا کرآیاہے \_\_\_

متذکرہ بالاتحقیق کی روشنی میں نئیخ مرتین ہے \_\_ اس سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں \_\_ کیونکہ اس سے بتلانا یہ مقصود ہے نہ توبیت المقدس کی عمارۃ کا مجھ تقدس بذاتہ ہے اور نہ ہی کعبۃ اللہ کا۔ان کی طرف رخ کا حکم محض نسبت خداوندی کی وجہے ہے \_\_ اس حکمت کے تحت ''نسخ مرتین''بی زیادہ مناسب ہے۔

کسنخ مرتین کی وجہ ترجیج:ایک تو حدیث امامت جبریل ہے کہ ابتداء ُ قبلہ کعبۃ اللہ ہے \_\_\_ پھر ہیت المقدس بنایا گیا\_\_ پھر ہیتالٹیٹریف-کمامر

وسرے یہ کہ آیت قر اُن و ماجعلنا القبلة التی کنت علیها الا لنعلم الح اس کامتبادر اسمفہوم یہ ہے کہ آیت شریفہ میں القبلہ سے مراد ہیت المقدس ہے جو عارض طور پر قبلہ بنایا گیا تھا \_\_\_\_ اور مقصوداس سے امتحال تھا کہ کون اس کو باتسلیم کرتا ہے اور کون نہیں ؟ توامتحال نتب ہوسکتا ہے ۔ جب بیت المقدس سے قبل ہیت اللہ قبلہ ہواوراس افضل کوچھوڑ کر مفضول کی طرف درخ کرنے کا حکم دیدیا جائے \_\_\_ یہ امتحال تھا \_\_\_\_ اور اگر پہلے سے ہی ہیت المقدس قبلہ چلا آر با ہواور اس کو یکبارگی منسوخ کر کے ہیت اللہ کی طرف حکم دیدیا جائے تو آیت کے مفہوم سے امتحال کی تعبیر واضح طور پر منطبق نہیں ہوتی ۔ (انعام 10 5 10 5)



# تحویل قبلہ کے بعدسب سے پہلی نماز کوئی ہے؟

#### ٣...البحث الثالث

اس يس دو تحقيقات بن

() ظہر وصر کے درمیان مجدنبوی بھا فیکیل حکم نازل ہود آپ بھا فیکی نے مجدنبوی بیں تحویل قبلہ کے بعد پھلی نمازعصر ادا کی ۔ ایک آدی بنوحار شائل بہزیجیا تو وہ اپنی سجد بھی خوادا کر ہے تھے اس نے بتلایا توان او گوں نے نمازی بیں من تبدیل کرلیا۔

(۲) تحقیق ٹانی: آپ بھا فیکیلی تضیہ کے فیصلہ کے لئے اور حضرت براء بن حازب ٹن کی والدہ کی مزاج پری کمیلئے بنوسلہ کے بال کے ہوئے تھے اور ظہر کی نماز کے دوران تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا آپ بھا فیکیلے نے نمازیس ہی بیت اللہ شریف کا رخ کرلیا۔ دودور کھت دونوں قبلوں کی طرف اداکیس۔

تاہم بخاری شریف کی روایت ٹی پہلی تحقیق کے مطابق ہے کہ مسجد نبوی بڑا ٹھا گیل صلوٰ ۃ العصر پڑھی گئی ہے مگر مراد اس سے کامل نمازہے اس سے قبل جوظہر کی نماز بنوسلمہ ٹس پڑھی گئے تھی وہ آدھی تھی جوتھویل کے بعد پڑھی گئی۔

آپ بڑا گانگا او بن معرور کے مکان پر ان کے بیٹے حضرت بشر کے انتقال پرتشریف کے جو مدینہ طیبہ سے تین میل پر واقع تھا۔ حافظ ابن مجر فر ماتے ہیں اس میں ایک مکت معلوم ہوتا ہے۔ حضرت براو بن معرور سبیت عقبہ میں سب سے پہلے آپ بڑا گانگا کے باتھ پر بیعت کرنے والے ہیں۔

ہجرت نبوی بھائی کے ایک ماہ پہلے ان کا وصال ہوا۔ بعد از ہجرت آپ بھائی کے ان کی قبر پر قماز پڑھی۔ انکو کعبۃ اللہ سے اتنالگاؤ تھا کے قبل از ہجرت بہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرکے تماز پڑھتے آپ بھائی کے کم پربیت المقدس کی طرف قماز اللہ سے اتنالگاؤ تھا کے قبل از ہجرت بہ کعبۃ اللہ کی طرف قبل از ہجرت فرمائی کہ میری تدفین میں چہرے کا درخ بیت اللہ کی طرف دکھا جائے۔ شاید ای بنا پر معنون قبل قبلہ کی طرف دکھا جائے۔ شاید ای بنا پر معنون قبل قبلہ کی از میں انہی کے علم میں بنی سلم کی معنون قبلہ کی مماز میں انہی کے علم میں بنی سلم کی مسید میں آیا۔ (ضنل اباری 2111)

## تشريح عديث

نزل على اجداده اوقال اخواله:

اجداد اور اخوال کا مصداق ایک ہی ہے بینی عبیال مگر بظاہر اشکال ہے کہ اہل مدیند آپ بھا اُلگا کے عبیال کیسے موسے \_\_ حالانکہ حضرت آمنہ تو بنوز ہرہ بیں سے تعین جوقریش کا قبیلہہے۔اس کا جواب یہ ہے آپ بھا اُلگا کے اجداد بیں سے اِشم نے مدینہ کی ایک عورت 'سلی'' سے کتاح فرما یا تھا۔ (درس شامز فی 148)

اس بیوی سے عبدالمطلب پیدا ہوئے اس لئے اہل مدینہ عبدالمطلب کی اولاد کواپنی بہن کی اولاد کہا کرتے تھے۔ جب عبدالمطلب کا وہ عبیال ہوا تو اس خاندانی تناظر میں آپ ہاٹھ کھیا بھی تو سعاو مجاز انتہیال ہوا۔ (ای حوالہ سے جب صرت عباس بن عبدالمطلب غزوہ بدر کے موقع پر گرفتار ہوئے ؛ اہل مدینہ بنونجار نے آکر عرض کیا تھا؛ یارسول اللہ اہم جب صفرت عباس بن عبدالمطلب اور آگے عبدالمطلب کی ساری اولاد کواپنا بھا نجا تھے۔)
اولاد کواپنا بھا نجا تھے۔)

### فمرعلى اهلِ مسجد \_\_\_فدارو اكماهم قبل البيت:

الل مسجد مصراد بنوحارية بل-

دوران نماز تحویل قبلہ کے حکم آنے کے بعد صورت بیہوئی کہ جہاں پچیلی صف کے لوگ تنے وہاں امام صاحب آگئے۔ اور پچھلی صف کے لوگ تحویل قبلہ سے پہلے جوصف اول تھی وہاں کھڑے ہوگئے \_\_\_\_\_

سوال: اس پرسوال بیا کہ پیوعمل کثیر ہے۔ نما زباتی کیسے دی \_\_\_؟

جواب ا: عمل کثیروه مغسر صلوة موتاہے جواصلاح عما زکیلئے نه مو۔اورا کراصلاح صلوة مقصود موتو وه عمل کثیر مفسدِ صلو چنہیں ہوتا۔ جیسے کہ منا کامسئلہ۔

دوسراجواب بیہ کہ بیمل کثیر کے ترام ہونے سے پہلے کاوا قعدہے جیسے نماز ٹیں پہلے گفتگو ترام بھی تیسراجواب بیہ کے کہ بہاں بیمی اختال ہے کہ صلحت مذکورہ کی وجہ سے عمل کثیر معاف کردیا گیا ہو۔ (ننسل ۲۰ م 476) چوتھا جواب: مشی تو الی قدمین کے ساتھ ہوتو مضیرِ صلوق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف کے ساتھ شی فرمائی تھی۔ (در س شامزنی 152)

### 

سوال: تلقن من المحارج سے تقرقبول کرئے، یہ مغیر صلاق ہے ۔۔۔ تحویل کافائدہ ناہوا نمازی باطل ہوئی چاہیے۔
جواب: تلقن من المحارج مغیر صلاق ہتب ہے جب آواز پڑتے ہی بلاسو ہے سمجھے اس پرعمل شروع کردے ۔۔۔۔
اگر صورت یہ ہے کہ فارتی آواز کے بعد ذاتی طور پر تظکر و تحری کرکے اس کو بنالیتا ہے تو یہ غسیر صلاق ہمیں ہے۔ چونکہ تحویل قبادراس آدمی نے آگر مض خبردی ، انشا و تصدیمیں تھا نے برکے بعد تحری کی بنا پر تحویل کافیصلہ کیا گیا۔
البند انجماز باطل خبیں ہوئی۔

سوال: بیت المقدی کا قبلہ و نامی کی بنیاد پر تھا خبر واحد سے سے میسے منسوج مجھ کرای کے خلاف عمل شروع کردیا۔ جواب ا: حافظ ابن مجر قرماتے ہیں: اگر فیر واحد محتف بالقر اثن ہوتو وہ بینین کافائدہ دیتی ہے۔ یہال تحویل قبلہ کے قر ائن فضا کے لحاظ سے سب کے سامنے تھے۔ اور سب ہی منتظر تھے ۔ اس لئے پینیر واحد محتف بالقر اثن ہونے کی وجہ

سے بقین کافائدہ دے رہی ہے۔

نيرآيت قدنرى تقلب وجهك في السماء تحويل قبل كاقر آني قرين تقادرون شامراني 152)

جواب ا: جس خبر واحد کوامت کی طرف سے تلقی بالقبول بوجائے وہ خبر مشہور کے حکم بیں ہوجاتی ہے۔ اوراس سے حکم طعی منسوخ ہوسکتا ہے۔

واهلالكتاب:

اس کاعطف الیهود پرہے۔اس سےمرادتصاری بیں۔

یاعطف الخاص علی العام که یمپود سے عام یمپودی مراد ہوں تواہل کتاب سے علماء یمپود مراد ہوں۔(درس شامز اُن 153) سوال: اهل لکتاب سے مراد نصاری بیں۔ ان کا قبلہ بیت للحم جائے پیدائش حضرت عیسی علیہ السلام تھا۔ ان کے بارے بیں قلاع جبھے کیسے فرمایا؟

جواب ا: دونول کی جہت ایک ہی تھی۔ بیت اللم بھی ای جہت میں ہے۔

جواب ۲: دونوں اہل کتاب تھے۔باہم خوش ہوتا مراد ہے۔ کہ سلمان بھی ہمارے قبلہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ نصار کی کی خوشی دووجہ سے ہے۔بیت اللحم کی طرف تبعارخ ہوجا تاہے۔مسلمانوں کاوجہ سکون کعبۃ اللہ تو قبلہ ندر ہا۔ (پیل 248)

وماكان الله ليضيع ايمانكم

سوال: آیت شریفه بین ایمانکم کالفظ آیا ہے۔ جس کامفہوم یہ ہے جہاری نمازیں ضائع نہوں گی \_\_ صحابہ کرام کاسوال ان حضرات کے بارے بین تھاجو ہیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے اور دنیا ہے چلے گئے۔ ان کی نمازوں کا کیا ہے گا\_ جبکہ آیت بین ایمانکہ فرمایا جو کنے ندوں کو خطاب ہے کہ جہاری نمازیں ضائع نہیں ہونگی ؟ جواب: زندہ لوگوں نے بھی ان کے ساتھ ہی نمازیں پڑھی تھیں۔ جب ان زندوں کی تھے ہوگئی جبکہ وہ لوٹا بھی سکتے ہیں تو ان کی جوفوت ہوگئے ان کی طرف سے قضاء ممکن نہیں بررجہ اولی تھے ہوگئیں۔ جبیا کہ جنگل بین پڑھی گئی وہ نمازیں جو بعداز تحدی موں لیک جوفوت ہوگئیں۔ ان کا اعادہ تحدی موں لیکن آنے والے نے بعد از نماز خبر دی کہ فلط جہت پر نمازیں پڑھی گئیں \_\_ اب ان کا اعادہ نہیں ہوگا \_ جب وہ تھے ہوگئیں جن میں صرف تحری تھی۔ تو جو تحت انکم ہوں وہ بطریق اولی تھے ہوگئیں گی۔

فائده: انسان کے اندردوچیزی ایک جسم ایک روح

روح کواللد کی طرف متوجہ ہونے کے لئے کسی جہت کی ضرورت نہیں لیکن جسم کیلئے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کیلئے کسی نہ سی نہ سی بہت کی ضرورت ہے۔ اب دوصور تیں ہیں جسمانی عبادت کے واسطے کسی جہت کو تعین نہ کیا جائے اور ہر شخص کو اجازت ہو جدھر اس کا دل چاہے ادھر رخ کر کے نماز پڑھ لیا کرے۔ اس صورت ہیں باہمی اختلاف وانتشار رونما ہوگا \_\_\_\_\_ اتفاق خاص طور پر دینی مسائل ہیں عمرہ چیز ہے۔ تو اتفاق اس صورت ہیں ہوگا جیسے انسانیت انسان کی صورت ہیں ہوگا گھوڑے، گدھے کی صورت ہیں نہوگا۔ گھوڑے، گدھے کی صورت ہیں نہوگا۔

الغرض ظامر کوباطن سے علق ہے۔اس لئے ظامری اتفاق باطنی اتفاق کا ذریعہ ہوگا۔اگر عبادت جسمانی کونتم کردیاجائے تو عبادت روحانی کامونانہ مونابر ابر موجائے گا۔ جیسے ترحم وسخاوت وشجاعت جودل کی صفات ہیں اگران کے آثار ظامر نہوں توان کامونانہ مونابر ابر ہے۔(دیں ہناری 270)

سوال: كياتحويل قبله سيهايجي كوئي جهاد مواتضاجو فتلو اكالفظ ارشاد فرمايا كميا

جواب ا: حافظ ابن جرقرماتے ہیں بقتل کاذ کرصرف زجیر کی روایت ہیں ہے اور کسی جگہیں ،جوان کا تفردہے۔

جواب ٢: قتل كيلئے جہاد مونا ضروری مہیں \_طلما بھی قتل موسكتا ہے \_

جواب ا: ويمكن ان يراد به القتل بمكة لا المدينة كماذكر ه الحافظ عظلته

ج ۱:۳ جافظ ابن مجرُ قرماتے ہیں تحویل سے قبل دس آدمیوں کا انتقال ہوا۔ تین مکہ میں پانچ حبشہ میں اور دو مدینہ طبیبہ میں وفات یا چکے تھے۔ یہ دس متفق علیہ ہیں۔ ( درس شامز ئی )

۴: حافظا بن مجرقر ماتے ہیں کہ مجھے کم ہمیں کہ تحویل سے بل کونسامون شہید ہواہے \_\_\_\_ ممکن ہے بیراوی کی غلطی ہو۔ ۳: علامہ عینی فرماتے ہیں 'فتلو ا'' کالفظ محفوظ نہیں۔(درین ثامز ئی 154)

# 30بَاب حُسنُ إِسْلَامِ الْمَرْءِ ـــ انسان كاسلام كى اجهانى كابيان

قَالَمَالِكَ أَخْبَرَنِي زَيْدُبُنُ أَسْلَمَ أَنَّ عَطَاءَ بُنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاسَعِيدِ الْخُدْرِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسْنَ إِسْلَامُهُ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّنَةٍ كَانَ زَلَّهُ هَا وَكَانَ بَعْدَ ذَلِك الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ عِشْرِ أَمْنَا لِهَا إِلَى سَبْعِمِا ثَقِضِغْفِ وَالشَّيِّنَةُ فِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَ زَاللَّهُ عَنْهَا

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَ ثَامَعْمَرْ عَنْ هَمَّامِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُ كُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا ثُكْتَب لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِاتَةِ ضِعْفِ وَ كُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا ثُكْتَب لَهُ بِمِثْلِهَا.

ترجمہ: صرت ابوسعید خدری سے روایت ہے رسول اللہ میں گئے آجے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ مسلمان ہوجائے اوراچھی طرح مسلمان ہو تواللہ تعالی سے ہوگا ہے۔ کوئی اندہ سلمان ہو تواللہ تعالی سے ہوگا ہے۔ کوئی اوراس کے بعد حساب شروع ہوگا ایک نیکی کے بدلے دسلمان ہو تواللہ تعالی اس کے ہوگا ہیک نیکی کے بدلے دس نیکی ایک برائی (کھی جائے گی) مگر جب اللہ اس کومعاف کردے۔ ترجمہ: حضرت ابوہریرہ سے سے دوایت ہے نبی کریم ہو تا تا خوالیا: جب تم میں سے کوئی اچھی طرح مسلمان ترجمہ:

#### سِماییہ بی ری بسبہ بھاری موتواس کے بعد جونکی وہ کرسکاوہ دس گناسسات و گنا تک کھی جائے گی۔اور ہر براتی کے بدلے ایک براتی کھی جائے گی۔

#### زبط

حافظ ابن جرفرماتے بیں نماقبل بیل میں مسام کابیان تھا اس کے صول کے لئے علوفی الاعمال کا اندیشہ تھا جس کا نتیج برک عمل کی صورت بیں ہوتا ہے تو بتلا یا کہ مسن اسلام حسب ہمت اعمال پر دوام سے آتا ہے سے علامہ میں فرماتے ہیں جسن فی الاسلام اعمال سے آتا ہے بیشر ملیکہ اعمال پر دوام ہو۔ (درس شامز فی 159)

#### ربط

ا: ماقبل میں بہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دین میں بڑے حریص سے کہ تحویل قبلہ ہے پہلی تماز کے بارے می پوچھتے ہیں \_\_\_اس سے امام بخاری کا ذہن تحریم خمر کی طرف چلا گیا اور حرمت بخمر کی آیات کے آخر میں واللہ بحب المحسنین تواس احسان کی وجہ سے حسن اسلام کا باب با تدھا۔ (۲) پہلے باب الصالوة من الایمان اور اب حسن اسلام کا باب ہے۔ اور پیشنی بات ہے کہ اسلام میں حسن تمازے آتا ہے لہذام ناسبت ظاہر ہے۔ (درس شامز فی 155)

## غرض ترجمه

اس سے بھی مقصود درجات اسلام کوثابت کرناہے۔ابکسن، ۲ بغیر کسن ۔تو دودرہے ثابت ہو گئے۔ فحسین امسلامہ: ظاہر وباطن میں اسلام ہو۔ان معاصی کوٹرک کردیے بن کوبل از اسلام کرتا تھا۔

الى سبعة ما تة وضعف: السدرجات اسلام معلوم موت\_

قال مالک اخبرنی: یکیلی ہے اور ان تعلیقات میں سے ہے جن کوامام بخاری نے دوسری جگہ موصولاً ذکر نہیں کیا سے ایس کیا کیا ایسی روایات کی تعداد ایک سوائسٹھ ہے۔ یہ تعلیقات امام بخاری اگر بالجزم لائیں تو یہ جھے ہول کی۔ جیسے بہاں قال مالک کے ساتھ بالجزم لائے ہیں تو یہ بچے ہوگی۔ اگر کھیں بالجزم نہ لائیں تواس کا بچے ہونا ضروری نہیں۔ (درس شامز ل 155)

# حالت كفركي نيكيون كاحكم

#### الاانيتجاوزاللهعنها:

یبال سے معتزلہ دنوارج کی تردید ہوگئی اورائل السنت والجماعت کا مذہب ثابت ہوا\_\_\_ سوال: امام بخاری نے حضرت ابوسعید خدری کی ایک روایت ہیں حدیث پاک کے آخر کا کلڑا جس کے الفاظ ہے ہیں: کعب اللہ کل حسنہ کان از لَفَها ، کا فرجب اچھی طرح مسلمان ہوجائے تو حالت کفروشرک کی نیکیاں بھی لکھ دی جاتی ہیں۔اس کو حذف کیول کردیا\_\_\_ جبکہ بے الفاظ لحاوی اورنسائی ہیں موجود ہیں۔ فائدہ: ذلفھا: کوقاضی عیاض اور حافظ نے تخفیف کے ساتھ درست کیا ہے جبکہ امام نووی نے تشدید کے ساتھ ذلَفھ اور ست بنایا اور ابن سیدنے اذلف بمعنی قرب کہاہے۔ (درس شامز کی 157)

بعض میں المی الفی الف دولا کھ کاذ کرآیاہے۔ (درس شامر کی 158)

أسُلَمُتَ عَلَىمَا أَسْلَفُتَ مِنْ خَيْرِ

یہ واضح دلیل ہے بعد از اسلام حالت کفر کی نیکیاں باعث اجر ہوں گی اور حدیث پاک کا وہ جملہ جونسانی اور طحاوی میں موجود ہے کیجی دلیل ہے تو پھر بہاں حذف کیوں کیا \_\_\_\_؟

نیزاگراس کوتوفیق اسلام نیموت بھی اس کوتحفیف عذاب کے لحاظ سے نافع ہوں گی \_\_\_ اس لئے کہ درجات بہت کی طرح درکات جہنم بھی ہیں \_\_\_ چنامچہ اس سلسلہ بیں آپ ہوں گائے ہے مروی ہے سب سے بلکا عذاب میرے چھا ابوطالب کو ہوگا۔ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جن سے دماغ کھولے گا \_\_\_ اس طرح بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے ابولہب کو ہوگا۔ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جن سے دماغ کھولے گا \_\_\_ اس طرح بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے ابولہب کو کسی نے خواب میں دیکھا تو اس نے کہا جس روزمحد ( ہوگا گائے گا پیدا ہوئے تھے ہیں نے اس روز ٹویبہنا می لونڈی کو آزاد کیا تھا جب وہ دن آتا ہے تو عذاب میں تخفیف ہوجاتی ہے۔

خلاصہ بیام بخاری نے مدیث کلیکر اس کے حذف نہیں کیا کہ بیامورسلمہ کے خلاف ہے۔

جواب ۲: مضرت علامہ انورشاہ شمیری فرماتے ہیں: مستدلین اورشراح مجیبین دونوں کومغالط لگاہے \_\_\_ کیونکہ حسات کفارد وطرح پرہیں۔ایک از قبیل عباوت،اس کا کفراختیار کرنے والے کوکوئی ٹوابنہیں ملتا \_\_\_ کیونکہ بغیرایمان اس کی سنت ہی صحیح نہیں۔اور دوسری از قبیل صلہ رحی یاصد قہ یااعتاق وغیرہ ہے اس کا ٹواب ملتا ہے۔علامہ انورشاہ شمیری فرماتے ہیں: امام بخاری نے اس جملہ کواس لئے یہاں حذف فرمایا کہ اس جملہ کوروایات کے دیگر طرق ہیں ذکر نہیں کیا گیا۔صرف صفرت ابوسعید خدری شرط بخاری پرنہیں تھا۔اس لئے اس کوذکر نہیں فرمایا۔

جواب ۱۰ نیز پھی جواب ہے کہ امام بخاری نے اس کو اختصار آخذف فرمایا ہواس کے غرض الباب حسن اسلام بتلانا مقصود ہے توجس فقرے سے مقصود حاصل ہور ہاتھا اس کوی ذکر کیا۔

سوال: قالمالك\_\_\_قال كيول كها خبر ناو حدثنا كيون بيل كها؟

جواب: تعلیق ہے۔امام بخاریؓ نے اپنے استاذ کا بہاں ذکر مہیں فرمایاً۔یہ مدیث امام مالک کی ہے اور دار قطن نے اپنی کتاب غرائب مالک میں 9 طریق سے بیر دیث نقل فرمائی ہے۔

# مالت كفرك كنا محض اسلام لان مصمعاف بوجائي كي بانبير؟

سوال: حالت کفرکی نیکیاں اسلام قبول کرنے سے کارآمد موجاتی ہیں۔ آیا حالت کفرکے گناہ تحض اسلام لانے سے معاف موجائیں کے یاان پر مواخذہ کا اندیشہ ہے۔

جواب: عندالجم وراسلام لاتے ہی معاف موجاتے ہیں۔البتدامام احمدین صنبات، امام بیقی اور امام لیے اس بات کے

قائل بی بعدازاسلام توبیضروری ہے۔

دلائل(۱) آیت کریمہ\_\_الا من تاب و امن و عمل عملاً صالحاً۔ آیت بشریفہ سے معلوم ہوا کفر کے بعد مجر د ایمان سے توبی ولنجیں بلکے مل صالح کی تدبیجی لگائی گئے ہے۔

(۲) دوسرا استدلال مدیث الباب سے ہے۔ اذا اسلم العبد فحنن اسلامه کفرتو اذا اسلم العبد سے ختم موکیا \_\_ تاہم فحسن اسلام بب ہوگاجب توبہ کے ساتھ اس پر استقامت بھی ہواور عمل صالح بھی ہو۔

جہور کی دلیل: وہ حدیث ہے جس میں صرت عمر و بن عاص کو آپ بھا گائی نے ارشاد فرمایا تھا جبکہ انہوں نے عین بیت کے دوران اپنا اِنظ کی کیا تھا جبکہ انہوں نے عین بیت کے دوران اپنا اِنظ کی کیا تھا پہلے یہ الممینان کرلوں کہ حالت کفر کے گناموں پرمواخذہ ہیں موگا۔ ورند میں بیعت جبیں کرتا۔ آپ بھا گائی نے ارشاد فرمایا:

### اماعلمتَ ياعمرو!انالاسلاميهدمماكانقبله\_

يبطورةاعده كليب

# دیگرائمه کوجمهور کی طرف سے جواب:

(۱) آیت کریمدیں الا من تاب ، پراستنا تقطع ہے۔ اور 'الا 'لکن کے معنیٰ بیں ہے ۔۔۔ دلیل اس کی پہاس آیت بیل فاو لئک بیدل الله سیات ہو استنا تقطع ہے۔ اور تبدل سیات بالحسنات اس وقت بولا جاتا ہے جب ایر تبدل سیات بالحسنات اس وقت بولا جاتا ہے جب ایران کے بعد اعمال صالح بھی کے بول ۔۔ اگر اسلام لایا مگر اس کے بعد عمل صالح نہیں کے تو تبدل سیات نہوگا۔ کویا تبدل کیلئے میں صالح عمل صالح نم رط ہے۔ ندکے عفوم عاصی کیلئے۔ (۲) مدیث الباب سے استدلال کا جواب یہ ہے کہ من اسلام کی تبدل کیلئے عمل صالح شرط ہے۔ ندکے عفوم عاصی کیلئے۔ (۲) مدیث الباب سے استدلال کا جواب یہ ہے کہ من اسلام کی

قید عفومعاصی کمیلئے بطورشر طنجیں ہے بلکہ بیمزید بہت کے بیان کرنے کمیلئے ہے۔ گویا قیدا تفاقی ہے۔ احترازی نہیں۔ (۳) اعمالی خیر جو کفر کے دور کے ہوں ایمان لانے کے بعد ان کے ثواب ملنے پر کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے اہل کتاب کو ایمان لانے پردوم راثواب ملتا ہے مالانکہ منسوخ دین کا ثواب نہیں ملنا چاہیے بیفضلاً ہے۔ (دلیل 251)

## 31 بَابِ أَحَبُ الدِّينِ إِلَى اللهِ أَدُو مَهُ دين كاوه كام الله تعالى كوزياده بسند بع جوجميشه كياجائ

حَدَّثَنَامُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَايَحْيَى عَنْهِ شَامِقَالَ الْخَبَرَنِي ٱبِي عَنْعَائِشَةَ أَنَّ التَّبِيَّ صَلَّى اللَّعَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَ أَقْقَالَ مَنْ هَذِهِ قَالَتْ فَلَانَةُ تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا قَالَ مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ فَوَ الْقَوَلَايُمَلُ اللَّحَتَّى تَمَلُّوا وَكَانَ أَحَبَ الدِّينِ إِلَيْهِمَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.

ترجمہ بعضرت مائشہ سے روایت ہے صنور بھی اُٹھی کے ہاں تشریف لائے اور ان کے ہاں ایک عورت تھی صنور بھی کا کھنا کے پوچھا یہ کون ہے؟۔حضرت مائشہ نے کہا فلائی ہے (حولاء بنت تویت) اور ان کی نما زکا حال بیان کرنے لگی ۔حضور بھی کھنا کے نے کہا فلائی ہے کہا فلائی ہے کہا فلائی ہے کہا فلائی ہے کہا کہ کہ کہا کہ کہ اللہ کہ اللہ کہ تعمل استرا اللہ تعالی تواب دینے سے بھی کہ تم بی استراک کے تم بی اکتا تا اللہ تعالی تواب دینے سے بہال تک کہم بی اکتا جاؤ۔ دین کاوہ کام اللہ تعالی کوزیادہ پسند ہے جس کوآدی ہمیشہ کرے۔

### ربط:

ماقبل بیں اسلام کے حسن کا ذکر تھا۔ اب بیہاں صدبتدی ہے کہ حسن کولمح ظار کھ کرظلوا در تجاوز عن الحدود نہ کرے جس کے نتیجہ بیں پھر پالکل بی بے عمل ہوجائے۔ (کشنہ 2/430)

### غرضِ ترجمها:

دین سے مرادیہاں جمل' ہے \_\_\_امام بخاری کامقصدیہاں ایمان کی کی بیثی ثابت کرناہے۔کیونکہ جب ایک درجہ احب ہوگا تواس سے درجہ غیراحب ہونا ثابت ہوگا۔ جونقصانِ ایمان پر دال ہوگا۔

غرض ترجه ۲: دین سے مرادم کی ہے۔ اسے ثابت کیا کہ افغادین اعمال پر بولاجا تاہے البندااعمال دین کا جزئیں۔ جیسے ایک اور وریث میں ہے خیر الاعمال الی مان الی ماندہ علیہ۔

غرض نمبر ۳ بمل پرمدادمت عمل کا دصف ہے جس طرح اعمال ایمان کا نبو بیں اعمال کے اوصاف ایمان کے اجزاء بیں۔ ( حفظ القاری 270/1)

## تشريحمديث

#### وعندهاامرأة:

صدیقه عائشہ کے پاس بیٹھنے والی تورت جس کی کثرت عبادت کی شہرت تھی (کشف24111) پی تورت بنواسد کی تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنبا کے خاندان سے تھی نام حولا بنت تو یت بن حبیب بن اسدین عبدالعز کی تھا۔ (درس شامز کی 1590) ساری رات کھڑے نماز پڑھنی تھی۔

#### فقالمه

یا مفعل بے بعثی اکفف حافظ فرماتے ہیں یہ مانداتھا۔۔۔۔ اس زجری دوصور تیں ہیں۔ (۱) خطاب حضرت حاکثہ رضی اللہ عنہا کو ہو۔۔۔ لیکن اس صورت ہیں حدیث کا اصل مطلب حاصل نہ ہوگا۔ کیونکہ حدیث ہیں فلو فی الاعمال سے منع مقصد ہے جوصفرت ام الموشین رضی اللہ عنہا ہیں جیس ہے۔ (۲) پیخطاب اس مورت کوالیسٹات اعمال مت کرو۔ اس پراڈکال ہے حولاء تو چلی گئی ہیں تو بھی خطاب صحیح نہ ہوا۔ اس لئے اسلوب حدیث سے بیمتر شح ہوتا ہے کہ صفرت حاکثہ رضی اللہ عنہا نے اسکوب حدیث سے بیمتر شح ہوتا ہے کہ صفرت حاکثہ رضی اللہ عنہا نے اس کی عبادت کا تذکر آجیب کے انداز ہیں تخیم شان سے کیا تو انہی کو خطاب ہے ، پیغلو فی الماعمال قابل عظمت چیز جمیس ، بلکہ دائماً عمل بقدر ہمت قابل تغیم ہے۔ واللہ اعلم ( نیز کا اونہوت ہیں تابین دیدہ امر ظاہر ہونے کے بعد پوری امت کو امر تن کی تلفین ورا ہنمائی ضروری تھی۔ اس لئے بواسطہ ام المونین سیدہ حاکشہ رضی اللہ عنہا را واعتدال تا قیامت ہتادی۔)

فو الله : بلااستخلاف علف المحانا جائز ہے خصوصاً جبکہ امور دین ٹیں سے کسی امر کی فحامت شان ترغیب یا کسی محذور س شنفر کرنا پیٹر انظر ہو۔ (کشنہ 444/2)

### لايملُ الله حتى تملُّوا:

ملال کامعنیٰ رخیدهٔ خاطر مونایے\_\_\_ ملال اس تفکان کو کہتے ہیں جو بعدا زمشقت لاتی موتی ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ توانفعالات دفنسیات سے پاک ہیں۔توملال اور رنجیدۂ خاطر مونا پیفسیات کے قبیل سے ہے۔اللہ تعالیٰ پراس کااطلاق صحیح نمبیں۔ جواب: کسی مقام پرجمی الله تعالی کی طرف انفعال ونفسیات کی نسبت کی جائے اس سے مراد غایات ہوتی ہیں۔
یہاں ملال سے مراد ثواب منقطع کرنا ہے \_\_ تا ہم تعبیر کا یہ انداز مشاکلۃ ہوتا ہے جوغیر ضیح بھی نہیں ہے۔ جیسے ان تسخر و امنا
فانانسخر منکم کما تسخرون نیز قائل اور فاعل کے بدلنے سے فعل کی تقیقت بدل جاتی ہے۔ جیسے نسبت رحمت بندے
کی طرف رقت قِلب کے لحاظ سے ہے اور الله تعالی کی طرف منسوب ہوتو جود واحسان کے معنیٰ ہیں ہے۔

عافظ ابن مجر فی نال کے چند اور معنی ذکر کے بیل۔ ا: الله تعالی کے ہاں تواب کی کی نہیں حتی تتر کو االعمل۔ ۲: حتی بمعنی اذابعنی اللہ تعالی اس وقت بھی نہیں تھکتے جب تم تھک جاتے ہو۔ (درس شامز کَ 161)

علامه ما زری فرماتے ہیں جتی بہاں واؤ کے معنیٰ ہیں ہے۔ لایمل الله و تملون ۔ الله تعالی سے ملال کی نفی اورلوگوں کیلئے اثبات ہے۔ (۲) عند البعض حتی '' کے معنیٰ ہیں ہے۔ لایمل الله حین تملون (کشف 446/2) بھا زشر وع ،ترک عمل وصال کے بعد اعراض ہے۔ جوقابلِ مذمت ہے۔ (این 447)

#### ماداومعليهصاحبه:

متصور أعمل بالدوام اللدتعالى كوزياده يسند بب بنسبت اس زيادة عمل كيس بين دوام نبو

دوام عمل کی وجو واصبیت:

ا: قلیل عمل دوام کے ساتھ کثیر ہوجا تاہے بنسبت اس کثیر کے جس پر دوام مذہو۔

۲: امام غرائی فرماتے بیں بقطرہ قطرہ آگر پھر پر گرتارہ بے توسورائ کردیتا ہے لیکن ایک مرتبا گرسیال بھی گذرجائے تو کچھ نہیں ہوتا۔ تاہم دوام واستمر ارکی پیر کت ہے پھر ہیں موراخ ہوکروہ بھر بھی جا تاہے پھر اس کا آگے فیضان بھی جاری ہوتا ہے جبکہ پھر پر گورات کر کھی تاثیر کے لحاظ سے تبہلا اور الکھوال برابر ہے۔ اس لئے فرمایا: ابتدائی ذکر بھی تاثیر کے لحاظ سے تبہلا اور الکھوال برابر ہے۔ اس لئے فرمایا: ابتدائی ذکر بھی ٹو اب بھی ملتا ہے کثر ق عمل ہیں نشاط نہ ہوگا ۔ ووام عمل استطاعة کے مطابق ہوتا ہے جونشاط کا باعث ہوتا ہے تواس پر پھر ٹو اب بھی ملتا ہے کثر ق عمل ہیں نشاط نہ ہوگا ۔ وقواب خاک ملے گا۔۔۔ ؟

۳۰: دوام عمل کی مثال یومیه ملاقات کی طرح ہے اور کثرۃ عمل کی مثال ایسے ہے ایک مرتبددن رات بیٹھے رہے اور پھر ایک دوسرے سے بیزار ہوگئے۔

۵: دائی عمل پوری زندگی کی خدمت کی طرح ہے اگر چه کم ہی ہو۔

۲: عزم مل دوام مل سے ہوتا ہے۔جوایک دن بہت نہیا دہ کرلیتا ہے وہ اسکے دن کاعزم ہیں رکھتا۔
 ظلاصہ یہ کہ دوام مل سے از دیا دیجہت ہوتا ہے۔
 ظلاصہ یہ کہ دوام مل سے از دیا دیجہت ہوتا ہے۔



## 32بَابِزِيَادَةِالْإِيمَانِوَنُقُصَانِهِ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَذِنَاهُمْ هُدَى } {وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا } وَقَالَ {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } فَإِذَا اللَّهُ وَنَاقِصْ دِينَكُمْ } فَإِذَاتَرَ كَشَيْتًا مِنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِصْ

حَدَّفَنَامُسْلِمُهُنُ إِبْرَاهِيمَقَالَ حَدَّفَنَاهِشَامُقَالَ حَدَّفَنَاقَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ عَنْ التَّبِيِّ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَالَ يَخُو جُونُ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ وَزْنُ شَمِيرَ قِمِنْ خَيْرٍ وَ يَخْوَجُونُ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ وَيْنُ خَيْرٍ وَ يَخْو جُونُ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّ قِمِنْ خَيْرٍ قَالَ أَبُو عَبْدَا اللهِ وَإِنْ اللهَ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّ قِمِنْ خَيْرٍ قَالَ أَبُو عَبْدَا اللهِ وَالنَّانُ حَدَّلَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنْسَ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِيمَا نِمَكَانَ مِنْ خَيْرٍ.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنَ الضَّبَّاحِ سَمِعَ جَعُفَرَ بَنَ عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ أَخْبَرَنَا قَيْسُ بَنَ مُسْلِمٍ عَنَ طَارِقِ بَنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آيَةً فِي كِتَابِكُمْ فَارِقِ بَنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آيَةً فِي كِتَابِكُمْ لَقُرَءُونَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتُ لَاتَخَدُنَا ذَلِك الْيَوْمَ عِيدًا قَالَ أَيُ آيَةً قَالَ { الْيَوْمَ أَكُمَلُتُ لَكُمْ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْرُ قَدْعَرَ فَتَا ذَلِك الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ وَيَعْرَفُهُ وَاللّهُ اللّهُ عَمْرُ قَدْعَرَ فَتَا ذَلِك الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَمْ عَمْرُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَمْلُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

# ترجمہ:ایمان کے بڑھنے اور کم ہونے کابیان

اوراللہ تعالی نے (سورۃ کہف میں فرمایا) ہم نے ان کواورزیادہ ہدایت دی اور (سورۃ مدثر میں ہے) ایما تداروں کا ایمان اور بڑھے اور (سورۃ مائدہ میں ہے) آج میں نے تمہارے لیے تمہارادین پورا کیااور (قاعدہ ہے) جب پورے میں سے کوئی پھھچھوڑ دے تو وہ ادھورارہ جاتا ہے۔

حضرت أس مصوراكم بكافقائل كرتے بي آپ بافقائل فرايا: جس فرايا: جس فرايا: جس فرايا: الاالله الاالله الاالله الواس كول ميں جو كرايا الله الاالله كراي دن خرور) دوزخ سے تطاع اور جس في الله الاالله كرا الله الاالله كراي كول ميں كول ميں كول ميں اير بعد ايك دن خرور دوزخ سے تطاع اور جس في الله الاالله كرا كول ميں ذره برابر بعلائي موده ايك دن خرور دوزخ سے تطاع ا

امام بخاری کہتے ہیں بھی حدیث و وسری سندہ بھی ہے اوراس میں من خید کی جگہ من ایمان ہے۔
صفرت طارق بن شہاب سے دوایت ہے حضرت عمر بن خطاب کوایک بیودی نے کہا:اے امیرالمومنین تمہاری کتاب
میں ایک آیت ہے جوتم پڑھتے رہتے ہوا کروہ آیت ہم بیودلوگوں پراترتی توہم اس دن کوعیدکا دن بنالیتے۔حضرت عمر نے کہا
کہ وہ کوئی آیت ہے؟ بیودی نے کہا ہے آیت ہے 'آج میں نے تمہارے کئے تمہاراد بن پوراکرد یا اورا پنااحسان تم پرتمام کردیا

اور میں نے دین اسلام کو تنہارے لئے پیند کیا''۔حضرت عمرؓ نے کہاہم اس دن کوجائے بیں اور اس جگہ کو بھی جس میں یہ آیت آنحضرت مَالنَّائِلِير اتری۔ یہ آیت آپ مَالنَّائِلِیر جمعہ کے دن اتری جب آپ عرفات میں کھڑے تھے۔

### غرض ترجمه:

غرض باب ترجمه سے بھی واضح ہے۔

يمي مضمون ماقبل مين مختلف عنوانات سے گذر چکاہے۔ از دياد سے نقصانِ عمل وايمان بھی ثابت كيا كياہے۔ ليكن بنى الاسلام على خمس كى روايت بيل بالتصريح اسلام كى كى بيشى كا تذكره تھا۔ اب بطورِ خاص بالتصريح ايمان كى كى بيشى كا ذكره تھا۔ اب بطورِ خاص بالتصريح ايمان كى كى بيشى كا ذكر ہے۔ ان بيں سے ایک آیت كا اضاف سے وہ بیہ ہے:

اليوم أكملت لكم دينكم\_\_\_\_ گويادين مين اكمال ثابت كركترهمة الباب كوثابت فرمايا ب كه اكمال زيادتى ايمان كي طرف مشعرب توثقصان ايمان ثابت بوگيا\_\_

#### فاذاتركشيئاً:

سوال: امام بخارگ نے جوآیات پیش فرمائیں ان سندیادتی ایمان ثابت ہوتی ہے گرنقصان کی کوئی دلیل نہیں ذکر کی۔ جواب: فاذاتر ک شیئا جواب ارشاد فرمایا۔جو کمال دین کوچھوڑے گا تونقصانِ ایمان ازخود ثابت ہوجائے گا۔

## تشريح مديث

#### قولهمن ايمان مكان خير

امام بخاری کااس باب میں ایمان کی کی بیشی بیان کرنامقصود تھا۔ تومتن میں وہ روابت لائے جونیر کے ساتھ ہے۔ اور لعد میں تعلیق کے ساتھ عین فرمادی کہ اس روابت میں خیر سے مراد 'ایمان' ہے۔ سابقہ مقام پر جہاں ہاب تفاضل اہل الا یمان فی الا عمال لائے تھے اور زیر بحث 'اعمال'' کا تفاضل تھا۔ وہاں وہ روابت لائے جس کے متن میں لفظِ''ایمان' ہے۔ اور تعلیق کے ساتھ' خیر'' کی تعیین کی کہ یہاں ایمان بول کرخیر یعنی اعمال مراد ہیں۔

خیرے مختلف درجات شعیرہ، برة اورذ رة سے تعبیر کئے سے بیں۔ (کشف461/2)

ذرة۔ا:رأس النملة۔۲:اخف الموزونات۔۳:سورج کی شعاعوں میں جوثی ءِنظر آتی ہےوہ ذرہ ہے۔ ۳: اِتھ پرلگی مٹی جھاڑنے سے جوریز ہےچھڑ جاتے ہیں وہ ذرات ہیں۔(درّں شامز بَی 161)

ظاہرِ نظریس بہاں برعکس بہترمعلوم ہوتاہے کہ حدیث انس باب تفاصل اہل الایمان فی الاعمال میں ذکر کی جاتی اور حدیث ابوسعید خدری کا اس باب زیادہ الایمان و نقصانہ میں نقل کیا جاتا زیادہ بہتر ہے۔

حضرت امام بخاری کایتفن ہےجس سے تشحید اذبان بھی مقصود ہے۔ نیزیہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ خیر بول کرایمان یا

ایمان بول کرخیر مرادلیا جائے۔دونوں کی منجائش ہے۔

امام بخاری نے پیطرزترجمہاس لئے بھی اپنایا کہ سابقہ باب میں جوصفرت ابوسعید خدری کی روایت ہے تو بھی روایت باتنویل سام بخاری نے پیطرزترجمہاس لئے بھی اپنایا کہ سابقہ باب میں جوصفرت ابوسعید خدری کے بھارے بھائی جمارے ساتھ باتنوں کے بھارے بھائی جمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے بنمازیں پڑھتے تھے، البنداان کوجہنم سے خلاصی دی جائے۔اس تفصیلی روایت کے اعتبار سے امام بخاری کا فرمانا پیسے کہ ایمان سے نخیر ''یعنی اعمال مراد ہیں جس سے تعلیق کی طرف اشارہ فرمایا۔

عضرت انس کی روایت جوسلم شریف میں ہے۔ اس کی تفصیل میں نماز، روزے کا کوئی ذکرنہیں۔ صرف ایمان ہی کاذکر ہے۔ تفصیلی روایت سے توقیلی میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ تفصیلی روایت سے توقیلی میں اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو بیات کو قال فرمایا۔ تو بیات کو قال فرمایا۔ تو بیات کو قال فرمایا۔ تو بیاں۔

خلاصہ: یکدایمان کی کمی دواعتبارسے ہوگی۔ایک نفسِ ایمان کے اعتبارسے جس کاذکراس باب بیں ہے۔اور ایک اعمال کے لحاظ سے جس کاذکر اس باب بیں ہے۔اور ایک اعمال کے لحاظ سے جس سے واضح ہوگیا کہ یدونوں باب الگ الگ بیں۔ من قال لاالله الاالله

سوال: اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ صرف کلمہ تو حید بجی ہے۔ کلمہ رسالت کی ضرورت نہیں۔

جواب ا: یہاں پرساری اُم کی نجات کاذ کرمقصود ہے۔ اور تمام اُم کیلئے مشترک کلمہ تنو حیدی ہے \_\_\_ نیز جز ومشترک کے بیان سے بیلازم نہیں آتا کہ جز ورسالت کی ضرورت نہیں۔

جواب ۲: بسااوقات کسی چیز کا ایک عنوان عرفاً وشرعاً مقرر ہوتا ہے تواسی عنوان کے تحت تمام اجزائے ضرور یہ کھوظ ہوتے بیل۔ اگر چیفر دافر دائل کاذکر نہ کیا جائے۔ جیسے یہ کہا جائے قل ہواللہ پڑھومرا دپوری سورت ہے محصٰ قبل ہواللہ ہیں ہے۔ جواب سا: ایمان خداوندی ایمان رسالت کوستازم ہے۔ تورسالت پرایمان استازا مامقصود ہے۔ اس لئے کہ کلمہ طیب کے بتلانے والے رسول اللہ بیا تھا تھا ہے۔ ان پر ایمان ہوگا تو لا الله الا اللہ پر ایمان ہوگا۔

### انرجلاًمناليهود:

كبا كياب سير جلاكامصداق كعب احبار تفي جوابعي مسلمان نهيس موسة تفي

### لاتخذناذلك اليومعيداً:

سوال: یہود کہتے تھے اگریہ آبت ہمارے ہاں نازل ہوتی ہم اس دن کوعید بنالیتے۔سوال یہ ہے حضرت عمر سے اس کوعید ملیا پانہیں \_\_\_ ؟

۔ جواب ابعید بناناسیم کیا ہے اور فرمایا ہے کہ عرف اور جمعہ پہلے سے عیدی تھی یعنی آیت کنزول کا انتخاب عید کروزی ہے۔ جواب ۱: دوسراجواب یہ عید بنانے کوسلیم ی جیس کیا۔ مقصود یہ ہے، ماری کیا نیٹیت ہے کہ ہم ازخود عید بنائیں۔ آپ بیان کا بیان کوعید فرمائیں کے توعید ہے۔

وكلاهمابحمدالةلناعيد:

ية مملة منيلي صفرت عرف كامقوله ب- (كشف 47712)

اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں: آیت کانزول ایک کی سجائے دوعیدوں میں ہوا جمعہ اور عرف ہ

اشکال: حدیث ابان کواصالة تهیں لائے بلکہ تبعاً لائے۔ حالا تکہ حدیث ابان بل تحدیث کی بھی تصریح ہے اور لفظ ایمان موجود ہے۔ ج: بہ شام اور ابان بل بہ شام اقد ہے۔ لہذا اس کواصالة لائے اور ابان کوتبعاً لائے۔ (درس شام آفد ہے۔ لہذا اس کواصالة لائے اور ابان کوتبعاً لائے۔ (درس شام آفد ، سانیہود کی بھی عید قائدہ: بعض شراح نے لکھا ہے: اس دن بائج وجوہ سے عید تھی ، ابیم الجعد۔ ۲: یوم العرفة ، سانیہود کی بھی عید متنی۔ سات دن نصاری کی عید تھی۔ ۵: جوسیول کا نیروزای دن تھا۔ (درس شام آفاق)

## 33بَابِالزَّكَاةُمِنُ الْإِسْلَامِ

وَقُولُهُ {وَمَاأُمِزُوا إِلَّا لِيَعْبَدُوا الشَّمُخُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حَنَفَاءَوَ يُقِيمُو الصَّلَاقَوَ يُؤْثُو اللَّوَ كَاقَوَ ذَٰلِكَ دِينَ الْقَيِّمَةِ } حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثِنِي مَا لِكُبْنُ أَنْسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِمَا لِلْكِعَنَ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهَ يَقُولُ جَاءَرَ جُلْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدِ ثَاثِرَ الرَّ أُسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ \* عُبَيْدِ اللَّهَ يَقُولُ جَاءَرَ جُلْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدِ ثَاثِرَ الرَّ أُسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ

وَ لَا يُفْقَنْمَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنَ الْإِسْلَامِ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَ اتِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَ غَيْرُ هَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطُوَّعَ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَ غَيْرُهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطُوَّعَ إِلَّا أَنْ تَطُوَّعَ عَلَيْهُ وَسَيَامُ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَيَ غَيْرُهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطُوَّعَ عَالَ وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَيْ غَيْرُ هَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطُوَّعَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَيْ غَيْرُ هَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطُوَّعَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَيْ غَيْرُهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَيْ غَيْرُهُ اللَّا إِلَّا أَنْ تَطُوّعَ عَ

قَالَ فَأَذْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَإِنْ صَدَقَ.

ترجمہ:۔۔زکوہ دین اسلام کا ایک شعبہ۔۔ اور اللہ تعالیٰ کا قول حالانکہ ان کونیس حکم دیا گیا تھا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں اطاعت کواس کے لئے خالص کرتے ہوئے اور نماز قائم کریں ،زکوۃ اوا کریں اور بھی بیکاوین ہے۔

طلحہ بن عبیداللہ کہتے تنے ایک شخص آنحضرت بھالھ آگئے ہیں آیا اہل نجد ہیں سے اس کے بال مکھرے ہوئے تنے۔ ہم اس کی آواز کی جنجھنا ہوٹ سنتے تنے اور اس کی بات سمجھتے نہیں تنے حتی کہ وہ قریب ہوا یس اچا نک وہ سوال کرر ہاتھا اسلام کے متعلق یس رسول اللہ بھالھ آئے نے فرمایا: دن رات میں یا بچے نمازیں پڑھنا ہے۔ اس نے کہا کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پرنماز ہے ؟ فرمایانہیں مگریہ کہ تونفل پڑھے۔آپ ہمالی فاکھنے فرمایا: اور رمضان کے روزے رکھنا، اس نے کہااس علاوہ بھی مجھ پرروزہ ہے ؟ فرمایانہیں مگریہ تونفل رکھے۔طلحہ کہتے ہیں آپ ہمالی فاکھنے اس کے سامنے زکوۃ کا تذکرہ کیااس نے کہا کیا مجھ پراس کے علاوہ بھی ہے؟ فرمایانہیں مگریہ کہ تونفل صدقہ دے۔راوی نے کہا وہ مخص واپس ہوایہ کہتا ہوا کہ اللہ کی تسم میں اس پر مذریادتی کروں کا نہ کی۔آپ ہمالی فاکھنے فرمایا اگریہ بچاہے تو کا میاب ہوا۔

### تعارف بدواة

صدیث کی سندمیں پانچ نمبرراوی حضرت طلحہ بن عبیداللہ بیں۔ان کی کل مرویات ۳۸ (اڑتیس) ہیں۔جنگ جمل میں شہید ہوئے۔بصرہ میں مدفون ہیں۔ واقعہ جمل میں وس جمادی الاولی 36ھ میں آپ شہید ہوئے آپ عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ دوحدیثیں متنق علیہ دومیں امام بخاری اور تین میں امام سلم متفرد ہیں۔ کشف 20 میں 482 کدفین کے تیس سال بعد بیٹی کوخواب میں زمین کی رطوبت کی شکایت فرمائی۔ قبر کشائی کے بعد دوسری جگہ فن کیا گیا۔سرکے بالوں کا وہ حصہ جس کے ساتھ زمین کی رطوبت تھی تھوڑ اسامتا شرکھا پورے جس پر کوئی تغیر پڑھا۔ (جقبر میں دلیل حیات ہے۔)[کشف 483/2]

غرضِ ترجمہ ا: زکوۃ جزوِاسلام ہے۔حضرت امامؓ ثابت فرمار ہے ہیں جیسے دیگرارکان اسلام کاجزوہیں۔اس طرح زکوۃ مجی اسلام کاجزہے۔حضرات احناف اس کو کمالِ اسلام وایمان پرحمول کرتے ہیں۔

غرض ترجمه ۲: امام بخاری ایمان کے شعبے بیان فرمار ہے تھے توایک شعبہ زکوۃ بھی ہے۔اس کا بیان فرمار ہے ہیں۔ جوایمان کے اہم ترین شعبوں میں سے ہے۔ نیز مقصود مرجیہ کی تردید بھی ہے۔

## تشريح حديث

و ذلک دین القیمه: یون استدلال بے کیونکہ ذلک کا اشارہ اعمال یعنی زکوۃ کی طرف ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ ذکوۃ دین ہے اور قرآن کریم میں ان الدین عند اللہ الاسلام ہے۔ اس سے معلوم ہوا زکوۃ اسلام میں سے ہے۔ جوا کہ ذکوۃ دین ہے اور قرآن کریم میں ان الدین عند اللہ الاسلام ہے۔ اس سے معلوم ہوا زکوۃ اسلام میں سے ہے۔ جوا عرجل جل رجل سے مراد صفرت ضام بن ثعلبہ میں ان تعلیہ میں ایس سے مراد صفرت ضام بن ثعلبہ میں ہیں۔ حضرت ضام بن ثعلبہ میں ہیں۔ میں نجہ دیا۔ میں نجہ دیا۔ میں نہید دیا۔ میں نہیل میں نہید دیا۔ می

خبداد نجی مجد کو کہتے ہیں۔ اس کے مقابلہ بیل تہامہ ہے۔ پست مجد کوتہامہ کہتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان بجا زکاعلاقہ ہے۔ دو ی صوتہ: اس کی آواز کی جنبے ناہائے۔ شہد کی تحمیوں کی طرح جو آواز ہوتی ہے اسکو دوی کہتے ہیں۔ سوال: یہ آواز کس چیز کی تھی۔ ۔ جواب ا: سرعة سیوِ د جل کی تھی۔ جواب ا: سرعة سیو د جل کی تھی۔ جواب ان مسافر کی تنہائی میں بچھ گئانا ہے۔ یہ مسافر بھی گئانا ہے۔ ہے۔ اس مسافر کی تنہائی میں بچھ گئانا ہے۔ یہ مسافر بھی گئانا ہے۔ اس مسافر کی تنہائی میں بچھ گئانا ہے۔ یہ مسافر بھی گئانا ہے۔ اس کی تنہائی میں بچھ گئانا ہے۔ اس کی تعمید کی تع

جواب ۱۳: جوبات پوچمن هی اس کود مرارب تھے۔

لاتوالواس:

بكفرے بال والا\_\_\_اسمعلوم بوتا بطالب ملم كورده اساده ارمنا چاہيد كي كاس كورت يى نسط۔ خمس صلى تفقى اليو مو الليلة:

سوال ا: آب بالفَالِيَكُ في جواب مين شبارتين كا توز كر فرما يأميس .

جواب ا: شهادتين كاجواب دياتها ليكن صرت طلية في ان سيسانهين تها

جواب ۲: شهرت کی دجہ سے نقل وہیان کی ضرورت محسوس ن<u>دکی \_\_\_</u> کیونکہ وہ مسلمان متھ۔

سوال ٢: سوال اسلام كربار ين بي جوابات ين شرائع اسلام كاذ كركياب؟

جواب: سوال محی شرائع اسلام کے بارے میں ہے۔ کیونکہ معنی میں اس کی تصریح ہے جیسا کہ اساعیل بن جعفر کی روایت میں کی تصریح ہے۔ کی روایت میں مام الفاظ میں فا حبو ہ بشو اقع الا مسلام۔ آپ بھی گانگائی نے اسلام کے تمام احکام بتائے۔ (فضل 501/1) الاان تعلوع اس جملہ کے تعدد واخترافی مسائل ہیں۔

# (۱) نوافل بالشروع لازم ہوتے یانہیں؟

عندالاحناف لازم ہوجاتے ہیں ہمہورکے إلى لازم ہمیں ہوئے۔ ولائل احتاف:

(۲) یا ایهاالذین امنو ااو فو ابالعقو در عقدوع بدایک قولی بوتا ہے اور ایک فعلی قولی جیسے کوئی منت مان لے: علی در کعنان ، یا علی صوم داور فعلی جیسے کسی کام کی نیت کرکے شروع کردے جس طرح قولی تذرکا پورا کرنا ضروری ہے ای طرح فعلی نذرکا پورا کرنا خروری ہے۔ (۳) روزے اور جج ہیں جمہور بھی اس بات کے قائل ہیں کہ پیشروع کرنے سے واجب موجاتے ہیں۔ البذا باقی اعمال کا بھی وجوب ہونا چاہیے۔

ركيل جمهور: الاان نطوع مين استفي منتقطع مان كردليل بناتے بيں \_ كويا تطوع ( بيعنى نوافل ) فرائض وواجبات ميں داخل جبيں \_ تولز وم بھی جبیں ہوسكتا \_\_\_\_

جواب من الاحناف: استفی میں اصل متصل ہوتا ہے اور متصل مانے کی صورت میں بیا حناف کی دلیل بن جاتی ہے۔ کہ نوافل جنس صلاح سے۔ کہ نوافل جنس صلاح سے معنی بیہوگا: مگر بیکہ آپنفل شروع کردو۔وہ بھی شروع کر نے سے داجب ولازم ہوجائیں گے۔ جیسے فرض تمازیں لازم ہیں۔

### مسئله ثانيه وجوب وتر

عندالاحناف وترواجب بیں ۔ مگرجمہور کے ہاں واجب نہیں۔البتہ سنن میں سے مؤکدترین سنت وتر ہیں۔اوراس درجہ پر بیل کہاس کی قضابھی کی جاتی ہے۔

دلیل جمہور: یمی الا ان تطوع جبکہ استقامتانا جائے گویافر اُنف وواجبات کی جنس میں سے ہیں ہے جنسِ سنن میں سے ہے۔

جواب! یہ دجوب وترہے پہلے کا واقعہ ہے۔اس لئے یہاں صرف فرائض کا ہیان ہے اوراس کے بعد نوافل ہیں۔وتر زیر بحث ی نہیں۔

جواب ۱: احناف وترکوسادس المکتوبات قر ارزمیس دینے اسے فرض قر اردیں توخمس صلوات سے اعتراض ہوسکتا ہے۔ (کشف جواب ۱: من نسبی المو تو او نام عنها فلیصلها افاذکر، عکم قضاوا جبات میں ہے سنن میں نہیں۔ (نسرالباری ۱، 317) جواب ۲: تطوع سے مرادعام ہے کہ فرض نہو۔ گویااصطلاحی تطوع مراد نہیں جو فرض، واجب ،سنت کے بعد اور مقابل ہوتا ہے۔ یہاں صرف مرادیہ ہے کہ فرض نہو یعنی فرض کے بعد عام ہے کہ واجب ہویاسنت ہویا نقل ہو۔ مقابل ہوتا ہے۔ یہاں (الاان تعلوع) سے وترک نفی ہی نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ عشاء کی نماز کے تابع ہوکر پہلے آ تھے ہیں۔ کیونکہ عشاء سے بہلے اوائی نہیں کے جاتے۔

جواب ۲: انو کھاجواب یہ ہے کہ اس مدیث کے تحت یہ بحث چھیر نابی مناسب نہیں ہے کیونکہ نوسلم کواحکام بالتدریج بتائے جاتے ہیں۔

جواب ک: یہ الاان تعطوع کالفظ زکوۃ کے بارے ہیں بھی آیا ہے مگر صدقۃ فطر کا بالاجماع دیگر دلائل ہے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ تو وتر بھی دیگر دلائل ہے واجب ہیں۔ کم از کم''قضا'' کے''وجوب'' کے سب بی قائل ہیں۔
سوال: الاان تعطوع کو احناف استثیامتصل سلیم کرتے ہیں۔ اس پر اعتراض ہے نقل توشر وع کرنے کے بعد لازم وواجب ہوتے ہیں اور ستثی مند کی جنس فر اُنف ہیں آونقل شروع کرنے کے بعد جب واجب ہیں تو اس کی جنس میں ستون ہوئے؟
جواب: اتھ ایجنس باعتبار عمل کے ہے۔ کیونکہ عملاً وجوب وفرض میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اگر چھیدۃ فرق ہے۔ فرض کا منککا فر ہے۔
ہواب: اتھ ایجنس باعتبار عمل کے ہے۔ کیونکہ عملاً وجوب وفرض میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اگر چھیدۃ فرق ہے۔ فرض کا منککا فر ہوں اور داخل ہے۔ توستدی منہیں مناس ہوجائیں ہے۔ سوال: جب اور دلائل ہے وجوب نقل بالشروع ثابت ہے تو تعصب پر نہیں بلکہ تائید پر محمول کرنا چاہیے۔
جواب: جب اور دلائل ہے وجوب نقل بالشروع ثابت ہے تو تعصب پر نہیں بلکہ تائید پر محمول کرنا چاہیے۔
حافظ این مجرق نے کتاب الصوم نسائی ہے روایت پیش کی ان دسون اللہ ہوں عدوم المتعلوع ٹیم یفطر \_\_\_نیز

حضرت جویریینت حارث کوجمعه کے دوزہ شروع کرنے کے بعدافطار کاحکم فرمایا۔ دونوں روایات بیں افطار کاذ کرہے قصا کانہیں۔

علامة عنى في تعليب فرما يا حافظ أن روايات كوكيب بحول محرجن مين قضا كاحكم ہے۔ حضرت حفصة حضرت حاكثة كاروزه على المرك كا محرشت بدية آيادونوں في اس ميں سے يحد كھاليا آپ آيات كؤنا كائے فرمايا: صوما يوماً مكانه (مسنداحم) دارقطني ميں روايت ہے حضرت ام سلمة في نفلى روزه توڑا فرمايا: ان تقضى يوماً مكانه \_\_\_\_ان روايات سے لزوم قضا معلوم موتا ہے اور الاان تطوع ميں مستثني متصل ہے \_\_\_

حدیث ام بانی رضی الله عنهاالصانهالم منطوع امیر نفسهان شاءصاه و ان شاءا فطر - اس کامطلب بیه بیسی که ضرورت کی بناء پرروزه توژنا جائز ہے \_\_\_\_ کیکن اس بیل قضا کرنے نہ کرنے کا کوئی ذکر نہیں توعدم ذکر قضا سے قضا کی نفی نہیں ہوتی - (درس شامزئی 171)

(۲) دوسرا جواب بیہ بین الروایات تعارض تسلیم کرلیا جائے توا حادیث احناف شبت بیل اور احادیث شوافع نافی بیل میں میں الروایات تعارض تسلیم کرلیا جائے توا حادیث احداثی پر ترجیح ہوتی ہے۔ نیز مسلک احناف احوط فی العبادۃ ہے چنا مچے کسی طبعی یا شرعی عذر کی بنا پر بھی عمل نا تمام رہ جائے توقضالا زم ہے۔ (فضل الباری 3/1-502)

#### هلعلىغيره:

اشکال: \_\_علیّ سے مراد وہ اعمال ہیں جوالٹد کی طرف سے بندہ پر لازم بھی ہوں \_نوافل بندہ کی طرف سے خود پر لازم ہوتے ہیں؟

جواب: آغازبندے کی طرف سے بعداز شروع اتمام شارع کی طرف سے لازم کیا گیاہے۔ (ایعنا)

### ذكرله رسول الله وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَاللَّا لَمُ

يداوى كى احتياط بـ الفاظ كاسبوم وكياتوي جمله ارشاد فرمايا

#### والله لا ازيدعلى هذاو لا انقص:

سوال: زیادتی کی نفی نہیں سمجھ آتی۔ اس لئے کہ حکم مزید آسکتاہے یادیگر نوافل ، صدقات وغیرہ زیادہ بالکل ہی نہ کریں۔اس لئے کی کی نفی سمجھ آتی ہے مگرزیادتی کی نفی سمجھ نہیں آتی۔

جواب ا: من حيث الفرض كي بيشي نهيس كرول كار

جواب ۲: سیخص مُلَقِ قوم تھا۔مطلب یہ جہلی ایک طرف سے کوئی کی بیشی نہیں کروں گا۔ جواب ۳: قائل کی مرادلغوی معنی نہیں ہے۔ بلکہ عہداطاعت سے کنایہ ہے۔جیسے خریداری کے موقع پر کہا جا تاہے: میں

بورا پورالوں گا۔ کی بیشی نہیں کروں گا۔

جواب ۱۲: صام بن تعلبه کی شم سے مرادیہ ہے کاروباری آدمی ہول زیادہ عبادت مجھ سے نہوگ۔ (دلیل 263)

جواب ٥: یابی ہے کہ کیفیت میں کی بیشی نہ کروں گا\_\_\_ یعنی فرض کوغیر فرض اور غیر فرض کوفرض نہ مجھوں گا۔

جواب ۲: قلبی حالت منکشف ہونے کی وجہ سے سنائی . . . (جبکہ عنداً بعض عمومی شریعت سے استثناء کی بنیاد پر انہیں فرائض پر ہی بشارت جنت ہے ) گویاانہی کی خصوصیت ہے عام دستور نہیں جیسے ایک فردکی گواہی دو کے قائم مقام یا کفار روزہ کے طور پرفدیة صیام روزے توڑنے والاخود کھالے۔

جواب 2: بعض دفعه حقيقت قسم مرازيس موتى تزيين كيليخ كلام بين شم لي تي بيل جيسے فالب كاشعر ب:

كهرميراتير بسركاتهم المنهيل سكتا

ا تناموں میں تیری تیغ کاشرمندۂ احسان

(يليل263)

جواب ۸: مفتی محد تقی عثمانی صاحب مدظلہ فرماتے ہیں: میرے نزدیک لاازید علی طاف و لاانقص کامطلب ہے کہ فرض کوفرض اورنفل کوفل ہی مجھول کا مطلب ہے کہ فرض کوفرض اورنفل کوفل ہی مجھول وں گا۔ طرفین کوذکر کرکے طرف تا کیدہے۔ (انعام 539/1)

#### افلحانصدق:

سوال: بعض روایات بین ان صدق کی شرط بین ہے۔ بظا ہرتعارض موا۔

جواب: فلاح کی دوسمیں ہیں:

فلاح کامل بفلاح مطلق۔ پیشرطفلاح کامل کے اعتبار سے ہے۔

جواب ۲: دوحالتین موتی بین:

١: حالت موجوده ٢- : حالت مستقبله حالت موجوده كلحاظ سے بلاشرط ہے۔ اور حالت مستقبله كلحاظ سے بالشرط ہے۔

سوال: اس روایت بین هج کاذ کرمین کیا گیا۔

جواب: اس وقت تک فرضیت بخنهیں ہوئی تھی۔

جواب ۲: راوی کااختصارہے۔اس کے بعض طرق میں ذکرہے۔

سوال: ایک روایت بین: افلح و ابیه کے لفظ بین جبکہ دوسری روایت بین ہے بعن حلف بغیر الله فقد کفر

واشرك (ترمذى) نيرفرمايا: لاتحلفو ابأبائكم (بخارى٢)\_\_\_يتعارض موا\_

جوابا: حلف لغير الله كمنوعيت تبل كاوا تعسب

جواب ۲: یہال مضاف محذوف ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہے: افلع رب بیہ۔ قاتل کے

بدلنے سے کلام کی توجیہ بدل جاتی ہے۔

جواب سا: يمين لغو پرمحمول ہے۔عرف كے لحاظ سے بول دياجا تاہے۔

# 34بَابِاتِبَاعُالُجَنَائِزِمِنَالْإِيمَانِ

# جناز ہے کے ساتھ جانا ایمان میں داخل ہے

حَدَّثَنَاٱخَمَدُنْ عَبدِ اللهِ بَنِ عَلِي الْمَنْجُوفِي قَالَ حَدَثَنَا رَوْحَ قَالَ حَدَّثَنَاعُوفَ عَنُ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِم إِيمَانًا وَ احْتِسَابًا وَ كَانَ مَعَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِم إِيمَانًا وَ احْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفُرُ غَمِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنْ الْأَجْرِ بِقِيرَا طَيِينَ الْجُوفِقِيرَا طَعِينًا أَخْدُومَنُ صَلَّى عَلَيْهَا فَيَوْمَ فَعَنْ مَحَمَّدِ عَنْ الْمُؤَدِّنُ قَالَ حَدَّثَنَاعُوفَ عَنْ مَحَمَّدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَنَا لَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَنَا اللّهُ عَنْ مُحَمَّدُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَنَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ فَاللّهُ عَنْ النّبَى صَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَكُولُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ النّبَى صَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَحْوَهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَهُ وَلَا عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ و اللّمَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ترجمہ: ﷺ حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ آپ بھاٹھ کے فرمایا جوشخص ایمان کے ساتھ ٹواب کی امید سے کسی مسلمان کے جنازہ کی اتباع کرے اور نمازو ذن سے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ دوقیر اطاثواب لے کرلو لے گا، ہر قیراط احدیباڑکے برابرہوگا اور جوشخص نماز پڑھ کر فن سے بل آجائے توایک قیراط لے کرواپس آئے گا۔

### تشريح عديث \_\_\_\_

ربط: ماقبل بین زکوة کاذ کرتھاز کوة کامصرف غرباء ومساکین ہیں جواعانت غیر کے مختاج ہیں \_\_\_ اسی طرح میت اپنی منزل تک کیننچنے میں دوسرے کی اعانت کے مختاج ہے \_\_\_ باب سابق میں احتیاج دنیوی کاذ کر ہے اور یہاں بعدا زحیات کی احتیاج کاذ کر ہے مسافر آخرت کے سلسلہ میں لاپروای ندکی جائے۔ اہتمام سے الوداع کہا جائے اس کئے چھوٹی حسنات کا اجر غیر معمولی طور پر بڑھا دیا گیاہے۔ (نسل الباری 508/1)

جنازہ کا اطلاق چار پائی اور میت دونول پر آتاہے۔جنازہ ہفتح الجیم لاش اور بکسر الجیم وہ تخت جس پر لاش رکھی جائے اطلاق دونوں طرح ہے۔ (دلیل 264)

غرض ترجمه: اتباع جنائر جمي شعبه ايمان ب\_ ايماناو احتساماً كي تفسيل گذر چكى ب\_ \_

اشکال: حدیث ابان کواصالة نہیں لائے بلکہ تبعاً لائے۔ حالا نکہ حدیث ابان میں تحدیث کی بھی تصریح ہے اور لفظ ایمان موجود ہے۔ ج: ہشام اور ابان میں ہشام تقدیمے۔ لہذااس کواصالة لائے اور ابان کوتبعاً لائے۔ (درس شام نَقدیمے۔ لہذااس کواصالة لائے اور ابان کوتبعاً لائے۔ (درس شام نَقدیمے۔ لہذا اس کواصالة لائے اور ابان کوتبعاً لائے۔ (درس شام نَقدیمے۔ لہذا اس کواصالة لائے اور ابان کوتبعاً لائے۔ (درس شام نَقدیمے۔ لہذا اس کواصالة کا سے اور ابان کوتبعاً لائے۔ (درس شام نَقدیمے۔ لہذا اس کواصالة کا سے اور ابان کوتبعاً لائے۔ (درس شام نَقدیمے۔ لہذا اس کواصالة کا سے اور ابان کوتبعاً لائے۔ (درس شام نَقدیمے۔ للہذا اس کو اصالیہ کوتبعاً لائے۔ ابان میں ہمام نواز کا سے اس کوتبعاً لائے۔ ابان میں ہمام نواز کا سے اور ابان کوتبعاً لائے۔ ابان میں ہمام نواز کا لائے کے البندا اس کو اس کوتبعاً لائے۔ ابان میں ہمام نواز کا کوتبعاً لائے۔ ابان میں ہمام نواز کوتبعاً لائے۔ ابان میں ہمام نواز کا کہ کوتبعاً لائے۔ ابان میں ہمام نواز کا کہ کہ تبعال کے ابان میں ہمام نواز کا کہ کوتبعاً لائے۔ ابان میں ہمام نواز کا کہ کوتبعاً لائے۔ ابان میں ہمام نواز کا کھور کے لیا تا کو کوتبعاً لائے۔ ابان میں ہمام نواز کر ابان کوتبعاً لائے۔ ابان میں ہمام نواز کا کوتبعاً کا کہ کوتبعاً لائے۔ ابان کوتبعاً کوتبعاً

تابعہ عشمان المؤ ذن الی نحوہ۔ امام بخاری فرق بتانا چاہتے ہیں میری روایت باللفظ ہے اورعثان مُؤذن کی روایت بالمعنی ہے۔ بچائے مثلہ کے محوہ سے تعبیر کیا۔ (فسل اباری 509/1)

# مستلة اختلافيه: جنازه سائكے چلنا چاہي يا يجھے؟

احناف كنزديك يحج چلناچا سيداس يل مطلم ميت بدوسرى دليل يكوريث ين ب: الجنازة منبوعة

عندالشوافع: آمے چلنا چاہیے۔جنازہ پیچے ہو۔

دليلا: حضرات يغين أم علية تعيد

جواب: بيب وه دونول خلفاء وامراء تنے۔اگروہ بیجھے چلتے تولوگ بہت بیچھے ہوتے۔وہ انتظاماً آگے چلتے تنے۔ میت کو پیچھے کرنا مقصد نہیں ہوتا تھا۔

لیل از جنانه کے رکافنعاق کی کیایت بیم ہے کا معالی مفاتی کے بیار بین شفعاء فاغفر الها وارحمها) جواب: بیم میت کوبر م مجھنے کا نظرید درست نہیں ، ایسا بوتا تومیت کونفید لے جایا جاتا نہ کو م مجھنے کا نظرید درست نہیں ، ایسا بوتا تومیت کونفید لے جایا جاتا نہ کو مسل بسفید کیڑے ، نوشبو وغیرہ کے ذریعہ تعظیم کی جاتی۔

جنازه موحد کو بطور نذرانه و مدینسل وخوشبوعمه کیرول کے بعد مسلمانول کے کندھول پر بارگاہ خداوندی ہیں پیش کیا جا تاہے یہ امور تزیینی ہیں ،سفارش کے درجہ ہیں مفلوک الحال ہونااور قابل ترحم حالت چاہیے۔ نیز جن روایات سے جنازہ سے آھے چانامعلوم ہور باہوہ فعلی ہیں ان کے مقابلہ ہیں جنفیہ کی روایت قولی ہے۔ (درتر بخاری 283)

فائدہ: بیقیراطین کا مثنیہ ہے، نصف دائق کو کہتے ہیں اور عمرۃ القاری ہیں (۱) دینا رکا ہیںواں صدر۲) چوہیںواں صد کھا ہے\_\_\_لیکن بہاں قیراط سے کل قیراط مثل احد کا معنیٰ ہے اور کل والی روایت ہیں قیراط کا اصلی معنیٰ مراد ہے۔ کیونکہ ٹواب ٹیں زیادہ سے زیادہ مراد ہوتا ہے اور عقاب وعذاب ہیں کم سے کم مراد ہوتا ہے۔ (درس ٹامزئی 174)



# 35 بَابِخُوْفِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُ مَاعَرَ طَنْ قَوْلِي عَلَى عَمَلِي إِلَّا حَشِيثُ أَنْ آكُونَ مُكَذِّبًا وَقَالَ ابْنَ آبِي مُلَيْكَةً

اَذُرَ كُتُ لَكُ ثِلَا لِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُ لَهُ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِمِ مَا مِنْهُمُ أَحَدْ يَقُولُ إِلَّهُ عَلَى إِيمَانِ جِبْرِيلَ وَمِيكَالِيلَ وَيُذْكُرُ عَنْ الْحَسَنِ مَا خَافَةٍ إِلَّا مُؤْمِنُ وَلَا أَمِنَهُ إِلَّا مُنَافِقُ وَمَا يُحَدَّرُ مِنْ الْحَسَنِ مَا خَافَة إِلَّا مُؤْمِنُ وَلَا أَمِنَهُ إِلَّا مُنَافِقُ وَمَا يُحَدَّرُ مِنْ الْمُحْدَرُ مِنْ الْمُعْدَالُ وَاللَّهُ مُنَافِقُ وَمَا يُحَدِّرُ مِنْ أَلْمُ اللَّهُ مَا فَعَلُو اوَهُمْ يَعْلَمُونَ }

الْإِصْرَارِ عَلَى التَقَاتُلِ وَالْمِعْمَانِ مِنْ خَيْرِ تَوْ بَيْلِقَوْلِ اللَّبَعَالَى { وَلَمْهُ صِرُّ وَاعْلَى مَافَعَلُو اوَهُمْ يَعْلَمُونَ }

الْإِصْرَارِ عَلَى التَقَاتُلِ وَالْمِعْمَانِ مِنْ خَيْرِ تَوْ بَيْلِقَوْلِ اللَّيْعَالَى { وَلَمْهُ مِنْ وَاعْلَى مَافَعَلُو اوَهُمْ يَعْلَمُونَ }

الْإِصْرَارِ عَلَى التَقَاتُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ فَوْ عَرَةً قَالَ حَذَّلُ الْمُعْبَدُ عَنْ زُبَيْدِ قَالَ سَأَلْكُ أَبُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى حَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْمُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا لَعُولُوا مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ الْمُلْمِ اللْعُلُولُ اللْعُلِي اللْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْعَلَى اللْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُعَلِي اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُولِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُ

حَدَّثَنَاقُتَيْمَتُبُنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي غَبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحَى رَجُلَانِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ إِنِّي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يُغْفِرُ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَلَانْ وَفُلَانْ فَرُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرً الكُمْ الْتَمِسُومَا فَيَ السَّيْعِ وَالْتِسْعِ وَالْخَمْسِ.

# ترجمه: مون كودرناج است كبيس اس كمل مد جائيس اوراس كوتبرنهو

اورابراہیم التی نے کہاجب ٹل نے اپنے قول کو اپنے کردار کے ساتھ ملایا توجھے ڈر ہواکیس ٹل (شریعت کے)
حجظل نے والوں (کافروں) ٹل سے نہ ہول۔ اور ابن ابی ملیکہ نے کہا ٹیل سرور کا تئات بھی فی آئی کے تیس صحابہ سے ملاان ٹل
سے ہرایک کو اپنے او پرنفاق کا خوف تھا۔ ان ٹیل سے کوئی یول نہیں کہتا تھا ہمراایمان جبرائیل اور میکائیل کے ایمان جیسا ہے۔
اور سن بصری سے منقول ہے نفاق سے وی ڈر تا ہے جو ایما ندار ہوتا ہے اور اس سے بخوف وی ہے جو منافق ہے۔ اس باب
میں آئیس کی لڑائی اور گناہ پر پکارر ہے اور توب نہ کرنے سے بھی ڈرایا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے (سورۃ آل عمران) ٹیل فرمایا
میں آئیس کی لڑائی اور گناہ پر پکارر ہے اور توب نہ کرنے سے بھی ڈرایا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے (سورۃ آل عمران) ٹیل فرمایا
میں آئیس کی لڑائی اور گناہ پر پکارر ہے اور توب نہ کرنے سے بھی ڈرایا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے (سورۃ آل عمران) ٹیل فرمایا

حضرت ابن مسعود سے دوایت ہے۔ بینک ہی الفائل نے فرمایا جسلمان کوگالی دینانسق اوراس کوٹل کرنا کفرہے۔
درسول اللہ بالفائل کے لیہ القدر کی خبر دینے کے لئے پس مسلمانوں ہیں سے دو آدمی جھکوا کررہے تھے آپ بالفائل نے نے فرمایا ہیں سے دو آدمی جھکوا کررہے تھے آپ بالفائل نے فرمایا ہیں تھے ہیں مسلمانوں ہیں سے دو آدمی جھکوا کررہے تھے آپ بالفائل نے فرمایا ہیں تھے ہوں ہوں ہوں کے نکا تھا اور فلال فلال جھکوا کررہے تھے ہیں وہ اٹھالی کی اور قریب ہے وہ بہتر ہو حمیارے لئے کی دات ہیں تلاش کرو۔

#### ربط:

امام بخاری بہال سے مطرات ایمان کوبیان فرمارہ بیں۔اس سے پہلے مکملات ایمان بیان فرماتے رہے۔ کویاس باب کا علق اس کے مطرف اور مطلع دون ظلم "کے ساتھ ہے۔

### غرض ترجمه:

امام بخاری کی غرض اس سے مرجید کی ردہے۔ جواس بات کے قائل بیں کہ مصیت ایمان کے ساتھ تقصان دہ جیس ہے۔ جیسے تفر کے ساتھ نگی فائدہ منزمیں۔ ترجمہ کامقصدیہ ہے کہ مصیت ایمان کے ساتھ تقصان دہ ہے۔

# خوف كفر

وهولايشعر: اسجلكاد تفسيرين الله

(۱) اس طرف اشاره موکه انسان کوبسااوقات پیتیجی نبیس موتا که محصی کناه مواہبے۔

(٢) كناه كاتوهم موكريه يتنجيل كدايمان اس كناه سه باقى رب كايا چلاجائكا\_

وهو لایشعر: اس سے عفرات علم اورام نے طم الکلام کامسئلہ منتبط کیاہے۔ کہ بے شعوری بیں اگر کوئی کامہ کفر کہ ہے او کافر ہوگا یا نہیں \_\_\_ ؟ علامہ نوویؒ نے لکھا ہے کہ کلمات کفرجب بالقصد کے جائیں تو کفر ہے۔ اگر بلاقصد کے تو کفر نہیں ہے \_\_ علامہ کرمائیؒ نے اس کارد کیاہے کہ کلمات کفر کہنے سے خارج از اسلام ہوجا تاہے۔ خواہ قصد کے ساتھ کے یا بلاقصد کے (مزیداصول تکفیریں ہے) \_\_\_ بہی جمہور کی رائے ہے۔ امام بخاریؒ نے اس قول کی تائید فرمائی ہے۔ چنامی و هو لا یشعر بڑھا کرای کی طرف اشارہ فرمایاہے۔

#### ومايحذرمن الاصرار على التقاتل والعصيان

اگرکونی خش بغیرتوب کے گناہ کرتارہ تاہیادر گناہوں پرمُعر ہے تواس کؤرایاجائے گا\_\_\_اس کاعطف خوف المومن ان بعبط پرہے۔ اور بدوس از جمہے۔ پہلے ترجم کا عاصل بیہ ہم الحین بے گرنہ وجائیں۔ دُوکی ٹیں مہتلیٰ نہوں۔ ڈرناچاہیے کہ دبطر اعمال نہ وجائے۔ دوسر از جمہ کا مقصد بیہ ہم جا کھیں جن گناہ کا رول کو جب کی ترفیب ہے کہ گناہوں پراصرار نہ کریں۔

خلاصددنول كاليك ب كمعصيت ايمان كيلي تقصان ده اورمرجي كاردب-

قال ابر اهیم التیمی: یبال سام مخاری دائل شروع فرماری ال کمصیت مضرب ) ماعرضت فولی: تول سے مراد مقیده یادعظ ہے۔

### الاخشيتان اكون مكذِّباً\_\_\_يامكذَّباً

اسم فاعل موتود وتفسیر یں ہیں۔ (۱) بجھٹور ہے کہ ہیں وعظ کرتا ہوں اوراس پرعمل نہیں کرتا تو ہیں تھے لانے والانہ بن جاؤں۔ (۲) جب ہیں کہتا ہوں کہ ہیں مومن ہوں \_\_\_ لیکن جب ایمانی تقاضے کہ طابق میر اعمل نہیں ہوتا تو جھٹور ہے ہیں اپنے عقیدہ ایمان کوجھٹلانے والانہ بن جاؤں۔ جب اس کو مکذّباً اسم مفعول مانیں تو پھرمطلب ہے جبے خطرہ ہے ہیں حجھٹلا یانہ جاؤں کہ وعظ ہیں فلال مسئلہ بیان کیا مگراس کے مطابق عمل نہ کیا۔ گویالوگ جھے کوواعظ ہے عمل کہیں۔ \_\_\_ تا ہم یقول حضرت ابراہیم تندی کی تواضع پر محمول ہے۔ (ابراہیم دوہیں۔ ابراہیم خی اورابراہیم تندی کی تواضع پر محمول ہے۔ (ابراہیم دوہیں۔ ابراہیم خی اورابراہیم تندی کی تواضع پر محمول ہے۔ (ابراہیم دوہیں۔ ابراہیم خی اورابراہیم تندی کی تواضع پر محمول ہے۔ (ابراہیم دوہیں۔ ابراہیم خی اورابراہیم تندی کی تواضع پر محمول ہے۔ (ابراہیم دوہیں۔ ابراہیم خی اورابراہیم تندی کی تواضع پر محمول ہے۔ (ابراہیم دوہیں۔ ابراہیم خی اورابراہیم تندی کی تواضع پر محمول ہے۔ (ابراہیم دوہیں۔ ابراہیم خی اورابراہیم تندی کی تواضع پر محمول ہے۔ (ابراہیم دوہیں۔ ابراہیم خی اورابراہیم تندی کی تواضع پر محمول ہے۔ (ابراہیم دوہیں۔ ابراہیم خی اورابراہیم تندی کی تواضع کی

#### قالابنابىمليكه\_\_\_

فرماتے بیں صفرات صحابہ کرام بیں سے تیس صفرات کو پایا جن کو اپنے پرنفاق کا فررتھا۔ یہان کے خابہت ورع وکھو گا کا اثرتھا۔ اس لئے وہ ہمہ وقت اخلاص کے درجۂ کمال کی تلاش میں رہتے تھے۔اورنفاق کا فرکھیرے دکھتا تھا۔

### خوف نفاق

سوال: کس نفاق کا نوف تھا۔ نفاق واضح چیز ہے۔ جب ان کا عقیدہ درست ہے تو پھر ڈرکیسا۔۔۔؟
جواب: نفاق کی چاراقسام ہیں۔ ا:اعتقادی۔ یونبیل تھا۔ ۲: عملی۔ اس کا بھی نوف نہیں تھا جونسی ہوتا ہے۔ ۳: نفاق عالی: یعنی تغیر حالت کا نوف تھا۔ جونہ نفر ہے۔ فیس کے حضرت حنظلہ وابو بکر اس کا تھے۔ نافق حنظلہ تغیر حالت کی وجہ سے نفاق کا شہد ہوگیا۔ تو یہ قصہ نفاق حالی کی مثال ہے۔ ۴: نفاق والا ہی کہدل میں مجبت ٹھا تھیں مارری ہوا وراو پر سے اس کے خلاف ظاہر کیا جائے۔ اس کو جمالت کی وادا اس کے خلاف ظاہر کیا جائے۔ اس کو جمالت کی اس کے بیں۔ جیسے دہن کا رونا اور آنسو بہانا۔ لغیّا اس کو نفاق کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ دوایت سیدہ حاکشہ نفاق کہا جو الا اسم ک۔

# دعوى ايمان بل تشبيه بالملائكه اورحضرت امام اعظم كااظهار حقيقت

مامنهم احديقول على ايمان جبريل وميكائيل:

حضرت امام بخاري كاس جمله معصود كياب اس بس تين قول بين:-

(۱) بعض صفرات فرماتے ہیں امام بخاریؓ نے مرجیہ کا رد کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں صدیقین اورغیر صدیقین کا ایمان ایک ہے\_\_\_ تاہم پیچے نہیں۔اس لئے کہ آگے بالصراحة نام کیکر مرجیہ کی تردید فرماتی ہے۔

(۲) بعض حضرات فرماتے ہیں بہ حضرت امام أعظم پرتعریض ہے۔ ان کاارشاد ہے: ایمانی کایمان جہریل و میکانیل اِعض حضرات فرماتے ہیں بہ حضرت امام أعظم پرتعریض ہے۔ ان کاارشاد ہے: ایمانی کایمان جہریل و میکانیل [تاہم بیرج نہیں۔ اس لئے کہ] شراح بخاری بھی بیمائے کوتیار نہیں کہ حضرت امام اعظم پرتعریض ہوتا ہے۔ نیزا کر حضرت امام صاحب کی طرف تول کی نسبت سے جوتو وضاحت سے معلوم ہوگا کہ آپ پرتعریض ہوسکتی۔

# حضرت امام اعظم سے تین شم کی روایات منقول ہیں:-

(۱) أو من كايمان جبريل التنكية وميكائيل التنكيد لا معل ايمان جبريل التنكية وميكائيل التنكيد كرك كذريعة تشبيه والتنكيد كريعة تشبيه والتنكيد كريعة تشبيه والمومنون والتنكي وي المن وي المنافز اليه من دبه والمومنون والمناف المن المناف المن المناف على المنط المناف المناف المناف المناف المناف على المنط المناف المنا

(۲) اکر فاناقول ایمانی کایمان جبریل انتازی میکانیل انتیز بال و من کمامن جبریل انتیز میکانیل انتیز استان کانیل انتیز میکانیل انتیز میکانیل انتیز میکانیل انتیز میکانیل انتیز میکانیل انتیز کاناست کانا سے استان کانا کے گوا ناسے کہ جس قدر ایمان اندر میکائیل اور تمام مقربین بارگاہ کیلئے ضروری بیل۔ اتن ہی میرے لئے بھی ضروری بیل۔ بلکہ جراد تی مسلمان کیلئے وہ عدد متعین ہے۔

لیکن چونکہ بینکتہ علماء بی جانتے ہیں عوام نہیں جانتے للمذاان کے لئے کاف کااستعمال مکروہ ہے۔احتراز میں احتیاط ہے۔(دین شامزنی 178)

(٣)ايمانىكايمانجبريل المنايع ميكائيل المنايد:

چنامچہ کھومنرات کا کہناہے کہ امام صاحب کی طرف اس جملہ کی نسبت سرے سے بی خلطہے۔ علامی شامیؒ نے ای قول کورجے دی ہے \_\_\_ اگراس جملہ کی نسبت کسی درجہ بن صحیح ہوتو یہ جملہ غیرتام ہے۔مطلب دمقصد کے لحاظ سے جو پہلے دواقوال بیں ان کی روشن میں دیکھا جائے۔اور کھل بات کی طرف رجوع کیا جائے اوروہ او پروالی ہے۔

# ايمان التعلق

الغرض تعلیق نفس ایمان کے لحاظ سے تبیس ہے۔ استکمال ایمان اور مال ایمان کے لحاظ سے درست ہے البتہ عندالاوزا عی سب صور تول بیں جائز ہے۔ قائدہ: حضرت امام ابوحنیف نے ایک شخص سے ان شاء اللہ انامو من کہنے کی دلیل ہوچھی تواس نے کہا: حضرت ابراہیم کی اقتداء کی افتداء کی افتداء کی استرائی کی استرائی کیا روز ہنداری 289)

ويذكرعن الحسن: ماخافه الامومن\_

وید کو\_\_\_ے مقصود صفرت امام حسن بصری کی طرف اس قول کی نسبت کا کمز ور مونا بتلانا نہیں \_ بلکہ روایت بالمعنیٰ کرتے ہوئے امام کاری معنی اوقات صیغہ تمریفن کے آتے ہیں۔ (بیفاص امام کفاری کی اصطلاح ہے۔)

خافہ کی نمیر شرید واحتل ہیں۔ انتا لہ تو اللہ کی مون کی اللہ تعالی سٹورتا ہے۔ انتقاق کی مون کی افغاق سٹورتا ہے۔

### خرورت توبه

### ومايحلُّواليآخره:

كنامول پراصرار نهوناچا ميد حضرت ميناابوبكر صديق كا قول مين استغفر و ان عادفى اليوه مسعين موقد توبسا مرارزاتل موجاتا ميد العزيز فرمات موقد توبسا مرارزاتل موجاتا ميد العزيز فرمات بينا مينا مي من العزيز فرمات بين المين ومن تهاون بالسن ومن تهاون بالسن تهاون بالفوانش ومن تهاون بالفوان من تهاون بالنوان من تهاون بالفوان من تهاون بالنوان من تهاون بالنوان من تهاون بالمنون من تهاون بالفوان من تهاون بالفوان من تهاون بالنوان من تهاون بالنوان من تهاون بالفوان من تهاون من تهاون بالمنون من تهاون بالفوان من تهاون بالمنون من تهاون من

اس کے توبہ مرف نین حروف کا نام نہیں ہے۔ بلکہ اس کے تین ارکان ہیں۔(۱) گذشتہ پر ندامت۔العوبة الندم۔ (۲) طلب معانی۔(۳) آئندہ ترک کا عزم\_\_\_(و ان عاد فی الیوم سبعین مرةً) ان ارکان کے بغیراستہزامہے۔ قال سئلت اباو ائل عن المر جئة

ابووائل بشقیق بن سلمہ کونی کبارتا بعین میں سے بیل حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے بیل آپ بھالگائیا کی بعثت کے وقت دس سال کے تھے۔ آپ بھالگائیا زمانہ پایا۔ زیارت نہ کرسکے۔ اس لئے صحابۃ میں شار نہیں بیل۔ سیرے مسال ہے۔ (نمرانباری) 330/1) میں وصال ہے۔ (نمرانباری) 330/1)

### نسبب ارجاء

یہاں پہلاموقع ہے کہ حضرت امام بخاری نے مرجۂ کالفظ صراحۃ استعال فرمایا \_ جس سے اس بات پر تنبیہ کرناہے جوفعض لوگ کہتے ہیں کہ مرجۂ عقا تمکے بانی مبانی حسن بن محمد کن حنفیہ کن سیدنا علی ہیں۔ کو یا حضرت علی کے بوتے کی طرف نسبت ہے کہ سب سے پہلے ایل اسنت والجماعت کے سلک سے ہٹ کرارجا ہ کاعقیدہ انہوں نے اپنایا \_ کیکن نیسبت بالکل فلط ہے \_\_\_ وجهاس کی بیب کہ جس ارجاء کی نسبت صفرت حسن ہی جھی طرف ہے اس کی معنی بیل کہ حضرات شیخین المکر بین کے دورِ خلافت ہیں ہرطرف اس کر بین المکر بین المحلی المحایا \_\_\_ تاہم بعدوالے دونوں حضرات کے زمانے میں فقتے ہوئے ۔ باہم جنگ وجدال کی نوبت پیش آئی ۔ ان میں کون افضل و برحق ہے \_\_ گویا معیارِ افضلیت کو حضرات شیخین سے ارجاء بمعنی موخر کر تا پیمراد ہے \_\_ یعنی حضرت عثمان وطی میں کون افضل ہے ۔ معلوم نہیں ۔ اس لئے کہ دونوں کے دور میں فتن تو ہیں \_ جہور حضرات سے بہٹ کریڈ ان کا تفرد ' ہے ۔ نہ کہ ارجاء کا وہ معنی جو ایک فرقہ کا بطورِ مسلک ہے ۔ کہ ایمان کے ہوتے ہوئے اعمال غیر صروری ہیں ۔ ان کا فائدہ نہیں \_ امام بخاری نے ای فرقہ کا صراحة رو فرمایا ۔ جبکہ قبل از پی ' مرجئہ' کا نام کیکررڈ نہیں فرمایا تھا۔

### مقصود ترجمه

#### سبابالمسلمفسوقوقتالهكفر\_\_

اس سے ثابت ہوااعمالِ صالحہ ضروری ہیں۔اورعمل معصیت سے نقصانِ ایمان ہوتاہے۔اس سے بچنا ضروری ہے۔ دین کے دودائرے ہیں:ایک چھوٹاوہ دینداری کا ہے۔اس سے لکلنے والافاس ہے۔دوسر ابڑا دائرہ وہ دین کا دائرہ ہے۔ اس سے لکلنے والا کا فرہے۔(حمفۃ القاری 284)

سوال: مرَجِئهُ كى ترديدتو بوگئ \_\_\_\_ليكن خارجيه كامسلك ثابت بوگيا ـ كيونكه وه كهتے بين ارتكاب كبيره سے دخول في الكفر ظاہر بهور إلى ــاسىطرح فسوق سے بھى دخول فى الكفر ظاہر بهور إلى ــاسىطرح فسوق سے بھى دخول فى الكفر بوتا بے كيونكه اللہ تعالى نے مومن كمقابل فاسق كوذكرفر ما يلىپ ـ افسن كان مو مناكمن كان فاسقا ، الخ فى الكفر بوتا بے كيونكه اللہ تعالى نے مومن كمقابل فاسق كوذكرفر ما يلىپ ـ افسن كان مو مناكمن كان فاسقا ، الخ جواب: مختلف توجيبات بين:

ا: تغلیظاً بولاً گیا۔ ۲: چونکہ بیا عمال بد مفضی الی الکفر ہوسکتے ہیں اس لئے بیٹوان اختیار کیا گیاہے۔ ۳: تشہیه پرمحمول ہے۔ ۲: شعبیہ پرمحمول ہے۔ ۲: تشہیہ پرمحمول ہے۔ ۲: شعبیہ پرمحمول ہے۔ ۲: شعبیہ کی کفر دون کفر کی طرح ہے۔ میں المباب میں من کفر کا قبل من حیث المبو من حلال محبتا ہو۔ ۵: یہ جملہ بھی کفر دون کفر کی طرح ہے۔ حدیث الباب بیل فسق و کفر کا وہ درجہ مراز ہمیں ہے جو خارج ملت ہونے کا سبب ہوسکتا ہے۔ نمبر ۲: اگر ارتکاب کمبیرہ سے خروج عن الایمان لازم ہوتا توسباب کو بھی فسوق کی بجائے کفر قرار دیا جاتا۔ (درس شامز کی 180)

یة تال کفر دُون کفر کے تبیل سے ہے۔ جوانسان کوملت سے خارج نہیں کرتا۔ سباب مسلم کونسوق اور قبال کو کفر قرار دینا \_\_ مجھے ذوق سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ ہوائی کا گائی منشاء یہ ہے کہ مسلمان سے مسلمان کیلئے سباب کا تو امکان ہے اس لئے فنوی دینا فسوق سے تعبیر فرمایا \_\_ مگر مسلمان سے قبال تو ناممکن ہے جیسے کفر ہے \_\_ اس لئے اس کا امکان نہیں۔ حاصل یہ کہ فتوی دینا مقصود نہیں بلکے ممل کی شناعت کا بیان ہے۔ (انعام 552/1)

سوال: فسوق وکفرسے یہاں وہ اعلی درجۂ نسق وکفر مرازمہیں تضاجو خارج ملت ہونے کاسبب ہوتاہے\_\_\_ تو پھر سباب کیلئے فسوق اور قبال کیلئے کفر کالفظ الگ الگ کیوں استعمال کیا\_\_\_؟ جواب: سباب کامسلمان سے وقوع ہوسکتا ہے \_\_کین بربہت بعیدہے مسلمان سے مسلمان مثال کرے۔ توشیبہ کے لئے لفظ بحث کفر کا ختیار کیا گیا۔

### تشريحديث

حدثنا قتيبه بن مسلم النج: حضرت الم مخاري كااس مديث كولان كامنشابي كرتر تمة الباب يل به فرما با تها: و ما يعدد من الاصو ارعلى التقاتل و العصيان الح اس عنوان ك فريل بين تقاتل سعنقاتل بكل المعنى مراد بيل بلك يعدد من الاصو ارعلى التقاتل و العصيان الح اس عنوان ك فريد سيار المحلي المحلي

تعیین شب قدراوراس کی تلاش۔

سوال: شب قدر دوحال سے خالی نہیں۔اللہ تعالیٰ کواس کی تعیین منظورتھی یا نہیں۔اگر منظورتھی تو ان دوجھگڑا کرنے والوں کی وجہ سے تمام مسلمانوں کواتنی بڑی خیر سے کیول محروم کیا گیا۔۔۔؟اورا گرحق تعالی شانہ کوشروع ہی سے باتنعیین بتلانا مقصود نہیں تھا بھرایک مرتبہی اس کی تعیین کابظا ہر کوئی فائدہ نہیں۔۔؟

#### يُخبر بليلة القدر:

لیلہ القدر خاص بالو مصان ہے یاسارےسال میں وائر ہے۔

بعض صفرات کالذہب ہے پورٹ سال میں گھوٹتی ہے کیکن ان کے پان بھی اکثراس کالاقوع رمضان شریف میں ہوتا ہے۔
بعض صفرات کے نزدیک رمضان شریف کے ساتھ خاص ہے۔ پھر آگے دوقول ہیں۔ایک قول ہے ہے پورے ماہ میں ہوسکتی
ہے۔البت عام طور پر آخری عشرہ میں ہوتی ہے۔ دوسراجمہور کا قول ہے آخری عشرہ ہی میں ہوتی ہے۔اور پھر ان میں سے بھی طاق را توں
میں ہوتی ہے۔ اور زیادہ احتمال شب ۲۷ میں ہے۔اگر چہاس کی تعیین بالعص نہیں ہے۔ بعض اہل اللہ کار جحان ہی ہے۔

#### فتلاحى رجلان

مراد حضرت کعب بین مالک اور حضرت عبدالله بن ابی حدر در اسلمی تھے۔جو باہمی قرض کے بارے ہیں تنا زع کررہے تھے۔ آپ ہمالی کی خضرت کعب بن مالک سے فرمایا آدھالے اوا در حضرت عبدالله بن حدر در سے فرمایا آدھادیدو۔اس پر حضرت کعب سے نے عرض کیا: ہیں نے آدھا جھوڑ دیا۔

فر فعت: رفعت سعم ادیکسررات کاالها یاجانانهی بد کماقال بعض الشیعة بلکتین الهائی گئ ب-اس کاقرینه التمسوها کاامرب اس کی تلاش کاحکم دیاجار با بدات بتوام التماس ب-

#### التمسوهافي السبعو التسعو الخمس..

سوال: دوسرى روايت يسب: التمسوهافي العشر الاو اخرب تويتعارض ب\_

جواب ا: تعارض بهیں عرف برحمول ہے۔مقصد بیہ عشرة اخیره بیل تلاش کرو۔

جواب ۲: ان سب اعداد کے ساتھ عشرین کالفظ محذوف ہے۔اس سے آخرعشرہ کی طاق را تول کی طرف اشارہ ہے۔

### ترجمة البابسانطباق:

دوسری مدیث پہلے ترجمہ کے مطابق ہے۔ کہ س طرح لیلہ القدر کی تعیین ایک گناہ کی وجہ سے الحق گئی ای طرح ایمان بھی المحصکتا ہے۔ اور پہلی مدیث سباب المسلم فسوق و قتاله کفر کا تعلق دوسر سے ترجمۃ الباب سے ہے اوروہ اس سے ثابت ہوتا ہے جوتا ہے جیسے سباب سلم اور قبال مسلم کفر و فسق کا باعث ہے۔ اسی طرح اصرار علی المعصید بھی کفر کاباعث ہوسکتا ہے۔ و دسری حدیث سے دوسر اترجمہ ثابت کریں یعنی و ما یحد د کا جوتر جمہ ہے۔ اس کولیلہ القدر والی مدیث سے ثابت کریں۔ وہ اس طرح کہ تلاحی بھی قبال کاسبب بن جاتا ہے۔ تو تنازع سے دوکدیا تا کہ تقاتل کی نوبت نہ آئے تو و ما یحد د من الا صواد عن التقاتل سے بھی انطباق ہوگیا۔

اور سباب المسلم فسوق الخسے پہلاتر جمہ ثابت ہو گیا۔ کہ تمال کفر کاسبب بنتا ہے اور کفرے حیلے اعمال ہوجا تا ہے خلاصہ یہ کہ دونوں حدیثوں سے دونوں ترجے ثابت ہوسکتے ہیں۔

# 36 بَاب سُؤَالِ جِبْرِيلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالْإِحْسَانِ وَعِلْمِ الشَّاعَةِ وَبَيَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ ثُمَّ قَالَ جَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الشَّلَامِ يُعَلِّمْكُمْ دِينَكُمْ فَجَعَلَ ذَلِك كُلَّهُ دِينًا وَمَا بَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَ فُلِ عَبْدِ الْقَيْسِ مِنْ الْإِيمَانِ وَقَوْ لِمِنَعَالَى { وَمَنْ يَبْعَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلُ مِنْهُ }

حَدَّثَنَامُسَدُّدُقَالَ حَدَّثَنَاإِسْمَاعِيلُ اَنْ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَ نَاأَبُو حَيَّانَ الْتَيْمِيُّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ التَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّايَوْمُا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ حِبْرِيلُ فَقَالَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْاَعْمُولِ اللهَ وَيُعْمِونُ النَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَصَدَّ وَتَصُومُ وَمَضَانَ قَالَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ الْنَعْبُدَاللهُ كَانَّكُ تَرَاهُ فَإِنْ لَمُ السَّاعِ وَتَعْمِومُ وَمَضَانَ قَالَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ الْنَعْبُدَاللَّ كَانَّالُولُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

# ترجمه: حضرت جبرتيل كاحضور بالفينظيم سوال

ایمان ، اسلام ، احسان اور قیامت کے علم کے متعلق اور حضور بھا انگالان باتوں کو ان سے بیان کرنا پھریہ فرمانا کہ یہ جرئیل تھے جو جہس تبہارادین سکھانے آئے تھے تو آپ بھی کا گھائے نے ان باتوں کو ایمان فرمایا۔ اور اس باب ٹی اس کا بھی بیان ہے جو آپ بھی گھائے نے دور عبد النیس کو ایمان کے معنی بتائے اور اللہ تعالی نے (سورة آل عمران میں ) فرمایا ''اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرادین جاہے تو وہ اس کی طرف سے برگز قبول نے وکائ۔

حضرت ابوہریرہ کے فرمایا ایک دن صفور بھی اُٹھی کول میں سامنے بیٹھے ہوئے تنے اسنے میں جبرائیل آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا ایمان کسے کہتے ہیں؟۔ آپ بھی اُٹھی کے فرمایا: ایمان بیہ کے تو اللہ اور اس کے فرشتوں کا اور اس سے ملنے کا اور اس کے پیغمبروں کا بھین کرے اور مرکردوبارہ اٹھنے پر ایمان رکھے۔ اس نے کہا اسلام کیاہے؟۔

آپ بَالْهُ اَلِّهِ نَرْمایا: اسلام بیب کرتو الله کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ شرک نہ کرے اور نماز قائم کرے اور فرض ز کو 18 دا کرے اور دمضان کے دوزے دکھے۔اس نے پوچھاا حسان کیاہے؟

آپ بال کانگانگر بایا: احسان بیب که توالله کی ایسے عبادت کرے گویا تواس کودیکھ رہاہے اگر بین ہوسکے تواتنا تو خیال کرکہ داوجھ کودیکھ دہاہے۔ اس نے کہا تیامت کب آئے گی؟۔ آپ بال کئی اخیر این بیس سے پوچھتا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ بیس جاننا اور پس تجھ کواس کی نشانیاں بتاتا ہوں:
جب لونڈی اپنے مالک کو جنے اور جب کالے اون پر جرانے والے لمی کمی عمارتیں بنائیں۔ قیامت ان پانچ باتوں ہیں سے ہے جن کواللہ کے سوا کوئی نہیں جاننا بھر آپ بالا گھائی نے فراس کی بیاتیت پڑھی ' بے فک اللہ ہی جاننا ہے قیامت کب آئے گی (اخیرتک) '' بھر وہ خض پیغے موڈ کرچلا۔ آپ بالا گھائی نے فرمایاس کو پھر (میرے سامنے) لاؤ (لوگ کے) تو وہاں کسی کونہیں دیکھا توصفور بالا گھائی نے فرمایا ہے گھائی نے فرمایا ہے کہا صفور بالا گھائی نے فرمایا ہے کہا کہاں کو بان کا دین سکھانے آئے ہے۔ امام بخاری نے کہا صفور بالا گھائی نے فرمایا ہیں شریک کردیا۔

#### ربط:

باب سابق مين مومن كوحبط اعمال سے خوف دلايا كيا تھا۔ اس باب ميں بيبيان ہے كمومن آدى شريعت كى نظر ميں كون موكا۔ (كشف 582/2)

غرض ترجمه: اس كى دونسير ين بين

(۱) امام بخاری کامقصداس باب سے بیہ کددین ایمان اسلام شیء واحد بیل۔ کیونکہ حد میف جبریل کے اخرین ایمان اسلام شیء واحد بیل۔ کیونکہ حد میف جبریل کے اخرین ایمان دسلام کودین کہا گیا "یعلم کم دین کم "بیے \_\_\_ حالانکہ سوال ایمان واسلام کے بارے بیل تھا۔ ای طرح آیت بیل بھی اسلام کودین کہا گیا ہے۔ گویا ہی طور پر انمیں ترادف ہے۔ نیزاس سے بھی ترادف معلوم ہوتا ہے کہ حد مدی جبریل بیں اسلام کے جواب بیل جو کھھ آپ بڑا گاتھ نے ارشاد فرمایا وہی امور وفد عبد القیس کیلئے ایمان کی تفصیل بیں ارشاد فرمائی۔

(۲) امام بخاری کی غرض رفع تعارض ہے کہ حضرت جبریل نے ایمان، اسلام اور احسان کے بارے ہیں سوال کیا۔
آپ بھا ایک نے فرمایا "یعلمکم دینکم" معلوم ہوا ایمان واسلام دونوں پر" دین" کا افظ ہولا گیا اور قر آن کریم کی آیت ہے معلوم ہوتا ہے و من یبدنی غیر الاسلام دینا دین کا افظ صرف اسلام پر بولا جا تاہے۔ اس لئے رفع تعارض کے طریقے ہیں:

(۱) لوجه الاون: ایمان واسلام ش اتحاد ذاتی اورتغایراعتباری ہے۔ کیونکہ ایمان تصدیق باطنی مع انقیادِ ظاہری کانام ہے۔ اوراسلام انقیادِ ظاہری کانام ہے۔ اوراسلام انقیادِ ظاہری مع انقیادِ باطنی کانام ہے جب ان میں اتحاد ذاتی ہواتو کہیں اکتے بیں ۔ اور کھیں تغایر اعتباری ہوتو مقابلی تا میں ۔ طام کے بال اس کی تعبیر اس طرح ہے: (بقول حافظ این رجب جنبلی کامشہور ہے) احتباری ہوتو مقابلی تا میں دانا جدمعا افدر قا جدمعا

جب دونوں جمع ہوں باہم تغایر کی نشائدی ہوتی ہے جب جداجدا ہوتے بیل تواس وقت تراوف معلوم ہوتا ہے۔
(۲) لو جدالثانی: ایک مقام درس ہے اور ایک مقام وعظہ ہمقام درس بیل تغایر اور مقام وعظ بیل اتحاد ہوتا ہے۔
حضرت جبریل آپ بَتَا اَفْکَا کِیکِ پاس آئے یہ مقام درس تھا اس لئے دونوں کوالگ الگ بیان کیا \_\_\_\_

قرآن کریے بیں ایک جگہ بیل تو وہ مقام وعظہ۔

(۳) الوجه المنالث: امام بخاری فی مراحة رفع تعارض بین فرمایا کین اس کاماده بیش کردیا ده یدایمان واسلام کی هیفت الغویش جیسا که مدید جربل سے واسلام کی هیفت الغویش جیسا که مدید جربل سے فام رہے کا مرب مقام میں متحد بیل۔ فام رہے کی احتلاف ہے کی احتلاف میں احداث اللہ متحد بیل۔

ایمان اور اسلام متحد المعنی ہوئے تو جبر مال دو علیمدہ علیمدہ سوال نہ کرتے آپ بڑا افکائے نے ماالایمان کے جواب میں حقیقت ایمان بی کوذ کر فرمایا۔ بیآئے انگائے کے علم میں جمیل تھا کہ از ال بعد اسلام کے بارے میں سوال ہوگا۔ (ضنل لبری 252 ن1)

# سيدناجبريك كاطالب علمانه حاضرى اور معلم امت على الدعليه وسلم كاطرزيمل الدين الدعليه وسلم كاطرزيمل يراب على المت على الله على طالب على المناه ع

(ضنل البارى 527/152)

فاتاه رجل: يهال پر رجل تكره به بعض طرق ش رجل كساخه بكومفات كابحى ذكر به جيسان أن ش احسن الناس وجها اطيب الناس ريحاً اور لايمس ثيابه دنس السفر اور مسلم ش شديد بياض الثوب شديد مواد الشعر لا يعرفه احدمنا بيرواة كاتصرف بهد (درس شام كي 183)

سوال: جبریل نے پیوال کب کیا<u>۔</u>؟

جواب: رائج یہ ہے جہ الوداع کے بعد وصال مبارک سے چند ماہ قبل کیا تھا۔ چونکہ جہ الوداع بیں اسلام مکمل ہوچکا تھا۔اللہ تعالی نے جبریال کو بیجاتا کہ جا ہرام کا صلام کا خلاصہ و حرادیا جائے۔

چارسوالات کے۔ایمان،اسلام،احسان اورساعة۔

#### بارزأيومأللناس:

معنیٰ یہ ہے جمایاں ہوکر بیٹھے۔اس سے معلوم ہوا جمایاں ہوکر بیٹھنا ٹابت ہے ۔۔۔۔ شروع بیں ایسے بیٹھتے تھے کہ آنے والے کو پہندی نہ چلتا تھا ۔۔۔۔ ازاں بعد حضرات صحابہ کرام کی درخواست پر جمایاں ہوکر بیٹھنا شروع فرمایا۔ تاکہ سب کوزیارۃ ہوا درآنے والوں کیلئے سپولت حاصل ہو۔

بعض روایات میں ہے جبریل نے آتے ہی یا محد کہدکر بکا راجبکہ اس کی ممانعت ہے نیز سلام بھی عرض نہ کیا۔ جواب: اختصارِ روایت ہے دوسری روایت میں سلام کی تصریح ہے۔ نیز روایات مختلف ہیں۔ بعض میں یارسول اللہ بھی ہے، اشکال ندرا۔

یامحد کی روایات کے لحاظ سے جواب ا: مبالغہ فی الاخفاء کیلئے بدؤول کا طریق اختیار کیا۔ جواب۲: یہے: ممانعت کے مکلف انسان ہیں فرشتے نہیں۔ ۳:معنیٰ وضی بمقابلہ مذمع مراد ہیں معنیٰ عَلَمی مراز ہیں۔ (نسرالباری338/1) 

## حقیقت ایمانیکیاہے؟

#### انتومن بالله:

سوال: سوال میں ایمان کی تعریف پوچھی گئ تو آپ بال کی تعریف نہیں بتلائی اور اگرہم جواب میں یہیں کہ یہی تعریف سے تعریف ہان تو من بالله وغیرہ توبہ تعریف الشیء بنفسه لازم آتی ہے۔

جواب ا: مخاطب سائل کے منشاء کو مجھ کرجواب دیتا ہے اور سائل کا منشاء تقیقت ایمان کا سوال نہیں ہے بلکہ مؤمّن برک تفصیل ہے۔ اس لئے آپ بِالفَّائِلِ نے اس کی تفصیل فرمادی۔

جواب۲: منشاءایمان کی تعریف بی ہے۔ سوال بیں ایمانِ اصطلاحی مراد ہے جواب کی جانب جوایمان ہے اس کالغوی معنی مراد ہے بعنی تصدیق کرو۔

سوال: ایمان بالله کا کیامقصدیے؟

جواب: اس بات كقصدين كماللدواجب الوجود بيتمام صفات كماليكاجامع بلم يلدو لم يولد بــ

#### و ملكته:

ملاتک ملک کی جمع بمعنی فرشتہ ہے۔ ملک اصل بیں مَنْلَکُ تھا۔ اس بیں قلب مکانی ہوئی ہے۔ ہمزہ کولام کی جگہ اور اس کا ماتبل ساکن کی جگہ اور اس کا ماتبل ساکن کی جگہ اور اس کا ماتبل ساکن منظم ہے تو ہمزہ کی حرکت قل کر کے ماتبل کودیدی گئی اور ہمزہ کو صفاف کردیا گیا تو مَلک بن گیا۔ اس کی جمع ملائک ہے۔
منظم سے تو ہمزہ کی حرکت قل کر کے ماتبل کودیدی گئی اور ہمزہ کو صفاف کردیا گیا تو مَلک بن گیا۔ اس کی جمع ملاک آتی ہے بمعنی بادشاہ اور ایک مِلْک ہے اس کی جمع املاک ہے۔ اور لفظ ملک ہے۔
اس کی جمع ممالک ہے۔

سوال: ايمان بالملائكه كاكيامطلبيع؟

جواب: مطلب یہ ہے ہو جسم نوری یتشکل باشکال مختلفۃ لا یذکر ولا یونٹ۔ اس پر ایمان لانا\_\_\_قرآن کریم ٹیل ان کی صفت لایعصون اللہ ما امر ہمویفعلون مایو مرون ہے۔ شیخ الاسلام علامہ شبیراحد عثائی فرماتے ہیں: فرشتوں پر ایمان لانے کامطلب بیہے کدوہ اللہ کی السی مخلوق ہے جواس کے حکم پر کام کرتے ہیں اور صفو اءالو حسن اور عبا دم کو مون ہیں تعداداللہ ہی کومعلوم ہے۔

#### ىلقائه:

سوال: جب خاتمه كالملم بين تولقائر سك بارئ يس يقين سكي كها جاسكتا ب؟ كداس سعلاقات موكى ـ

جواب: ملاقات مرانفس الامريس لقاميه خواه خاتمه اجها مويابرا مو

جُوابٍ ٢: انتقال من دار الدنيا الى دار الآخره مرادب جيب مديث شريف شرب عن لم يومن بلقائي

ولميقنع بعطائي ولميرض بقضائي فليطلب رباسوائي

المام اسماعيل في الذي مستخرج بيل ما الايمان كجواب بيل و تؤمن بالقدر مجى هل كياب (ايمنا)

قدر کاوہ فرقہ جو بندے کے مخارِ مطلق اور اپنے افعال کے خالق ہونے کے ساتھ اللّٰہ تعالی کے مکر ہیں وہ کا فر ہیں جوعلم خداوندی کے منکر نہیں وہ مبتدع ہیں۔ جبکہ ایل حق کا مذہب یہ ہے نیک بدء ایمان کفر، طاعت مصیت سب خداکی تقدیر سے ہوہ اس کا خالق ہے اور اس کی مشیت وار ادہ سے ۔ (مشنہ 10/2)

#### وتؤمن بالبعث:

لفظ نوْمن کے تکرارے اس بات کی طرف اشارہ کرناہے کہ ایمان بلقائد اور ایمان بالبعث مؤمن کے اعتبارے والگ الگ چیز پی بیں ۔ لفظ لقاء جن چیزوں سے ایمان کا تعلق بتا تاہے وہ سب اس وقت موجود بیں \_\_\_ مگر بعث اس وقت موجود مہیں بلکم متقبل میں آنے والی چیز ہے۔

نیز پرفرق بھی ہے کہ بعث سے مراد قبر وں سے اٹھنا ہے جس کا دقوع پہلے ہوگا۔ اور انتاء سے مرادر وُنیت باری تعالی ہے۔ جو بعد میں واقع ہوگی \_\_اس لئے ایک ہی چیز کے ذکرِ کر رکاا شکال وار ذہیں ہوسکتا۔ (نسل لباری 530/1)

#### تؤمنبالبعث:

یعنی وقوع قیامت حساب، کتاب، میزان، جنت اورجهنم کی تصدیق کی جائے۔ ماقبل میں بلقائد کے ذکر میں ثبوت بعث ہے۔ بارد گرا کا اِمشرکین کی وجہسے ایمان بالبعث لائے۔ (کشنہ 608/2)

# مسلدويت بارى تعالى

رؤیبت باری تعالیمکن ہے ۔۔۔۔ لیکن اس دنیائیں ممکن ہوکر منتخ الوقوع ہے۔ (حضرت مؤی کا سوال دب ادنی دلیل امکان ہے۔ ) اس لئے پہال تقامے مراد 'رویبت باخروی' ہے۔

رؤيت بارى تعالى كے سلسله يس حيز ومكان كى شرط قياس الغائب على الشابر بے جوہناء الفاسد على الفاسد بے ينز

سائنس كمثابده نے ثابت كرد يامخصوص تقابل بھى شرطنهيں \_\_\_ اور كھوند موتو قرآن ، حديث اور اجماع سے رؤيت بارى تعالى كائبوت مائى كافى بے مقل وقياس كاملى ينهيں \_ (كشنه 606/2)

آبِ الله المالية على روزيت نصيب مونى يأنهيس\_

ال میں اختلاف ہے۔ جمہور مخفقین کے نزدیک رویت اصیب ہوئی ہے۔ لیکن اس کی کیفیت لیس کے مداد دیں۔ ہے۔ کیونکان سے پاک بیل۔ حضرت ہے۔ جبکہ اللہ تعالی لامحدود بیل۔ حدود اور حیز ومکان مردی ہے۔ جبکہ اللہ تعالی لامحدود بیل۔ حدود کان سے پاک بیل۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں: رویت باری تعالی رویت تجلیات بیل۔ آپ بیکی تھی گھی جورویت حاصل ہوئی وہ عالم بالا ہیں ہوئی جوگل آخرت ہے۔ ای طرح مومنین کومی حاصل ہوگی۔

معتزلهاس كالكارى بيل-

وليل: لاتدركهالابصار\_\_\_

دلائل جمہور:للّذین حسنو االحسنیٰ و زیادہ۔ صنی سے مرادجنت اورزیادہ سے مراددیدارباری تعالی ہے۔ ولیل نمبر ۲: روایات میں مفصل طور پر آتا ہے: هل نوی رہنا کے جواب میں آپ بھی آئے گئے نے فرمایا جس طرح تم لیلہ البدر میں دیکھتے ہوجاندنظر آتا ہے اور بجوم دنیا مزائم ہمیں ہوسکتا۔ بھی کیفیت ہوگی۔

ولیل نمبر ۳: کفار کاخسران بتلاتے ہوئے فرمایا: کلاانھم عن ربھم یو منذ لمحجو ہون۔ اگر مونین کورؤیت نہوتو کفار کوزیر تجاب دکھنے کا کیافائدہ \_\_\_ ؟ فائدہ تب ہی ہے جب مؤمن رؤیت سے فیضیاب ہوں اور کفار محروم ہوں۔

# معتزله کی دلیل کاجواب:

جوابا: الانبصار پرالف لام عمدی ہے۔ ایصا بدنیوی مرادہے۔ اورہم اخروی ایصار کے قائل ہیں۔
جواب ۲: آیت شریف شن خاطب کے مدرک ہونے گائی ہے۔ ایضد دَک ہونے گائی ہیں ہے۔
جواب ۳: ایصار کا مدرک نہ ہونا کسی مانع کی وجہ سے۔ جب وہ مانع زائل ہوجائے گا تورویت محقق ہوگی۔ اس سے معلم ہوارؤیت باری تعالی دنیا کے اندر بھی ممکن الوقوع ہے اگرچہ شخصے ورندا نبیا ہمتنع کا موال بارگاہ فداوندی بین جہیں کرسکتے۔
جواب ۳: لاندر کہ الابصار \_\_\_ یعنی اس کا کوئی اصاطر جیس کرسکتا۔ مطلق رؤیت کی فی جیس۔

# فائده: ــ دؤيت بارى تعالى كى درخواست

انسان دو چیزوں سے مرکب ہے جسم اور روح ہے،اصل روح ہے جسم جیسی بیں، ایسے پی لذت میں اصل روحانی ہے۔ بالفاظ دیگر کہا جاسکتا ہے کہ جسمانی لذت کی جہاں انتہاء ہوتی ہے وہاں سے روحانی لذت کی ابتداء ہوتی ہے۔روحانی لذت کی انتہاء کلام الجی کاسنتا اور دؤیت باری تعالی ہے۔ و لکن انظر الی المجبل الخ : ہیں رؤیت باری تعالی کواستقرار جبل کے ساختہ معلق کیا گیاہے وہ ممکنات ہیں سے ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جوچیز ممکن پرمعلق ہوتی ہے وہ خودممکن ہوتی ہے تورؤیت بھی ممکن ہے۔ (انشف 605/2)

حقيقت إسلام

الاسلام ان تعبد الله و لا تشرك به سعمر الطق بالشهادتين بي اسروايت بين صرت عرض ساس جكد ان تشهد ان لا الله الاالله و ان محمد أر سول الله آيا بي - (اين 611/2)

ورسله: رسل، رسول کی جمع ہے۔ رسول کی تعریف بیہ:

انسان بعثه الله تعالى لتبليغ الاحكام مع كتاب وشريعة

تعدادرسل 313 یا 315 باتی ایک لا کھچوہیں ہزار آنبیاء کیہ مالسلام ہیں بکسی تحیی روایت سے تعداد کا تھیج ہونا ثابت نہیں ہے البتہ سب پری ایمان ضروری ہے۔ ( درس شامز بَی 187 )

رسول پرایمان لانے کامطلب بیہ ہے وہ خوداوران کی تبلیغ برحق ہے۔

تقیمو االصلوٰ ق: یه اقام العو دا ذاقو مدے ہے۔ بمعنیٰ سیدھا کرنا گویانما زکوجی آداب وسنن کے ساتھ سیدھا کرکے پڑھے۔ اسی کو اقامة صلوٰ قد سے تعبیر کیا ہے ۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں: اقام الحرب سے ماخوذ ہے۔ جبکہ دوام حرب موتوا قامة صلوٰ قدوام صلوٰ قد سے ہوگی۔ نہ کہ کا ہے پڑھنے۔

سوال: ج كاذ كراس مديث بين نهيس آيا-

جواب: بعض کہتے ہیں۔فرضیت کی تھی۔توذ کربھی نہیں کیا لیکن سیجے نہیں کیونکہ یہ جبۃ الوداع کے بعد کا قصہ ہے۔ یہ ہوراوی یا اختصار روای ہے۔ جیسے بعض روایات ہیں صوم رمضان کاذ کرنہیں جبکہ وہ بہت پہلے فرض ہو چکے تھے۔نیز بعض طرق میں جج کاذ کربھی ہے۔اس لئے اختصار ہی کورجیح دی جائے تو بہتر ہے۔واللہ اعلم

# حقيقت إحسان اوراس كحصول كاطريق

#### قالماالاحسان

پھرجبریا نے سوال کیااحسان کیاچیزہے؟ بالفاظِ دیگرایمان واسلام کوسین بنانے کاطریقہ کیاہے؟ قرآن کریم ٹیں احسان کا ذکر متعدد مقامات پر ہے۔ ان اللہ بعدب المحسنین، و ان اللہ لمع المحسنین۔ و الذین ہم حسنون وغیر ذلک۔ آپ مجل گھنے احسان کی تعریف فرمائی:

ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك\_

قواعد محجہ کے مطابق ورزش کرنے اور ہر ہر عفو کو کثرت سے حرکت دیے میں ہر عضوی طاقت ترتی کرتی جاتی ہے تا آئکہ

دسپہلوان 'بن جاتا ہے۔ قوائے جسمانیہ میں یہ مشاہدہ ہے \_\_\_ بعینہ یہی حال قوائے روحانیہ کا ہے۔ ان میں مشق سے جو
خصوصی استعداد حاصل ہوتی ہے اس کا نام احسان ہے \_\_ حضرات انبیاء ، صحابہ اور اولیاء عظام میں اسکے حسب مراتب
ورجات متفاوت بیں ۔ پھر دنیا میں شمرات باطنیہ ملتے بیں انکومعرفت وعرفان کہاجا تاہے ۔ پھر اس راستہ کے سالک مجتبیٰ بیں
یامنیب مجتبیٰ کیلئے جاذبہ الہیہ کے سبب زیادہ مشقت نہیں اور منیب ریاضت وجاہدہ شاقہ سے سلوک کی راہ طے کرتا ہے ۔
مضرات انبیاء مدارج ومراتب متفاوتہ کے باوجود سب ہی مقام اجتباء پر ہیں۔ تاہم اجتباء وانابت کا اصل نقطہ نظر ان تعبد الله
کانک تر اہ الخ ہے۔ (فضل ابری 531/10)

مندرجه بالامراقبه عبادت معروفه کے ساتھ خاص نہیں۔ بلکہ ہمہ وقت گھر در میں بھی مطلوب ہے۔

درجات احسان: احسان کے دودر ہے ہیں: (۱) اس کی تحصیل مرمسلمان کے ذمہ فرض ہے۔ اوروہ اوامر کی تعمیل اس کی تحصیل مرمسلمان کے ذمہ فرض ہے۔ اوروہ اوامر کی تعمیل اوراجتناب نواہی ہے۔ اس کانام براءۃ عہدہ ہے۔ یعنی مکلف ہونے کی حیثیت سے فرائض وارکان کو پورے طور پرادا کرے، ارکاب نواہی سے بچے۔ اس ہیں ذرائجی کمی آئے گی تو گناہ ہوگا یہ درجہ واجبہ ہے۔ اس کانام احسان ظاہری بھی ہے۔

(۲) دوسرادرجیهٔ احسان مستحب ہے \_\_\_ اس کا معمول اگرچہ ہرمسلمان کیلئے مطلوب ہے۔ مگر اللہ تعالی نے آسانی فرمادی اس کوفرض دواجب نہیں فرمایا \_\_\_ بلکہ اس کوستحب قرار دیاجس کے معنی بین اگر دہ حاصل نہ ہوتو اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہوتا اب نہ ہوگا \_\_\_ لیکن ایک مسلمان پوری کوسٹش کرے اس درجتک پہنچے۔ لہذا احسان کی جوتفسیر بہال فرمائی جاری ہے دوسرامقام پہلے مقام کا جاری ہے دوسرامقام پہلے مقام کا زینہ ہے اس مراقبہ سحبادت سے ترقی کرتے کہلے مقام مشاہدہ تک پہنچ جاتا ہے۔

حدیث جبریل بین ان تعبد سے مراد صرف نماز نہیں بلکہ طلق عبادت ہے۔ چنانچہ ایک روایت بین تنحشی اور ایک روایت بین تنحشی اور ایک روایت بین ان تعبد سے واضح ہے کہ احسان کا تعلق انسان کی پوری زندگی سے ہے۔ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء ای کی طرف مشعر ہے۔ (خند 290/1)

#### درجات إحسان

#### فانلمتكنتراهفانهيراك:

اس کی ترکیب میں دواحتمال بیں اور دونوں احتمالات میں واضح طور پرمفہوم میں فرق ہوتاہے۔

(۱) حافظ ائن مجر قرماتے ہیں پہلی 'ف' تفصیلیہ ہے اور انٹر طیہہے اور دوسری ف مجز ائیہہے \_\_ اس قول کے مطابق مفہوم یہ ہے احسان اللہ تعالی کی عبادت مطابق مفہوم یہ ہے احسان اللہ تعالی کی عبادت مطابق مفہوم یہ ہے احسان اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں مقام مشاہدہ ہیں ہوں۔اور اس کامطلب یہ ہے ذات بخداوندی کے وجود کا اتنا بھین کامل ہوکہ اسباب کودیکھ کرمسیب کے وجود کی لمح بھر کیلئے نفی کا تصور ہنہ ہو \_\_

(۲) اورادنی مرتبہ جومقام مراقبہ ہے وہ یہ ہے یہ تقیقت تواپنی جگہ بہر حال مسلّم ہے کہ جب ذرّہ وزرّہ کا سُنات کااس کے سامنے ہے تو آپ کیسے اس سے اوجھل اور مخفی ہو سکتے ہو۔ بہر حال آپ اس کی لگاہ میں ہو۔

دوسری آفسیرعلامہ نووی اور حضرت علامہ سندھی نے فرمائی ہے \_\_\_\_

وہ یک آف تعلیا ہے ہے ان شرطینہ ہیں بلکہ وصلیہ ہے۔ اور آخرین آنے والی آف جزائیہ ہے جوان وصلیہ کے جواب ہیں آتی ہے۔
توعلامہ سندھی فرماتے ہیں بہاں دو در جے بیان کرنامقصود نہیں ہے بلکہ ایک درجہ 'ہے وہ یہ کتم اللہ تعالی کی عبادت اس طور پر
کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہوم اد اس سے یہ ہے کہ تم اس کے سامنے موجود ہوا ور موجودگی کا مطلب اس کے دربار ہیں ہونا
ہے \_\_\_ور نے تقیقتاً دیکھنا گوبڈر یع عبادت ہی ہو؛ دنیا ہیں بالکل منتفی ہے \_\_\_ تو دربار ہیں موجودگی کامطلب یہ واکہ بہر حال
وہ تہم س دیکھ ہا ہے اس سے اقبیل ہونا تم ہاری قدرت سے خارج ہے \_\_\_

ان حفرات کے قول کا عاصل بیہ کہ اول سے ہی ای درجہ کا مراقبہ کرے کہ اللہ تعالی مجھد یکھ رہے سے نیزاصل ہی ہے کتم دیکھ ویلند یکھ وتنہار سے یکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔

بلاتشبیداس کی مثال بیسے ایک شخص بادشاہ کے در باریس حاضر ہواس کی ایک حالت بیسے بیں بادشاہ کودیکھ رہا ہوں اور ایک بیکہ بادشاہ مجھے دیکھ رہا ہے تواج تنابِ معاصی بیں اصل بادشاہ کا دیکھنا ہی موثر ہے۔اس لئے بیناونا بینا قریب وبعید آداب وحقوق بحالا تاہے۔

اللهم اجعلنی اخشاک کانی ار اک اہداً حتیٰ القاک۔ امیدہے اس دعاء نبوی کے ورد کی برکت سے مقام مشاہرہ ومراقبہ سے پچھنسبت اور ثمر فصیب ہوجائے گا۔

> بعض صوفیاء کرام فان لم تکن تو اہیں کان تلمّہ قر اردیتے ہوئے معنیٰ کرتے ہیں: اگرتم فنا ہوجاؤ کے تواللہ جل شانہ کودیکھلو کے ۔ (کشف618/2)

#### الاحسان:

کا حاصل بیہ بین بھوف وطریقت بھی اسلام کے مقاصدیں داخل ہے اور قر آن وحدیث ہے اس کا شیوت ہے۔ حضرات صوفیاء کرام کی تعلیمات کا مقصود بھی ہے کہ اللہ مجھد مکھ رہاہے اس لئے اس کو بدعت کہنا بالکل میں ہے ہے۔۔۔۔

اس مرتبہ کے حصول کیلئے جوطریقے وضع کے گئے ہیں جیسے پاس انفاس، سلطان الاذکار یا ذکر بالجمر اور ضرب اوراشغال واوراد، پر بمنزله ملاج کے ہیں جیسے باس انفاس، سلطان الاذکار یا ذکر بالجمر اوراشغال واوراد، پر بمنزله ملاج کے ہیں کے مطور پراختیاد کر سے جیسے ملاج جسمانی کیلئے کوئی سیرپ، ادوبیاستعمال ہوتی ہیں۔ اورا کرسنت سمجھنے لگے اور بذات خود مقصود بنا کردائی معمول بنا لے توبید عت ہے کیونکہ پر ثابت نہیں ہیں۔

ای لئے حضرات محققین کرام نے جب یہ دیکھا آج کے دوریس پرخرانی بھیل ری ہے کہ وسائل اور درجہ علاج کی چیزوں کو یک م کوئی مقاصیاصلیہ سمجھ لیا گیاہے تواس کے ترک کوئیتر سمجھاا ورائیں چیزوں کی تعلیمات کوٹوقوف کردیا۔ (اندام)

یادرہای راستے کا ایک صدیمی ہے بھی کھونظارے، کشف وکرامات اور کبھی ہے نواب وغیرہ بھی آتے ہیں۔ جو طبیعت کے بارے اور طبیعت کے بیارے اور طبیعت کے بیارے اور طبیعت کے بیارے اور طبیعت کے بیارے اور سال موجاتے ہیں \_\_\_\_ لیکن یہ تصود اصلی جیں۔ شریعت کے مطابق زندگی گذارے اور ساری زندگی نواب ندائے یا کشف وکرامت نزدیک سے ندگذرے مکر مقصود اصلی حاصل ہے اس لئے کہ رضائے خداوندی اکام شریعت کی بھیل پر موقوف ہے۔ گویا یہ چین ہی زیادہ سے زیادہ محمود تو ہوسکتی ہیں کم مقصود نہیں ہیں۔

احسان کے دودرجات: مقام مشاہرہ اور مقام مراقبہ۔ پہلا ارفع واللی ہے اس لئے کہ وہ کمالِ استغراق ،صفت نفس اور درجیر حال میں ہے جاری کے دو مرامقام مرف درجیو کم کی چیز ہے۔ اگر چیکیفیت علم بی رسوخ کے بعد صفت نفس بن جانے پر حال موجود کا کہ جب کے بعد صفت نفس بن جانے پر حال موجود کی ہے۔ (کشفہ 614/2)

### مصداق سلعة

#### متىالساعة:

متىالساعة؟

قیامت کو''مناعة''سے تعبیر کیول فرمایا جبکہ کالف سنة مماتعدون یا مقدارہ خمسین الف سنة فرمایا گیاہے۔ \_\_\_\_؟ نیزلغهٔ ''ساعة''غیرمعین زمانداد ربہت بی مختصروقت پراس کااطلاق ہے\_\_\_

ج: لاتاتيكم الابغنة كالشُ الطرب ـ "اعتبار أباولوقتها" ساء كها كيا\_

ج٢: سرعت حساب وكتاب كے لحاظ سے "مُساعة" فرمايا اس لئے كددنيا كے لحاظ سے حساب كتاب نصف دن ميں وجائے كا۔

ج٣: كالساعة عنداللهم ادير

ج ٣: تفاولاً ساعة كما كيا، خداكر بيطويل دن جمار لئے ايك ساعة كى طرح گذرجائے۔
حد: مؤن كيلئے صرف دوركوت كى برابر موكا دوركوت كاوقت باقى دن كى مقابلہ شرساعة بى ہے ۔ ( الداولباری 743/5)

فائدہ: الف سنة اور خمسين الف سنة كة عارض كي وجيہ ہے كہ بيا توال شخصيات اورا عمال كائتبارے فرق موكا۔
نيز ميدان محشر ش بچاس موقف ہول كي وفر دائبز اربرس اور مجتمعاً بچاس ہزار برس ہول كے۔ ( الداولباری 744/5 )

معى الساعة سے دراصل سامعين كوتيا مت كوقت محين كے موال سے دوكتا مقصود ہے۔
ايمانيات واعمال كے بعداس كى عمر كى كے ساتھ ادائيگى سے چونكہ مقصود اللى آخرت ہے اور ترتيب بھى ہي ہے عمل كے بعدر عمل كيا بيات وحرد وري كے ملئ كافت وہ كيا آئے كا

آب باللكي ارشاد فرمايا:

ماالمستول عنها باعلم من السائل: يعنى مستول اسمعامل بيس مائل سنزياده جائے والأنهيس ـ

آپ بھا انگار کی فرماسکتے تھے جھے معلوم نہیں \_\_ بلکین چونکہ کوئی بھی مستول اس معاملہ کیا مت میں سائل سے اہلے مہیں ہوسکتا اور اس کی تعیین کا کسی کو بھی ہم نہیں۔ اس لئے قاعدہ کلیہ کے طور پر بیان فرمادیا۔ نیز بھی سوال حضرت جبریل نے حضرت میں گلے سے بھی کیا تھا بھا المسئول عنبھا باعلم من المسائل۔ آپ بھی تواب فرمایا تھا بھا المسئول عنبھا باعلم من المسائل۔ آپ بھی تھا بھی جو اب فرمایا تھا بھا المسئول عنبھا باعلم من المسائل۔ آپ بھی تھا بھی جا بھی جا بھی جو گیا کہ دین کے بارے میں سوال ہوتو جو اب میں لا احدی کہنا باعث عید جیسے میں سوال ہوتو جو اب میں لا احدی کہنا باعث عید جیسے میں سائل ہے جو سے بھی سائل ہو جھے \_\_ بھی تو بھی تھی سائل نے باعث عید جیسے میں سائل ہوتھے \_\_ بھی سائل نے باعث عید جیسے میں سائل ہوتھے \_\_ تو بھی تھی سائل ہے ہوئے ہیں اور معیوب نہ جھا۔

حفرت جبریل محالیہ کی طرف سے نائب ہوکر سوال کر ہے تھے اس لئے ذاتی حیثیت سے صدفت فرمایا اور وقت و قیامت سے ناوا تف ہونے کے بارے بیل سب برابر ہیں اس کا علم حضرت جبریل کو بھی نہیں تھا اس لئے انہوں نے صدفت مہیں فرمایا۔ (دیر بناری 304)

ايمان اسلام اوراحسان كاسسد بطكيلي

حضرت امام نانوتوی فرماتے ہیں: جملہ عالم کوانسان کیلئے اور حضرت انسان کوعبادت کیلئے پیدا کیا گیا۔۔۔ آپ بھال کا کی تصدی کی تشریف آوری سے جہ جہات عبادت علماً وعملاً مع کیفیت احسان پوری فرمادی گئی تومقصدِ عالم پورا ہو گیا۔ تکمیل مقصدے بعداس کی بقام کا کیا جوانہ ہے؟

نیز تکمیل مقددوطر حسے ہے۔ ایک کیفا جو آپ بھا گھا کے ذریعہ درجہ کمل کو گئے گئی ای تناظرین آپ بھا گھا کے فرمایا: بعدت انا والساعة کھاتین۔ دوسرے کما تکمیل صفرت میسی کے نزول کے بعدہ وگی \_\_\_ پھر قیام ہیا مت ہوگا۔ (نسرابرای 342/1) بعض روایات سے بیجی معلوم ہوتا ہے حضرت میسی نے بھی سوال حضرت جبریال سے کیا حضرت جبریال نے اپنا پر مارااور جواب دیا ما المسئول عنھا با علم من السائل۔ (نمرابرای 342/1) آپ الفکایکے ای مطابقت سے جواب دلایا گیا کہ جبر مل متنبہ موجا تیں آپ خود بھی یہی جواب دے چکے ہیں۔ (ضنل ابری 537/1ءدس بناری صنرت مدنی 304)

### علامات قيامت

#### ماالمستولعنهاباعلممنالسائل:

اس جيليس عدم علم ين تساوى ياعلم بن تساوى مرادي؟

(۱) نغوی لحاظ سے کہا جاسکتا ہے الفاظ اس بات کی طرف مشعر ہیں کہ میں نساوی ہے۔ کیونکد دونوں کو ملم ہے قیامت ہے اور اس کی تعیین بھی جہیں ہے۔

ر) مقصود عدم علم بین تساوی ہے کتھیں کاعلم نہ آپ کو ہے نہ میں۔ چنا بچے شراح محدثین کرام نے بھی اسی پر محول کیاہے۔اوراسلوب عدیث کابھی بھی نقاضا ہے۔اس لئے کہ جبریال نے عرض کیا:

اخبرنى عن أماراتها: آپ بَالْكَالَكِم نَهُ مَايا: ساخبرك عن اشراطهار

آشراط مان ابتداءً دوسم پرنال ابعیده ۲: قریب پھران ٹی سے رایک دوسم پرہے۔ ابنیر-۲بشر کل جارافسام ہوگئیں۔ ۱: قریبہ خیر: جیسے بعثت ونبوی بھالھ کے کہ سے ۲:قریبہٹر جیسے ان تلدالام قد بعها۔

٣: بعيده خير: جيسے نزول عيس الله

تعیس سالہ شاخت وتعارف کے باوجوداس دفعہ جبریل مخفی رہے آپ بھل فائل ملے نہوسکا \_\_ گویا ہے ہمید ہے کہ آپ میں سالہ شاخت وتعارف کے باوجوداس دفعہ جبریل مخفی رہے آپ بھی فائل کے باوجودجس وقت چاہے آپ سے بھی محسوسات دمشا ہدات کا ملم تک اٹھا کے اللے مقائن دمعارف کا توہوجھنائی کیا ہے (ضل دباری 528/1)

#### عناشراطها:

اشراط چھوٹی علامات اور آیات بڑی علامات کو کہتے ہیں۔ پہلے چھوٹی بعد میں بڑی علامات پائی جاتی ہیں۔ (حمد 291/1 اذاو لدت الامقر بتھا

اس جملے بہت شرور ہیں: -(۱) لونڈیول کی اتن بہتات ہوجائے گی کہ سی موقع پرلونڈی کا بیٹا بی اس کا خریدار بن جائے گا۔ شلاایک کنیز نے بچے جنااز ال بعداس کے الک نے اس کوفرونت کردیا۔ مکتے بکاتے مارکیٹ سے اس کے بیٹے بی نے اس کوخریدلیا۔ کو یا علامت قیامت با بی طور ہے کنیزول کی خریدوفرونت استے وسیح بیانہ پر ہوجائے گی کہ خریدار کوخرید نے کے بعد پندنہ ہوئیں اپنی مال کو بی لونڈی مجھ کرخرید کر لایا ہول۔

(٢) كثرت فسادے كنابيہ است فساد مول كے كوك ورتول كو پكر كر بيناشروع كردي كاوراختلاط موجائے كا

تواس کاروباریس کمجی پیوست بھی آجائے گی پیٹاماں کاخر پدارین جائے گا۔

(۳) سب سے بہتر توجید تھنٹن کے نزدیک ہے ہے کہ والدین کی نافر مانی سے کنا ہے ہے۔ بنی ہوئی اولاداس درجہ نالائق ہوگی مال کے سامخے سلوک کنیز جیسا کرےگی \_\_\_ گویا نظام نزندگی خلاف فطرت ہوجائے گا۔ اسعد الناس لکع بن لکع ہوگا۔ (۴) اگر دبعہا کے لفظ کو اپنے معنیٰ پر رکھا جائے تو بھی مستبحد نہیں اس صورت میں ترجمہ یہ وگا: لونڈیاں اپنی مالکہ جننے لگیں گی \_\_\_ یعنی لڑکیاں مال کا بہت زیادہ احترام کرتی ہیں وہ نافر مان ہوجائیں گی۔ لڑکیوں کا اپنی مال سے یہ سلوک ھلامات قیامت میں سے۔

(۵) علامہ خطائی فرماتے ہیں: فتو حات اسلامیہ کی کثرت کی طرف اشارہ ہے جس کے نتیج میں لونڈ یوں سے شرح اولاد بڑھ جائے گی اور وہ ام ولد بنیں گی توا ذاو لدت الامة ہو بھا صادق آ جائے گا۔ کیونکہ لونڈی سے سے جو بچے ہوگا وہ اس کے لئے آتا ہوگا۔ اس کوسی شرافت حاصل ہوگی \_\_\_\_ نیزیہ بچہ اپنی مال کی آزادی کا سبب بناللذایہ اپنی مال کاسیدو منعم ہوگا۔

(۲) اشارہ ہے کہ لونڈ یول کے بطن سے بادشاہ پیدا ہول سے ۔سلطنت عباسیہ کے دورش بادشا ہول کے دل و دماغ پر لونڈ یول کی حکومت ہوگی توان کے بچے حکومت ش اور مال رعیت شل شار ہوئی توولدت الامند بھا صادق آگیا۔

(2) نیزیمطلب ہے کہ خرید و فروخت بیں حلال وحرام کی تمیز ختم ہوجائے گی، ام ولدکی بھے وشراء ناجائز ہے اور حالت جمل بیں تواجما خات ہے اور حالت جمل بیں تواجما خات ہے اور حالت کی اور وہ اس سے اختلاط کرے کا توا ذاو لدت الامقر بھا صادق آجائے گا۔ اگر اس الڑکے نے اس کو ازاد کردیا یا بغیر خرید اس کے آقاکی اجازت سے کاح کرلیا تو اذاو لدت بعلھا بھی صادق آجائے گا۔ (ارداوالباری 748/5)

### قلب موضوع

واذاتطاول رعاة الابل البهم في البنيان:

البهم اگر مجرور پڑھیں تو الاہل کی صفت ہے گا \_\_\_ معنیٰ بیہوگاسیاہ ادسٹوں کو چرانے والے بھی عمارتوں کو اوٹچا کریں
گے \_\_\_ (سرخ اوسٹ اللی درج کلمال مجھا جا تاہے اور کالے ادسٹ تھے ہوتے ہیں۔ (سند 2021)
اور اگر دعا قالی صفت ہو پھر پیمر فوع ہو گا اور معنیٰ بیہوگاسیاہ رنگ کے چرواہے او پھی او پھی بلڈگیس بنائیں گے \_\_\_ گویا قلب موضوع ہوگا \_\_\_ اور ان تلد الا مہ ہیں ہی قلب موضوع ہے ۔مشرق وسطی کے معاشی القلاب کی طرف اشارہ ہے ۔ قلب موضوع ہوگا \_\_\_ اور ان تلد الا مہ ہیں ہی قلب موضوع ہے ۔مشرق وسطی کے معاشی القلاب کی طرف اشارہ ہے ۔ مالک نوکر اور ملازم مالک بن جائیں گے اشتر آکیت کے انقلاب کے شاظر ہیں ہی پھی ہوا۔ بی ملامات قیامت ہیں ۔ یعنی معاشرتی کی اور سے کے لوگ اور پھی بلڈگیس بنا کرفو کریں گے ۔ دولت مندیا ناام بیت کی کو کھے جتم لینے والے حکام بن کراظہا پرشان و شوکست بلڈنگوں کے در بلے کریں گے ۔ دولت مندیا ناام بیت کی کو کھے جتم لینے والے حکام بن کراظہا پرشان و شوکست بلڈنگوں کے در بلے کریں گے ۔

چنامچاس كى تائىدكەيىچىزى ملامات قىلىت ئىلسىنى اىك روايت لسان العرب اورمصنف اىن انىشىبىلى ب

ا ذا بُعجت مکۃ کظائم\_\_\_\_الح بیعنی جب مکہ کا پیٹ چیر کرنہریں لکالی جائیں گی اور عمارتیں پہاڑوں کی چوٹیوں کے برابر کو کڑنے جائیں گی تو مجھاوتیامت قریب ہے۔ آج پورا مکہ پہاڑوں کی طرح بلندد بالابلڈنگوں اورسرنگوں کاشہر ہے۔ (انعام)

#### ماالمستولعنهاباعلممنالسائل:

اس جملے سے ان حضرات کی تصدیق ہے جو آپ ہُ اللّٰ اللّٰہ علیے عیاب یاعلم محیط، جمیع ما کان و ما یکون کے قائل نہیں ہیں ۔ \_\_\_\_\_\_\_ بہت سے الل بدعت اس بات کے قائل ہیں کہ نبی اکرم ہُ اللّٰہ قائم عیط، جمیع ما کان وما یکون حاصل تھا \_\_\_\_البتہ وہ یہ کہتے ہیں۔ ہیں چلم اللہ تعالی نے عطافر ما یا ہے۔ یعنی علم ذاتی نہیں تھا۔ بلکہ نجانب اللہ عطائی تھا۔ اس لیے شرکے نہیں۔

( نقتیم بھی انتہائی خطرہ کا المارم ہے کہ مشرکین مکہ اپنے معبودان باطلہ کے بارے ہیں یہ کہتے تھے۔ اگران کے پاس کھ اختیارات بیل تو دہ عطیۂ خداد تدی بیل۔ ذاتی طور پراصل قادرو ہی ہے۔ لیکن اس کے باد جود قر آن دسنت کی نظریں دہ مشرک ہی بیل۔) \_\_\_\_\_ مراداس سے بہے کہ انباء الخیب کے بیل سے اللہ تعالی نے صفرات انبیا علیہم السلام کو کم عطافر ما باہے \_\_\_ لیکن یہ بالکان جیس کہ اپنی مخصوص صفت علم غیب میں سے مجھ مصدعطافر ما یا ہو۔ اور ان پر عالم المخیب کا اطلاق ہوسکے \_\_\_ کیونکہ صفت کا شریک کنندہ مجمی مشرک ہے۔ ہی مضمون الم الخیب کے تعلق تصریح ہے عندہ مفاتح الغیب لا بعلمها الا ہو۔

تکوینیات کاهلم حضرات انبیاء کوئیس دیا گیا۔ کیونکہ ان کامنصب علم شریق ہے اور مفاقع الغیب کے لفظ میں اشارہ علم کلی اور علم محیط کی طرف ہے۔ اس لئے اگریسی کوجز وی علم دیدیا جائے تووہ اس کے خلاف جیس۔ ای لئے حضرات انبیاء کوا گرنگویٹی سلسلہ میں کچھیتلادیا جائے تووہ انباء الغیب کے بیشاں سے ہے۔ اس علم غیب جیس کہا جاسکتا۔ کیونکہ وہ علم جزتی ہے۔ تکویذیات کا کلی علم اللہ تعالی کے ساتھ خصوص ہے انہی کلیات کومفاتح الغیب سے تعبیر فرمایا۔

امل بدعت کا جوید دعویٰ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ بھا تھا تھا جہے ما کان وما یکون دیا تھا تو یہ کب دیا تھا۔۔۔؟ اس پس خود اہلِ بدعت کا اختلاف ہے:

پہلاقول: بعض کہتے ہیں: رحم مادر ہیں دیا گیا تھا \_\_\_\_ایک ضعیف می حدیث ہے جو آپ بھالھُکا کہنے فرمایا ہیں رحم مادر ہیں تھا \_\_\_\_یہ روایت نہ صرف ضعیف بلکہ بہت می احادیث صحیحہ کے خلاف مادر ہیں تھا تو ہیں لورج محفوظ کی سر پر قلم سنتا تھا \_\_\_\_یہ روایت نہ صرف ضعیف بلکہ بہت می احادیث صحیحہ کے خلاف ہے \_\_\_عقیدہ تو خبر واحد سے بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اس کیلئے تو دلیل قطعی کی ضرورت ہوتی ہے۔ چہ جائیکہ اس حدیث سے عقیدہ ثابت کریں جونہ صرف انتہادر جہ کی ضعیف بھی ہواور بہت می احادیث صحیحہ کے خلاف بھی \_\_\_

دوسراتول بمعراج كيموقع پرجميع ماكان و مايكون كاعلم عطافرمايا كيا۔ والعدمعراج بجرت سے قبل پاش آيا اور اس كے بعد بہت سے ايسے واقعات پاش آئے كه آپ بال اُلگا اُلكے سلم غيب كى بھى نفى موتى ہے جيسے واقعهُ افك آپ بالگا اُلكِيَّا اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اس کے لاجار ہوکر الل بدعت کے بیشوامولانا احدرضا خان نے بیموقف اختیار کیا آپ بیان تاہم کا بدورجہ مرض الوفات

ين ديا كيا البذامرض الوفات كشروع موني بيلين چيزول كى اللي كااظهار كيا كياوه اعطاء على غيب تقبل تفار

آخر عمر شل اعطاء علم غیب باعث اعزاز جمیل بلکه موجب تو بین ہے۔ ایک آدی دنیا سے دخصت مور باہے اسے کہا جائے تخصے ملک کا صدر بنایا جاتا ہے نیز مرض الوفات میں آپ بھا تھا تے تجرہ شریفہ میں پوچستے تنے اَصلی الناس\_\_\_؟ جواب میں عرض کیا جاتا کہ جمیں پڑھی۔ پھر عشی کے بعد افاقہ موتا آپ بھا تھا کے یافت فرماتے اَصلی الناس؟ میں عرض کیا جاتا کہ جمیں پڑھی۔ پھر عشی کے بعد افاقہ موتا آپ بھا تھا کے یافت فرماتے اَصلی الناس؟

نیزآپ اَلْفَافَا کُروز قیامت فرمائیں گے: آنے والے میرے صحابی ہیں۔ ان کوندروکا جائے \_\_\_\_ مگرفر شے کہیں گے: انک لاتدری مااحد نو ابعد ک۔ تواس سے فی علم ہے۔ نیز فرمایا وہ محامد جو قیامت ہیں جھے الہام کے جائیں گے جو اس وقت میں جیس جانیا۔ تو قیامت کوان کا ملنا دلیل ہے مرض الوفات میں ان کاند یتا ہے ہے۔ اس سے بھی علم الغیب جمیع ماکان و ما یکون کی فی ثابت ہوتی ہے۔

علم الغیب کی حقیقت پٹیش نظر ہوتو اہل بدعت کا سارامحل استدلال منہدم ہوجا تاہے۔اس لئے کہ علم الغیب کی تعریف یہ ہے وہ کسی واسطہ کے بغیر حاصل ہو کلی ہواوراس میں کوئی استدثاء نہو \_\_\_ جبکہ بیصفت صرف اور صرف اللہ جل جلالہ کی ہے۔ جوکسی کومی عطاقہیں کی گئی \_\_\_\_

# انباءالغيب كي تقيقت

لُوگ اس معاملہ بیں تلبیس سے کام لیتے ہیں جتنی روایات وآیات بیں انباء الغیب کاا ثبات ہے ان کوعلم جمیع ما کان و ما یکون کامتدل بناتے ہیں۔ چوچیے نہیں ہے۔ اور نہی وہ کل نزاع ہیں۔ انباء الغیب کاا ثبات اپنی جگہ سلم ہے۔ یاد رہے انباء الغیب آپ بیک فلکے تمام انبیاء سے زیادہ دی گئی ہیں۔

سوال: اگرسی کاعقیدہ یہ وکہ بی اکرم بی الفاقیام کی عطاکیا گیا ہے تواس کوشرک کہاجائے گایا نہیں \_\_?
جواب: اس پر کفر کافتو کی نہیں لگایاجائے گا۔ اس لئے کہ دہ تاویل کا سہارالیتے ہوئے ایک توبیہ ہے ہیں اللہ تعالی کا علم
از کی بھی بھی سے منتفی نہیں ہوا۔ جبکہ آپ بھی گائیا گائی از کی نہیں ہے تو پہلے منتفی تھا \_\_\_ بھر بقول مولانا احدرضا خان آخرِ
عرش عطاکیا گیا گیا تو گویا عطائی بھی ہوا۔ نیزان کا یہ کہنا ہے کہ آپ بھی گائیا کے حکم کو اللہ تعالی کے ماسے وہ نسبت بھی نہیں جو
ایک قطرے کو سمندر کے ساجھ ہے۔ اس سے معلوم ہوتاہے ان کا مقصود اللہ تعالی اور آپ بھی تفایل کے مام کا اشتر اک نہیں
ہے \_\_\_\_اس لئے شرک و کفر کافتو کی نہیں لگایاجائے گا۔ کیا نہر حال پیخت گرای اور ایسے تقیدہ کے حامل کے گراہ ہونے
میں کوئی ترد ذہیں ہے۔ چوجائیک ان کوشند اماناجائے۔

<u>فی خمس لا یعلمهن الاللهٔ</u> نیمبتدا محذوف کی خبر ہے۔ اور وہ علم الساعة <u>فی خمس خبر ہے۔</u> سوال: کیاصرف پارٹج امور ہیں جن کواللہ تباک و تعالی جانے ہیں <u>؟ جبکہ قراک کریم ہیں دوسری جگہ و</u> ما یعلم جنو دریک الاھو موجود ہے۔ جواب: سائل نے سوال پانچ چیزوں کا کیاتھا \_\_\_\_ تویے قیدا تفاقی ہے۔ احترازی نہیں ہے۔ ورندان گنت چیزیں بلیجن کواللہ تعالی کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔

#### فيخمس:

یہاں بحث مغیبات اکوان سے ہے ہے متناہی ہوکر پانچ انواع ہیں۔ ا:مکانی۔ ۲: زمانی ہے بھرزمانی کی تین انواع ہیں: ا:ماض سے۔ ۲:حال سے۔ ۳:مستقبل سے علق ہو۔

اگرچه به چارانواع موئیں \_\_\_ وقت ساعت اگرچهان چارول میں مندرج بےلیکن حادی عظیم مونے کی وجه سے بطور المیت است کو الله و الله و الله و کرفر مایا الن اشیا فیمسه "میں بائ ارض تمو ت مغیبات مکانید کی طرف اشاره ہے۔ یعلم مافی الار حام میں مغیبات زمانیہ حالیہ کی طرف اشاره ہے۔ کیونکہ آثار حمل فی الحال نمایاں ہیں۔ ماذا تکسب غداً سے مغیبات زمانیہ مستقبلہ کی طرف اشارہ ہے۔

ابایک بنزل الغیثره گیاغالباس میں مغیبات زمانیہ ماضیہ کی طرف اشارہ ہے \_\_\_یعنی بارش آئی ہوتی تومعلوم ہوتی کیکن یہ سی کنہیں معلوم کہ پہلے سے کیااسباب فراہم ہور ہے ہیں کیڑھیک اسی دقت، اس جگہ، اتنی مقدار میں بارش ہوگی۔ (کشف 633/2)

سوال: آیت مبارکہ کے تناظر میں اشکال ہے کہ بارش کی پیش گوئی محکمۂ موسمیات کرتاہے یارجم مادر میں بذریعہ الات وشین نذکرومونٹ کاتعین کردیاجا تاہے یا پچھاشیاء کوشف کے ذریعہ بتایاجا تاہے۔ جیسے بعض بزرگ بتادیتے ہیں لڑکا موگا یالڑکی ؛ جیسے حضرت صدیق اکبرشنے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقتہ سے مرض وصال میں کہا کہ اپنی بہن کیلئے وراثت میں حصہ رکھنا۔ چنا مجھان کا اندازہ صحیح ثابت ہواگو یالا یعلم بھن الااللہ کے خلاف ہوا؟

جواب ا: وسائل ووسائط کے ذریعہ نیز حسابات کے ذریعہ معلوم ہوجانا بیلم غیب نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کوان وسائل کے بغیری معلوم ہے۔

جواب ۲: ان وسائل کے ذریعہ حاصل شدہ علم ظنی اور امکانی ہوتا ہے\_\_

جواب ۳: آیت مبارکہ میں مافیالا رحام ہے نہ کہ من فی الارحام کہ تیجیین مقصود ہوکہ رحم مادر میں مذکر ہے۔ یامونٹ \_\_\_ بلکہ موجو دفی الارحام کن صفات واخلاق اور شقی وسعیداوراس کا انجام کیا ہوگا۔ ان کاسب علم تطعی ہونامراد ہے \_\_ نیزکسی ایک مادہ سے ایک واقعہ کو وسائل سے جان لینا اللہ تعالی کے علم کلی کے منافی ہر گزنہیں۔ اس لئے کہ اللہ یعلم معات حمل کل انفی اس طرف مشعر ہے کہ دنیا بھرکی تمام جنسوں کی تمام ماداؤں کے رحم مادر میں کیا ہے۔ تق تعالی شانہ کوان کے شخص کے ساتھ ان کے اوصاف اور انجام کارکا قطعی کلی طور پر علم حاصل ہے \_\_\_ اور دیگر کسی مخلوق کے لئے اس کا تصور بھی انسانی عقل سے بعید ہے۔

# تخصيص سوالات

سوال: ایمان، اسلام، احسان اور قیامت؛ حضرت جبر بال نے ان چار چیزوں کی قصیص کیوں کی \_\_\_\_؟
جواب: ترتیب واقعی کا تقاضا ہی تھا۔اس لئے کہ سب سے اول دل میں ایمان آتاہے جب دل تائید کرتاہے وبدن
پر اسلامی اعمال کاظہور موتاہے پھر اعمال کی روح بذریعہ احسان نصیب ہوتی ہے \_\_\_\_ پھر احسان کا درجہ حاصل ہونے کے
بعد اللہ تعالی کودیکھنے کا شوق پیدا ہوتاہے \_\_\_\_ درجہ احسان کے بعد رؤیت کمی دنیا ہی میں حاصل ہوجاتی ہے۔ اور رؤیت
حقیقی آخرت میں نصیب ہوگی۔ نیز ایمان جو اسلام اس کی شاخیں ہیں۔ ایمان کی تعمیل ورونتی اسلام سے ہوتی ہے آخری مرتبہ
احسان بمنز لما خمار کے ہے۔

# حضرت جبربل عليه السلام كى تلاش

فقال هذا جبريل جاءيعلم الناس دينهم:

حدیث الباب میں ہے کہ یہ جملہ آپ بڑا گھا گئے نے ای مجلس میں ارشاد فرمایا جبکہ سیدنا عمر کی ایک روایت میں یہ تصری ہے کہ آپ بڑا گھا کے یہ بات تین روز بعد ارشاد فرمائی۔

ہوں ہے۔ البتہ طبیق ایک مورت میں مورت میں ہوسکتی ہوں ہے۔ البتہ طبیق ایک صورت میں ہوسکتی ہوسکتے ہوسکتی ہوسکتے ہوسکتی ہوسکتے ہوسکتے ہوسکتی ہوسکتے ہوسکتے ہوسکتے ہوسکتی ہوسکتے ہوسکتے ہوسکتے ہوسکتی ہوسکتے ہوسکتے ہوسکتے ہوسکتے ہوسکتے ہوسکتے ہوسکتے ہوسکتے ہوسکتے ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتے ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتے ہوسکتی ہوسکت

روايت إم السنة

فائده: حديث جبريل بين ايمان، اسلام احسان كي ترتيب دوايات يل النكف ب جورواة كاتصرف بـــــــ (كشف 596/2)

طلب علم كآداب كريكرطرق كينش نظر

ا:جوانی کے زمانہ ٹیں جب قوت مدر کہ حاقلہ پوری طرح محفوظ ہومکم حاصل کرے۔ ۲:طالب علم کونظیف ہونا چاہیے اباس تھلے بیش قیمت نہ ہوگرصاف حفر اہو۔

سانسست اليي موكه بات المجي طرح من اور محصل ( كشف 591/2)

### 37 باب (بلاترجمه)

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنْ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنْ سَعْدِعَنْ صَالِحِ عَنْ ابْنِ شِهَا بِعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْنَهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللِّهُ الل

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا: مجھے ابوسفیان بن حرب نے فہردی کہ مرقل نے ان سے کہائیں نے جھے سے
پوچھا کہ اس پیٹیبر کے تابعدار بڑھ دہے بیں یا گھٹ دہے بیں؟ تونے کہا بڑھ دہے بیں اورا بیمان کا بھی حال ہوتا ہے تی کہ وہ
پورا ہوجائے ۔ اورش نے جھے سے سوال کیا کہ کیا کوئی شخص اس کے دین میں داخل ہونے کے بعداس کوبرا سجھتے ہوئے مرتدہ و کیا
ہے؟ تونے کہا نہیں اور ایمان کا بھی حال ہے جب اس کی فوٹی ول میں ساجاتی ہے تو بھر کوئی اس کوبر انہیں سجھتا

ربط: حغرت شخ الهندر حمدالله کنز دیک اس باب کامقصد ہے موکن کوہر دقت حبط اعمال کا خوف رہنا جاہیے، اس باب بٹن کی ہے کہ بشاشت ایمانی کے صول کے بعد حبط اعمال نہیں ہوتا کیونکہ حبط ارتداد سے ہوتا ہے جو بشاشت کے بعد محال ہے کیکن صراحة اظہار نہیں فرمایالشلایت کل النام سے (درین شامزئی 193)

# باب "بلاترجمه" کی وجوه

- (١) تشحيد اذبان كيليخ ترجمه جهوارديا- تاكه نياعنوان قائم كياجاسكادرعنوان بجي لازم ندآت\_-
  - (٢) بدباب بھی سابقہ ہاب کے لئے بمنزلفسل کے ہے۔ اورا سکے تعلقات ہیں ہے۔
- (۳) بابسابق بی ایمان واسلام بی قرادف ثابت کیا تھا۔ ای طرح اس باب بیں قولِ مرقل: هل یو ندا حد سخطة لدینه\_\_\_اورآگےاسنے کہا ہو کذلک الایمان\_\_\_اسسے دین وایمان کا اتحاد و ترادف ثابت ہوگیا۔
- (۳) ابواب سابقہ میں زیادہ دکھھان کا اثبات تھا\_\_\_\_ای طرح اس باب میں حین بینحالط بشاہہ القلوب سے ای کا ثبوت ملتاہے؛ کیونکہ کسی کی بیٹاشت کم ہوتی ہے کسی کی زیادہ۔

باب: ترجمه معفرت في ال التي مير وكما كرير قل كى مرادكم أنابر هناهى اسلته استدال كمزور تفاصر ف باب كهديل (تند 294/1) فائده ملت براه جائة وائد ادكا كالانكاد العالت ينش آتي بل بدين كى في بين بدوتى بلكة ربيت كى كى بدوتى ب (تند 294/1) سوال: برقل کے ول سے ستدال بالخصوص ایمان دورین کے بارے ش کیسے جج کابت ہوا ہے۔ جبکہ دوکا فرخما ۔۔ جواب ا: یہ واب کتب سابقہ سے دیا گیاہے۔ برقل محض اس کا ناقل ہے۔ جواب ۲: جب حضرت ابد مفیان نے اس قصہ کو صفور کا گافائیک کسامنے ہیش کیا ۔۔ اور اس پر آپ علی نے اس قصہ کو صفور کا گافائیک کسامنے ہیش کیا ۔۔ اور اس پر آپ علی نے اکارنہیں فرمایا ۔۔ اور یہ وگی۔ اور یہ جت ہے نیز حضرت عبداللہ بن عباس خضرت ابد مفیان نے راوی ہیں تو مراسیل صحابہ ہیں جوجت ہے۔۔ مراسیل صحابہ ہیں جوجت ہے۔۔

# 38 بَاب فَضْلِ مَنْ اسْتَبُرَ أَلِدِينِهِ اسْخُص كَفْسيلت كربيان ميں جوابين دين كوبچات

حَذَّتَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَذَّتَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ التَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الله

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیر کے بین میں نے رسول اللہ بھا گانگیا ہے سنا آپ بھا گانگیا ماتے تھے حلال واضی ہے اور حرام واضی ہے اور ان دونوں کے در میان مشابہات ہیں جن کو بہت سار ہے گوگئی جیر بوخض شہد کی چیزوں سے بچکا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچالیا۔ اور جو کوئی ان شہد کی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چر داہر کی ہے جوشائی چراگاہ کے قریب ہے جواگاہ میں مس جائے خبر دار جربادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے۔ چراگاہ میں میں جراگاہ ہوتی ہے۔ خبر دار اللہ کی چراگاہ اس خبر دار اللہ کی چراگاہ اس خبر دار اللہ کی چراگاہ اس خبر اس جو گائی اس کو وہ کا اس اللہ کی جراگاہ اس خبر دار اللہ کی چراگاہ اس زمین میں حرام چیز ہی ہیں۔ خبر دار ابدن میں ایک گوشت کا کھڑا ہے جب وہ درست ہوگا تو سار ابدن درست ہوگا اور جب وہ کرست ہوگا اور جب وہ درست ہوگا تو سار ابدن میں ایک گوشت کا کھڑا ہے جب وہ درست ہوگا تو سار ابدن میں ایک گوشت کا کھڑا درجب وہ گڑا گیا تو سار ابدان بگڑا گیا س کو دہ کا درست ہوگا اور جب وہ گڑا گیا سے۔

ربطا: حدیث جبریل میں پیچے ایمان، اسلام، احسان کے سوالات تنے حدیث الباب میں حصول احسان کا طریقہ ہے کہ شتبہات سے اجتناب کرے۔ (درس شامز آن 193)

نيزاحسان يل ترقى حسب ورجات استبراء موكى نيزاجتناب مشتبهات سے حيط اعمال دموكا۔

ربط ٣٠: تفاوت ايمان كوتفاوت استبرام بيان فرمار ب بيل كيونكده وخلف موتاب توورع وتقوى كورجات كي

طرح ایمان کے درجات ٹابت ہو گئے۔ متکلمین کے زدیک نفس ایمان کے نہیں کمال ایمان کے درجات ہوتے ہیں۔ ربط ۷: حدیث جبریل میں احسان کا بیان تھا۔ باب پلا امیں طریق احسان کی تعلیم ہے \_\_\_\_ جوشبہات سے اجتناب میں ہے۔ (کشفہ 667/2)

#### تعارفيدواة

سدیر حدیث بل چوتھے راوی حضرت نعمان بن بشیر بل بھرت کے بعد انصار بل سب سے پہلے مولود بیل۔ اکثر حضرات فرماتے بیل حضرت نعمان بن بشیر اور حضرت عبداللہ بن زبیر جمرت کے دوسرے سال پیدا ہوئے۔ بیر جہاجرین بیل "اول مولو د فی الا مسلام" بیل حضرت ابن زبیر فرماتے بیل : یہ مجھ سے عمر بیل بڑے بیل \_\_\_ ایک وجودہ (۱۱۲) احادیث ان سے مروی بیل۔ صغار صحابہ میں ان کا شمار ہے وصال نبی بیل ان کا شار ہے وصال نبی بیل کی تھا تھے ہیں ۔ محمد میں عرفی۔ محمد میں درمیان شہید کیا گیا۔ حضرت نعمان بن بشیرنام کے ایک صحابی بیل۔

### غرض ترجمه

اں کامقصدمر چید کی تردید ہے اپنے آپ کو فہ بمصیت سے بچانا چاہئے۔ چہ جائیکہ تقیقی معصیت سے اور اس پر مستزادید کہ دیجی کہا جائے کہ معصیت سے نقصانِ ایمان بھی نہیں ہوتا۔ کو یا ایمان کیلتے بیسلی پہلو ہے جیسے ایمان کیلتے نیکی کرنا ایجانی پہلو ضروری ہے۔ ای طرح برائی سے بچنا یعنی سلی پہلومی ضروری ہے۔

## تشريح حديث

وبينهمامشتبهات: معتمات بويامشتبهات افظ موردونول كى ايك يىمرادى

حمی: حمی اس مخصوص چراگاه کو کہاجاتا ہے جوز مائے جاہلیت ٹس کوئی سر دارائے لئے جگہ مخصوص کرلیتا تھا کہ میرے جانور یہاں چریں گے اوراس کاطریق کاریدہ وتا تھا کہ سر دارکسی بلند شیلے پر کھڑا ہموجا تا تھا اورایک کتا اس کے ساتھ ہوتا تھا کھر اس کتے کو بھوٹنے پرمجبور کیاجا تا جہال تک آواز جاتی وہ اس کی تی ہوجاتی۔

آپِ بَالِهُ اَلَّهِ اَلْهُ اَلَهُ لَهُ اِللهِ اَلْهُ اِللهِ اَلْهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

 ای طرح بچرمحر مات کے اردگرد مشتبهات بیں۔ان میں داخل ہونے ہے منع فرمایا گیا۔ کیونکہ ان سے اجتناب نہ کیا گیا تو کسی بھی وقت حرام صریح کاار تکاب ہوسکتا ہے۔

تخصيص حي: چراه كاه كوعندالا حناف بوقت ضرورت مخض كرنا جائز ہے۔ (درس شامز كي 196)

فائدہ: تین احادیث کے بارے میں فرمایا گیاوہ محیط دین ہیں۔

(١) مديث الراب (٢) انما الاعمال بالنيات

(۳) من حسن اسلام المرءتر كه ما لا يعنيه عند البعض لا يو من احد كم حتى يحب لا خيه ما يحب لنفسه من حسن اسلام المرءتر كه ما لا يعنيه عند البعض لا يو من احد كم حتى يحب لا خيه ما يحب كردين تين جرحال عديث الباب كوسب حضر التفري وين كما يهم المراس كاثلث وين الباب كوسب حضر التفري وين كما يهم المراس عند المراس المراس المراس عند المراس كان المراس المراس

٢: تقوى عن المعصيت ٢: تقوى عن الشبهات (نيز مكروبات، اسباب حرام وغفلت سيجي بجاجائ)

#### تقوئعن الشبهات

 نیزاگرئیں اسی صورت پیش آئے کہ مای آدی کے سامنے صورت مسئلہ کے افاط سد دنوں مالم تقویٰ وہلم ہیں مسادی ہیں توجس سے دہ مام طور پر اپنے مسائل دمعاملات ہیں رجوع کر تاہے توای مالم کے قول کور جیجے دیں گے۔ یہاں یہ ندد مکھے کہ جھے سپولت مل رہی ہے یا جیس مثلا کسی شفی نے طلاق ٹلاشہ کے بعد غیر مقلد سے رجوع کر کے اہلیہ کو طلال جانا تو یہ فالصة خواہش پرستی ہے۔ ندکہ دین وتقویٰ۔ اس کیلئے جانب جرمت واضح ہے مشتہ بھی جیس ہے۔

تمبا کو کھانے کا ہو یا حقد کا ہو۔ سکریٹ، ہیزی زردہ اس کے متعلق بعض علاء کا قول ہے کہ مطلقاً حرام ہے جیسے علاء افریقہ ومراکش دھلاء حضر موت اور بعض علاء ہند، وبحر العلوم اور دوسرے علاء جیسے عبدالغنی نابلوی اس کو حلال کہتے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ اس کو کروہ تحریکی قر اردیئے ہیں۔ بہر حال بیمشتبہ چیز عبدالعزیز محدث دہلویؒ اس کو کروہ تحریکی قر اردیئے ہیں اور ہارے اکا براس کو کروہ تنزیبی قر اردیئے ہیں۔ بہر حال بیمشتبہ چیز ہے اس لئے اس کا جورڈ نااول ہے۔ مشتبہات پر عمل کرنے سعواصی کی جرآت پیدا ہوتی ہے۔ (در رہنا میں 111) کی بڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے۔

فأكده: لعض اوقات مشتبهات يخاواجب موجاتا باورجف دفعه متحب موتاب كمامو

ذوق فقهيم

یه ملک کس کوشباورکس کوشبالشه قراردی به کوئی ریاضی یاعقلی قانون نهیں ہے کہ اس کی تفریم کی جاسکے اور دود و چار ک طرح انطباق کرسکیں \_\_\_ قبلی ذوق کی بات ہے اور کسی کامل فقیہ اور عارف باللہ کی دیریہ تصحبت کے نتیج بیں عاصل ہوسکتا ہے۔

### مرادإشتباها وراس كاسبب

اشتباهے کیامرادیے؟

(۱) عندنطانی فریعت بی اوامرکابیان ہے۔ اگرجل ہے توہر آدی کی فہم اس تک رسائی رکھتی ہے اگر فقی ہے توصرف اہل اجتہاد واصول جان سکتے ہیں کماروی 'لا یعو فھا کھیر من الناس'' کو یااشتہاہ اضافی شی مہے ندکہ فی نفسہ ۔ البذااشتہاہ کے دور مون نتک توقف کرے۔ حصول بھیرت کے بعد کملی اقدام کرے۔

(۲) حات وحرمت کے متعارض دلاکل کی وجہ سے کسی جانب کی ترجیج کے باوجوداسے زیرعمل ندلائے۔ کیونکہ اجتہاد میں امکان خطاء موجود ہے۔ ورع کا تقاضا یہ ہے ورندا زروئے فتوی جانب ترجیج پرعمل کرسکتا ہے۔ نیز مکر وہات پرعمل کرنے سے

گریز کرے تا کدارتکاب حرام نہ ہوجائے۔ یعنی طبعی کنٹرول قائم رہے۔ اور مباحات سے بھی کنارہ کش رہے بالخصوص ماحول میں اگر مقتدیٰ بھی ہو۔ (کشنہ 683/2) حاصل ہے کہ

اد ، اشتباه كاسِيب مجى تعارض ادل وتاب

٠٠٠٠ مجمح تحقيق مناطيس اختلاف موتاب

س. · · · مجمعی شریعت کی نظر ش ایک چیز من وجه طلال اور من وجه ترام موتی ہے۔

الم. . . الحلال چيزول بين حرمت كا قرينه يا حجة نا قصه موجود موتوفعل يرترك كوترجيم موكى ـ

۵۰۰۰ مواقع تبهت بین دوسرے کومغالط سے تحفظ کیلئے احتیاط برتی جائے \_\_ پہلی جار کا تعلق اپنے دین وعرض

كتحفظ كلت بجبك يا نجوي ين ومر الكدين وعرض كالجي تحفظ ب- (ملنما كشد 684/2)

ومن وقع فى الشبهات كواعيوعى (١) اكر من "كوشرطيه ما شي تواس كى جزامى دوف بوكى يعنى من وقع فى الشبهات كواعيوعى حول الحمى وقع فى الحرام (٢) اكرموسول مي تومى دوف كى خرروت معلى مطلب بوكا: الذى وقع فى المدروت معلى مطلب بوكا: الذى وقع فى الشبهات مثل داعيوعى (درس شام أن 196)

قائدہ: حافظ ائن جرحفر ماتے بیل ترجمہ بیل صرف لدینداور حدیث بیل لعرضہ بھی ہے \_\_\_ کیونکہ استبرا ملدینہ ہے مستلزم ہے استبرالعرضہ کو\_\_\_استبراء دین کامطلب نقص سے بچانا اور استبراء عرض طعن تشنیع سے بچانا۔ (دیں شامز آ 197)

### تخت قلب يرايمان كابادشاه

#### الاوانفىالجسدلمضغةالخ

اذاصلحت\_\_\_اس کی صورت بید دل میں بیرین بیدا موجائیں:-اجمبت خداوندی-۲: رضا برقضا۔ ۳: توکل علی اللہ۔ ۲: مبر ۵: شکر۔ ۲: امید ۔ ۵: خوف ۔ ۸: فکر آخرت ۔ ۹: قناعیت ۔ ۱: تواضع ۔ تلک عشر ہ کاملة

ية چيزى اصلاح قلب كربغير حاصل جيس موسكتن \_

واذافسدت: اس کی صورت بیسے دل میں درج ذیل رذائل میں سے کوئی بھی موجود مو:-

ا : تكبر ٢ : عجب ١٠٠ : حسد ٧ : بغض ٥ : حب مال ٢ : حب جاه ٥ ٤ : حرص ٨ : بخل ٩ : طول امل ١٠ : حب دنيا

#### الاوهىالقلب:

سوال: "هی"مبتدا ہے درالقلب خبرہے۔ تو تذکیرو تائیٹ کے اعتبار سے مبتداوخبر میں مطابقت نہیں ہے۔ جواب: جب ضمیر مبتدا 'بن ری ہواس کے مرجع اور خبر میں تذکیرو تائیث کا اختلاف ہوتو مرجع کی رعابت کرنا زیادہ بہتر موتاب مفد مرقع ہے جو دونت ہے اس لئے ہی ضمیر تائیث لائے۔ ور فیز کا تقاضا ہوالقلب ہے ، کہ مبتد اند کرہے۔
اصلاح قلب کی قرآنی تعبیر سے مفعد اور گوشت مراذ ہیں ہے بلکداس اوٹھڑ سے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ایک تفلد کی استعداد پیدا فرماتے ہیں۔ جس کو تطبید کالب کہتے ہیں روز گوشت کالوٹھڑ سے کوئی تعلیٰ ہیں۔ وہ تو فوٹ کی بینگ کا آلہ ہے۔ اور مرجیوان ذی روح کے ساتھ ہے۔

ای اطبید ظلب سے بی خیروشرکاداعیہ تق و باطل میں امتیازگی ظروسورجی ابھرتی ہے۔ اور قر آن دسنت ای سے خاطب ہے۔ چنا مچے جواس عمیم قرآنی کو تبول کرئے تواس کو صاحب قلب قر اردیتا ہے \_\_\_ورنداس کے قلب کی نفی کرتا ہے۔ پورے انسان کی اصلاح کا دارومدارای قلب کے لطیفہ پردکھا گیا ہے۔ مرادِ صدیث الباب بھی بھی ہے۔

شرع بن قلب ایک لطیفه خداوندی ہے جس کامر کزقلب مادی ہے ۔۔۔۔ انسان کاپوراجسم ایک ملک سینددار السلطنت، قلب اس کا تخت ہے جس پر ایمان کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اگر ایمان کا بادشاہ قوی ہوگا توسارے جوارح کوتا لیع بنالیگانہ ہاتھ بغاوت کرسکے گائے آئے ہو، نہکان مذربان ۔۔۔ اگر ایمان کا بادشاہ کمز در ہے توایک ایک عضوباغی ہوسکتا ہے۔ کو یااصل مشین یا جمن قلب ہے۔ اس کودست کرلوہ مجد هرجائے گا عضا اس کے فیصل اس کے ساتھ ادھری جائیں گے۔ (نعراب بری 350/1)

# 39بَابِأَدَاءُالْخُمُسِمِنُ الْإِيمَانِ مالغنيمت بيسيخس اداكرنائجي ايمان بيس داخل ہے۔

ترجمہ: حضرت الوحمرہ کہتے ہیں ہیں صفرت عبداللہ بن عبال کے ساتھ بیٹھا کرتا تھاوہ مجھ کواپیٹے تخت پر بٹھاتے تھے ( ایک بار) کہنے لگے تومیرے پاس مہ جائیں اپنے مال ہیں تیرانصہ کالولی آوہی دومہینے تک ان کے پاس د با پھر کہنے لگے عبدالنیس کے بھیج ہوت لوگ جب آپ ہی فائی کے پاس آئے تو آپ ہی فائی کے فرمایا یہ کون لوگ ہیں یا کن کے بھیج ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا رہید کے لوگ ہیں آپ ہی فائی کے بارسول اللہ!

ہم آپ کے پاس نہیں آسکتے مگر حرمت والے مہینے ہیں کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ صرکے کافروں کا قبیلہ ہے۔ توہم کو ایک اللہ!

ہم آپ کے پاس نہیں آسکتے مگر حرمت والے مہینے ہیں کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ صرکے کافروں کا قبیلہ ہے۔ توہم کو ایک اسی بات بتاد یجیے جس کی خیر ہم ان لوگوں کو دیں جو ہمارے بیچھے ہیں اور اس پرعمل کر کے ہم جنت ہیں واض ہوجائیں۔ اور انہوں نے آپ سے پینے کی چیزوں کے بارے ہیں پوچھا ایس آپ ہوگا گھائے نے ان کو چار چیزوں کا حکم دیا اور چار جیزوں سے روکا۔

آپ نے ان کو کھم ویا کیلے اللہ پر ایمان لانے کا۔ آپ ہوگائے نے فرمایا کیا تم جائے ہوا کیلے اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کارسول خوب جانت ہے آپ ہوگائے نے فرمایا: اس بات کی گوائی دینا کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے ان تو میں دینا کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے مال سے کے لائق نہیں اور محمد ہونا ور فوٹ میں اور وقتی دینا اور فوٹ میں اور وقتی ہوئی برتن سے اور فرمایا ان باتوں کو یا در وقتی ویا کی میں اور وقتی ہوئی برتن اور فرمایا ان باتوں کو یا در وقتی وی برتن اور فرمایا ان باتوں کو یا در وقتی ویا کی سے برتن اور دو فرمایا ان باتوں کی کو یور کھواور جو لوگ میمارے بی ہوئی برتن سے اور فرمایا ان باتوں کو یا در وقتی ہوئی برتن سے دور میں اور محمد کے برتن اور فرمایا ان باتوں کو یا در وقتی ہوئی برتن اور فرمایا بردوں کو یا دور وقتی ہوئی برتن اور فرمایا بردوں کو یا کی کو بردوں کو بردوں کو بردوں کے برتن اور فرمایا کی کر بردے ہوئی برتن اور وقتی دور کے برتن اور فرمایا کی کر بردوں کو برتن اور کو بردوں کی کر بردوں کے برتن اور فرمایا کی کر بردوں کو برتن کی کر بردوں کی کر بردوں کو برتن اور کر بردوں کو برتن اور کر کی بردوں کو بردوں کو بروں کی کر بردوں کو بردوں کی کر بردوں کو بردوں کو بردوں کر بردوں کو بردوں کر بردوں کر بردوں کو بردوں کر بردوں

# تعارف خضرت ابو جمره:

یہ تابعی ہیں۔ ان کا نام نصر بن عمر ان ہے۔ جو قبیلہ ضعیہ سے ہیں۔ یہ عبد القیس کی ایک شاخ ہے۔ اس وجہ سے غالباً حضرت ابن عباس نے ان کی قوم کے تعلق حدیث سنائی۔

#### ربط

- (۱) ماتبل میں حلال بین اور حرام بین کاذ کر تھااس باب میں گویااس کی مثال دی گئی ہے۔اجازت ہوتو حلال بین ہے ممانعت ہوتو حلال بین ہے ممانعت ہوتو حلال بین ہے ممانعت احتیاط ہی کی وجہ سے ہوتو حرام بین ہے۔ نیز ماقبل میں مشتبہات سے بچنے کی تا کید تھی حدیث میں مخصوص برتنوں کی ممانعت احتیاط ہی کی وجہ سے ہے۔ (نسرالباری 353/1)
- ر) باب سابق میں دین کوشبہات سے صاف رکھنے کی فضیلت وعظمت تھی باب ہدامیں وفدعبدالقیس نے آپ مَالِ اَنْکَارِکِ سے صاف تکھری ہوئی باتیں معلوم کیں۔ (نسل اباری 555/1)
- (۳) شعب ایمان میں یہ آخری باب ہے۔ تقسیم غنیمت حرب کے بعد ہے اس میں خمس لکا لاجا تاہے اس لئے آخر میں یہ باب ترمیل ہے باب ترمیل ہے ہوئیں ہے ہوئیں ہے ہوئیں ہے۔ (دلیل القاری 287)

فائدہ: حافظ ابن جر نے لکھاہے کہ شعب ایمان میں یہ سب سے آخر میں باب ہے۔ کیونکہ مال غنیمت کی نقسیم اختیام حرب کے بعد ہوتی ہے ای میں سے پھر خمس کالا جاتا ہے۔ اسلئے کتاب الایمان کے آخر میں یہ باب ترشیب کے لحاظ سے مناسب ہے۔ غرض بخاری: ایمان کوذواجزاء ٹابت کرنا ہے۔ من تبعیف یہ ہے۔ اوائے خمس بھی ایمان میں سے ہے۔

### جلوس على السريركي وجوه

فيجلس على سرير برايخ ساخة بطان ووجه بتلائي جاتي بيل

(۱) حضرت ابن عباس خضرت علی کی طرف سے بصرہ کے امیر تھے۔ توان کے پاس مجی (ایرانی) سائل آتے تھے۔ تو حضرت ابو محرہ فارس دانی کی وجہ سے بحیثیت ترجمان حضرت ابن عباس کے ساتھ بیٹھتے تھے۔

جُبکہ حافظ اُبن مجر تی تحقیق کے مطابق ہجوم کے وقت معین الصوت متے مضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی آوا زیست تھی یا ب کہ بیان عالمانہ ہوتا تو بیرآسان فہم کرتے۔(دریں شامز ئی 199)

دوانِ جَي مكه بل انہوں نے خواب دیکھا كہ آپ بالگانا گھریف لاتے۔ اور جھے ارشاد فرمایا: حج مہرود و عموة مقبولة \_\_\_ توواپس آكرانہوں نے خواب دیکھا كہ آپ بالگانا گھردى جس سان كوبہت زیادہ مسرت حاصل ہوئى \_\_\_ كشرا فتوكا اور موقف سے جس حوكویا تامید نبوى بالگانا گھاسل ہے \_\_ اس موقع پرسیدنا این عباس فی فرمایا: ابو بحرہ میرے باس بحدوقت كيلئے تھم رجاف كورنمنٹ كی طرف سے جول ہی میر اوظیفہ آتا ہے تو بین تجمودوں كاتو بین دوماہ ان كہاس بحدوقت كيلئے تھم رجاف كورنمنٹ كی طرف سے جول ہی میر اوظیفہ آتا ہے تو بین تجمودوں كاتو بین دوماہ ان كہاس خمرار اس لئے اعزاز آلان كومر بربی تھا یاجا تا تھا \_\_\_ نیزیہ فرمانا: میر ساتھ کھانے بین شریک ہوا كو در (معلوم ہوا كہ صافح میں كی خدمت كرنى چاہئے۔ اور ترجمان كی ڈیونی كی وجہ سے وظیفہ مقرد كرنا بھی سے جو ای دوران ان كو ضرت الباب بیں ہے۔

## باركا ونبوت ميس وفدعبد لقيس كى حاضرى

ثمقال ان و فدعبد القيس الخ\_\_\_\_

بیعبد اللیس کا قبیلہ بحرین میں آباد تھا۔ ان کے اسلام لانے کالیس منظریہ ہے کہ اس قبیلہ کے ایک صاحب منظلہ بن حیان مدینہ منورہ آیا کرتے منچے (کشف الباری میں علامہ کرمائی ، امام نووی ، علامہ جینی اور علامہ قسطلائی کے حوالہ سے منظلہ بن حیان ہے۔انعام الباری نیرنصر الباری ٹیل مثلا بن حیان ہے ) نیزیم بھی اختلاف ہے کہ تحقیق احوال کے سلسلہ ٹیل بھر بن سے آنے والے کون تھے \_\_\_ عند اجس شی نے اپنے بھا نجے اور داماد عمر و بن عبد النیس کوئٹیش احوال کے لئے جہارت ٹوب کو بہانہ بنا کرمکہ کر مہیجا کیونکہ ہی کہ وہ تی ایک راہب سے تھی۔اس نے بتایا تھا مکم کر مہیں ہی کاظہور ہوگا۔صد قد نہیں کھائے گا، بدیة بول کرے گااور فاتم بھی ہوگی۔ چنا حجہ بہطامات دیکھ کرمسلمان ہو گئے \_\_\_ از ال بحد مثلا بن حبان سے ملاقات مدید طبیبہ ٹیل بعد از بھرت ہے۔ وہ وہال مسلمان ہو گئے۔ عمر و بن عبرقیس اور مثلا بن حبان دونوں آئی کے داماد اور بھانے معلوم ہوتے ہیں۔ و اللہ اعلم بغرض تجارت توب مدید طبیبہ آیا کرتے تھے۔ ای دوران آپ بھا فاقیا کے ان کی ملاقات موگئی \_\_\_ تو آپ بھا فاقیا کے ان سے دیکر سر داروں کے نام لیکر پوچھا وہ کیسے ہیں؟ وہ کیسے ہیں؟ تو ان کو بہت تجب ہوا۔ کہ موگئی \_\_\_ تو آپ بھا فاقیا کی ان سے دیکر سر داروں کے نام لیکر پوچھا وہ کیسے ہیں؟ وہ کیسے ہیں؟ تو ان کو بہت تجب ہوا۔ کہ صلی کا گئی کے نام خطوط لکھوا کر دیئے۔

مصل ہوگئی \_\_ جب مثلا دطن واپس لو لینے لگے تو آپ بھی گئی نے سر داران بھرین کے نام خطوط لکھوا کر دیئے۔

مصل ہوگئی \_\_ جب مثلا دطن واپس لو لینے لگے تو آپ بھی گئی نے سر داران بھرین کے نام خطوط لکھوا کر دیئے۔

جب وطن والپس او نے تواپنے اسلام کا کسی سے ذکر نہیں کیا۔ خفیہ طور پر گھریں ہی نما زادا کرتے تھے۔ اوراپنی اہلیہ سے بھی اس را زکور کھولا \_\_\_\_ بہر حال ایک روزان کی اہلیہ کی نظر پڑگئ تونما زکی ترکات وسکنات دیکھ کر بہت متجب ہوئی \_\_\_ اس نے اپنے والد منذرین حائذ جن کا لقب انجی عبد القیس تھا اوراس قبیلہ کے بڑے سر دار تھے \_\_\_ ان سے ذکر کیا کہ جب سے یہ بہتہ طبیبہ سے آئے ہیں۔ ان میں مجیب تبدیلی ہے۔ منہ ہاتھ دھوتے ہیں اور اٹھنا بیٹھنا ، مٹی پر پیشانی رکھنا وغیرہ کرتے بیں سے بہر منذر بھی مسلمان ہوگئے۔ بھر ان دونوں بیل \_\_\_ بھر منذر نے منعذ بن حیان سے بوچھا تو ان کوسارا قصہ بیان کیا تو اس پر منذر بھی مسلمان ہوگئے۔ بھر ان دونوں حضرات کے ذریعہ اس قبیلے کے بیٹر افراد دائر کا اسلام میں داخل ہوگئے۔

آپ بڑا گھا گئے نے فرمایا: تم بھی بیعت ہوجا و اور اپنی قوم کی طرف سے بیعت کراو توسب او گول نے کہا تھیک ہے مگر منذر بن مائذ نے کہا: یارسول اللہ! آدمی کا اپنے آباء واجداد کے دبن کوچھوڑ کردوسرے دبن کو اختیار کرنا ہڑاد شوار کام ہے اس لئے ہم خود آپ کے باتھ پر بیعت ہوتے ہیں۔ اور ان او گول کوہم دعوت دیں گے۔ ان بیں جوہماری اتباع کرے گاہم بیں اس کاشمار ہوگا اور جو کوئی انکار کرے گاہم اس سے قبال وجہاد کریں گے آپ بھا گھنے نے فرمایا: تم تھیک کہتے ہو۔

ای موقع پرآپ بھالگائے نے منذر بن مائذ الاقع کوفر مایا تنهارے اندر دوصکتیں بہت انچھی ہیں جواللد تعالی کو پسندہیں ایک حلم اور دوسرے اناءة ۔ جلدی نہ کرنا انجام پرنظرر کھنا۔ حلم مجھ ہو جھ کو کہتے ہیں۔

منذر بن مائذ كالقب الاهم نبي كريم مَ النَّهَ أَلِي إن كے چیرے میں نشان كی وجہ سے دیا۔ (در باناری 317)

کھریہ حضرات مدینہ طبیبہ آپ بیک گانگی خدمت میں حاضر ہوئے \_\_\_\_

مخفین کی رائے بیہ کہ وفد عبد القیس کی آمد دوم تبہ ہے۔ ۲ ھیں بید وفد بارہ افراد پر مشمل تھا۔ اور ۸ھیں چالیس افراد تھے۔ ان کے سردار کا نام منذرجس کالقب افنج تھا۔ جب مدینہ طبیبہ پنچے تو قافلہ کے دیگر لوگ جلدی سے والہانہ اندازیں آپ بھی تھا تھا میں حاضر ہو گئے \_\_\_\_ کیکن حضرت منذر نے تمام سازوسامان سنجالا۔ سواریوں کو باندھا۔ عسل كيا-كيزے تبديل كے المينان كے ساتھ حاضر خدمت ہوئے جس پرآپ بالفَّلَيْكِ ان سے مخاطب ہوكر فرمايا: آپ ميں دوصلتيں بڑى عده بيں۔ ا:الحلم ٢:والانائة برد بارى دانائى

يدا تعدكس موقع كى آمدكلىم؟ زيادة ترد جمان اسطرف ب كديدوا تعريد حكاب-

### تشريحوريث

#### قال:مَنالقوماومنالوفد:

اَوْجَهِالَ المُنكَكِيكَ مُوهِ إِلَ قَالَ "مُخدوف مِن المين السينة الله المن الوفد پرُها مِانيكا يَنكَ مِدادى ب قالو دربيعة:

يربيد خبرهاس كامبتدا هي محذوف ميداورية الكامقوله ميدجوجمله وتامي

ابتداءً عرب کے دوبڑے قبائل ہیں۔ ۱: ربیعہ۔ ۲: مضر۔ یہ دونوں نزار بن عدنان کے بیٹے تھے۔ اس کے دوبیٹوں سے قبیلے چلے۔ ایک ربیعہ اور دوسرے مضر؛ یہ دونوں بنی نزار کی بڑی شاخیں ہیں۔ آپ ہم الفاق اللہ مضر سے تھا۔ یہ آنے والے وفد کے صفرات کا تعلق مربیعہ سے تھا۔

مرحبا: فيعل محذوف كامفعول طلق بدئة خب مرحباً

غیر خزایا \_\_\_ پنزیان کی جمع ہے جس کامعنیٰ ' ذلیل کئے ہوئے ''ہے۔ کیونکہ بیلوگ خوشی سے سلمان ہوئے تھے۔ اس لئے ''غیر خزایا'' فرمایا گیا۔

ندامی: ندامی پندمان کی جے بعثی شراب نوشی کام آخی \_ لیکن بہاں معنی شجی نہیں بنا \_ اگراس کو نادم"

بعنی پشیمان ہونا کی جمع مائیں تو پھر معنی توضیح ہوگا \_ لیکن اس کی جمع حسب قاصدہ "ندائی "نہیں آئی \_ لیکن خزایا کے ساجھ

"مشا کلہ" ندائی کے وزن پر لے آئے۔ اس کو جمع از دواتی کہتے ہیں۔ جیسے لاملہ او لا منہ اللہ الحجے منبھی ایمنی جگہ خوات ہے ہوگا ے ایمنی جمع از دواتی ہے۔ رسوائی اس وجہ سے نہیں کہ قید کر کلانے کی بجائے آپ خودا گئے اور دائر دواتی ہے۔ رسوائی اس وجہ سے نہیں کہ قید کر کلانے کی بجائے آپ خودا گئے اور دامت اس وجہ سے نہیں کہ قید کر کر اور ان نہیں ہوئی جس میں شہارے ہمارے آئی آئی ہوئے ہوں جو شرمندگی کا باعث ہو۔ اور دامت اس وجہ سے نہیں کہ وی جو ان جو شرمندگی کا باعث ہو۔

#### هذاالحي:

مرادكفارِ من كالتبيلب المهرم ذوالقعده ذى المجيم ماوردب براهم جموال فوالقعده اور كالمجيكة ايام إلى و وانا لانستطيع ان ناتيك:

عرب كامشرقى كنارة في قارس ب مغربي جانب محراهم ب دوميان يس جوه كاعلاق ب عن عرب كمام عدم كياجا تاب

سوال: وفدعبد النيس في عوض كيا بم صرف اشهر حرام بين ى آسكته بين حالانك فتح كمد ( ٨هـ ) كے بعد آئے۔ جب كياسلام خالب ہوچكا تھا۔ اب كون دوك سكتا تھا۔ تو انا لانستطيع كيسے كہا \_\_\_ ؟

جواب: انالانسنطیع کاواقعی برهکایداس وقت غلبر اسلام بین مواهای واری مرتبرائے۔ ان صفرات نے دوسوال کے۔ ایک امرفصل کااوردوسراا شربہ کے بارے یں۔

فعر ناہامر فصل بمعنی مفصول یا مفصل حضرت شاہ صاحب سے ترجمہ منقول ہے۔ ٹیمٹی ہوئی بات۔اور عند ابعض ''تکھری ہوئی بات''۔(درس شامز فَ 200)

#### فامرهبهاربع

سوال: آبتال وتفصیل میں اس طرح مطابقت نہیں ہے کہ ابتال میں چار چیز ہیں اور تفصیل میں بتلائی پانچ ہیں۔
جواب ا: علامہ بیضادی فرماتے ہیں بقصیل میں صرف ایک ہی چیز بیان کی ہے \_\_\_ایمان اور اس کی تفصیل ۔ باقی تین
کورادی نے ہوآیا اختصار آخذ ف کردیا بیا بیمالا ایک ہی چیز ہے تفصیلاً چار چیز ہی ہی خمس ضرورت کے تت ہے دوامانہیں۔
قاضی بیضادی کی توجیہ پراٹکال ہے کہ بہت ہی بُعد اور تجب خیز بات ہے کہ نسیان واختصار کا شہوت کی ہوکوئی رادی بھی امور نہ دیں امور دوایت نہیں کرتے۔ (کشف ی مورد)

جواب ٢: شهادتين كاذ كربطور ترك وتمهيد كياران بعد چار چيزي بيان كى بيل

جواب ١٠: مازاورز كوة كوشدة اتصال كى وجهايك يي شاركيا

جواب ٧: وان تعطو امن المعنم حمسائيني چاركا اورشمس كاحكم ديتا مول \_\_\_\_اس كاعطف ادبع برب\_بياريع \_\_\_اربع \_\_\_اربع \_ كتحت داخل نهيس بياس عطف كي وجه سان سي الك بي تفصيل بين اشياء اربع كابيان موا \_\_\_\_شيء زائد بيا \_\_\_\_شيء زائد بيا آب الكافي ألم المنافية ألم المنافية المران سيالوا في المران سيالوا في المران سيالوا في المران سيالوا في المنافية المران سيالوا في مال في من من المنافية المران منافية المران المران منافية المران المران المران منافية المران المر

جوب۵: ایک جواب بیپ که ادایخ س ز کو ه کسا های سپادرای کاایک شعب بیجی هوتی مالیش سپ بیز اگرخس امرزائده دو حرج بجی کیا ہیں۔ چاں و پیکاوعدہ کرنے پر پانچ دیدی آوزیادہ ضل و کرم کا ظہار ہے۔(ضل ادباری 554/1 سوال: اس میں ج کاذ کرنہیں۔

جا: چونکه يقصه ينه هاه اس ميل فرضيت ج انجي نهيس موئي هي توذ كركيي موتا ي الكين اكر يدهدالي

روایت کولیں پھراشکال ہے کہ جج کی فرضیت ہے اوراس کاذ کرنہیں

جواب: چونکہ اشہر حرم کے علاوہ ہیں آسکتے تھے۔ دور مہتے تھے توان پر ج فرض ہیں تھا۔ (بوجہ احسار فرضیت بج نہیں تھی) جواب ۲: اختصارِ راوی ہے۔ بعض روایات میں ج کاذ کر بھی ہے۔ ۳: جمیع افعال وتروک کا استفصار نہیں فرمایا حسب حال ممكنه افعال وتروك كاذ كرفرما يا بجود خول جنت كاباعث بيل \_

#### فنهاهمعناربع

، ت و الا شربه کے متعلق سوال کیا۔ آپ ہم الفکائلے نے جواب میں برتن کے احکام ارشاد فرمائے۔ جا: مخاطب سائل کے منشاء کوخوب سمجھتا ہے۔ان کاسوال برتنوں ہی سے متعلق تضا۔اس لئے جواب س کروہ مطمئن بھی موکئے۔اورسوال تندیل نہ کیا۔

، رسے ہورے ہیں ہیں۔ ۔ ۔ جواب۲: مبالغہ فی انہی ہے۔جب برتن ہی رکھنا جائز نہیں توان میں ڈالا جانے والامشر وب بھی منع ہوگا۔ فی ذاتہ برتن میں کوئی قباحت نہیں ہے۔(واضح رہے برتن کے استعمال کی ممانعت ابتداء اسلام میں تھی \_\_\_ بعد میں بیم مانعت منسوخ ہوگئے۔)

### تشريح الفاظ

الحنتم: جس كواردووفارى ين مسبو كيت بيل شراب كايم كاسبررنك كابوتا تصارس لي اس كاتفسير الجرة الخضراعي

و الدباء: كدوكاندرك كوداكال كراس بين شراب سازى كرتے تھے۔اس بين جلد شراب تيار موجاتی تھی۔ النقير: اس كاصل معنى فهونك لكانااور كهودناب تجورى جزا كوكهودكراس سے پياله بناتے تھے۔اس بين نبيذاوال

راب بیار سے۔۔ المهز فت: وهملکاجس کےاوپرزفت ملا گیا ہو۔اورزفت کی شریع عندابعض بیہے کہ بیغاص درخت کی رال ہے۔جب یہ رال ملك كے اوپرىل دى جاتی تھی اس كے مسام بند موجانے كی وجہ سے خارجی اثر كے موقوف ہونے كی بنا پرشر اب جلد تياں موجاتی تھی۔ \_\_عندابعض زفت سےمراد تار کول ہے۔جوٹی کے تیل وغیرہ سے نیچ کچھٹ ہوتی ہے۔ یہی وہ تار کول مرادہے۔اس کااثر بھی مندرجہ بالا ہوتاہے اورشر اب جلد تیار ہوجاتی ہے۔

بعض راویان نے المزفت کی بجائے و رہما قال المقیّر۔ یہ قیرے شتق ہے اور قیر کے معنیٰ بھی تارکول کے ہیں تو معنى ومقاصدد ونول حسب سابق مشترك بيل-

مندرجه بالابرتنول میں نبیذ بنانے کی ممانعت مقصود تھی کیونکہ ان برتنوں میں سکرجلد آتا تھا\_\_\_ پھرقبیلہ عبدالقیس نے نبیذ کے عدم استعمال سے بیٹ کی خرابی کی شکایت کی توان کے استعمال کی اجازت دیدی گئے۔ (کشف 729/2)

### 40بَابِمَاجَاءَإِنَّالُأَعُمَالَبِالنِّيَّةِوَالُحِسْبَةِ

وَلِكُلِّامُرِئِمَانَوَىفَدَخَلَفِيهِ الْإِيمَانُوَ الْوَضُوءُوَ الضَّلَاةُوَ الزَّكَاةُوَ الْحَجُّوَ الصَّوْمُوَ الْأَحْكَامُ وَقَالَ اللَّاتَعَالَى {قُلُكُلِّيَعُمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ }عَلَى نِيَّتِهِ نَفَقَةُ الرَّجْلِ عَلَى أَهْلِهِ يَختَسِبْهَا صَدَقَةُ وَقَالَ لَكِنْ جِهَا دُوَنِيَّةُ.

حَدَّثَنَاعَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَ نَامَالِكَ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدِ عَنْ مَحَمَّدِ بُنِ إِبْرَ اهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ

وَقَاصٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئُ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ
هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لَدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَ أَقِيَتَزَوَّ جُهَا
فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَاهَا جَرَ إِلَيْهِ.

حَدَّثَنَاحَجَّاجُ بْنُمِنْهَالِ قَالَ حَدَّثَنَاشُغْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَدِيُ بْنُثَابِتٍ قَالَ سَمِغْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ يَزِيدَعَنُ أَبِي مَنْعُو دِعَنُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةً.

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ نَافِعِ قَالَ أَخْبَرَ نَاشُعَيْبَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بُنُ سَعُدِ عَنْ سَعُدِ بُنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجُهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَ أَيَك.

## ترجمه: اس بات كابيان كم ل نيت اورخلوس كسا تقطيح موتاب-

ہرآدمی کووہی ملے گاجومنیت کرنے توعمل میں ایمان ، وضوء ،نما ز ،زکوۃ ، تج ،روزہ اورسارے معاملات (جیسے بیٹے ،شراء ،ککاح ،طلاق وغیرہ سب) آگئے۔اوراللہ تعالی نے (سورۃ بنی اسرائیل میں) فرمایا:اے پیغبر کہددے ہر کوئی اپنی طریق یعنی منیت پرعمل کرتا ہے اور (اسی وجہ ہے) آدمی کوثو اب ملتاہے اور (جب مکہ فتح ہوگیا) توحضور ہالی فاکھنے فرمایا: اب ہجرت نہیں رہی کیکن جہاداور منیت باقی ہے۔

حضرت عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم میں فی فی آئی نے ارشاد فرمایا عمل سیت ہی سے سیحیج ہوتے ہیں اور ہر آدمی کو وہی سلے گاجو سیت کرے پس جوشخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی اور جو شخص دنیا کمانے یاعورت سے تکاح کرنے کے لئے ہجرت کرئے واس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی۔ شخص دنیا کمانے یاعورت سے تکاح کرنے کے لئے ہجرت کرئے واس کی ہجرت ان بی کاموں کی طرف ہوگی۔ حضرت ابومسعود سے مروایت ہے نبی کریم میں اللہ کا آئے نے فرمایا: جب کوئی شخص اپنے گھر والوں پر ٹواب کی سنیت سے خرج کرے توصد قد کا ٹواب ملے گا۔

حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے نبی کریم مَالِیُ کَا اَلٰہ کی مَایا: توجو پکھ خرج کرے اور اس سے تیری سنیت اللہ کی رضامندی کی موتو بچھ کواس کا بھی تو اب سلے گاحتیٰ کہ اس پر بھی جوتوا پنی زوجہ کے منہ میں لقمہ ڈالے۔

#### زيط

ماقبل میں مذکورہ تمام اعمالی خیرجن میں ایمان بھی داخل ہے ان کی مقبولیت واعتداد بھی وی مطلوب ہے جس کامقصدایت خاء وجہ اللہ مو\_\_\_ورینقابل شاماور منافع بھی نہیں۔ای لئے سے نیت اوراحتساب سب سے اہم ہے۔ (ضل قباری 556/1)

### غرض ترجمه

اس باب سے مقصود کرامید کارد ہے کہ صرف ذبانی اقر اراورا یمان کا تی جمید ل بیل تصدیق ہو۔
سنیت انچھی کرلوگے توجو کہ تھے کر وگے اس بیل صدقہ کا تواب ہے جتی کہ بابیہ کے مذاتھ کہ الفیتک، جبکہ وہ مجبوز جیس اور فائدہ
خاو تدکو ہے ۔ ابلیہ جائز محل شہوت ہے نیت کی وجہ ہے یہ کی صدقہ بیننے اور محل تواب ہونے بیس کا وٹ جیس ۔ (کشف 2537)
امام بخاری نے صرف قول کو ایمان قر ارتہیں دیا اس کے ساتھ تقیدہ قلب ضروری ہے معلوم ہوا اسل تصدیق ہے اگر تصدیق
مجی ایمان جیس تواسکے لئے باب قائم کرنا جا ہے تھا حالا نکہ ایسا کوئی باب قائم جیس کے ایسان کوئی باب قائم جیس کے ایسان کی باب قائم جیس کی ایمان جیس کیا۔ (حد 2021)

### درجات ايمان

حضرات مخفقتن فرماتے بیں درجات ایمان تین بیں۔

(۱) وجودِ بین نیایک محسوس چیزہے۔ کی قلب میں نور پیدا ہوتا ہے۔ یہ یہ نیو بنقص "ہے۔ جب اس کا وجود ہوتا ہے توسب سے پہلے شرک اورا زال بعدد میکر کہائز سے پہتا ہے۔ اہل مکاهد کواس کا حساس ہوتا ہے۔

(٢) وجودِ ذهبی: كدوس بل تصدیق وسلیم كرے۔

امام بخاری فرمار بے بیں:الاعمال بالنیة اور سابق بیں بے فرما بچکے بیں الایمان ہو العمل للذائتیجہ بیہ ہے کہ الایمان بالنیة ای بالنصدیق القلبی \_\_\_\_ توکرامیہ پرردہوگیا۔



### ىنىت وحسبة مىل فرق:

بعض کے نزدیک مترادف ہیں۔ یعنی تواب کے صول کی نیت کرنا۔ جبکہ صفرت علامہ انورشاہ کشمیری فرماتے ہیں حب نیت سے او نیچے درجہ کی چیز ہے۔ ایک تومض نیت کرناہے اور ایک ہے عنداعمل کھل استحضا رِنیت۔ خلاصہ یہ کہ حسہ و نیت میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ جہاں حبہ ہوگا و ہاں نیت کا با یا جانا ضرور کی ہے لا ہا تھکس۔

<u>والوضوء: بہاں سے امام بخاری مشرات احناف کارد فرمانا چاہتے ہیں۔ باقی توحمام افعال ہیں نیت کو</u> ضروری قرار دیتے ہیں مگروضو میں نہیں۔

جواب ا: حنفیہ وسائل اور مقاصد بیں فرق کرتے ہیں۔ وسائل کیلئے نیت ضروری مجیس۔مقاصد کیلئے نیت ضروری مجیس۔مقاصد کیلئے نیت ضروری ہے۔ کپڑا، بدن وغیرہ بغیر نیت یا ک ہوجاتے ہیں۔ مقاصد بیں چونکہ ٹواب بھی مقصود ہوتا ہے تو وہ بلا نیے بیں کتا۔وضووسائل کے بیل سے۔۔

جواب ا: وضویل دو چیزی بیل-ا: تطهیر بدن یعنی آلهٔ صلوق- ۲: ثواب کیلئے نیت ضروری ہے \_\_امام بخاری وضوکا ذکر فرما کرردعلی الحفیہ نہیں فرمار ہے بلکہ تائید حنفیہ کررہے ہیں۔ کیونکہ حضرت امام بخاری نے ترجمۃ الباب ہیں فرمایا: الحسبة ای طلب ثواب توطلب ثواب کیلئے نیت ضروری ہے۔نہ کہ کم بیر کیلئے۔

#### قل كل يعمل على شاكلته

<u>شاكلته</u> كَلْفُير:

ال شاکله اگرچ اصلاطبیعت کوکہتے ہیں۔ گربہال معنی نیت ہے۔ ای طور پر صفرت امام بخاری نے بہال ذکر فرمایا ہے۔ (۱) شاکله کی دومری تفسیر ہو اطن سے کی جاتی ہے۔ یعنی جو حامل کے اندر ہوگا۔ ای کے مطابق عمل کرے گا۔ نیک جذبات ہی تو برائی کرے گا۔

(۳)على دينه (٣)على ناحينه بيضرت ابن عباس منقول برورث الرفادي) فم امر أنك بي امر أنك منقول بيكن بي اصح م يونك إضافت كوقت م "كرجا تاب (ورن المرفي 206) يحتسبها صدقة فهي له صدقة:

ٹواب کی نیت کرے گا توٹواب ملے گا۔ ورنہ بلائنیت حقوق ادا ہوجائیں سے یہ بھی حنفیہ کی تائید ہوگی کیفس عمل تو درست ہے ورنداد انگی حقوق ہی ندہو۔

#### لكنجهادونية:

اس کا حاصل بیہ ہے جس دقت جو مل ہور ہاہے مثلاً جہا دہور ہاہے ؛ ہجرت ہور بی ہے ، بافعنل بیاعمال کرے اور بدیت اوا کرے۔اگر بیاعمال موقوف ہوجائیں تو نیت رکھے جب ان اعمال کا دقت آئے تو ضرور کروں گا۔

### 41بابقولالنبي المستشم الدين النصيحة

بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّينُ النَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِا يَهِ وَلِأَثِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ وَقَوْلِهِتَعَالَى{إِذَانَصَحُوا لِلِّهِوَ رَسُولِهِ}

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاقِرَ إِيتَاءِ الزَّكَاقِوَ التُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

حَذَّكَنا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَذَّكَنا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بِنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرَ بَنَ عَبِدِ اللَّهَ وَأَلْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِاثِقَاءِ اللَّهَ وَخَدَهُ لَا شَرِيَكَ لَهُ وَالْوَقَارِ مَاتُ الْمُغِيرَةُ بَنُ شُعْبَةً قَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَلْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِاثِقَاءِ اللَّهَ وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَالْوَقَارِ وَالشَّكِينَةِ حَتَى يَأْتِيكُمْ أَمِيرَ فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمْ الْآنَ ثُمَّ قَالَ اسْتَعْفُو الْأَمِيرِ كُمْ فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُ الْعَفُو ثُمَّ قَالَ أَمَّا وَالسَّكِينَةِ حَتَى يَأْتِيكُمْ أَمِيرَ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ أَبَايِغُكُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَشَرَطَ عَلَى وَالتَّصِحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فَشَرَطَ عَلَى وَالتَّصِحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فَتَالَ الْمَسْجِدِ إِنِّي لَنَاصِحُ لَكُمْ ثُمَّ اسْتَغْفُرُ وَنَزَلَ.

## ترجمه: آپ النفائليد فرمان كددين سيدل ساللدكي فرمانبرداري

اوراس کے پیغمبراورمسلمان حاکمول کی اور تمام مسلمانول کی خیرخوای کانام ہے اور اللہ تعالی نے (سورۃ توبہ میں) فرمایاجب وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیرخوای میں رہیں۔

حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: میں نے حضور بھا کھیے بیعت کی مماز کے قائم کرنے ، زکوۃ کے اداکر نے اور مرمسلمان کی خیرخوا بی کرنے پر۔

حضرت ابو کوائد نے زیاد بن علاقہ سے کہا: یک نے جریر بن عبداللد سے سناجس دن مغیرہ بن شعبہ (ماکم کوفہ) نے وفات پائی تو وہ خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف کی اور تو بی بیان کی اور کہا کہ کم کوایک اللہجس کا کوئی شریک نہیں ہے سے ڈرنا چاہئے اور کل والحمینان سے رہنا چاہئے تی کہ دوسرا امیر تم پر آجائے وہ اب آتا ہے۔ پھریہ کہا کہ حاکم کے لئے مغفرت کی دومانا نگو کیونکہ وہ بھی (مغیرہ کا کہ عافی کو پسند کرتے تھے۔ پھر کہا اس کے بعد تم کو معلوم ہوئی صفور میان کا کہ پاس آیا اور بیس نے عرض کیا: میں آپ سے اسلام پر بیعت کرتا ہول۔ آپ نے فرما یا اور برمسلمان کی خیر تو ای پر تو میں نے اس شرط پر آپ سے بیعت کرلی۔ اس مسجد کے مالک کی تسم میں تنہار اخیر خواہ ہوں پھر استخفار کیا اور (منبرسے) اثر گئے۔

اس مدیث کوتعلیقاً لائے۔اس لئے کہ مدار مدیث سمیل بن ابی صافح بیں وہ شرط بخاری کے مطابق نہیں۔ مگر فی الجملہ قابلِ استدلال ہے۔ (کشد 756/2)

### غرض ترجمه

اس باب سے امام بخاری پیٹابت فرمانا چاہتے ہیں اجزائے دین ٹیل تھیجت بھی ہے۔ بلکہ تھیجت اتنااہم جز ہے اگر پیجی کہا جائے کہ دین تصیحت ہی کا نام ہے تو یہ بھی مناسب ہے۔ درجات تصیحت کی طرح درجات دین وایمان ثابت ہوئے تو ترکیب ایمان بھی ثابت ہوئی۔

نیزیجی اشارہ ہے جو کچھ میں نے ماسبق میں بیان کیاہے تواس کے اندرجی جذبہ خیرخوابی فصیحت ہے۔ مختلف فرقول کے مذاہب کے حوالہ سے اگررد کیا گیاہے تواس میں افسانی جذبہ شامل نہیں۔ بلکہ دینی خیرخوابی پیش افطر ہے۔

صدیت الباب سد وطور پر درجات ایمانی یعنی یزید و پنقص کاشوت بر (۱) نصیح دسب سے اللی درجه اور لوسوله کادوسر ادرجه نیز انگر و و ایمان متحدیل آنو کادوسر ادرجه نیز انگر و و ایمان متحدیل آنو کادوسر ادرجه نیز انگر و و ایمان متحدیل آنو ایمان متحدیل آنو ایمان یزید و پنقص مواد (۲) یمی تفاوت ایمان بایل طور پرجمی ثابت بے نبی سلی الله علیه وسلم کانصیحته الله کادرجه سب سے اللی کپھر صحابہ کرام می کا بچر عام اوگول کادرجه بے ۔ تواس تفاوت فی النصیحة کی وجہ سے تفاوت ایمان ثابت مواد (درس شامز فی 207)

### تشريح حديث

حدیث الباب بیں المدین النصب حقیمبتدا'اورخبر ہیں۔ نیز دونوں ہی معرفہ بیں۔اور دونوں کی تعریف سے فائدہ ٔ حصر ہے\_\_\_ پھرحصر کی دوشمیں ہیں۔

(۱) مبتدا کا حسرخبر پر ہو۔اس صورت ہیں معنیٰ ہوگا کہ دین نصیحت ہی ہے۔اس صورت ہیں یے حسر مبالغہ کیلئے ہوگا۔ ور نداور بھی بہت سی چیز ہیں دین ہیں۔(۲) دوسری صورت ہے جنبر کا حصر مبتداء پر ہو۔اس صورت ہیں معنیٰ ہوگا کہ نصیحت تو دین ہی ہے۔منصوح لہ کیلئے تمام خطوظِ خیر کوجمع کر دینا نصیحت ہے جودین کیلئے قو قاد ثبات کا باعث ہے۔

النصيحة: يفعيله كوزن پرم لغت عربين اس كرومعنى بيل ـ

ا:نصحت العسل: ين في المركوماف كيا-٢:نصحت النوب: ين في كرا كوسيا اورجوارا

لفظِ نصیحت ان دونول سے لیا گیاہے \_\_\_\_ نصیحت کامطلب بیہوا ہروہ عمل جوخلوص اور جوٹر پیدا کرے۔اورا کر کوئی ایساعمل جوّوٹر پیدا کرے مگر بالاخلاص ہوتووہ آدھی نصیحت ہے \_\_\_ ای طرح اگر ایک بات جوٹر پیدا کرتی ہے مگر بالاخلاص نہیں آووہ بھی آدھی نصیحت ہے۔ الدین پر النصیحہ فاقعمل ہے اورنصیحت عمل ہے معلوم ہواعمل دین وایمان میں داخل ہے۔ (کشف 755/2)

#### النصيحةلد

یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات اور اس کی عظمت کا قائل ہونا۔ بایں طور جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے خلاف ہولے یا شرک کرے تو اس کی تردید کرے۔ نیز ابن مجر نے لاک کیا ہے حضرت عیسی نے دورانِ تقریر یہی لفظ النصیحة اللہ کے ارشاد

فرمائے\_\_\_ توایک خواری نے یہ پوچھااس کامطلب کیاہے۔اس پرارشادفر مایا:الذی یقدم حقوق اللہ علی حقوق العباد۔ کچرشار حین نے یہاں النصیحة لکتاب اللہ کا بھی ذکر کیاہے۔

#### والنصيحةلرسوله:

یعنی آپی آل النبی و النبی و

#### النصيحة لائمة المسلمين:

ائمہ کامصداق دوہیں۔ا: حکام وقت،مطلب بیہ وگا امورِ جواز میں ان کی اطاعت کرے۔خروج و بغاوت نہ کرے۔لوگوں کو بھی ان کرے۔لوگوں کو بھی ان کی طرف راغب کرے۔۲: اگر ائمہ مجتہدین مراد ہوں تو بھرمطلب بیہ ہے ان پراعتاد کرے۔ان کے ارشادات پرعمل کرے۔خود بھی عزت کرے اور دوسروں کو بھی اسی کی تلقین کرے۔

#### وعامّتهم:

عامة الناس بين اختلاف وشقاق نافر الله وريني ودنيوى دونول طرح سان كى خدمت كرے ، مخدوم ندہنے۔ عصر خدمت خلق نيست ـ

ا مسلطریقت کبی ہے \_\_\_

عندالزمري مافظ اور عين يه كه يحديث جامع بـ نصيحة الدس احكام قرآنى ولرسو لدس علوم سنت و لا تمته سامورمعا شرقى وقضا يا اورعامتهم بين تعلقات عام آكے ـ (درس شامز لَى 208)

حدثنامسدد: لطيه سنداس سنديل مسدداوركل كعلاوه تمام رواة بجلى بيل

۲: سبدادی کوفی بیں۔۳: سبکی کنیت ابوعبداللہ ہے جن کے امام بخاری کی کنیت بھی ابوعبداللہ ہے۔

### تعارف يوسف لمرهالامة

### جريربن عبداللهُ ﷺ:

آنحضرت بَالنَّفَاتِينَ وفات سے چھرماہ قبل شرف ایمان سے نوازے گئے۔ آنہیں چاورعطافرمائی نیزارشاد فرمایا اذجاء کم کویم قوم فاکر موہ مدینہ منورہ حاضری سے پہلے لباس تبدیل کرکے حاضر در بارہوئے آپ بَالنَّفَائِلِم نے ارشاد فرمایا: سید خل علیکم من ہذا الفتح من خیر ذی یمن الا و ان علی و جہہ مسحة ملک۔ (کشنہ 764/7) بہت حسین دھمیل تھے۔ آپ بَالنَّفَائِلِم نے انہی کے بارے میں فرمایا: یو سف ہذہ الامة۔ اسلام سے قبل مزار درہم کا جوڑ اپہنتے تھے۔ بعد از اسلام موٹا کپڑا اور بٹن کی جگہ کا ڈالگاتے تھے۔

<u>ذو المخلصہ</u> کابت آوڑ نے کیلئے آپ بڑا گھا گئے نے آہیں یمن بھیجا تھا جسے کعبہ یمائیہ کہا جا تا ہے \_\_اور ان کی درخواست
پر آپ بڑا گھا گئے نے ثبات علی الفر می کی دعافر مائی۔ چنامچہ بھر بھی ذکرے۔ (اللهم ثبته و اجعلمها دیامه دیا)

تعبیلہ ایمس کے لئے پارٹج مرتبہ دعافر مائی ٹی پڑھ موافر او تھے۔

على اقامة الصلوة: (دوسرے طریق یل شہادتین کا بھی ذکرہے۔)و النصح لکل مسلم اسے معلوم مواعمومی بیعت کے ساتھ صوصی فعل پر بھی بیعت لی جاسکتی ہے \_\_\_\_

حدثناابو النعمان سمعت جريربن عبدالله كَنْ الله

حضرت مغیرہ بن شعبہ طاعون کی وجہ سے ہے ہوکوفہ میں فوت ہوئے۔حضرت عمر کے زمامۂ خلافت میں بصرہ کے والی تنے ۔بصرہ میں مبہ سے پہلے انہوں نے انصاف وانتظام فرمایا۔

پیر صفرت امیر معاویت کودرش والی کوف سے بہت زم سے لوگوں کوجرائم بیل معافی دیئے کوتر بیجے دیان کی خصوصی صفت تھی۔ انہوں نے قبل از وفات صفرت جریری عبداللہ کو دوسیت فر مائی جب تک صفرت امیر معاویت کی طرف بے باضابط امیر ندا ہے۔ اس وقت تک آپ نائب بن کرنمازی بھی پڑھائیں اورام ورم لکت بھی چلائیں جب صفرت امیر معاویت کود صال کا الم جواء انہوں نے بصرہ بین زیاد کو کھائم امیر کوف ہو و قال البعض: انہوں نے دوسیت ندکی تھی سات مصفرت جریر نے از خود ظم فسق سنجوال اور سے المال کا معمول کے انہوں کے دوسیت ندگی تھی سے تاہم صفرت جریر نے از خود ظم فسق المال کو تاریک کا کہ مقام معاملات کو منبول کو کا کو کا کو تاریک کو کا کو کا کہ کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کہ کو کو کا کہ کو کو کا کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کو کے کہ کو کو کہ کو کو کا کہ کو کو کا کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کر کو کہ کو کو کو کر کو کہ کو کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو ک

استعفوالاميركم:\_\_\_\_

جیب ده او گول کے ساتھ عفو کامعالمہ کرتے تھے اللہ تعالی بھی ان کے ساتھ عفو کامعالمہ فرمائے۔ لوگو! ان کے لئے دعاکرو۔ ورب ھذا المستجد:

خطبه مسجد كوفه بي ريا\_\_\_وى مراد موكى \_\_\_ مكر طبرانى بين ورب الكعبة "ك الغاظ بين، موسكتاب هذا المسجد عراد مسجد رام معهو دفى الذهن مو

### انىلناصحلكم:

اس جمله کا حاصل پیسپ امیر کے وصال کے بعد میر اازخود امیر بیننے کا ارادہ نہیں۔ کوفہ چونکہ سیاسی شورشوں کا گڑھ تھا۔ تو اپنی حیثیت اورعزائم واضح کردئے۔ مرکز کی طرف سے شئے امیر کی آمدتک وقار واطمینان کے ساتھ رہو۔ کسی احتجاج وتحریک ک ضرورت نہیں۔اس کے پس منظریں ایک مشہور مقولہ ہے الکو فی لا یو فی:اس لئے بیاظہار کردیا۔

#### استغفرونزل

امام بخاری کی عادت مبارکہ یہ باب کے آخر میں تواضعاً استغفار فرماتے ہیں۔ نیزایبالفظ لاتے ہیں جس سے ختم واختنام کی طرف اشارہ ہو۔ یہاں بھی آخر میں نول ای ختم کالفظ لائے۔ جیسے مدیث برقل کے آخر میں لائے تھے: کان آخر شان ہوقل۔ علاوہ از ہی بوج مات مغیرہ بن شعبہ۔اختنام پر صراحة وال ہے۔ تو حافظ اور حضرت شنخ الحدیث وونوں کا مدی ثابت موا۔ (درس شامز بی 212)

فائده ا: بيحديث ان جوامع الكلم ميں سے بے جن ميں سارا دين سمك كرآ كيا\_\_\_ كيونكه الله تعالى كاحق، رسول الله يَا لَيُنْ كَانِيْ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلْ

علماء نے لکھاہے اگر ذخیر ۃ احادیث میں ہیں ایک حدیث ہوتی توہدایت کیلئے کافی تھی۔ (ضل اباری 5591) فائدہ: حضرت جریر ہیمن کے گور نرمتے ؛ اس قدر ناصح متھے کہ بیٹے میں صاحب السلعۃ سے فرماتے : آپ کی مہیمے ہمیں اپنے پیسوں سے زیادہ پسندہے ازروئے خیر خواہی کہتا ہوں اگر سامان روکنا چا ہوتو روک لو۔ (درس شامز بی 210) طبرانی کی روایت میں ہے غلام ایک گھوڑ اتین سومیں لیکر آیا آپ نے فرمایا: ان فرسک خیرمن ثلاثہ مائۃ۔

۲۹ مر ۲ مر ۳۵ هر کیم چنوری 2014ء

نصح لکل مسلم کی وجہ سے آٹھ سویل خریدا۔ (نسل ابرای 560/10) فرقی باطلہ کے ردمیں حضرت امام بخاری کا طرزیمل

حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے موقف "ترکیب ایمان" کو ثابت کرنے کے لئے فقہائے احناف اور متکلمین سے بھر پور" اختلاف دائے "کااظہار فرمایا \_\_\_ مگر حدودِ احترام کولمحوظ رکھا \_\_\_ قال بعض المناس کے حوالہ سے مسامل فقہیہ پرخوب بحث و تمحیص فرمائی ۔ مگر شخص کے حوالہ سے اپنی تھے میں کسی کانام ذکر نہ فرمایا \_\_\_ اسی طرزم کم امتیالہ ، کرامیہ اور مرجنہ کے لئے بھی سامنے رکھا \_\_\_ آج بھی بہی طرزم فیدوم کو شرے ۔

معتزل عقل كراسته سيبهكم اوروى كوعض قانونى حيثيت دى ، آج كے عقلی فتنوں كے سدّ باب كے لئے كتاب الايمان كا مؤثر طربي پيش نظر رہے \_\_\_ خوارج نے غلوفی الدين كاراستاختيار كيا۔ اس لئے اسوة بخارى كوتھا مدكھا جائے \_\_\_ كراميہ اور مرجيہ نے عملی ذمہ داری سے منہ موڑا \_\_\_ توشعب إيمان من الايمان كے طرز سے اس كی انهيت بتلائی۔

صحیح بخاری کے طرزِ تدریس میں اس کولمحوظ رکھنے کی ضرورت ہے <u>نیز آثنکا را ہو گیا</u> آج کے جدید دور میں اسوہ

سلف میں بی رمایت حدودہے۔

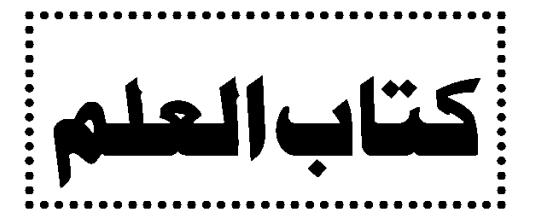

## كِتَابِالْعِلْمِ

بسما القِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بعض شخوں میں بسم اللہ عنوان سے پہلے ہے اور بہاں بعد میں ہے ایسا کیوں ہے؟ جواب: یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ ناقلین کے ذوق کا اختلاف ہے۔ زیادہ رائج یہ ہے ہم اللہ پہلے ہے۔ سکتاب العلم"عنوان بعد میں ہے۔

### كتاب الايمان سربط:

امام بخاری نے کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم کوشروع فرمایا۔ اس لئے کہ ایمان کے بعد انسان احکام کامکلف موجوا تاہے اور تکمیل احکام کی خرورت ہے ۔۔۔۔۔ اس لئے اعمال واحکام سے پہلے کتاب العلم لائے۔
سوال: دوسرے اعمال کی طرح ایمان کامدار بھی ''علم'' پرہے پھر کتاب العلم کو کتاب الایمان پر بھی مقدم کرناچا ہے تھا۔
جواب ا: ایمان مبداء کل خیر علم آو عملائے۔ اس لئے مقدم کیا۔
حدود ایرت ایمان مبداء کل خیر علم آو عملائے۔ اس لئے مقدم کیا۔

ج۲: اعتقاد بھی ملم بی کی ایک قسم ہے۔جس کوایمان سے تعبیر کیاجا تاہے۔ چونکہ ایمان ایک امتیا زی شان رکھتا ہے اس لئے اس کولم کے تابع نہیں کیا۔ بلکھلیحد معنوان سے ذکر کیا۔

جواب سا: امام بخاری نے ترقیب بیں لطافت کا خصوصی خیال رکھا۔ کہ ایمان وعمل کامدار وی ہے اور علم وعمل کامدار بھی وی ہے۔ اس لئے پہلے وی کا ذکر کرکے کو یاعلم کا اجمالاً ذکر فرمایا۔ پھر چونکہ مقصود بالذات اور مبداءکل خیر ایمان ہے تو وحی کے بعد ایمان کوذکر فرمایا پھر کتاب العلم کقصیل سے کر فرمایا۔ اس کے بعد اعمال کاذکر فرمایا۔

## تعريفعكم

علم کالغوی معنیٰ دانستن ؛ جانناہے۔اصطلاحی معنیٰ کیاہے؛اس بیں مختلف اقوال ہیں۔ (۱) امام الحربین اورامام غز الیؒ فرماتے ہیں علم الیسی نظری چیزہےجس کی تعریف نہیں ہوسکتی۔

(۲) اما م فخرالدین رازی فرماتے بیل علم احبی بدیریات میں سے ہے۔اس کی تعریف کی ضرورت نہیں \_\_ فرماتے ہیں اگر علم کو بدیری نہ مانا جائے تو بھر ظاہر ہے کہ نظری ہوگا۔اورنظری ہونے کیلئے دلیل کی ضرورت ہوگی۔جبکہ جودلیل آئے گی وہ خود بھی علم کا حصہ ہوگی توعلم کواپنی تعریف میں دوسرے علم کی حاجت ہوگی۔للبذایاد ورلازم آئے گایا تسلسل لازم آئے گا۔ اس

کے امام رازی فرماتے ہیں علم کونظری مانے کی بنیادی غلطہ۔ اس کی نظری یا فکری تعریف کے پیچھے نہائی۔ قال ابن عربی: و ہو ابین من ان یبین علم کی تعریف کی حاجت نہیں۔ (ایداد 9/5) (۳) عندالجمہور ''علم'' نظری ہے \_\_\_اوراس کی تعریف ہوسکتی ہے۔ اس لئے عندالجھ نے تعریف ہے: انہ ظاہر لنفسہ و مظہر لغیرہ۔

(٣) اورعند أبعض: مابه الانكشاف ياما به الانجلاء ہے۔

(۵) بعض حضرات فرماتے ہیں جملم الیمی صفت ہے جس سے عالم کوالیمی وضاحت حاصل ہوجائے کہ جانب بخالف کا احتمال مذرہے۔

(۲) عندابعض يتعريف بھي کي گئ ہے:

العلمهو صفةمن صفات النفس توجب تمييز أغير قابل للنقيض في الامور المعنوية.

یعنی ایک ایسی صفت ہے جوکسی نفس کو حاصل ہوتی ہے \_\_\_\_ادراس صفت کے حصول کے بعد انسان کو ایسی تمیز پیدا ہوجاتی ہے جواس کی نقیض کوامورِ معنویہ بیں قبول نہیں کرتی \_\_\_\_ تمیز کے معنیٰ یہ بیل کہ واقعہ نفس الامری \_\_ کو\_\_\_غیر واقعہ نفس الامری سے متازکرنا \_\_\_

غیر قابل للنقیض۔اس سے طن وشک سے احتراز ہے۔اس کئے کنقیض کو قبول کرے گاتو وہ ظنی ہوجائے گا۔علم نہیں رہے گا۔جبکی متح یقینی ہوتا ہے۔

#### في الامور المعنوية:

اس قیدسے دواس ظاہرہ سے احتراز ہے۔ کیونکہ دواس ظاہرہ کے ذریعہ حسوسات کا ادراک ہوتا ہے امورِ معنویکا نہیں ہوتا۔
(۵) علم کی تعریف میں احسن الاقوال میرسید شریف کا ہے کہ جلم ایک السی صفت ہے۔ سے وہ چیزروش ہوجاتی ہے جس سے (یعنی عالم) اس کا تعلق ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ امر باطنی ہے خارجی چیز نہیں جس کو باہر سے لایا جائے ۔ . . بھر یکم وادراک کس چیز سے ہوتا ہے؟ یہ سلم ہے کہ دواس ظاہری ، امر باطنی کے مدرک نہیں ہوسکتے . . . تو یکم عقل کی صفت یااس کا فعل ہے اس لیے عقل کی صفت یااس کا فعل ہے اس لیے عقل کو جومدار علم ہے جماع اے تا کہ ملم کی حقیقت بسہولت واضح ہوسکے۔

متقدیمن میں تعبیراتی اختلاف کے باوجود صفرت العلام عثمانی نے اس کواختیار فرمایا۔العقل هو غریز ة یتهیأ بهالقبول العلوم النظریة . . . عقل انسان کے اندرایک مر کوزکیفیت ہے جس سے دہ علوم نظر پر کوقبول کرتا ہے۔ یعنی وہ ایک قلبی نور ہے جس سے معلومات منکشف ہوتی ہیں۔

بادر ہے ملم کی نسبت عقل کے ساتھ وہی ہے جونسبت رؤیت کی قو ۃ باصرہ کے ساتھ ہے ، ہوعقل باطن ہیں مثل آئکھ کے ہے جس طرح آئکھ کے فعل کورؤیت کہا جاتا ہے۔ جوای قو ۃ باصرہ میں ہے اوراس کافعل ہے ، ، ای طرح عقل کے فعل کوملم کہا جاتا ہے جوعقل کے اندری ہے ، صفت علم سے بہی مراد ہے۔

### عقل وشريعت مين نسبت

عقل کی علیم الھے غیبیہ یعنی شریعت کے ساتھ دی آسبت ہے، جونوشمس کی آنکھ کے ساتھ ، جس طرح خارتی اور کے بغیر مراروں آنکھیں بے کاریاں . . . اس طرح علیم مذکورہ عقلیہ بیں اور شریعت کے بغیر الکھوں عقول بے معنی ہیں ۔ لطذا اور عقل جوقلب بیں ہے۔ اس کے ساتھ جب اور خارتی یعنی شریعت بل جائے تو دونوں انوار کے جمع ہونے سے جوام ہیدا ہوتا ہے وہ میں اس کے اس کے اس کے ساتھ جب اس کے ساتھ جس اس کے ساتھ میں ہوسکتا۔

قر آن و حدیث بیں ہیاں کردہ تمام ترفضائل کا مصدات ہیں علم ہے کسی دنیوی علم فن پر اس کا اطلاق نہیں ہوسکتا۔

یا در ہے کہ جواس ظاہری کی طرح عقل وعلم کی ترقی بھی بالتدریج ہوتی ہے جیسے چھوٹا بچہ . . . وہ خود اور اس کے قوائے ظاہری و باطنی . . . امور شریعت بعقائد ، اعمال ، معاملات ، معاشرت یہ سب امور غیبی یک اللہ تعالی کو کون سے بہنداور کون سے ناپ ند بیں محض نظر وفکر سے معلوم نہیں ہو سکتے جب تک (آفیاب) شریعت خارج میں نہ ہو (ضن الاباری جام ۱۹۲۵)

ایک درجه لم وه ہے جوعمل پرمقدم ہے جیسے نمازروزہ کے لیے ،،ان کے احکام ،، دوسرا درجہ بعدازعمل اس پر مرتب ہوتا ہے۔ کما قال الله تعالیٰ ان تققو الله یجعل اَکم فرقانا ، و اتقو الله و یعلِّمکم الله . . جصول تقوی پر جوظا ہر ہے تعمیل احکام کے بعد یک ممکن ہے ، فرقان وقعلم اس پر مرتب ہے۔

فائدہ: ساری عبادات بمنزلہ اوویہ کے ہیں. معرفت وعرفان معارف وحقائق اورعلوم حقدروح کے لیے مثل اغذیہ ہیں . . . یہ اس تناظر ہیں کہا جا ہوا ، تو مل محرفت کے ہیں کہا چونکہ ذریعہ ہوتا ہے اورعمل مقصود . . توعمل علم سے افضل ہوا ، تو مل افرین کہا جا تا ہوا ، تو مل کا فرم و بنتے ہیں . . . چنامچہ آپ ہوا ہوا کہ اس شبہ کا از الدمقصود ہے کہ سب علوم عمل کا ذریعہ ہیں بنتے . . . بلکہ بعض علوم عمل کا فمرہ بنتے ہیں . . . چنامچہ آپ ہوا ہوا کہ کے بعد ہی ممکن ہے ہے کہ ہے : دب ذری علم آ۔ العابدین ہونے کے باوجود جو کمال علم کے بعد ہی ممکن ہے ہے کہ ہے : دب ذری علم آ۔

اس سے مرادوہ کم مطلوب بیں جو مل کاموقوف علیہ بنے بلکہ وہ ہے جو کمل کے بعد بطور قروم رتب ہوتا ہے۔ (فضل اباری اسسه) سوال: امام بخاری نے کم کی تعریف بیان بیس کی جبکہ حدالشیء فضل الشیء پر مقدم ہوتی ہے۔

جواب ا: امام بخاری کے بال امام فخرالدین رازی کامسلک راج ہے کہ اجلیٰ بدیریات بیں سے ہے۔اس کے تعریف نہیں فرمائی میرار جحان بھی یہی ہے کہ مہدیہی ہے۔

اور بدیمی کونطقی تعبیرات سے بتلانا بہت مشکل ہوتا ہے اور نہ وہ واضح ہوسکتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی نقض ضرور وار دہوتارہے گا\_\_\_اس کی مثال گلاب کی خوشبو کی طرح ہے۔

اس کی ایسی تعریف کرتاجوچنبیلی کی تعریف سے ممتاز ہوجائے۔ دنیا بھر کے حکماءاور دانش ورا کٹھے ہوجائیں اس کی ایسی تعریف نہیں کرسکتے۔ (قالدالشیخ محمد تقی العثمانی مد ظلد) جواب۲: تعریف الشیء بیل حقائق الشیء کابیان ہوتا ہے اور اہام بخاری کامقصود حقائق کابیان جیس بلکہ ان کے متعلق اماریث نبویہ علی صاحبھا الصلوٰ قو السلا کابیان ہے۔

معقولات کے اندرامتیاز پیدا کرنے والی چیز جس ہے آدی یہ فیصلہ کرے کہ یہ سن ہے بیتی ہے یہ مطلوب ہے بیغیر مطلوب ہے اس کے اندراس کومل کہتے ہیں۔ معقولات کے اندر بہت الجھاؤ ہوتا ہے اس کے اندراس طرح اس کا امتیاز ہوجائے کہ جانب مخالف کا اختال باتی ہے تو وہ انہیں ہے۔ اگر جانب مخالف کا اختال باتی ہے گردونوں جانب برابر ہیں تو اس کوشک کہتے ہیں۔ اگر جانب مراج اور دوسری جانب مرجوح ہے تو جانب بدائے کو اس اور جانب مرجوح ہے تیں۔ اگر جانب کا الحال اختال جی اس میں ہے گرکسی اعتراض کرنے والے سے اور تشکیک پیدکرنے کی وجہ سے اس میں جن م باتی در ہے اس کوشک کہتے ہیں۔ (در بر بخاری 1328)

نائده: علم كاندرتقين كااحمال ندمال كاعتبار سي وتاب ندمال كاعتبار س

## اقسامطم

علم كى دواقسام إلى علم دين علم دنيوى \_

می دواسا میں۔ عادیان میادیوں۔ علم دنیوی وہلم ہے جس میں قرب خداد تدی کا کوئی دخل ندہو علم دین جس کے صول سے قرب خداد تدی ملے۔

## علم دنیوی کی اقسام

(۱) جومفضى الى الكفرو المعصية بوجيي علم نجوم اورعلم سحر علم شراب سازى \_\_\_ جومفضى الى الكفر بواس كا صول كفريد اورجومفضى الى المعصية بواس كا صول مصيت ب

وعلم ادم الاسماء كلهائل رائح قول كمطابق دوسرى شم كاعلم دنيوى تصا\_

البتہ یفرق ہے علم دین کا سیکھنا جوفرش کفایہ ہے اس سے مراد فرض کفایہ لعید ہے ۔۔۔ علم دنیا کا سیکھنا یہ فرض کفایہ فیرہ ہے۔اوراصل فضیلت حسن لعید ہمی ہوا کرتی ہے ۔حسن لغیر ہ کی حیثیت ثانوی ہوا کرتی ہے۔ سیما سے دیمر سے معرف س

چونکه علم دین بذانه حسن مجی ہے اور مقصود مجی ہے اس کئے اس کے فضائل وار دموئے ہیں \_\_

## علم فن ميں فرق

اقسام علم وين

(۱) احكام ظاهره كاهلم جيب صلوة ووضوو غيره (۲) أحكام باطنه كاهلم قلب كي امراض وكيفيات كاهلم

ماهرين علوم ديينيه كي اقسام:

(١) احكام ظاہرہ كے جانے والے علماء كوفقها م كہتے ہيں۔

(٢) احكام باطنه كے جانے والے علماء كوصوفياء كہتے ہيں۔

(۳) دونول علوم كوجائن والى كوجامع كبيته بيل.

فائدہ: جامعیت کے باوجود بعض صفرات پر کسی خاص علم کا غلبہ ہوجا تاہے۔ تو عام طور پرلوگ ان کوائ حوالہ سے جانتے پہلے نے بیل \_\_\_ مگراس کے باوجود ان کودیگر علوم بس مجھی کامل دسترس حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے ان کو قبیقی معنیٰ بیں جامع بی مجھینا چاہیے۔ جیسے ائتمہ اربعہ کرام اگرچہ دنیا ان کوفقہ کے حوالہ سے جانتی ہے مگریہ صفرات علوم باطنی کے بھی اساطین امت بیل \_\_\_ بہارے برصغیر بین حضرت شاہ ولی اللّٰد کا خاندان بھی جامع ہے۔ پھر ان کے بعد صفرات اکا برعلاء دیوبتد اور الحدالذ آج کے دورین بھی ان کے خلفاء شان جامعیت رکھتے ہیں۔

علم دين كنفسيم ثاني:

(۱) علم کسی چس میں کسب واختیار کودخل ہو۔

(٢) علم وہی بجس بیل کسب واختیار کودخل نہو برایداست منجانب اللہ عطاء ہو۔

# علم وہبی کی قشیم:

(۱) بصورت وي، يه حضرات انبياء كوديا جاتاب- اورجناب رسول التديم النَّمَ المُعَلِيمَة مُوكيا-

(۲) بصورةِ الهام؛ بيانبياً اوراولياء كرام كوبھى حاصل ہوتاہے۔الله تعالى دل بين كسى آيت كي تفسير وقطبيق ڈال ديتے ہيں۔ ياكسى بھى متذبذب معاملہ بين ايك جانب كى ترجيح كوبلادليل غالب فرماديتے ہيں۔

علم وہبی کے تحت دومقام ہیں۔ایک مقام نبوت۔ایک مقام ولایت۔مقام نبوت کی تکمیل ہوگئ۔البتدمقام ولایت باقی ہے۔نبوۃ وہبی ہے۔اور ولایت وہبی وکسی ہے۔

مقام نبوت فضل ہے یامقام ولایت؟

اس میں محققتین کے دو کروہ ہیں۔

(۱) مقام نبوت انصل ہے۔اس کئے کہ مقام نبوت میں نبی کو عامۃ الناس اور خواص کو تبلیغ کرنی پر تی ہے۔ تو نبی کی عبادت متعدی ہوتو ہے اُصل ہے۔ عبادت متعدی ہوئی۔لازی کے ساتھ متعدی بھی ہوتو ہے اُصل ہے۔

(۲) مقام ولايت فضل بـ - كيونكه مقام نبوت مين توجه الى الخلوق موتى بـ جبكه مقام ولايت مين توجه الى الله موتى بـ جبكه مقام ولايت فضل بـ - كيونكه مقام نبوت مين توجه الى الله موتى بـ البند امقام ولايت فضل بـ -

### ولكلوجهةهومو ليهافاستبقواالخيرات:

تنبیہ: اس سے یہ کو خلط نبی میں موجائے کہ ولی نبی سے انصل ہے۔ کیونکہ یہ فرق نبوت کے حامل کے اندر کا ہے جو بیان کیا جار ہا ہے۔ اور ایک احکام کی بجا آوری کا بیان کیا جار ہا ہے۔ نہی تھا اس کے اور ایک احکام کی بجا آوری کا ہے۔ توان دونوں میں سے کونسا فضل ہے۔ یہی تی کے بارے میں بتلانا مقصود ہے۔

### فائده: مدارخِلافت کیاہے؟

اس بیں تین قول ہیں:۱۰۰۰ پہلی رائے علما بِظاہرہ کی ہے۔ان کے نز دیک استحقاق خلافت علم کی وجہسے ہے۔ملا تکہ کو وہ اسمانے ہیں آئے۔جوحضرت آدمؓ کو آگئے تھے۔توحضرت آدمؓ کوخلیفۃ بنادیا گیا۔

۰۰۲ دوسری رائے علامہ اُنورشاہ کشمیری کی ہے۔ فرماتے ہیں عبودیت کی وجہ سے خلیفۃ ہوئے۔ کیونکہ تین گروہ تھے۔ ۱:اہلیس۔۲:ملائکٹہ۔۳:آدمؓ۔(۱) اہلیس ہیں توعبودیت نہیں تھی۔صرف انائنیت تھی۔

(٢) ملاتكمين عبوديت تقى مگرشيد عولى تقارنحن نسبح بحمد كو نقدس لك.

(٣) حضرت آدم میں عبودیت ہی تھی۔اس لئے ستحق خلافت ہوئے۔ یہی رائے صوفیاء کرام کی ہے۔

قاتندہ ا: بعض اوقات خلافت ظاہری علم وعبودیت پر دی جاتی ہے۔ مگریہ سب ظاہر کے تابع ہوتا ہے۔ خطابھی ہوسکتی ہے۔ شیخ قصور واز مہیں ہوتا۔ (نیر خلافت سیوطب ہے۔ سیوصت نہیں۔)

قائده ۲ : اطلبو االعلبولو بالصين دور نبوت بي بين بين بين ملم توخها ي نبيل، گويارسول الله بي الكيان الكه و نبوی علوم سكف كاحكم فرما يا بيد استدادال و مطلب فلط بيد و اين الديروايت موضوع بيد و دمر يرح في قاعده كے مطابق دنيوى علوم سكف كا ترغيب دينة تووَ لَو كَبِنى كى كيا ضرورت تنى ؟ توبيال بحى علم شرى مراد ب مراد حديث بعد و مشقت ب كيونك بين علم شرى مراد ب مراد حديث بعد و مشقت ب كيونك بين عرب سربيت مسافت پرواقع تفل

## 01بَابفَضْلِالْعِلْمِ علم كخضيلت كابيان

وَقُوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {يَرْفَعِ اللَّهَ الَّذِينَ آمَنُو امِنْكُمْ وَ الَّذِينَ أُوثُو االْمِلْمَ دَرَجَاتٍ وَ اللَّهِ مِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } وَقُوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {رَبِّ ذِنْيِ عِلْمًا }

ترجمہ: اوراللدتعالی نے (سورہ مجاولہ ش) فرمایا" جوتم ش ایماندار بی اورجن کولم ملااللدان کے درہے باند کرے کا دراللد کو تمہارے کا مول کی خبرہے" اور (سورہ طریس) فرمایا" پروردگار مجھے اور زیادہ ملم دے"۔

### غرض ترجمه:

اس متن کی کتاب العلم سے مناسبت اس طرح ہے کہ معاملات نااہل کے پرداس وقت ہوں کے جب جہل کا غلب اور علم الحم واست کا سے کا معاملات نااہل کے پرداس وقت ہوں کے جب جہل کا غلب اور علم الحم واست کا کا سات کا

امام بخاریؓ نے باب قائم کر کے صرف دوآیات قرآنی ذکری ہیں۔روایت کوئی ذکر نہیں فرمائی۔

## مديث الباب ذكرنه كرنے كي چندتوجيهات:

- () تراجم کے بیان ٹیں آیا تھا کہام بخاری کے بعض تراجم ابواب ٹی لیال ہوتی ہے۔ مگرتر جمسکتھت مدیث نہیں ہوتی \_\_\_\_ (۲) قرآن کریم ججة قویہ ہے۔ جو مدیث سے بھی بالاہے۔ تواسی پراکتفا فرمایا۔
  - (٣) علامه كرماني كاجواب ييب امام بخاري ابواب بيلي باند صفة تق ـ احاديث بعدين تدريجاً ذكر فرمات

تے۔توبہاں مدیث ذکر کرنے سے پہلے ہی وصال فرما گئے۔

(٧) شرائط كمطابق مديث نبين السكى

(۵) طلبكرام مى دىن كى صلاحيتى صرف فرمائيس اس كي تحيداد إن ب-

(۷) تکفیر فوائد کیلئے۔فضائل اور دلائل بیل مختلف احادیث بیان مول کی۔تو قائدہ زیادہ موکا۔اس لئے کہ فوائد ملم کی احادیث صیحہ توموجود بیل اور بکثرت بیل۔

کتاب العلم شی مدیث ندلانے کی یہ وج بعید ہے کہ امام بخاری کوهل مدیث یا دندری اس کے ۲۳۲ هش تھیل بخاری کے بعد چوہیں سال تک اس کا درس و یا ۹۹ ہزار طلبہ مدیث نے استفادہ کیا ۲۵۲ میں رصلت ہے، اس لیے یا دندر ہنے کی توجیہ درست نہیں ۔ (دلیل الغاری ۲۰۹۳)

سوال: ص18 پر باب فضل العلمة أحم فرما ياجبكه بهال بھى بيتوككرار جوا

جوابا: بہاں فضل العلم کاباب اصحاب نسخ کی وجہ سے لکھا گیا ورندصا حب کتاب نے صرف کتاب العلم کا ترجمہ قائم کرکے اصاویت ذکر فرمائی ہیں۔

جواب ۲: بہال فضیلت علمامہاور بابراتی بین فضیلت علم ہے۔ توکر ارتقیقی نہیں۔ اغراض الگ الگ بیں۔ جواب ۳: فضل بمعنی فضیلت اور بمعنی زیادتی بھی آتا ہے۔ بہال فضل بمعنی فضیلت ہے۔ اور دوسرے باب بیں فضل بمعنی زیادتی ہے۔

حضرت شیخ الحدیث فرماتے بیں بابین میں اگر مقصدایک ہوا کرچہ الفاظ الگ الگ ہوں پیکر ارمتصور ہوگا۔ اگر مقصدالگ الگ ہوا کرچہ الفاظ ایک ہوں پیکر ارنہ ہوگا۔ ( درس شامزنی 214 )

قاسم العلوم والخيرات امام نانوتوي كي مجلس بين صفرت كے خادم مولانا فاضل نے مطائی نفسيم كى جوآخر بين بي محتى توانهوں نے عرض كيا: صفرت! الفاضل ( بچى يونى زائد ) للفاضل و القاسم محووم ( يعنى صفرت والا ) جواب بين صفرت نے فرمايا: الفاضل للقاسم ( مراد صفرت نانوتوى ) و القاسم محروم [ يعنى تفسيم كننده ] ( بحوال اردان الا عن الا الا ارئ س ا

### يرفعاللدالخ

د فع سے مراد کرامت اور تواب بی اضاف ہے۔ اور ایک تول بہے دفع سے مرادد نیا بی فضیلت اور مرتبی بڑھا تاہے۔

نیز یہ می قول ہے اللہ تعالی علم سے درجات کوان مؤنین کے مقابلہ بیں جو علم سے خالی تھے۔ بڑھا کیں گے۔

درجات: بدرجہ کی جمع ہے۔ اس کے مقابلہ بی ایک افظادر کھ ہے۔ اوپرجاتے ہوئے منزل کو درجہ کہتے ہیں۔ اور بنجے کی جانب کو در کھ کہتے ہیں۔ اور بنجے کی جانب کو در کھ کہتے ہیں۔ اور بینچے کی جانب کو در کھ کہتے ہیں۔ جنت ہیں درجات اور جہنم ہیں درکات ہیں۔

#### والذين اوتواالعلمدرجات:

در جات: جمع سالم كره اورتنويان عظيم ك لتب بيعلودر جات الم الم ب-

عطف النحاص على العام بــــايمان والول كبعى وجات بانده و تكتابه خصوصيت معلم والول كربهت بانده و تكــ والله بما تعملون خبیر: اس بس اشاره بے علم وی مفیر ہے جومفضی الی العمل ہو۔ حضرات علماء فرماتے ہیں کھلم بلاعمل عقیم اور عمل بلاعلم تقیم اور علم مع احمل صرا بوستقیم ہے۔

حضرات المي علم كرفع ورجات كومقرون بالاعمال فرمايا كياب ورجليم محض كايبود كيليز اثبات كرتے بوسة لو كانوا يعلمون كساخفى كردى كئ بـ اسكة كدوه مقرون بالعمل نهيل تفاسيا بليس بولم شراينا والى نهيل كمتا تفاراسكة بہال علم لغویٰ بمعنیٰ داستن مراد نہیں۔وہ ملم ہے جوعمل واخلاص سے مقرون ہوتے ہوئے بار کا و خداد تدی بیں مقبول ہو۔اس لئے كماجا تابيطم دودهارى تلوارب جيسودونت كذنول كاسبب عظيم بهاى طرح جبنم مل جافكا بعى ذريعه بها اعادنا الله

فرأنض كيعد بقيها وقات كسمحل ميس صرف كي جائيس

اس بين حضرات المي علم كے درميان غوروفكر كيا كياہے كه فرائض يعنى مطلوب من الشادع كے بعد بقياوقات كس محل ين صرف كے جائيں علم عمل ، ذكر وعبادت وغيره بن :

اس ش اختلاف ہے۔

(ا) امام اعظم وامام ما لك فرمات بين : اشتغال بالعلم المسل ہے۔

(٢) حضرت امام احمرين عنبل مسعد وروابيتن بين شغل بالعلم فضل ہے۔٢:جہا دافضل ہے۔

(٣) حضرت امام شافعی فرماتے ہیں عمل میں یعنی عبادت میں مشغول رہنازیادہ باعث فضیلت ہے۔

(۷) حضرت شاه ولی الایفر ملتے ہیں: ہیں بالقسم کہتا ہوں کہ علیم تعلم ہیں مشغولیت افضلیت ہے۔ (۵) حضرت العلامہ فتی عبدالقادر (سابق شیخ الحدیث دارالعلوم عیدگاہ کمبیر والا) فرماتے ہیں بتعلیم وتعلم افضل ہے۔الا يەكەجىماد فرض موجائے۔

، امام غُرَ الى فرماتے ہیں: انسان کی چار مانتیں بیان فرمائی ہیں بعد از فرائض اولااشتغال بالعلم ہے۔ ثانیا شیخ وتقدیس ہے۔ اگراسے شاصر ہوتو پھر خدمت علیاء وصلحات ہے۔ رابعہ بعدا زفر آئف کسب معاش ہے ۔۔۔ حلال کمائے مگرغیر کامال نہ کھائے۔ ربزدنیعلما:

آب بالفَلَيْكِ نزياد تي علم كي دعاما كلي جوش تعالى شانه كرحكم كر حمت تقى الله تعالى نے قبول فرمالي اس مصف يلت علم معلوم ہوتی توباب ہزاسے مناسبت بھی ہوگئ۔

يهال "امر" دوام واستمر اركيلي يداس بل بريلوى طبقه كااختلاف بان كاسلك يبي "جمله ما كان و ما يكون

الى يوم القيامة" كاعلم آپ بَالْتُفَايِّلُو يكبارگى ديديا كيا \_\_\_\_جبكه جمورانل سنت والجماعت ،علاء ابل تق دهلائ ديويند كه إل تبكيس سالددورنبوت بمن تفورُ اتفورُ اعلم ديا كيابعده عالم برزخ ،جنت وغيره بمن تسلسل كساحة برُهتاى چلاجائكا-جولاتقف عند حدِّم وكاكما قال تعالى: وللأخوة خير لك عن الاولى-

ہرآنے والی علی حالت سابقہ علی حالت سے بہتر ہوگی۔ بریلوی طبقہ کے ہاں موجود بالفعل ہے اور بعدہ انقطاع ہے۔ جبکہ حضرات اٹل دیوبند کے ہاں حصول علم کیلئے اتصال بالباری دائما ہے \_\_\_ سوچا جاسکتا ہے کہ قرآن وحدیث کی روثنی میں کس کا عقیدہا شرف واضل ہے۔

## 02 بَاب مَنْ مُئِلَ عِلْمًا وَهُوَ مُشْتَغِلُ فِي حَدِيثِهِ فَأَتَمَّ الْحَدِيثَ ثُمَّ أَجَابَ السَّائِلَ

حَدَّنَاهُ حَمَّدُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَافِلَهُ عَرَحَدَّ الْمُنْ الْمُنْلِرِ قَالَ حَدَّنَاهُ حَمَّدُ الْمُنْ الْمُنْلِرِ قَالَ حَدَّنَاهُ حَمَّدُ اللَّهُ الْمُنْلِرِ قَالَ حَدَّانَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَ

## ترجمہ جس شخص سے ملم کی بات پوچھی جائے اور وہ دوسری بات بیں مشغول ہو تواپنی بات پوری کرکے پھرسائل کوجواب دے

حضرت ابوہر پرہ سے روایت ہے اس اشا ہیں کہ نبی کریم بالطفائیک مجلس ہیں قوم سے گفتگو فرمارہے تھے آپ
بالطفائیک پاس ایک دیماتی آیااور اس نے کہا قیامت کب آئے گی؟ آپ بالطفائیک فرماتے رہے ۔ بعض اوگوں نے کہا
آپ نے اس کی بات نی گیات بالیند کیااور بعض نے کہا آپ نے سنائی بیس جن کہ جب آپ کی بات پوری ہوئی تو فرمایا
: قیامت کے بارے ہیں موال کرنے والا کہاں ہے؟ (اس سے معلوم ہوا آپ نے سوال سناتھا جواب ادب کھانے کے لئے
نہیں دیا)۔ اس نے کہا ہیں ہوں یا رسول اللہ! آپ بالطفائی نے فرمایا: جب امانت صالح کردی جائے تو قیامت کا انتظار کر۔
اس نے کہا مانت کا ضیاع کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا: جب معالمہ ناایل کے ہرد کردیا جائے تو قیامت کا انتظار کر۔
اس نے کہا مانت کا ضیاع کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا: جب معالمہ ناایل کے ہرد کردیا جائے تو قیامت کا انتظار کر۔

### ربطباب:

امام بخاری اب بیال سے ملم کے آداب واحکام بیان فرمار ہے ہیں۔ سی میلے مختلف آداب تعلیم وقعلم بیان فرمائے ہیں۔ بیال بدادب بیان فرمایا کیا جب تک مسئول اپنی گفتگو سے فارغ نہ جو توسوال سے احتراز کیا جائے۔ اگر کوئی شد قو ضرورت یا نادانی کی وجہ سے سوال کر لے توجیب کواختیار ہے اپنی بات پوری کرلے یا درمیان ہیں ہی اس کوجواب دیدے۔ یااس کامدار سوال پر ہے اگر سائل کا سوال شد قو ضرورت پر ہے تو فوری جواب دے \_\_\_ اگر کم کی و نادانی سبب ہے تو کچر بعد میں دے سکتا ہے۔ اگر سوال نابیندیدہ ہوتو جواب دیا ضروری جو بیں۔

ربط۱: باب سابق بین آیات قرآنید سے نفسیلت وزیادہ علم کا بیان تھا اب تحصیل علم کا طریقہ بتاتے بیل معلم کو چاہیے
درمیان بیں بات نہ کرے اگر معلم فوری جواب نہ دے تو یہ کبرنہیں . مصلحت فوری جواب کی مقضی ہوتو فوری جواب دینا
چاہیے . . . تاہم یہ فیصلہ علم کی رائے پر ہے گیاں معلم بے جامد اضلت کی قلطی کرئے تومعلم محل سے کام لے مستفید بن اولین کے
حق تقدم کوقدر کی لگاہ سے دیکھا جائے بعد بیں آنے والے نظم وآ واب مجلس کا پاس کھیں۔ (نسل نام عام)
جس سوال کا تعلق مل سے نہواس کا جواب دیا جانا ضروری نہیں۔ (دین شامز آن 218)

## تشريح حديث

اداه: راوی کوئک ہے کہ استاذ محترم نے صرف 'این'' کہایا این السائل الساعة فرمایا۔
دوران گفتگوسائل کے جواب سے اہل مجلس کا نقصان نہوتو فوری جواب دیا جاسکتا ہے . . . امر مؤقت کا جواب دیا جائے ور نہ جواب لا عاصل ہے سوال کی نوعیت غیر ضروری ہے تو جو اب مؤخر کیا جاسکتا ہے اگر اہم معاملہ یا کسی بنیادی عقیدے کا سوال ہے تو تاخیر کی قطعاً مخوائش نہیں کیونکہ خیالات کے بدل جانے کا اندیشہ و تلہ صفرت ابوذر کودوران خطبہ جواب مرحمت فرمایا سوال تھادین کیا ہے جفنول ، منی برعنا داور ہاعث تشویش و انتشار سوال تھادین کیا ہے جفنول ، منی برعنا داور ہاعث تشویش و انتشار سوال کا جواب ندیا جائے (ضنل الباری ہاس ۱۹۲۵)

### نداء بالرسول كي صورتيس:

يارسول الله: نداء بالرسول ين جارصورتين بان: -

(۱) حکایة کہناجائزہ جیسے احادیث بلی بکٹرت ہے۔ (۲) اس عقیدے سے جائز ہے کہ فرشتے میر اسلام وکلام رومنۃ شریفہ پر کان چائے گئے گئے گئے کے حضور فی النصور کے لحاظ سے بھی سمنجائش ہے۔ (۲) عقیدہ حاضر وناظر کے شریفہ پر کان چائے ہیں۔ (۳) عقیدہ حاضر وناظر کے

<sup>۔</sup> دوران خطبہ سائل حضرت ابور فاحدوی ہے آپ ملی اللہ علیہ دسلم منبر چھوڑ کر کری پرتشریف فر ماہوئے جس کے پائے فالبالوہے کے تضتا کیآ وازسب تک بھنچ سکے (مسلم شریف)

سالتهند صرف ناجائر بلكه بادني كى وجه ي قابل ترك بـ

جاءاعوابی: بقول حافظ: اعرائی تامعلوم الاسمَ ہے۔ تاہم ارشاد الساری بین 'رفیع'' ہے۔ واللہ اعلم (درس ثامز آن 217) کیف اصاعتھا: سوال: سائل نے قیامت کے بارے بیں سوال کیا تھامتی الساعة؟ آپ بھائنگیائے نے جواب دیاجب اضاعت امانت شروع موجائے تواس کا انتظار کرو۔

جُولِب: آپِیُلِ اَلْفَایَلِ نَجُولِ عِلى اسلوبِ اَلْکَمت دیاہے کہ یہ اول ہی درست نہیں قیامت کب آئے گی۔ یِم الله تعالی کے اس کے پاس نہیں توسول یہ وناچاہیے کہ الماستہ قیامت کیاہی توآپ کا اُلا کُفائی کے ای تناظریں ایک علامت بیان فرمادی۔ افدا ضبیعت الامانیة

ا: امانت سے مراد اناعو ضنا الامانة ، تدبیرز مین كا انتظام ہے۔

۲: امانت صفت القلب مراد ہے جوابمان سے مقدم ہے ، پہلے قلب میں اون الدائۃ جمتا ہے پھر لون الا بمان۔ (دیں دامر بی ووہ و مدداری افام دور ہے۔ سام معنیٰ تکیہ ہے۔ حاصل بیہ جونس و مدداری کا اہل نہ جودہ و مدداری افام دور میں دور مدداری کا اہل نہ جودہ و مدداری اسلوب انکیم اسلوب انکیم میں میں ہے ہے۔ سام میں معلوم جواا کر کوئی بے جافضول سوال کرے تواس کا جواب علی اسلوب انکیم دینا جائے۔ نیز مفتی کے ومد فرض نہیں ہر سوال کا جواب دے۔ تاہین میرہ سوال پر کوئی حکیماندار شاد فرمادے۔

امانت کے مقابلہ میں فتندکالفظ استعمال ہوتا ہے فتندائیں حالت و کیفیت کو کہتے ہیں جو پچ کو فلط اور فلط کو پچ ہتلائے۔( درس ہناری 335 )امانت ، اکثر علماء نے امانت کو مفعول کے معنیٰ میں لیکر اس سے تکالیف شرعیہ مراد لی ہیں۔ حقوق اللہ ہول یا حقوق العباد۔ ای طرح قولی ہول یا فعلی یا اعتقادی لیکن محققین علماء امانت کونوعیت اور حالت کے معنیٰ میں لیتے ہیں \_\_

تفصیل اس کی ہے کہ انسان خلیفۃ اللہ ہے۔ خلافت کیلئے تو ہ علمیہ وعملیہ بنیاد واساس ہیں۔ ان دونوں کے ساجھ انسان میں تو ہملکہ و بھیمیہ بھی ہے جن ہیں برابر تزاجم و تخالف رہتا ہے۔ ای وجہ ہے لم کے باوجو د ترک امراور عمل نہی کر گزرتا ہے اس لئے اللہ تعالی نے قو ہ علمیہ وعملیہ کی تقویت کیلئے قو ہ ملکیہ رکھی تا کہ اپنے ارادہ وقدرت سے قو ہ ملکیہ کے ذریعہ امور خیر کو اختیار کرے۔ ای کانام امانت ہے جس کی دوسری تعبیر ' نظرت' ہے بھی مدارِ کلیف ہے اس ہیں ایک نیت نہیں دیگر ملکات کی طرح اس کو اسباب ظاہری کے ذریعہ ترتی دینا اس کوموذی دمفسہ چیزوں سے بچا نا ضروری ہے اس استعداد کسی بر تو اب وعذاب موقوف ہے ۔ ایمان کیلئے وی الی اگر بمنزلہ علت فاعلی ہے توا مانت ( فطرت ) بمنزلہ علت مادی۔ امانت مصبح کی متا ابعت کانام ہے۔ (دریا بناری 333)

## 03بَابِمَتِىٰ َفَعَصَوْتَهُ بِالْعِلْمِ علم كى بات اوچى آوازسے كہنے كابيان

حَذَثَنَا أَبُو النَّعُمَانِ عَادِ فَهِنَ الْفُصْلِ قَالَ حَذَثَنَا أَبُو عَوَ انَةَ عَنْ أَبِي بِهُ شُوِ عَنْ يُو منفَ بَنِ مَا هَكُ عَنْ عَبْدِ السَّقِبْنِ عَنْدٍ و قَالَ تَخَلَفُ عَنَا النَّبِئُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَ سَلَّمَ فِي سَفْرَ قِسَافَرْ نَاهَا فَا ذَرْ كَنَا وَ قَذَا وَ هَذَا الصَّلَاةُ وَ نَعْنَا الصَّلَاةُ وَ نَعْنَا الصَّلَاةُ وَ نَعْنَا الصَّلَاةُ وَ مَا لَكَ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى صَوْتِهِ وَيُلُ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّادِ مَرَّ تَعِنِ أَوْ فَلَاقًا مَعْنَا الصَّلَاقُ مَنْ وَعَمْ اللَّهُ عَلَى عَرْدُ اللَّهُ عَلَى عَرْدِيهِ وَيُلُ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّادِ مَرَّ تَعْنِ أَوْ فَلَاقًا مَعْنَا الصَّلَالَةُ عَلَى صَوْتِهِ وَيُلُ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ مَرَّ تَعْنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى صَوْتِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى صَوْتِهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى صَوْدِهِ وَلَا لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى صَوْدُ وَلَى اللَّهُ عَلَى مَالَّهُ عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّه

عُرْضِ ترجمہ: فصر منت کے وقت بلندا آواز سے تعلیم جائز ہے۔ اسل میں ام بخاری نے یہ بب دفع تعارض کیلئے قائم فرمایا۔ کیونکہ بعض دلائل سے پیدا منے آتا ہے کہ بلندا آواز پسندیدہ جمیں ہے۔جب کہ اس مدیث میں بلندا آواز سے پکارنے کا تذکرہ ہے۔

## تشریخ حدیث رفع صوت کی ناپیندیدگی کے دلائل: –

(۱) واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير

(۲) مدیث شریف میں ہے آپ بھالگائے بارے میں ہے: "ولا صنعاب فی الاسواق۔" بازاروں میں او بھی آواز سے آپ بھالگیں بولتے تھے۔

(۳) وقارطلی اورعظمت کا تقاضا بھی بھی معلوم ہوتاہے۔ توامام بخاریؓ یہ باب قائم فرما کررفع تعارض یوں فرمارہے ہیں کہ رفع صوت عندالصرورت جائز ہے۔

صغرت ثناه وكى الله فرماتے بيں : و لاصنحاب ، صنحب سے مرادلوولوب بيں رفع صوت ہے ليكن د فع الصوت بالعلم صحنب بيں داخل جبيں \_اس لئے كه آپ ملى الله عليه وسلم اس كواختيار فراماتے تنے \_(درس ثامر بَى 220) نیز متعلم کی حالت، مخاطب کی دوری مخاطبین کی زیادتی جیت یا خطیب و معلم کی بات بلار فع نه بینج سکتی مود . بور فع صوت متحسن ہے . . الغرض فرائض یاسنن کی تصبیع یا کوتا ہی پر شدۃ تنبیدور فع صوت درست ہے ۔ (فضل الباری ہا ص ۵۲۸) ویل: دوزرخ کا ایک طبقہ ہے ۔ ویل اور ویہ دونوں ہم معنیٰ ہیں ۔ فرق یہ ہے اگر مشخق ہلا کت ہے تولفظ ویل ہو لئے ہیں ۔ اگر مشتحق ہلا کت نہیں تولفظ و جے ہولئے ہیں ۔ ویہ خلِلْعَمَّادِ تَفْتُلْهُ الْفِئَةُ الْبُاغِیَةُ

للاعقاب من المنار: اعقاب عقب کی جمع ہے۔ یہاں مرادصاحب عقب ہے ان ایر یوں والوں کوچہنم ہیں اوال العابے محاجزوں سے محاجنہوں نے ایر یوں تک یانی نہیں ہونچایا۔

ایزیوں کے خشک رہنے پروعیددلیل ہے کہ باتی یاؤں دھوتے تھے۔

ويل للاعقاب من النار شميم إز بالحذف ب تقدير عبارت بيب :ويل للمقصرين في غسل اللاعقاب من الناد\_ (تخديه سير)

نادى باعلى صوته: استرهمة الباب ثابت بوكيا

یو سف بن ماهک: ماهک؛ بیر نی ہے یا عجمی ہے؟ اگر عربی ہوتو پھریہ ماضی کاصیغہ ہے یااسم فاعل۔ اگر ماضی ہوتو پھر پیغیر منصرف ہوگا اور اگر اسم فاعل ہوتو یہ منصرف ہوگا\_\_\_\_

اورا گریجی کلمه به وتواس میں ماہ کالفظ الگ ہے۔جس کے عنیٰ چاند کے ہیں \_\_اور تک ،تصغیر کیلئے ہے۔معنیٰ چھوٹاسا چاند۔ اَز هفتنا لصلوٰ ة: مماز کاوقت آپہنچاتھا تاخیر نماز کا خطر وتھا تو سُرعت وضو کا منشا تاخیر صلوٰ ہ تھا\_\_\_

فجعلنانمسحه علی اد جلنا: یہاں مسح سے اصطلاحی معنی مراذ نہیں بلکہ لغوی مسح مراد ہے یعنی ہاتھ کا پھیرنا کو یا غَسل خفیف مراد ہے۔ جلدی میں ہلکا سادھودیا اور اور اس کوسے سے تعبیر کردیا۔ اس لئے کہ سے میں استیعاب کا کوئی بھی قائل نہیں میٹسل خفیف کیلئے قرینہ ہے۔

ويل للاعقاب من النار: لبعض روايات مين يهال بطون الاقدام كالفظ بهي آيا ہے جس كامعنى پاؤل كتلوك اور اير يال خشك ندره جائيں۔

اس سے اہلسنت والجماعت نے استدلال کیا کہ پاؤل کا وظیفہ جب موزے نہیئے ہوئے ہول غسل ہے اوراس میں ہے۔ ''فقاعد الحدیث انعلا یہوز کی استیعاب ہے۔ ''فقاعد الحدیث انعلا یہوز کی استیعاب ہے۔ ''فقاعد الحدیث انعلا یہوز ایت کرکے فرمایا ہے ۔ ''فقاعد الحدیث انعلا یہوز المستحلی الرّ جلین۔''

قائدہ:عندابعض بیوا قعہ مکہ مکرمہ ہے واپسی کا ہے مگر تعیین نہیں کے صلح حدید بیے ہے واپسی میں عمرۃ القضاء یا فتح واپسی کاہے۔(درس شامز ئے 221)

## 04بَابِقُولِ الْمُحَدِّثِ حَدَّثَنَاأُوْ أَخْبَرَ نَاوَ أَنْبَأَنَا محدث كاحدثناء اخبر نا اور انبأنا كمِنے كابيان

وَقَالَ لَنَا الْحُمَيْدِيُّ كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا وَ أَخْبَرَنَا وَ أَنْبَأَنَا وَسَمِعْتُ وَاجِدًا وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ
حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ وَقَالَ شَقِيقُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً وَقَالَ حُذَيْفَةُ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَيْنِ وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ وَقَالَ أَنَسُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِهِ وَقَالَ أَنَسُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ وَقَالَ أَنَسُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ وَبَكُمْ عَزَّ وَجَلَّ

حَدَّثَنَا قُتَنِبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُجَعْفَرِعَنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِدِينَا رِعَنْ ابْنِ عُمَرَقَالَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ الشَّعَرِ شَجَرِ الْبَوَ الْمَسْلِمِ فَحَدِّلُنَا مَا هِيَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْبَوَ اللَّهُ وَالْمَسْلِمُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَاهِيَ يَارَسُولَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّكُ لَهُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ قَالُو احَدِّلُنَامَاهِيَ يَارَسُولَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

## غرض بخارى

حدثنا، اخبر نا اور انبانا وغیرہ بیہ الفاظ مشتر ک المعانی ہیں۔راوی کواختیار ہے کوئی سابھی لفظ استعمال کرے۔ حضرات متقدمین کے إل بیمروج ہیں،ان میں کوئی ہاہمی فرق نہیں۔

البت متاخرین کے بال ان کے محل استعال کا فرق ہے۔ اورسب سے پہلے اس کوجس نے واضح کیا وہ عبداللہ بن وہب بیلے اس کوجس نے واضح کیا وہ عبداللہ بن وہب بیل۔ جوحضرت عبداللہ ابن مبارک کے ہم عصر بیل۔ انہوں نے فرق کیا۔ نیزامام شافعی، امام نسائی، اور امام مسلم بھی فرق کے قائل بیل۔ اگر استاذ پڑھے شاگر دسنے۔ ایک ہی شاگر د موتو ''حدثنی'' کہا جائے گا اور اگر بڑی جماعت ہوتو پھر حدثنا ہیں گے۔ اگر ایک شاگر د نے استاذ کے سامنے حدیث پڑھی اور استاذ نے تصدیق کی تو احبر نبی اور بہت ساری جماعت کے اندر شاگر د نے حدیث پڑھی اور استاذ نے تصدیق کی تو بھر احبر ناہیں گے۔

اگرشخ نے ایک فرد کوبالمشافہ اجازت دی تووہ 'انبننی'' کیے گااورا گرایک سے زائد کوبالمشافہ اجازت دی تو پھر انبانا کہیں گے۔ایک شاگرد نے استاذ کے سامنے پڑھادیگرلوگ بھی مجلس ہیں شریک تضفو سننے والے آگے روایت کرتے ہوئے یوں کہیں: قوئ علیناو انااسمع اورا گراستاذ نے حدیث لکھوا کر بھیجی تو کتب الی کالفظ استعمال ہوگا\_\_\_اگراستاذ محترم کی یا کسی محدث کی کھی ہوئی روایات مل جائیں تواس کو'و جادہ'' کہتے ہیں \_\_\_

امام سلم ان اصطلاحات میں اتنا فرق ملحوظ رکھتے ہیں کہ ان صیغوں کے اختلاف پر سند میں تحویل کردیتے ہیں۔

#### قاللناالحميدى:

سوال: قال لنا\_\_\_الحمیدی کیول فرمایا حدثنا یا اخبر نا کیول نہیں کہا؟ حالانکہ حضرت جمیدی توامام بخاری کے استاذبی درمیان بیں انقطاع بھی نہیں۔

جواب ا: بلاواسط ميس سناموكا، بالواسط سناموكا \_اسلي حدثناو اخبر فيميس كها\_

جواب ٢: مجلس تعليم بين جيس ابوكا بلكم اس مذاكره بيسابوكا

## وحى جلى اور حديث قدسى ميں وجو و فرق

فیمایووی عن ربه: آپ الفائل الله تعالی سے هل فرماتے بیں اس کو حدیث قدی کہتے بیں۔ جو حدیث یاک کی ایک المان تم ہے۔

سوال: جب اس مديث كالفاظمن جانب الله بين تواس كوقر آن كريم بين كيول نه ذكر فرمايا؟

جواب: حديث قدى اور قر آن كريم مين تين فرق بين:

(۱) قرآن کریم مصاحف بیل محفوظ ہے۔ اور حضرات صحابہ نے ماہین الدفتین اس کومع کیاہے۔اس بیل مدیث قدی جہیں للذابی قرآن کا حصد منہوا۔

جواب ۲: حدیث قدی روایت عن الله بے۔ اور قرآن کریم روایت کرد فہیں بلکہ قرآن کریم هل کلام الله ہے۔ جواب ۳: شبوت قرآن کریم کیلیے هل متواتر ہونا ضروری ہے جبکہ صدیث قدی بیل هل متواتر ضروری نہیں۔

### حدثناقتيبهبنسعيد

### روايت الباب كاترهمة الباب سانطباق

انطباق کے بارے میں دونقریریں ہیں: (۱) تحت الکتاب تقریر (۲) حدیث الباب کے تقریر تحت الکتاب تقریر بیہ ہے امام بخاری نے اس روایت کواپنی اس کتاب میں بہت جگذ کرفر مایا۔ یہاں حدثونی کے الفاظ ویگر مقامات پر اخبرونی کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ معلوم ہوا' تح حدیث و اخبار "برابر ہیں۔

حدیث الباب کے تحت تقریر ہے ہے کہ آپ ہمال کے تضرات محالہ سے فرمایا: حدثونی بہ بسطرات محالہ سے الباب کے تحت تقریر ہے ہے کہ آپ ہمال کیا تو حدِ فنا کہا۔ اس سے معلوم ہوا جواستاذ ہوئے ، گفتگو کرے یا طالب بھی استاذ کے سامنے ہولے یا معلوم کرے تواس وقت بھی تحدیث کالفظ استعمال ہوسکتا ہے۔ توا خبر ناضروری نہیں \_\_اس لئے ان صفرات کی تردید ہوگئ جویہ فرماتے بیں جب شاگر دیڑھے تو بھر اخبر ناہی استعمال ہوگا۔

## تشريح حديث

سوال: اس حدیث بیل آپ بھا گھنے ایک پہلی پوچھی۔ جبکہ ابوداؤد شریف بیں ہے نھی النہی بھا ﷺ عن الأغلوطات (بیبتان)

جواب! ان اخلوطات سے منع فرمایا جو تصنیع اوقات کا باعث ہوں اور جن سے کوئی علمی فائدہ متعلق ہوتو وہ منع نہیں۔ کیونکہ وہ تعلیم کی مانند ہیں۔

جواب ٢: ان اغلوطات كوبو چھنے كيليمنع كياجن كاكوئى قريند بهوجن كاقريند بوقووه جائز بے \_\_\_\_ تفصيلى روايات

بیں ہے آپ مجافظ کے خیس وقت بیسوال فرمایا کہ کونسا درخت انسان کے مشابہ ہے تو تھجور کا جمار آپ مجافظ کی خدمت ہیں پیش کیا گیاتھا\_\_\_ توعین ای موقع پر آپ مجافظ کے نے سوال فرمایا کیونکہ جواب کا قرینہ موجود تھا۔ جواب سا: وہاں منع ہے جہاں تھے یہ او کافائدہ نہ ہو۔

#### انهامثل المسلم:

آپ الفیکی نے کھور کومسلمان کے ساتھ تشبیہ دی \_\_ تشبیہ کے بارے میں دوشم کی روایات ہیں۔(۱) بعض روایات میں تشبیہ ہی میں تشبیه بالانسان ہے اور بعض میں تشبیه بالمسلم ہے \_\_\_ اگر تشبیه بالانسان ہے تووج تشبیہ ہے:

(۱) جیسے انسانی کمالات سارے سر بیں بیں اور سر بندہتے تو باقی کچھنہیں۔اسی طرح بھجور کے فوائد بھی اوپر والے حصہ بیں بیں اگراد پرسے کاٹ دیاجائے تو تمام ثمرات وفوائد ختم ہوجاتے ہیں۔

(۲) بعض حضرات کہتے ہیں تھجور کا درخت انسان کی پھوپھی ہے کیونکہ بعض روایات میں آتاہے حضرت آدم سے بچی ہوئی مٹی سے بچور کو بنایا گیا۔

(۳) بعض حضرات فرماتے ہیں اس میں انسان کی طرح تذکیرو تاننیٹ ہے۔

(٧) بعض فرماتے بیں جیسے نسان پانی بی اور مرجات تومرجاتا ہے ای طرح یدوشت بھی اگر پانی بی اور مباسے توملاک موجاتا ہے۔ اگر تشبیه بالمسلم موتو پھر وجہ تشبیہ کی دوصور تیں بیں:

(۱) جیسے بھورکے تمام اجز اسر، تنا، ہتے، گودا، پھل اور ثمرات سب نافع بیں۔ای طرح مسلمان کے تمام افعال جوایمان کامل سے ناشی ہوں سب کے سب مفید اور نافع ہیں۔

(۲) جیسے بھور کے پینے نہیں گرتے \_ اسی طرح مسلمان کی دعابھی رذنہیں ہوتی۔البتہ قبولیت کی صورتیں مختلف ہیں۔ سمجھی دنیوی چیز بعینا گئی۔اور بھی کوئی مصیبت ٹل گئی۔ورینہ آخرت میں ثواب کا ذخیر ہ توہے ہی۔

بعض روایات میں تشبیہ کے سوال میں آپ بَالِنُفَلَیْ آیت شریفہ پڑھنا بطور قرینہ ہے۔الم تو کیف ضو ب اللہ مثلاً کلمة طیبة کشجر ة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء۔

جس طرح معظد کی جوز ثین میں اور فرع آسمان کی طرف ہے اس طرح ایمان دل میں مضبوط ہے گویا تصدیق ایمان کی جواوراعمال بمنزلہ شاخ کے بیں۔ (نسل الباریج اس ۵۷۲)

#### فاستحييت:

یعنی میں شرما گیا۔ اس کی وجہ ایک اور مقام پرخود ہی بیان فرمائی کہ میں اصغر القوم تھا۔ حضرات شیخین مکرمین جیسے حضرات تشریف فرما تھے۔اس لئے بتانے سے شرم آئی \_\_\_ لیکن یہ بات حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے والد حضرت عمر کو بتلائی تواس پرانہوں نے فرمایا: اگرتم بتادیعے تومیرے لئے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہوتا۔ حضرت عمرض الله عند کے اس قول کی وجہ بیتھی کہ بتلانے پریہ توقع تھی کہ آپ مجال اُٹھیا کی دعافر مادیتے کو یا مقصود حصولِ دعا ء نبوی مَجَالِ اُٹھیا۔

فائده ا: امتحان كاسوال متعلم كے دائره استعداد سے باہر نہ ہو چنا عجبہ لا يسقط و رقها وفی رواية لا ينقطع نفسها نيز نُما ركا پيش كيا جانا اور آيت كريمه الم تو كيف ضوب الله الح كى تلاوت بيال سوال بين معين قر ائن بين . . . تاہم اس قدر آسان سوال نہ ہوكہ نظر وفكر سے كام ہى نہ لينا پڑے ، (فضل البارى جام ٥٧٣)

فائدہ ۲: بڑوں کاسوال بھی اعطائے عکم ہے۔ اس لئے حضرات صحابہ کرام رضی اللّیخنہم آپ صلی اللّہ علیہ وسلم کے استفسار پر اللّہ و رسو له اعلم کے ذریعہ اپنی طلب علم کااظہار فرماتے۔(درس شامزنی)

### 05 بَاب طَوْحِ الْإِمَامِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ لِيَخْتَبِرَ مَاعِنُدَهُمْ مِنْ الْعِلْمِ استادكاشا كردول سي وال كرناان كاامتحان لينے كے لئے

حَدَّفَنَا خَالِدُ بَنُ مَخْلَدِ حَدَّفَنَا مَنْلَمَانُ حَدَّفَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ دِينَا دِعَنَ انْنِ عُمَرَ عَنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ

وَ سَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنُ الشَّبَوِ شَجَوَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مَثُلُ الْمُسْلِمِ حَدِّفُونِي مَاهِي قَالَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَبَوِ النَّبَوَ ادِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَلَى يَفْسِي أَنَّهَا النَّخُلَةُ ثُمَّ قَالُو احَدِّثُنَا مَاهِي يَارَسُولَ اللَّهَ قَالَ هِي النَّخُلَةُ مَنَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَا أَلُو احَدِّثُنَا مَاهِي يَارَسُولَ اللَّهُ فَالَ عَبْدُ اللَّهُ فَا لَعْهُ النَّهُ فَلَا أَلْهُ اللَّهُ فَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا أَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ ال

#### ربط:

سابقه باب میں پیھاٹنا کرداستاذ سے سوال کر سکتا ہے۔ اس باب میں ہے۔ استاذ بھی امتحانا شاکرد سے سوال کر سکتا ہے۔ عرض **بخاری:** غرض **بخاری:** 

(۱) امام بخاری بی ثابت کرناچاہتے ہیں شاگر دوں سے وقتانو قتانوچھناچاہیے اورامتحان لینا آدھاعلم ہے۔ (۲) غرض بخاری اس باب سے مقصوداہ تمام شان علم کا بیان ہے۔ کہلم کو یا در کھناچا ہیے چناعچہ امتحان اس کاذریعہ ہے۔ (۳) استاذ شاگر دیسے تعجید اذبان کیلئے کوئی مسئلہ ان کے سامند کھ سکتا ہے۔

## تشريح حديث

قال فوقع في نفسي:

ے وہ کی انہوں نے دوسری روابت میں ایا تھا کہ وہ 'ن خلد' ہے اوراس کی وجہ بھی انہوں نے دوسری روابت میں مضرت عبداللہ بن عرف نے فرمایا: میرے دل میں آیا تھا کہ وہ 'ن خلد' ہے اوراس کی وجہ بھی انہوں نے دوسری روابت میں بیان کی ہے۔ وہ یہ کہ سوال کے وقت آپ بھا تھا کے پاس 'جماد' الیا گیا تھا \_\_ جمار آپ بھا تھا۔ سوال کیا بیمی قریبن تھا۔

نيزآب ملى الله عليه وسلم في آيت مثلاً كلمة طيبة الخوت الوت محى فرماني على ـ (درس الربي 226)

مجور کے درخت کے شنے کے اوپر والاحصہ کھود کراس ٹیل جو گودا نکالا جا تاہے اس کوجمار کہتے ہیں مجور ایسام بارک درخت ہے کہ گوگ اس کے مرجز سے فائد ما کھماتے ہیں۔

ویگرصفرات صحابہ کرام کا ذہن مخلہ کی طرف اس لیے نتقل نہ ہوا کہ آپ بھا گفائی نے ارشاد فرمایا اس درخت کے پیٹے نہیں جھڑتے جبکہ مجور کے بیٹے نہیں ہوتے ہیں اردویس بھی اس کو پیٹے نہیں بیٹے نہیں جھڑتے جبکہ مجور کے بیٹے بیٹی اردویس بھی اس کو پیٹے نہیں کہتے ... جب آپ بھا گفائی نے جواب ارشاد فرمایا تو پیتہ چلا کہ آپ بھا گفائی کہتے ... جب آپ بھا گفائی نے جواب ارشاد فرمایا تو پیتہ چلا کہ آپ بھا گفائی کے درق کالفظ مجاز اُستعمال فرمایا۔ (حمد العاری جاس اس)

ایک طریقه اس سے فائدہ اٹھانے کا یہ ہے کہ اس سے نیرہ لکالاجا تلہ یعنی مجور کے درخت کے اوپر کھود کر ہنڈیا با ندھ دیتے ہیں جس کی دجہ سے اس کارس ہنڈیا ہیں آتا رہتا ہے۔ اس رَس کو نیرہ کہتے ہیں۔ یہ بڑا ہی لذیذ ہوتا ہے۔ اس کوآفناب نکلنے سے پہلے بی لے توقعیک درنیاس ہی نشہ آجا تاہے۔

اس سے صغرات محدثین اور فقہاء کرائے نے استدلال کیاہے جب استاذ محترم طلباء سے کوئی سوال کرے تو بہتر ہوگا سوال کے اندر جواب کی طرف کوئی لطیف اشارہ موجود ہوا گرآ دی ذراغور کرے تو آ دی جواب کی طرف بھٹی یائے۔

### 06بابالْقِرَاءَةِوَالْعَرْضِ عَلَى الْمُحَدِّثِ

وَرَأَى الْحَسَنُ وَالْقُوْرِيُّ وَمَالِكَ الْقِرَاءَةَ جَائِزَةً وَاحْتَجَ بَعْضُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْعَالِمِ بِحَدِيثِ ضِمَامِ بْنِ تَعْلَبَةَ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ آللهُ أَمْرَكُ أَنْ نُصَلِّي الصَّلُواتِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَذِهِ قِرَاءَةُ عَلَى السَّمَامِ بَنِ ثَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ ضِمَامُ قَوْمَهُ بِذَلِكَ فَآجَا زُوهُ وَاحْتَجَ مَالِكَ بِالصَّلَى الْقَرْمُ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيهِ مَا عُلَى اللَّهُ مِ اللَّهُ عَلَيهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيهِ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيهِ مَا أَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَقْرِئِ عَلَيْهُ وَلَا الْقَارِئُ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْعُلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْعُلَى اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَى اللْعُلَى اللْعُلْمُ اللْعُلِي الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِي الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَى اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلِي اللْعُلَى اللْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعُلِ

حَدَّثَنَاهُ حَمَّلُهُ الْمُ مَلَّا الْمُحَمَّلُهُ الْمُنَالُحُسَنِ الْوَاسِطِيُّ عَنْعُوْ فِي عَنَالُحُسَنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْقِرَاءَ قِعَلَى الْعَالِمِ الْحَبَرَ نَاهُ حَمَّلُهُ نَاهُ مِنْ الْفِرَ لِمِي حَدَّثَنَاهُ حَمَّلُهُ وَإِسمَا عِيلَ الْبُحَارِيُ قَالَ بِالْقِرَاءَ قِعَلَى الْعَالِمِ الْحَبَرَ نَاهُ حَمَّلُهُ وَهُو الْفِرَ لِمِي وَكُو حَدَّثَنَاهُ حَمَّلُهُ وَإِسمَا عِيلَ الْبُحَارِيُ قَالَ حَدَّثَنَاعْبَيْدُا اللَّهِ بْنُمُوسَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ إِذَا قُرِئَ عَلَى الْمُحَدِّثِ فَلَابَأُسَ أَنْ يَقُولَ حَدَّثِنِي قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَاعَاصِ عَقُولُ عَنْمَا لِلْكِوَ سُفْيَانَا لُقِرَاءَةُ عَلَى الْعَالِحِ وَقِرَاءَتُنْسَوَاءْ.

حَدَّنَاعَبْدُاللَّهِ بَنَ مَالِكِيَةُ وَلُهُ بَيْنَمَانَحْنُ جُلُوسْ مَعَ النَّيِي صَلَّى اللَّهَ عَلَيه وَ سَلَّمَ الْمَعْبُونِ عَبْدِاللَّهِ بِنَ عَبْدِاللَّهِ بِنَ عَبْدِاللَّهِ بِنَ عَبْدِاللَّهِ بِنَ اللَّهُ عَلَيه وَ سَلَّمَ الْمَعْبُونَ مَلَ اللَّهُ عَلَيه وَ سَلَّمَ الْمَعْبُونَ عَلَيه وَ سَلَّمَ مَتَكَى ابَيْنَ ظَهْرَ النَّهِ مَ فَقُلْنَا هَذَالزَّجُلُ الْأَبْيَضُ الْمُتَكِى وَقَالَ لَهُ الزَّجُلُ النَّيِي صَلَّى اللَّهَ عَلَيه وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْكِ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيه وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيه وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيه وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْكِ فِي الْمَسْلَلَةِ قَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيه وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

رَوَاهُمُوسَى وَعَلِيُّ مُنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا.

حَدَّثَنَامُوْسَى بِنُ اِسْمُعِيْلَ قَالَ ثَنَاسُلَيْمَانُ اَنْ الْمُغِيْرَةَ قَالَ لَنَالَا بِنَ عَنْ أَشِي قَالَ لَهِيمَا فِي الْقُرْ آنِ أَنْ الْمُغِيْرَةَ قَالَ النَّبِيّ - صلى الدعليه وسلم - وَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُمِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلُهُ وَنَحْنَ نَسْمَعُ فَجَاءَرَ جُلْ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ أَثَانَارَ سُولُكَ فَأَخْبَرَ نَاأَنَّكَ تُوْعُمُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجُلُّ أَلْ اللَّهَ عَزَّ وَجُلٌ قَالَ اللَّهَ عَزَّ وَجُلٌ قَالَ صَدَقَ فَقَالَ : فَمَنْ خَلَق الشَمَاءَ وَالْاَرْضَ وَالْجِبَالَ ؟ قَالَ اللهَ عَزَّ وَجُلٌ قَالَ فَمَنْ خَلَق الأَرْضَ وَالْجِبَالَ ؟ قَالَ اللهَ عَزَّ وَجُلٌ قَالَ فَمِاللَّهُ مَنْ خَلَق الأَرْضَ وَالْجِبَالَ ؟ قَالَ اللهَ عَزَّ وَجُلٌ قَالَ فَمِاللَّهُ مَنْ خَلَق الشَمَاءَ وَالْاَرْضَ وَلَصَبَ الْجِبَالَ وَجَعَلَ فِيهَا لَمُنَافِعَ اللَّهُ أَلَى اللَّهُ عَزِّ وَجُلٌ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّعْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ترجمه:استاد كے سامنے پڑھنے اور سنانے كابيان

حضرت حسن ، تورى اورامام مالک نے قراءۃ كوجائز قرارد يا ہے۔ اور بعض حضرات نے عالم پر قراءۃ كے بارے بيل صام بن تعلب كى حديث سے استدارال كياہے كه انہوں نے رسول الله بيان تعليہ عرض كيا الله نے آپ كومكم دياہے كہم نماز پر حيس؟

بن تعلبه مول بنوسعد بن بكركا آدمي مول\_

مؤیٰ اورطی بن عبدالحمید نے سلیمان سے انہوں نے ٹابت سے انہوں نے ٹی کریم بھاٹھ کیا ہے۔
حضرت اُس فرماتے ہیں قرآن کریم بھی میں رسول اللہ بھاٹھ کے سے سوال کرنے میں۔ چنا ہے اہل بالدیش سے بات بہت
اچھی لگی تھی کہ دیہات والوں بھی سے کوئی مجمدار آدی آئے اور آپ سے سوال کرے اور ہم نیں۔ چنا ہے اہل بادیش سے ایک
آدی آیا اور کہا (صنور ہٹال فلکھ ) ہمارے پاس آپ کا قاصد آیا ہے اور اس نے ہمیں بتایا آپ کہتے ہیں اللہ نے آپ کورسول
بنا کرجیجا ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے تھی کہا بھر اس آدی نے کہا: آسمان کو س نے پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے۔ اس نے کہا اللہ نے۔
اس نے کہا: اس فرمایا للہ نے اس نے کہا اللہ نے اس نے کہا آپ کا قاصد کہتا ہے کہ میں بریا تھی منافع رکھے کیا اللہ نے
اس نے کہا: اس فرمایا اس نے کہا اس نے کہا آپ کا قاصد کہتا ہے کہ میں بریا تھی منافع رکھے کیا اللہ نے
مالوں بھی ذکو تہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے کہا آپ کا قاصد کہتا ہے کہ میں بریا تھی کوسول بنا کیا کیا۔
مالوں بھی ذکو تہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے کہا اس نے کہا آپ کا قاصد کہتا ہے کہ میں نے آپ کوسول بنا کیا کیا۔

الله نے آپ کواس کا حکم دیاہے؟ فرمایا بال۔اس نے کہا آپ کا قاصد کہتاہے کہم پرسال میں ایک مہینے کے روزے فرض

بیں۔آپ نے فرمایاس نے بچ کہا۔اس نے کہاتشم اس ذات کی جس نے آپ کورسول بنایااللہ نے آپ کواس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا بال۔

اس نے کہاشم اس ذات کی جس نے آپ کوئق کے سا تو بھیجائیں ان پر کسی چیز کی مذریادتی کروں گانہ کی۔ آپ نے (اس کے مبانے کے بعد) فرمایا کہ اگریہ جیاہے تو ضرور دنت ٹیں داخل ہوگا۔

## غرض وربط

بابسابق بین من قرامت علی اشیخ کابیان موچکاہے اب اس باب بین اس کوستقلاً علیحدہ بیان کیا جار ہاہے تا کہ

ان صفرات كارد موجائے جواس كومعتبر ميں مائے۔امام بخاری بہتلانا چاہتے ہیں كہ قراءة على الشيخ يعنى طالب علم كاپڑھنا جائزہے اگرچہ محدثین كے نزديك شاكرد كاسننا اور استاذ محترم كاپڑھنا

افضل ہے \_\_فقہام کے دویک اس کے برمکس ہے \_\_

م بہلے قرآت شخ اور باب لحد ایس قرآت علی انتخ ہے جوقابل اعتاد ہے نیزیاب سابق میں انتظار وامتحان کاذ کرتھا...

اب بعدا زامتحان صلاحیت سامنے کے بعد پڑھنے کی اج زرت ہے۔ (اسرالباری)

امام بخاری نے اس باب میں دوچیزی ذکر فرماتی ہیں۔

(ا) قراءة على الشيخ يعني شاكر دير هاوراستاذ سندا ماديث باب سيري ثابت بوتاب كيونكه وال كرفي والا

ائى بات كهتاجار إب اورآب مَا الله الله نعم فرما كرتصدين كررب التويد قراءة على المسيخ بي \_\_\_

امام بخاری نے اس کوستقلااس کے ذکر فرمایا کہ سلف کی ایک جماعت کی رائے بیہ کہ قو اوت علی الشیخ جائز میں بیال نے بیسے کہ آپ بھائنگا ہے اور شاکر و میں بیان فرماتے تھے۔حضرات صحابہ سنتے تھے البذا محدث پڑھے اور شاکر و سنیں بی سنت ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔ تاہم اس کا سنیں بی سنت ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔ تاہم اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے پاس نہو کتاب تھی نہ کوئی مجموعہ ابتدا تعلیم کی۔ اسلتے یہ لازم توجیس کہ طالب ملم کا قو اوت علی الشیخ یا عرض علی الشیخ یا عرض علی الشیخ یا عرض علی الشیخ بی ناجائز ہوجائے۔

\_\_\_ آلیکن صفرت سن بصری ،امام ما لک اورامام مفیان توری کے نزدیک بیجائز ہے \_\_\_ امام الک سے اگر کوئی کہتا کہ آپ ذراسائے تو تم تصدیق کرتے ہوتو حدیث کی کیول تصدیق کہتا کہ آپ ذراسائے تو تم تصدیق کرتے ہوتو حدیث کی کیول تصدیق کہیں کہ آپ ذراسائے تو تم تصدیق کرتے ہوتو حدیث کی کیول تصدیق کہیں کرتے \_\_ ؟ تا ہم بھی خود بھی سناتے تھے۔ چنا مچھ امام محدین سن العبیائی تلمیز اجل حضرت امام اعظم البحدیفہ کو پندرہ سو احادیث خود پڑھ کرسنائیں ۔ بیان کی خصوصیت ہے۔

#### عرضعلىالمحدث

الم بخاری قو اءت علی الشیخ اور عوض علی الشیخ کومتر ادف سمجنتے بیل مگر می بات بیہ کہ استاذا کر بغیر کتاب منبط سے بیان کرے تو تحدیث کوتر بیج دی جائیگی \_\_\_\_ اورا کرسامنے کتاب سے بیان ہوتو کچرع ض اور قر امت رائے ہے۔ حضرت شیخ الحدیث فرماتے ہیں قواء ت علی المحدث توبہ ہے کہ شاگرد پڑھے استاذ سنے۔ اور عوض علی المحدث یہ ہے ایک شاگرد پڑھے اور تمام شیں توجوشا گروس رہے ہیں ان پرعوض علی المحدث کا اطلاق ہوتا ہے۔

## عرض اور قراءت میں فرق ہے یا نہیں \_؟

اسبارے میں آرام مختلف ہیں:- (۱) عندالبعض لافرق۔

(۲) عندالبعض فرق ہے۔ قراءت عام ہے اور عرض خاص ہے۔ قراءت بیہے کہ شاگرد پڑھے نواہ کتاب سے خواہ زبانی \_\_\_ خواہ زبانی پہلے سے تی ہوئی ہویانہ \_\_\_ اور عرض بیہے کہ کتاب پیش کرےاوراجا زت چاہے۔ مالصک:

دوسری دلیل: دستاویز جوکھی ہوتی ہے جس پرمہریں اور دستخط بھی ہوں۔ اگریہ پڑھ کرشاہدین کوسنائی جائیں تووہ کہتے ہیں اَ منبھَ دَنا فلانٰ۔ قرامت علی المحدث کا خلاصہ بھی یہی ہے۔

رلیل ۳: ویقر اعلی المقری: قاری کو قرآن سنانے والا سنا تاہے تو وہ نعم کہدیتے ہیں۔ یا غلطی کی اصلاح کرتے ہیں اور کرتے ہیں تو یہ کہا جا تاہے کہ مجھے فلاں نے پڑھایا ہے۔ حالا نکہ اس نے پڑھایا نہیں صرف اصلاح وقیح کی ہے۔ توای طرح قرامت علی اشیخ یا عرض علی الشیخ ہیں بھی کہا جا سکتا ہے کہ مجھے فلال نے بیان کیا۔

و احتج بعضهم: بعض كامصداق عندالعض تُميدي بين جوامام بخاريٌ كے استاذ بين۔ اور عندابعض ابوسعيد حداد بين۔

## تشريح حديث

حدثناعبداللهبنيوسفالخ:

# ما كول اللحم كے بول وبرانجس بيں يانهيں؟

#### فاناخهفي المسجد:

بعض ما لکیہ حضرات نے اس سے استدلال کیاہے۔ ما کول اللحم کے بول وبراز دونوں پاک ہیں \_ اس لئے کہ سجد میں نا پاک چیز کالانا جائز نہیں ہے۔ یہاں آپ بالانگائی پاس آنے والا آپ کے سامنے سجد میں اونٹ کو ہاندھ رہاہے۔ جواب: استدلال درست نہیں۔ کیونکہ آپ بالانگائی معاملہ سجد کا بیٹھا کہ سجد میں اگر کوئی تھوک بھی دیتا تو اس کو حت وصاف فرماتے مخے زعفران ملتے تھے۔اظہار نارائیگی فرماتے۔جب تھوک جو تنقق علیہ پاک ہے تو بول وہراز بالفرض پاک بھی ہول تواس کو سجد کے اندر کیسے پسند فرماتے؟ اس لئے تھے بات یہ بہ جو بھور کروایات سے سامنے آئی ہے وہ یہ کہ سجد کے اندر (سجدہ گاہ) نہیں بھایا تھا۔ بلکہ سجد کے بالکل مصل بھایا تھا۔ چنا جی بعض روایات میں عند باب المسجد کالفظ بھی آیا ہے۔اور صفرت این عباس کی وہ روایت جو سندا حملی ہوا ان خبھیرہ علی باب المسجد مقله فرم دخل المسجد ای طرح امام بخاری نے بخاری می 335 میں صراحة ایک باب قائم فرمایا: باب منعقل بھیرہ علی البلاط او باب المسجد اس سے معلوم ہوا وہ نے کو میں ہے اہر بھایا گیا تھا۔

ری به بات که فی المسجد کالفظ روایت بن کیول ہے؟ \_اس کا جواب بہہ کہ سجد کے ساتھ لمحقہ جگہ جو سجد کے معتبد کے موجد کے معتبد کا مول کیلئے ہوتی ہے مثلاً وضو خانہ یا پار کنگ وغیرہ اس کو بجا زامسجد کہد دیا جا تاہے۔ اس کی مثال بہہ آپ سے بوجھا جائے کہاں سے آرہے ہو؟ آپ کین مسجد سے تو بوجھنے والا بوجھے کیا کرنے کئے تھے۔ آپ کین بیشاب کرنے کیا تھا۔
جواب: یہ مالکید کی دلیل ثانی: آپ بنال قالم نے اونٹی پر طواف فر مایا۔ تو مسجد حرام میں اونٹی کیکر کئے \_\_\_ جواب: یہ آپ بنال قالم نے ۔آپ کی صحبت مبارکہ کا اثر تھا۔

سوال: <u>ایکممحمد:</u>

استخص في ما مليكر بكارا حالا فكه يامحد كم منا توضيح فهيس \_

جواب ا: بدر اعرابی تھا حکم سواتف نہیں تھا۔

جواب ٢: ندابالا م كي ممانعت البخي جيس موتي تقى\_

## هذاالرجلالابيضالمتكى:

ابیش سے خال مفیدمر افزیمیں بلکہ السی مفیدی جومر فی کی طرف اٹل ہو۔ چونکہ مفید منگ کا خلبی تھا اس کئے صرف الا بیض کاذکر فرمایلہ سوال: آنے والے کو ضرورت وال کیوں پیش آئی۔ حالا تکہ آپ پڑا گانگا بالا معنی سفے کہ صحابہ میں سے ابیش ور معدی بھی تھے۔

جواب ا: اگرچہ آپ بھائی کے اس کے باوجود آپ بھائی کے اس کے باوجود آپ بھائی کی اس کے کار کے استے ہے آنے والاس التی ان کی بیٹھے سے آنے والاس التی ان کی بیان سکتا تھا۔

جواب ۱: صحابه کرام مجی چونکه بسادقات وضع قطع بین آپ برافقای کمل مشابهت اختیار کرتے تھے اس لئے بیجان نہ سکے۔ جواب ۱۳: موسکتا ہے سائل کوشخص ہو گیا ہولیکن شبیت جا ہتا ہو۔

جواب ۱۲: مسجد شریف میں آتے ہی انوارات کی بارش اسقدر ہوئی تھی کہ اس کے آثار صحابہ کرام پر بھی آجاتے تھے تو آنے والے کی انتھیں کثرت نورانیت سے چندھیا جاتی تھیں اس لئے پوچھنا پڑتا تھا: ایکم محمد؟

(كماقالسيدعطاءالهشاهبخارى عظير

#### بينظهرانيهم:

ظهران؛ یظهرکا متنیہ ہے۔ پھرظہران تثنیہ کوخلاف قیاس مفرد کے حکم میں قرار دیکر دوبارہ اس کے ساتھ تثنیہ کی علامت لگادی تا کہ کثرت پیدا ہوجائے۔اور پہلفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب مجمع کثیر ہوا ورایک دوسرے کو پیٹھ کئے ہوئے ہو (ظهر انین بنا تواضافت کی وجہ سے علامت بیٹنیہ گرادی ظهر انیهم ہوگیا۔)

#### ياابن عبدالمطلب:

دادا کی طرف نسبت ایل عرب کے ہال محمودتھی۔شایدیہ اس طرف اشارہ ہوگا کہ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا تھانی آئیں گے\_\_\_ خود آپ ہُلِائِظَیْنِ نے غزوۂ حنین کے موقع پر اپنے بارے میں فرمایا:

انا النبي لا كذب المطلب عبد المطلب عبد المطلب عبد المطلب عبد المطلب عند أبعض چونكه صربت ضام في يارسول الله كالم يجائع يا الن عبد المطلب كها، كافرول كسوااور كوتى نام بين ليتا تصاد قدا جبتك:

سوال: سائل نے ابھی سوال بی نہیں کیا توقد اجبتک کا کیامطلب ہوا\_\_\_؟

جواب ا: اجبتک بمعنی سمعتک یعنی بین نے تیری بات سمجھ سن لی۔

جواب ٢: يراز برمحمول ہے۔مطلب يہ ين جواب دينے كيلئے تيار مول تم بات كرو۔

جواب ان اس میں کمال بلاغت ہے جواب دینے کیلئے انتہائی طور پرتیار ہوں اتنا تیار ہوں کو یا جواب دے چکا ہوں۔

#### فمشددعلیک:

عام طور پر دیبات کے لوگ اور شہری پڑھے لکھے لوگوں کے کلام میں فرق ہوتا ہے۔ دیباتی کالب ولہد ذراسخت ہوتا ہے۔ اس لئے اس نے پہلے معذرت کرلی۔ یارسول اللہ! میری کلام میں پھٹنی ہوگی آپ محسوس نے فرمائیں گے۔ یاسختی سے مرادیہ ہے کہ سوالات اگر آپ کی شان کے خلاف بھی ہوجائیں \_\_\_ تو کمال لطافت کہ پہلے معذرت خواہی اختیار کرتے ہوئے تا گواری کے خوف سے بچنے کیلئے رکاوٹ ڈال دی۔

## فلاتجدعليّ فينفسك:

یہ لا تجدانوز ہے مؤ جَدَق (مصدر میں) بمعنی عضہ ہونا \_\_و جدیجد باب توایک ہے گراس کے مصادر بہت آتے ہیں۔ کہمی وجدان آتا ہے جس کے معنی لینے کے ہیں۔ کبھی وجدا آتا ہے جبت کرنا۔ اور کبھی موجود ہ بہعنی موجود ہونا۔ کبھی وجدان آتا ہے جس کے معنی لینے کے ہیں۔ کبھی وجدا آتا ہے جبت کرنا۔ اور کبھی مَو جَو دہ بمعنی عضہ ہونے کے آتے ہیں۔ ساری بات کا حاصل بیہ کے مصدر کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ ساری بات کا حاصل بیہ کے مصدر کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ ساری بات کا حاصل بیہ کے مصدر کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ بیاں پرغصہ کے معنی ہیں ہے۔

هام بن تعلبه كا قول اتانا د مسلك محل استداال اس طور پر ب كه آپ بال اتفاقی و فود ملح مدیبید كے بعد روانه فرمائ ... نیز مام طور پر و فود کی ماضری ملح مدیبید كے بعد مونی ... اور ان کی قوم بنومعد شوال المكرم در مد غزوه حنین مسلمان مونی ... اس لیے ان کی آمد سنة الوفود بروه شدن مونی - ( کشف الباری ۲۰۰۳)

حضرت المام بن تعلید نے اسالک ہو بک و رب من قبلک قلف اوسلک المان الله من مرت الله الناس کلهم . . ؟ اس بھاری بھر کم فتسم سے حضرت المام تفسیل طور پر اندازہ کرنا چاہتے تھے کہ اس قدر عظیم منصب کے لحاظ سے جھوٹا آدی ثبات اسانی سے بات مہیں کرسکتا . . لیکن صادق ومصدوق بھا تھا نے فرما یا اللهم نعم ۔ (کشف اباری جس ۱۲۷)

اللَّهمانعم: اللهم المل ين يا المنتقارات كاستعال تين طريقول عوتاب-

(١) تداكيك جياللهم مالك الملك

(٢) بسااوقات معنى كريجيب مونے كى طرف اشاره موتاہے۔ جيسے اللّٰهم الاان يكون۔

(٣) يا مطلب يه وتاب اس جواب كواتنا يقين مجمتا بول كه ال جواب برالله كو كواه بناتا بول يعنى تاكيد كيليم بوتاب \_ جمله سة قراءت على الشيخ ثابت بموكى كه جووه بولتا جار إب آب بتال في المدين فرمار ب بنال ظاهر ب آب بتال في بات كوابى طرف نسبت كرت موسعة ابن قوم كورتلائك كاكر آب بتال في كاكر آب بي مع بتلايداى كانام قواءة على المشيخ ب

سوال: ج کاذ کرکیون نہیں\_\_\_

جواب: الوقت فرضيت بجنهين بوئي تعي

جواب ۲: اختصارراوی ہے۔ورنبعض روایات میں ج کاذ کرہےاور بھی جواب ہے۔

ورواهموسى وعلى بن عبد الحميد الخ

تعلیق ہے۔ پیلی ہے اس سے امام بخاری پیتلانا جاہتے ہیں کہ صفرت اس کی مدیث ثابت بنانی کے طریق سے بھی ہے۔

#### ئهينا:

یده نبی ہے جوقر آن کریم ہیں ہے ع ۳ ہیں یا آئیھا الَّذِینَ آمنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَهْ یَاءَالْخ ہِم تقعودا علی ہے کہ کہ الفروت سوال مت کردے مفرات محابہ کرام فلبہ خوف سے ارتے مفری ہوالے اس لئے متنی مہتے تھے کہ کوئی بدوآئے لیکن ہو ذرا مجمدار کیونکہ بدو کی فلطیاں آپ بَنگافَا فَلِم داشت کرایا کرتے تھے \_\_\_ آپ بَنگافَا فَلِم نے نہایت ختندہ پیشانی سے جواب دیئے۔
مضرت عرفارونی نے فرمایا: ایسا کوئی سائل جیس دیکھا کہ ضرور کی اور مفید باتیں اسٹے مختفروقت بیل دریافت کرے۔
مفارت عرفارونی نے فرمایا: ایسا کوئی سائل جیس دیکھا کہ ضرور کی اور مفید باتیں اسٹے منفروقت بیل دریافت کرے۔
مان من میں میں میں میں میں مان کوئی سائل جیس دار میں میں گا اس میں میں میں مان کے معالم کے معال

فائدہ: حدیث بیں زعم اور تزعم کا متعدد بارذ کر آیاہے \_\_\_امام سیبو پیفر ماتے ہیں اس کو بہت ہی جگہ قال کے معنیٰ بیل لیا گیاہے۔اور بہاں پر بھی قال کے معنیٰ بیں ہے۔

#### فمنجعلفيهاالمنافع:

فیها کی خمیریا زمین کی طرف را جع ہے یا پہاڑوں کی طرف۔اگر پہاڑوں کی طرف را جع ہے تومطلب یہ ہے کہ بہاڑوں میں مختلف قسم کے منافع کی مختلف چیزیں پائی جاتی ہیں۔مثلاً پھل، بوٹیاں، جرادوغیرہ۔بڑی چیزیہہے کہ وہاں پر برف پکھل کر دریاؤں کی شکل بنتی ہے۔تو پہاڑوں میں بھی نفع کی چیزیں ہیں۔

## اناضمامبن تعلبه:

سوال: شخص مومن تفاياب ايمان لايا

جواب بہ ہے کہ دوروایتیں ہیں۔ ا: اب ایمان لایا مومن نہ تھا۔ ۲: محققین کے ہاں امنت ہما جنت به سے ثابت موتاہے کہ آپ جہلے مومن متھے۔ بیالفاظ تجدیدا یمان کیلئے ہیں۔ کیونکہ صیغہ ماضی ہے امنت۔

بعدوالی روابیت میں فو الذی بعث کہ بالحق سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سے یہ ایمان لائے ہوئے تھے اور آمنت اخبار وتا کید کیلئے سے دیرا مام بخاری گاعرض علی المحدث کے مسئلہ کیلئے استدلال کرنا بھی اسی طرف مشعر ہے۔ (در پہخاری 346) صام بن تعلیہ کے مؤمن ہونے کاسب سے بڑا قریبہ ہے کہ انہوں نے توحید کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا اور نہ بھی آپ بہاؤ کی کیا اور نہ بھی آپ بہاؤ کی کی المرسالتہ اور ارکان اسلام سے متعلق بیں میں کافر کی قرآت بالا تفاق معتبر نہیں۔ (نفسل الباری تام 24)

نیز عنداً بعض ان قاخد هذه الصدقه من اغنیا ان الخ اغنیا و مسلمانوں سے زکوۃ لے کرفقراء مسلمانوں ہیں خرچ ہوسکتی ہے۔ جس کایة قرینہ ہے کہ مسلمان ہو چکے تھے۔ (انعام الباریج موسک )

## دلائل كاجواب:

امنت به ما جنت به یکلمات انشاء ایمان کے لیے جہیں بلکہ اخبار بالایمان کے لیے بیل کہیں ایمان لاچکا ہوں... جہال تک اس کا طرزِ خطاب ہے توابتداء اسلام میں اسلامی اورشہری آداب سے واقف نہیں تھے۔انعام ۲۰ ص۲۰ جہال تک

سوال: ضام بن تعلب كب آئے؟ جواب: اس ميں دوقول بيل \_

(۱) علامه واقدى فرماتے بيں يہ پانچ ہجرى كوآئے۔

(٢) ابن اسحاق كبتے بيل كه ٩ هيل آئے۔

علامہ ابن حجر شنے ابن اسحاق کی رائے کوترجیج دی ہے۔ اور وجوہ ترجیح بھی ہیان کی بیں۔ ا: نہی سوال ے ھیں ہوئی۔ جس کا حدیث شریف میں ذکر آیا ہے۔ ۲: یہ اس وقت آئے جب حج فرض ہو چکا تھا اور حج سنہ 9 ھیں فرض ہوا۔ للبذا پانچ ہجری والی رائے مرجوح ہے۔ ۳: پرواقعہ صفرت عبداللہ بن عباس سے بھی مروی ہے۔ صفرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں: دخل علیوا عمام بن اتعلبہ الج جبکہ صفرت عبداللہ بن عباس مھے بعدی مسلمان ہوئے ہیں۔ اور مکہ کرمہ سے اپنے والد کے ساتھ آنے کے بعد کا واقعہ هل فرمار ہے ہیں۔ لہذا مافظ ابن مجر نے بیٹے کا لاہے کہ عمام بن اتعلبہ کی آمدہ ہیں ہے۔

# 07بَابِمَايُذُكَرُفِي الْمُنَاوَلَةِ

وَكِتَابِأُهُلِالْعِلْمِبِالْعِلْمِإِلَىالْبُلْدَانِ

وَقَالَ أَنَسُ نَسَخَ عُفْمَانُ الْمَصَاحِفَ فَيَعَثَ بِهَا إِلَى الْآفَاقِ وَرَأَى عَبْدُ الْقَبْنُ عُمَرَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمَالِكَ ذَلِكَ جَائِزٌ اوَ احْتَجَّ بَعْضُ أَهْلِ الْحِجَازِفِي الْمُنَاوَلَةِ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِوَ سَلَّمَ حَيْثُ كَتَبَ لِأَمِيرِ السَّرِيَّةِ كِتَابُّاوَقَالَ لَاتَقُرَ أَهْ حَتَى تَبْلُغَ مَكَانَ كَذَاوَ كَذَافَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الْمَكَانَ قَرَّ أَهْ عَلَى النَّاسِ وَأَخْبَرَ هُمْ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَدَّثَنَاإِسْمَاعِيلُ اِنْ عَبْدِ القَوَقَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَ اهِيمُ اِنْ صَغْدِعَنْ صَالِحِ عَنْ ابْنِ شِهَا بِعَنْ عُبَيْدِ القَيْلِ عَبْدِ القَّهِ اللهِ عَنْ ابْنِ عُبْدَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ القَّهِ الْمَ أَنْ أَنْ وَسُولَ القَّهِ صَلَّى اللهَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعَثَ بِكِتَابِهِ رَجُلُّا وَأَمَرُ اللهِ صَلَّى اللهَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَثَ بِكَتَابِهِ رَجُلُّا وَأَمَرُ اللهِ صَلَّى اللهَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى فَلَمَّاقَرَ أَهْمَزَ قَهْ فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسَيِّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ ابْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ الللهُ اللهُ ا

# ترجمہ:بیبابہ ہے اس چیز کے بیان میں جوذ کری جاتی ہے لینے دینے میں اور اہل علم کے علم کو کھنے میں شہروں کی طرف

حضرت أس فرماتے بین صفرت عثمان نے مصاحف قل کے اور ان کو آفاق کی طرف بھیج دیا۔ اور جائز سمجھا ہے اس کو صفرت ابن عمر شکل بن سعید اور امام مالک نے اور بعض اہل ججاز نے مناولہ کے بارے بین صفور بھا فقائی اس حدیث سے استدال کیا ہے کہ آپ بھا فقائی آپ حدیث کے اور امام مالک نے اور بحض اہل ججاز نے مناولہ کے بارے بین صفور بھا فقائی اس حدیث سے استدال کیا ہے کہ آپ بھا فقائی نے امیر سریہ کو ایک خطاکو کو ایک خطاکو کو ایک سامنے پڑھا اور ان کو آپ بھا فقائی کے حکم کی خبر دی۔ پڑھنا اور اس کو میں کا کہ بین ماسر دار بحرین مضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ دسول اللہ بھا فقائی نے اپنا خطادے کر ایک آدی کو بھیجا اور اس کو حکم دیا کہ بین ماسری کو بھیجا اور اس کو کو جاتو اس کو کو حالے کردیا۔ کے دوالے کردے۔ ماکم بحرین نے وہ خطاکسری کو بی جب کسری نے اس کو پڑھا توان کو کڑے کو لیے۔

(زهریؓ) کہتے بیل میرا خیال بہہ سعید بن مسیبؓ نے بیمی کہا تھا کہ پھررسول اللہ بھا گھنے ان (اہل کسریٰ) پر بددماکی کہان کوکمل طور پر کھڑے کھڑے کردیا جائے۔

صرت اس فرماتے بین صور بھا فیکھ آئے۔ ایک خطالکھایا لکھنے کا ارادہ فرمایا آپ سے عرض کیا گیا کہ وہ لوگ بغیر مہر کے خطابیں پڑھتے تو آپ بھا فیکھ نے چاندی کی انگونی بنوائی جس کا لکش تھام حمد رسول ملٹے۔ کو یا کہ میں اب بھی اس کی سفیدی آپ کے دست مبارک میں دیکھ را ہوں۔

ربطا: کشته باب سی ابلاغ بالقول تضاس باب سی بالتحریرا بلاغ کاحکم ہے۔

ربط۲: آپ ﷺ فَاللَّهُ عَبِداللّه بَن حذافه السي فل كومكتوب دے كرارشاد فرما ياغظيم البحرين كويہ بتا ديل كه بيمكتوب رسول اللّه ﷺ ہے. . . حالا تكه حضرت السبى شے نه اس كو پڑھانه اس كوسنا ہي مناولہ ہے۔

ربط۳: مکاتبت کامرتبه مشافعت سے کسی صورت بھی کم نہیں ہوتاور نہ تو آپ آگا گھٹا البت نہ فرماتے۔ (ضنل ابادی اس ۱۹۸۰) غرض ترجمہ: اس باب میں امام بخاری نے دومسائل بیان فرمائے ٹیں۔ ا: مناولہ۔ ۲: مکا تبہ عندالبخاری دونوں برابر ہیں۔ لافو قابین ہما۔

تاہم معولی سافرق ہے۔ مناولہ کا اصل معنیٰ آپس میں لینے دینے کا ہے۔ جبکہ اصطلاقی معنیٰ یہ ہے کہ ایک شخص کسی محدث
کی خدمت میں جائے وہ اپنی دو ایات کا مجموعہ اٹھا کراس کو دیدیتا ہے۔ ۲: مکا تب کا معنیٰ لکھنے کے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ
شخ کسی کے پاس اپنی مرویات لکھ کر ہمیجہ ہے۔ مناولہ میں شاگر دسامنے ہوتا ہے مکا تبہ میں نہیں ہوتا \_\_\_\_ پھرامام
ہخاری نے لفظ ''کتاب' ککھ کر آسمیں عوم پیدا کر دیا۔ اس لئے کہ آپ بال فائی ہے جتنام کا تبدواضی ہے اتنام ناولہ نہیں ہے۔
صفرت شخ الحدیث نے ابواب البخاری کے سلسلہ میں جبتی بات ارشاد فرمائی بار باراس کی ضرورت ہیں آسے گی اس کو اچھی
طرح سمجھ لیں۔ امام بخاری مجھی ایک باب قائم فرماتے ہیں بھروہ تگی محسوس کرتے ہیں پس باب بڑھا دیتے ہیں کیونکہ جو بات
بڑھائی ہے اس کے دلائل احادیث میں ہیں اور پہلی بات کے دلائل نہیں ہیں جب دوسرے جز کو دلائل سے ثابت کریں گو

## اقسام مناوله:

اں کی دوشمیں ہیں۔

(۱) مقرون بالاجازة: اپنی مرویات کا مجموعه دینے کے بعد بیمی شیخ فرمادے میں اس کی روایت کی اجازت ویتا موں\_\_\_\_اس صورت میں طالب ملم حدثنا اور اخبر ناکبہ کرروایت کرسکتاہے۔

(۲) غيرمقرون بالاجازة\_\_\_\_اس كى پيرآكدوصورتين بيل\_

ا:اعطائے مرویات کے بعدسکوت اختیار کرلیا۔ ۲: بافعل روانیت سے منع کردیا ہو۔بصورت سکوت دورائے ہیں۔ ا:اخبر ناو حدثنا سے دوایت جائز ہے۔۲:عند ابعض جائز نہیں لیکن جمہور جواز کے قائل ہیں۔

مرویات دینے کامقصدا جازت بالروایت ہے \_\_\_الا یہ کہ صراحة منع فرمادیں۔مکاتبہ کے احکام واقسام مناولہ ی کی طرح ہیں۔ اس باب میں امام بخاری مناولہ اور مکاتبہ کی شم اول یعنی مقرون بالا جازة کاحکم بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ دونوں برابر ہیں یاان کے حکم میں کوئی فرق ہے۔ نیز ایک رائے دوسرا غیررائے ہے \_\_\_ام بخاری کے نزد یک دونوں برابر ہیں \_\_لین عند ابعض مناولہ دائے ہے۔

نسخ عثمان عَنظ مصاحف فبعث الى الآفاق:

اسے معلوم ہوتا ہے مکاتبت جائز ہے ۔۔۔ سیدناعثان نے پانچ یاسات نسخ بنوا کر مختلف ہلاتوں ہیں بھیجے تھے۔۔ وجائنلل یہ کہ بہب نے اسے معلوم ہوا کہ اسے معلوم ہوا کہ مکاتبت معتبر تر اردیکر پڑھا پڑھایا ۔۔ اسے معلوم ہوا کہ مکاتبت معتبر تب ای سے معلوم ہوا کہ مناول بھر اس است معتبر ہے ہوئی معتبر ہے دمناول شرب کے مناول بھر ہے ہوئی معتبر ہے دمناول شرب کے مناول مناول مناول مناول مناول مناول مناول ما مناول من

(ترتیب قرآنی میں اختلاف کاسبب پھاترتیب نزولی ہترتیب اوح محفوظ یا بچھ صفرات نے حاشیہ میں گفسیری کلمات لکھے ہوئے تھے جھندجاص ۳۲۷)

وليل الى: حضرت عبدالله كن عربي كان معيد المام الك في الأوجائز قرارديا -- بعض اهل المحجاز: السم وادامتاذِ المام كارى حضرت عميدى الله -

## مناوله کےجواز کی دلیل

كتبلاميرالسريةكتاباً:

آپ بالگافایگرنے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن جحش کا کہ بطن خلہ کی طرف احوال قریش کی نفتیش کیلئے بھیجا تھا اوران کوایک خط دیااورسا تھ بیجی ارشاد فرمایا کہ جب مدینہ طیبہ سے تم دومنزل دور بوجاد توبیہ خط کھول کراپئی جماعت کو سنادینا۔ تا کہ منافقین کو پندنہ چلے۔ چنا مچرانہوں نے حسب انحکم خط پڑھ کرستایا سب صحابہ نے اس کو جے تسلیم کیا بھی مناولہ ہے اور جواز بھی معلوم ہوا۔

جماعت کے میر طفرت عبدالرحمان بن جش جو عفرت زینب بنت جش کے جولے بھائی تھے ، دورہ کی مسافت کے بعد حسب امریو حاکیات کے بعد حسب امریو حاکیات کے بعد حسب امریو حاکیات کے بعد میں اور قتام کے بعد میں اور انتھا کے بعد میں اور انتھا کے بعد میں اور انتھا کے بعد میں کہ میں اور انتھا کے بعد کی بعد اور انتھا کے بعد کی بعد کا بعد کا بعد کی بعد کا بعد

حضرت امام بخاری نے اس مناولہ کاا ثبات کیاہے. الیکن بیصورت اصطلاحی مناولہ کی نہیں. ایکونکہ سلسلہ روایت نہیں بلکہ ایک تحریر مبارک کی عنایت تھی نہ پڑھ کرسنائی نہ ہی مضمون بتایا ، اس لیے بیمناولہ مقرون بالاجازة کی صورت ہوگی اسی ہیں مکا تبہے معنی بھی پائے جاتے ہیں. . . (یاور ہے کہ اصطلاحات موجودہ کا تعلق دور نبوت سے نہیں ) [فضل الباری جام ۵۸۳]

## تشريح حديث

حدثنااسمعيل بن عبدالله الخ

عظیم البحرین: اس کامنذرین ساوی نام تقلیکسری کی طرف سے گورزتھا\_\_\_اس دوریس بلاداسط خطوصول نہیں کیاجا تا تھا۔

مكتوب نبوى مِلْ عُلَيْم بنام كسرى:

یہ ک کے فتحہ اور کسرہ دونوں کے ساتھ جائز ہے۔ مگر کسر ہے ساتھ (مجسری) ایسے ہے۔

كسرى ينتسر وكامعرب بياس كانام پرويزبن بهرمزبن نوشير وال تضا\_ايران كے مربادشاه كالقب كسرى ياخسر وموتا تنفس خط لے جانے والے حضرت عبداللہ بن حذافہ تنے۔جب اس کے پاس والانامہ پہنجا تو دیکھتے ہی اس کوآ گ لگ گئ كه آب مَا المُفَاتِكُم في ابنا نام بيلي كيول لكها\_\_\_ ؟ چنامچهاس في وه خط كها أرديا\_\_ وه خط كاغذ برنبيس تقا\_اس دوريس چرے یامیدے کے او پرجھلی ہوتی ہے تواس کوخشک کرکے بطور کاغذاستعال کرتے تھے۔اول اول یمنکرِ حدیث ہوا۔ ببرحال خط پیما ڑنے کے بعد قاصر بھی باہر کال دیا گیا۔ تاہم یاللہ تعالیٰ کی شان ہے اور معجز ہنبوت ہے کہ وہ خط مجھلی صدی میں (معمرار کا ایس پر فیسر صیدالله صاحب جو فر اِس میں رہتے تھے نے حاصل کیااور ہر طرح کی محقیق واعتاد کے بعد شائع کیا۔ اب کسی ملک کے جائے گھریں موجود ہے \_\_\_ کیکن اس کی نقول علمی کتب اور عام مارکیٹ میں اس کی تصویر دستیاب ہے۔ پر وفیسرصاحب نے اس کے ملنے کی پوری تفصیل کھی ہے کہ ایک عیسائی اپنے آباء واجداد کی یاد داشتین اپنے گھر میں دیکھر ہا تھا تواہے یہ خطال گیا۔جب اہل علم کو دکھا یا تو پینہ چلا یہ آپ بھانٹا گیا ہی خطے۔ بہرحال آپ بھانٹا گیا نبوت کا کرشمہ و معجزہ ہے کہ خطاکا پھاڑنے والاندر ہالبتہ وہ خطا پھٹنے کے باوجود بحمداللہ اب بھی موجود ہے۔اس سے ثابت ہوا مکا تنبت ججت ہے۔ فدعاعليهم: آپ اَلْ اَلْكُولُكُون يدوعاء برتقي كه اس كى ملكت تمزيق كاشكار بوئى يعنى ايس كلار كلار بوئى كه آكے اس کی تقتیم بھی نہ ہوسکے۔ بید دعاء بد کسریٰ کے حق میں قبول ہوئی اور اِس کی تعمیل کی صورت یہ بنی کہ اس کا بیٹا شیروال کسریٰ کی ہیوی یعنی باپ کی ہیوی شیریں پرعاشق ہو گیا۔ باپ پرویز کوجب اس کمینگی اور باپ کے اراد و قتل کاعلم ہوا تو اس نے اس سے انتقام لینے کیلئے اپنے تمرہ خاص میں ایک شیشی میں زہر بھر کراس کے اوپر لکھا "معقوی باہ معجون" کہ جب بیکھائے گا تو مرجائے **گا**۔ چنا مجے اس نے باپ کوراستہ سے ہٹا نے کیلے قتل کیااور جب شیریں نے شوہر کا قتل سنا تواس نے خود کشی کرلی اسنے 'مقوی باہ'' كهاياوه بعى زهرسهم كيا توييخا ندان راهِ عدم كوسدهار كيا\_

بھراس کے بعد وہاں کےلوگوں نے پر ویز کی بیٹی کواپنا بادشاہ بنالیا جب آپ پڑاٹھ کا گھا ہوا تو ارشاد فرمایا: وہ قوم بھی فلاح نہیں پاسکتی جس کی سربراہ عورت ہو۔ بالآخر حضرت عمر ؓ کے دور حکومت میں اس سپر پاور کا بالکل ہی نام ونشان ختم ہو گیا\_\_\_اورنمو نۂ عبرت بن گیا۔

ع اجل نے نہ کسریٰ بی چھوڑ اندارا اذاھلک کسری فلاکسری بعدہ

کسری تین واقعات بوکھلایا ہواتھا والنا مدسے پہلے ایک ہزارسال جلنے والا آتش کدہ اچا تک بچھ گیا جوان کے اعتبار سے بڑی خوست تھی ، دوخواب ایک خواب جو بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے حل کی چودہ برجیاں گر پڑی دوسر اخواب جو باذان نے دیکھا کہ اس کے حل کی چودہ برجیاں گر پڑی دوسر اخواب جو باذان نے دیکھا تھا کہ عرب کی طرف سے اونٹ آرہے تھے اور وہ ایران کے گھوڑ وں کوروند تے جارہے بیل نیز دریائے دجلہ سے پار ہو کر تمام مما لک بین بھیل گئے . . اس و وران آپ ہو گا گھوالا نامہ بھاڑتے ہی اس کا زوال شروع ہو گیا برجیوں کے گرنے کے تعبیر بھی کہ دونسلول تک ان کی حکومت رہے گی چناخچہ دورعثانی بیل ایران فتح ہو گیا۔ (جنة التاری ہاس محسب مرد بہت خصرو پرویز کا پیٹا شیر و سے جو ماہ تک زندہ رہاس دوران بلائر کت غیرے حکومت کرنے کے نشیش خاندان کے سب مرد بہت خور کردیئے اس لیے خاندان کی ایک لڑی پوران کو تحت پر بٹھایا گیا . . اس تناظری ارشاد نی ہو گھائے ان یفلے قوم و تو ا امر ہم امر أة عندالطبر انی اس کی ایک بہن آزرمید خت نے بھی بھی محمومہ کومت کی۔ (مشد الباری ۳۵ میں)

## نقشه محمد رسول الله:

محمد نیچی، دسول درمیان میں اورلفظ اللہ او پر۔اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت کیلئے چار ماشے سے پچھا و پر کی چاندی کی آنگشتری جائز ہے۔ پھر مبر پر اپنانا ملکھنا بھی ضروری نہیں۔ کوئی بھی علامت مقرر کرسکتا ہے۔ آپ جَائِنْ کَائِنْ کِی کِی کِی هوند البعض اور ابن سیدالناس کے نز دیک جزما ہے بیں بنوائی انگوہی بنانے والے پعلی بن امیہ بیں۔ پعلی بن امیہ بیں۔

## روايت سے مقصود:

اس سے مکانتیت ثابت ہوتی ہے کہ آپ ہوٹی گئی کوخط لکھتے تو وہ اس کے تن میں ججت ہوتا۔ نیزیہ مقصود ہے جوبعض حضرات استدلال کرتے ہیں کہ حدیث میں مکانتیت اس وقت ججت ہوتی ہے جب لکھنے والااس پر اپنی مہر لگائے۔اگرمہر ہی نہیں آو کوئی ججت نہیں یقین کاذریعہ کوئی نہیں۔

امام بخاری اس باب کو سختاب العلم کے باب بین ذکر کرکے فرمانا چاہتے ہیں \_ اس روایت بین حصول اعتاد کے سلسلہ میں اگر چہم کا اور خیاری اس بین اگر چہم کا ایک و ریعۂ توثیق ہے کہ پر روایات فلال شیخ کا مجموعہ ہے اگر بہی مقصد کسی میں اگر چہم کے اور ذریعہ سے حاصل ہوجائے۔ مکتوب البیۂ طاہر پہانتا ہے یا تاصد گوای دیتا ہے کہ اس کے سامنے پینط لکھا گیا ہے یا کسی بھی اور ذریعہ سے تومکتوب البیہ کواس کاروایت کرنا جائز ہوگیا۔

# وجاده كي تعريف وحكم:

ہماں تک جنے طرق مدیث آئے ہیں: حد فتا، انہافا، اخبو فا مجر مکاتب و مناولہ جوطر ہے ہیں ہے سب فی الجملہ مقبول
ہیں \_\_\_ البتدایک طریقہ ایسا ہے جس کوتمام محدثین نے رد کیاوہ ' وجادہ' ہے۔ وجادہ کہتے ہیں کوئی مجمومہ روایات ال جائے
گفتے والے کی طرف سے اجازت نہیں۔ نہاں نے کھے کردیا نہ اجازت دی \_\_ بس ایک تحریری مجمومہ کیا ہے۔ اس کو وجادہ
کہتے ہیں \_\_ تمام محدثین کرام کا امپراتفاق ہے کہ وجادہ کی تمام رویات مردود ہیں۔ اس کی کوئی حیثیت و قبت نہیں۔
قائمہ، نہیں \_ بعض محدثین کرام نے وہ روایات رد کی ہیں۔ کہور احتیات اگر ویشتر دیگر کتب ہیں دہ
ہزاری ہیں نہیں \_ بعض محدثین کرام نے وہ روایات رد کی ہیں۔ کہور حقیقت شعیب اپنے وادا صفرت عبداللہ بن عمر و شرق محدود ہیں۔ کہور ایست کرتے ہیں اور ایست کرتے ہیں وہ ایست کرتے ہیں وہ کہتے ہیں صفر و بن شعیب والاطر پی تبول نہیں کرتے ہیں وہ وہ انہا تی حضر و بن شعیب والاطر پی تبول نہیں کرتے ہیں وہ وائما ای صحیفہ کی اس میں موجوبات تو وہ قابل جے تبین صفرت شعیب جواب کے دادا سے وائم کی کی جانہ کی ہورال اس میں کلام نہیں
کرتے بلکہ شعیب نے اپنے وادا سے سام بھی کیا ہے۔ لہذا اس طر بین کو بالکل رونییں کیا جاسکتا۔ بہر حال اس میں کلام نہیں
جب کی شموری وہ وہ وہ وہ میں میں میں میں میں ایک کرتے ہیں کہ تبین کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کہ تبین کرتے ہیں کہ تبین کرتے ہیں کہ تبین کرتے ہیں کہ تبین کرتے ہیں کرتے ہیں کہ تبین کرتے ہیں کرتے ہیں کہ تبین کرتے ہیں کر

بن بن وجادہ کی سطح پر کچھ مخطوطات مستشرقین یا حکومتوں کے پاس بیں وہ شائع کردیں تو ان کی تو ثیق د تا ئیڈ جیس کی جاسکتی جب تک ان کی تائید پہلی متداول کتب سے نہو۔ (انعام ۲۰ م ۷۰)

# 08بَابِمَنُقَعَدَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسُ وَمَنْرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا

حَذَثَنَاإِسْمَاعِيلُ قَالَ حَذَثِنِي مَالِكَ عَنْ إِسْحَاقَ بِنِ عَبْدِ اللّهِ بِنَ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ أَبَامُزَ قَمَوْ لَى عَقِيلِ بِنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَ اقِيدِ اللّيَدِيِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسْ فِي الْمَسْجِدِ وَ النّاسُ مَعَهُ إِذْا تُعْبَلُ لَا ثَانِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَذَهَبَ وَاحِدْقَالَ فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ مَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَذَهَبَ وَاحِدْقَالَ فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاعْدَقَالَ أَمْ الْآخُو فَجَلَسَ خَلْقَهُمْ وَأَمَّا مَنْ مَا أَصَدُهُمَا فَرَأَى فَوْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا وَأَمَّا الْآخُو فَجَلَسَ خَلْقَهُمْ وَأَمَّا الْقَالِمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَنْ النّفَرِ الْفَلاَلَةِ أَمّا أَكُو مَنْ النّفر الْفَلاَلَةِ أَمّا أَحَدُهُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَنْ النّفر الْفَلاَلَةِ أَمّا أَكُو مُن النّفر الْفَلاَلَةِ أَمّا أَكُو اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَنْ النّفر اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلْمَا اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَاللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللللّ

# ترجمه: الشخص كلبيان بولس كانيريل بيضاور جوملقين مبكريا كراس بين بيطهاب

ابو واقد لین سے روایت ہے لیے فک نی کریم بھا فائیل مرتبہ مبریل تشریف فرما تھے اور لوگ آپ بھا فائیل کے ساتھ سے ۔ استے بیل آئیل باری جائیل کے اس بھی سے دو صور کی طرف آگے اور ایک چلا گیا۔ وہ دونوں آپ کی جلس کے پاس کھڑے ہوئے ان بیل سے ایک نے صافتہ بیل تھوڑی ہی خالی جگہ دیکھی وہ وہاں بیٹھ گیا، دومر الوگوں کے بیچے پیٹھا اور تیسر ا پیٹھ موڈ کی چل خالی ہے اللہ کی بناہ لی اسے اللہ پیٹھ موڈ کی چل اللہ کا میں ہوئے تو ارشاد فرمایا بیل تبس تینوں کے حالات کی خبر خدوں ایک نے اللہ کی بناہ لی اسے اللہ نے بیٹھ موٹ تو ارشاد فرمایا بیل تبس تینوں کے حالات کی خبر خدوں ایک نے اللہ کی بناہ لی اسے اللہ نے بیٹھ موٹ تو اور شاد فرمایا بیل تبس تینوں کے حالات کی خبر خدوں ایک نے اللہ کی بناہ لی اسے دو اس کے بناہ دی ۔ دومرے کو حیام آئی تو اللہ نے بھی اس سے حیام کی تئیسر سے نے عوام ش بھی ہوتا ہے اب اس باب بیل مجلس علم بیل بیٹی تو اعراض نہ کروجہاں جگہ مل جاتے بیٹھ جاقے ۔ اگر کئیل خلا بھڑو وہاں جاس علم وذکر وخطبہ سب کا ایک ہی حکم ہے ۔ جب وہاں پہنچ تو اعراض نہ کروجہاں جگہ مل جاتے بیٹھ جاقے ۔ اگر کئیل خلا بھڑو وہاں جاس علم وذکر وخطبہ سب کا ایک ہی حکم ہے ۔ جب وہاں پہنچ تو اعراض نہ کروجہاں جگہ مل جاتے بیٹھ جاقے ۔ اگر کئیل خلا بھڑو وہاں جاس میں میں میں میں کی کھروں کی اس جاتے ہیں جاتے ہو جاتے کہ کھیل خلا بھڑو وہاں جاس کی میں میں کہاں گئیل خلا بھڑو وہاں جاس کی حکم ہے ۔ جب وہاں پہنچ تو اعراض نہ کروجہاں جگہ میں جاتے بیٹھ جاتے ۔ اگر کئیل خلا بھڑو وہاں جاس کی حکم ہے ۔ جب وہاں پہنچ تو اعراض نہ کروجہاں جگہ میں جاتے ہو جو اس کی جب وہاں بہنچ تو اعراض نہ کروجہاں جگہ کی میں میں جاتے ہو جو اس کی کھڑی کے دور کروجہاں جگہ کی کئیل خلا بھڑو وہاں جاتے ہو کہ کو میں کی خدور کی کے دور کی کے دور کی کے دور کی کے دور کی کئیل خلالے کی کئیل کے دور کی کے دور کروجہاں جگہ کی کئیل کے دور کی کئیل کے دور کی کئیل کے دور کی کو کئیل کی کئیل کے دور کی کئیل کے دور کی کئیل کے دور کی کئیل کے دور کی کئیل کی کئیل کی کئیل کے دور کی کئیل کے دور کر کر کی کئیل کی کئیل کے دور کی کئیل کے دور کی کئیل کے دور کی کئیل کی کئیل کے دور کی کئیل کی کئیل کی کئیل کی کئیل کے دور کر کر کی کئیل کی کئیل کے دور کئیل کے دور کئیل کی کئیل کی کئیل کے دور کر کئیل کی کئیل کی کئیل کے دور کئیل کی کئیل کی کئیل کی کر کئیل

## تشریخ حدیث مدر مارد م

## طقة درس بي آنے والے اصحاب ثلاثه

امااحدهمافاویالیالله: ایک الله کی طرف جمکا توالله نیجی اس کوچکدیدی تواب مجی عطافر مایا۔ واماالاً خوفاست حیی: دوم طلب بیں۔

حیاا ختیاری ، کوشش کرک آگے جیس بڑھا ہی جی بیٹھ کیا تواللہ نے بھی حیا کی بعنی اس کوحیا کابدلہ دے کا بعن ٹواب۔ یا پیمطلب ہے کہ دوسرے نے حیا کی بعنی وہ تیسرے کے ساخھ چلا گیا۔لیکن جلدی واپس آگیا اس مجلس سے جاتے ہوئے حیا آئی۔تومنجانب اللہ اس کابدلہ ٹواب ملکا۔

و اما الاخو فاعوض: تیسر اتف چلاگیا ۱۹ افراش کیا تواللہ نے بذرید عدم اواب عراض فربایا کویام دم کردیا گیا۔

ترخیب ہے علی مجاس میں آواب کی رہا بیت کے ساتھ شمولیت کرواعراض نہ کرو۔ جوشف مجاس علم کو برا سمجھتے ہوئے اعراض کر کے جائے ہے گاہ گار نہیں لیکن بھر بھی انوار اعراض کر کے جائے ہے گاہ گار نہیں لیکن بھر بھی انوار و برکات سے محروم ہے اور اگر وہ مذرکی وجہ سے موروان شاء اللہ برکات سے محروم نہیں۔ ای تناظر میں طلباء کرام ابنی حاضری می درس مطربی آئد مجبی لگاؤ ، مذرائی اور مذر شیقی کا فرق خود کر سکتے ہیں \_\_\_ ای پر منجانب اللہ تین وحدوں کا ترجب ہے ہے ای لیک ماضری میں میں کے اگر ایسی میں دینی ذمداری کی وجہ سے جائے تو وہ باعث آواب بھی ہے۔

ماتھ درس سے معرض عند اجمض منافق تھا اعراض خداوندی اسکی دلیل ہے ۔ لیکن بات دلیل سے قابت نہیں۔

تاہم بیروال ہے کہ ایک شخص چلاجائے ہوسکتاہے کوئی ضرورت ہواسے عراض کرنے والا کیسے کہدیں گے؟ آپ بڑا گائی نے نزریعہ وجی معلوم ہونے کے بعد اسے معرض قر اردیا کہ بلاعذر طبعاً حلقہ درس میں شامل نہ ہونے والامراد نہیر تھا، (انعام الباری ۲۰ س۷۰)

اعران كاحيثيت

اگردرجه واجب کے طم سے اعراض ہے تو اعراض عن الواجب کا گناہ ہوگا۔ درجه فرض کا علم بہلے سے حاصل تھا تو مزید مخصیل اجرو قواب کا باعث تھی اس کو برا سمجھتے ہوئے اعراض کرے تو اس کا بھی گناہ ہوگا۔ (انعام الباری ۲۰ س۲۰) طلبہ کی بلانذر اسباق بیس غیر حاضری باعث گناہ ہے کا احداث میں کیے ہوئے عبد کی خلاف ورزی ہے۔ (انعام الباری ۲۰ س ۱۷)

صنعت مشاكلة

حدیث الباب بیں ابواء استحیاء اور اعراض کا استعال بطورصنعت مشاکلت ہے ایسے الفاظحن کا ظاہری معنی اولینا ممکن نه موتوان کے شرات ولوازم مراد لیے جاتے ہیں۔ (نسرالباری:اص ۳۸۸)

حضرت شیخ العدد فرماتے ہیں استحیاء کے معنی استحیاء من المو احت لیے جائیں تو دوسر مے تخص کا مرتبہ اس پہلے سے ہائد ہو جوآ کے جا کر ہیڑے کیا اور دوسرے احتمال یعنی است حیاء من المذھاب کی صورت میں پہلے تخص سے تو ادنی امرتبہ ہوگا، البتہ تیسرے شخص سے الی ہوگا جوہلس میں بیٹھائی نہیں۔

حضرت شاه الله فقر التبارية المدري و مونول كاحتمار كم تلب اكران كاحتى استحيا من تخطى الوقاب و المواحمة مول توبيدر پردالت كرتاب اكراس كمعنى استحياء من اخذ العلم بول توبيذمت پردال بر ( كشف البرى ۱۸۸۳) مول توبيدر پردالت كرتاب اكراس كمعنى استحياء من اخذ العلم بول توبيذمت پردال بر كشف البرى ۱۸۸۳) اس باب سے حلقہ الم و كرك الترام كي فضيلت ، حالم و شيخ كم مجد ش بيضي كاجواز باس كے كنار بري بيش نام البت جوديا ترك تعليم پرآماده كر ده وه قابل مذمت بر منيز ايل معاصى كے احوال كي خبر ديركت ، حياكر وازتاك لوگ معاصى ي ترك كردي .

نيرمعلوم مواية جرد بنافيبت ين شامل جيس وفسل الدي ٢٠٥٥ س٥٠٠)

سوال: "ترحمة الباب اورحديث الباب ثل آوهم كالفظ تك تبيل آو كيمراس دوايت كوكماب العلم بس كيول لائ \_\_\_؟
جواب: حديث الباب بين "في المحلقة" سعمراده كي حلقه ب \_ اكرچ حلقه ذكر ونطبه بحي موسكما ب تاجم مناسبت من حيث أبلس حكم بيل آسويه ب چنامي فلما فرغ سعندالبخاري و تعليم سفراغت بي تقي \_

09بَابِقُولِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ

حَدَّثَنَامْسَدُّدْقَالَ حَدَّثَنَا بِشُرْقَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ سِيرِيَّنَ عَنْ عَبْدِ الرَّ حْمَنِ بْنِ اَبِي بَكْرَةَ عَنْ اَبِيهِذَ كَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَعَدَ عَلَى بَعِيرِ هِوَ اَمْسَكٍ إِنْسَانْ بِخِطَامِهِ أَوْبِزِ مَامِهِ قَالَ

أَيُّ يَوْمِهَ لَا فَسَكَتْنَا حَتَى ظَنَتَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ

قَالَ ٱلَّيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا فَسَكَثْنَا حَثَى ظَنَنَا ٱنَّهُ سَيْسَمِيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ ٱلْيَسَ بِذِي الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَ كُهْ وَ أَمْوَ الْكُهْ وَ أَعْرَ اضْكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامْ كَحُرْ مَقِيْوْ مِكُمْ هَذَافِي الْيَسَ بِذِي الْحِجَةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَ كُهُ وَ أَمْوَ الْكُمْ وَ أَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامْ كَحُرْ مَقِيْوْ مِكُمْ هَذَافِي الشَّاهِ لَهُ مَنْ الشَّاهِ لَهُ مَنَى أَنْ يُبَلِّغُ مَنْ هُو أَوْ عَى لَمْمِنْهُ مَنْ الشَّاهِ لَهُ مَنَى أَنْ يُبَلِّغُ مَنْ هُوَ أَوْ عَى لَمْمِنْهُ مَنْ الشَّاهِ لَهُ مَنَى أَنْ يُبَلِّعُ مَنْ هُوَ أَوْ عَى لَمْمِنْهُ

## 

حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرة شد روایت ب حضرت ابوبکرة شد آپ بالطفایل کرکیا آپ این اونث پرتشریف فرما تقے اور ایک آدمی اونٹ کی کیل تھا ہے ہوئے تھا۔ آپ بالطفایل نے بوجھا یہ کونسا دن ہے؟ ہم خاموش ہو گئے تی کہم یہ بھنے کیے آپ اس کا کوئی اور نام بتا تیں گے آپ بالطفایل نے فرما یا: کیا ہے بوم افخر خمیس ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں؟

آپ بڑھ فاکھنے ہوچھا کے کونسام بینہ ہے؟ ہم خاموش ہو گئے تی کہ ہم سمجھنے لگے کہ اس میدیندکا کوئی اور نام بتائیں گے۔ پھر فرما یا کیا ہے ڈی الجزمیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ بھٹ فاکھ کے فرما یا تمہارے خون ، مال اور آبروئیں ایک دوسرے پر اس طرح ترام بیل جس طرح تمہارے اس دن کی ترمت تمہارے اس مہینے ہیں اور تمہارے اس شہر میں۔ حاضر خائب کو کا بخیادے اس لئے کہ مکن ہے حاضر خص کسی ایسے خص کو کا بخیادے جواس بات کو کا بنیانے والے سندیادہ یا در کھنے والدا ور تمجھنے والا ہو۔

ربطان باب كذشت بسطقهم بن بيض والول كاحال مذكور تفاراس باب بس حال ملغ كاذكرب-

ربط ۲: باب سابق میں صول علم کی ترغیب تھی۔ اس باب میں اشاعت و مبلیع علم کی تا کیدہے۔

موجودتك يريني نيمامور تفر (ضل البارى ١٠٥٠)

غرض ترجمہ: بخوص بھی سی عالم سے بچھ سنے تواسے چاہید دسروں کو پہنچائے۔ایہ امکن ہے سننے والا محفوظ ندر کھ سکے اورجس کو سنانے دوال محفوظ ندر کھ سکے اورجس کو سنانے دوائی سے معانی نہ مجمعانی نہ مجمعاتی نہ مجمعانی نے مجمعانی نہ مجمعانی نہ محمدانی نہ محمدانی نہ مجمعانی نہ محمدانی نہ مجمعانی نہ محمدانی نہ مجمعانی نہ مجمعانی نہ مجمعانی نہ مجمعانی نہ مجمعانی نہ محمدانی نہ نہ محمدان

## متحقيق رُبّ

رب تقلیل کیلئے آتا ہے ،حرف جارہے کبھی تکثیر کیلئے بھی۔ پ 14 میں بالتخفیف تکثیر کیلئے ہے۔ یہاں حدیث الباب میں رب تقلیل کیلئے ہے۔ گویلا دب بتلایا علمی تی ہوئی بات کوآ کے ہونچاؤ ہوسکتا ہے آگے سننے والے افقہ ہوں۔ میں رب تقلیل کیلئے ہے۔ گویلا دب بتلایا علمی تی ہوئی بات کوآ کے ہونے اور میں کتاب کے سننے والے افقہ ہوں۔

اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات شا گرداستاذ ہے برتر ہوسکتا ہے گئی فضیلت برزی ہے کی فضیلت استاذ ہی کو حاصل ہے جناحی جوروایت حضرات صحابہ نے تابعین کوسائی ہوسکتا ہے ان بی کوئی افقہ ہو، تا ہم فضیلت کی صحابی کو حاصل ہے علماء کرام کہتے بیں کہ تین اشخاص پر حسد نہیں ہوتا۔استاذ کوشا گرد پر ، باپ کو بیٹے پر ، پیر کومر پد پر۔اس طرح بہ تینوں باہم سوال سے حار محسون نہیں کرتے۔ای سے معلوم ہوا تابعی صحابی سے زیادہ فقیہ ہوسکتا ہے جیسے حضرت علقہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود کا گرد تھے؛ تابعی تھے۔ای سے معلوم ہوا تابعی صحابہ ان سے رجوع کرتے تھے۔ای لئے امام اعظم کی طرف منسوب یہ بات کہ حضرت علقہ اللہ بن عرفی میں ہیں۔ یہ تفکد کی بات ہے ۔ای ان کے صحابیت کے شرف کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ کہ حضرت علقہ اللہ بن عرفی ایست ہوا۔ اس کے دو معنی بایں :احفظ و افھم۔
ترجہ میں او عی ہے اس سے ترجہ طابت ہوا۔ اس کے دو معنی بیں :احفظ و افھم۔

اوگل کی دوصورتیں ہوئیں ایک احفظ ہونا دوسرے افھم ہونا تو تبلیغ علم میں دونوں فائدے بیں اور عدم تبلیغ میں دونوں تقصان ہوں گئیلیغ نہ کرنے کابہت بڑائقصان یہہے کہ علم محدود ہوکررہ جا تاہے۔(ضل الباری ۱۳۰۳) ان دمانکہ الحجہ سے بووجوب تبلیغ کر ہے بیل یا تمام احکام شرعیہ مراوبی لیبلغ یہ صیغہ امرہے جووجوب تبلیغ پر دلالت کرتا ہے۔ (ضل الباری ۱۳۵۰)

## مقاصدباب

(۱) محدث اگرخیر مارف اورخیر محقق بھی ہو کر صحت حفظ ہے تواس کی مدیث قابل قبول ہے (۲) پر دخصود ہے کہ استاذ شاگردسے کم ہی رہتا ہے۔ (۳) اس بات کی ترخیب ہے کہ اپنے سے کم ترسے بھی علم حاصل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ بعض اوقات بلاواسط بسننے والوں سے بالواسط بسننے والے احفظ و افھم ہوتے ہیں۔ (کشف ادباری جس ۲۲۱) علی بعدوہ: اپنے اونٹ پریا ابو بکرہ کے اونٹ پر دونوں احتمال ہیں۔

#### امسكانسان:

مراد بلال یا ابوبکر ہیں۔رادی کوشک ہے کہ خطام کالفظ ہے یا زمام۔حاصل دونوں کا ایک ہے۔حافظ این جر قرق کے قائل نہیں۔ قائل نہیں \_\_\_ تاہم عند ابعض خطام چھوٹی رسی کوجونا ک کے پاس ہوتی ہے اورزمام لمبی رسی کو کہتے ہیں۔ "او" شک دادی کیلئے ہے۔اور تنویع کیلئے مجی ہوسکتا ہے \_\_\_ تنویع سے مرادیہ کہ دونوں رسیال تھیں فسکتنا: خاموشی سے منبیت مقصود تھی۔ یا اسلے کہ شاید آپ بڑھ تا تا کی انہاں فرمائیں۔

#### كحرمةيومكم:

ر یں ہے۔ چونکہان اشہر، ایام مقامات کی حرمت کابہت زیادہ خیال کرتے تھے توسمجھانامقصود ہے کہاس سے کہیں زیادہ دماء، اموال واعراض کی دائمی حرمت عنداللہ مطلوب ہے۔ اگر کوئی مسلمان کی آبرو، جان ومال پر حملہ کرتا ہے تو وہ ان تمام خرمتوں کو پامال کرتا ہے۔ جن کا کفار بھی لحاظ کرتے تھے۔

اشکال:حرمت دماءوغیرہ کوحرمت یوم،حرمت شہر سے تشبیددی حالانکد حدیث ہے مسلمان کے خون کی حرمت بیت اللہ کی حرمت سے تو یہاں پر مشہ بہ سے مشہ حرمت میں اقوی ہے۔جبکہ قاعدہ یہ ہے کہ مشہر بہ مشہر سے قوی ہوتا ہے، یہاں اس کانکس ہے؟

، ۔، ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ج:بیتشبید بنابرشہرت ہےان کے ہاں اس دن اس مہینہ اور بلد کی حرمت مشہور اور سلم تھی للبذا حرمت بنون کواس سے تشبیہ دی۔(درس شامز کی 238)

# 10 بَابِ الْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ بِهِ بِابِ اس بِارے بیں کیلم قول اور عمل سے پہلے ہوتا ہے

لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى { فَاعْلَمْ أَنَهُ لَا إِلَهَ إِلَا اللهَ } فَبَدَا بِالْعِلْمِ وَ أَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَ رَلَهُ الْأَنْبِيَاءِ وَ رَّوُ الْعِلْمَ مَنْ الْحَدَهُ أَخَذَهُ أَخَذَهُ أَخَذَهُ أَخَذَهُ أَخَذَهِ أَخَذَهُ أَلَى الْحَنَهُ وَقَالَ إِلَّا الْعَالِمُونَ } { وَمَا يَعْقِلُهُ اللهُ الْعَالِمُونَ } { وَقَالُوا لَوْ كُنّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنّا فِي يَخْشَى اللهَ مِنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَاءُ } وَقَالَ { وَمَا يَعْقِلُهُ اللهَ الْعَالِمُونَ } { وَقَالُوا لَوْ كُنّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنّا فِي اللهُ عَلَمُونَ وَاللّهِ الْعَلَمُونَ } وَقَالَ النّبِي صَلّى اللهَ عَلَمُونَ وَاللّهُ مُصَامَةً عَلَى هَذِهِ وَ أَشَارَ إِلَى قَفَاهُ مَنْ إِذَا لِللّهُ مِنْ اللّهُ مُعْتُمُ الصَّمْصَامَةً عَلَى هَذِهِ وَ أَشَارَ إِلَى قَفَاهُ مَنْ إِذَا لِللّهُ مُعْتُمُ الصَّمْصَامَةً عَلَى هَذِهِ وَ أَشَارَ إِلَى قَفَاهُ مُنْ اللّهُ مُعْتُمُ اللّهُ مُعْتُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الل

ترجمہ: اللہ تعالی کے اس تول کی وجہ سے کہ تو جان نے ہیں ہے معبود کر اللہ (سورہ محمی) پس اللہ نے کم کے ساتھ ابتداء کی (معلوم ہو اللہ تعالی کے اس تول کی وجہ سے کہ تو جان نے ہیں ہورا ہے بیں علم چھوڑتے ہیں پس جس نے علم حاصل کیا اس نے حظ وافر حاصل کر لیا اورجس نے وہ راستا ختیا رکیا جس سے علم حاصل کر ساللہ تعالی اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا: سوائے اس کے ہیں اللہ سے اس کے بندول ہیں سے علماء ہی ڈرتے ہیں (سورت ناطر آیت نہر ۲۸) اور فرمایا ان نشانیول کو نہیں سمجھتے مرحل والے (سورت عکوت آیت نہر ۳۷) اور فرمایا جہنی کہیں گے اگر ہم کسی کی سن کرمان لیتے یا خود مجھے لیتے تو ہم اہل جہنم ہیں سے نہوتے۔ (سورت ملک آیت نہر ۱۰) اور فرمایا جہنی کہیں گے اگر ہم کسی کی سن کرمان لیتے یا خود مجھے لیتے تو ہم اہل جہنم ہیں سے نہوتے۔ (سورت ملک آیت نہر ۱۰)

اور فرمایا کیابرابر بین علم والے اور جوملم نہیں رکھتے (سورے زمرآیت نمبرو)

اور نبی بھالھ کے فرمایا جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کودین کی مجھ عطاء کردیتے ہیں۔اورسوائے اس کے تعمیل ملے مسلم سکھنے سے حاصل ہوتا ہے اور حضرت ابوذر سے اپنی کردن کی طرف اشارہ کرکے فرمایا اگرتم اس پرتلوار رکھ دو پھر ش مکان کروں کہ ٹیس نافذ کرلوں گا ایک بات جو ٹیس نے صنور ہوگا گھائے سے بہتل اس کے کہتم مجھ پرتلوار پار کروتو ٹیس نافذ کردوں گا۔اور صنور ہوگا گھائے ارشاد چاہئے کہ حاضر خاتب کو پہنچا دے۔

اورائن عباس فی نواد بانیین کی تفسیر می فرمایا موجاً وتم حکمت والے علم والے ، فقامت والے اور ربانی اس کو کہا جا کہا جا تاہیے جوشکل مسائل سے پہلے آسان مسائل کے ذریعے لوگوں کی تربیت کرے۔

## ريط:

باب سابق شی دب مبلغ او عی من صامع کا تذکره تھا۔ اس باب شی فرمان ہے بلیغ کیلے علم کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد فضائل علم بیان فرمات ۔ توعلم وہ ہے جس سے تقوی و شیب پیدا ہوجب شیب ہوگی تو عمل بھی اس کے مطابق ہوگا۔

بہت سے شراح صفرات نے قبلیت زمانی مراولیا ہے کئیل وعظ وصحت او تعلیم سے پہلے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے بعض نے تقدم ذاتی مراولیا ہے کہ قول وعمل کی ہوت کے لیے الم شرط ہے بعض نے شرف ومرتب کے اعتبار سے قبلیت مرادلی ہے۔

مصنف نے نے قبلیت کی کوئی تعیین نہیں کی . . اس لیے بہتر یہ قبلیت کو حام رکھا جائے . . نرمانی ہویا ذاتی یا ورجہ ومرتب کے اعتبار سے ہو، چونکہ علم بلاعمل پر بہت ہی وعید ہی آئی ہوئی ہیں . . جس کی وجہ سے شبہ ہوسکتا ہے کئیل میں کوتا ہی کرنے والا علم ہی حاصل نہ کرے۔ اس شبہ کودور کرنے کے لیے مصنف نے یہ ترجہ منعقد کیا ہے جائل دونرش ترک کرتا ہے ایک علم کا دوسرا عمل کا دوسرا عمل کا دوسرا عمل کا کا جبکہ عالم ایک ہی فرض عمل کورک کرتا ہے۔

جائل جولوگول کی نظرین معذور مجھاجا تاہے ہے مرف اس جگہہے جہان اس علم کا حاصل کرنا ضروری نہود ، اورا گراس ملم کا حاصل کرنا ضروری ہے تو کھروہ جائل ذیادہ مطعون ہونا ہے جیسے کوئی اپنے باپ کونہ بچھانے اس سے نو کروں کا معاملہ کر سے یا بال کونہ بچھانے اس سے نونہ یوں والا معاملہ کر ہے ، مالم کے بارے میں جوزیادہ ملامت کی اس سے نہیں مجھنا چاہیے کہ جائل کے عذاب بیل بخفیف ہوگی ، ، جیسے کافر دین کے الکار کی وجہ نماز ، روزہ کی ، زکو ق کے مواخذہ سے چھکا را پا گیا مگر اس کے نفر پرعذاب واجبات کے ترک سے جزار درج نہ یادہ ہوگا ای پر جائل وہا کم کوقیاس کرایا جائے۔ (درس بخاری از ضرت شخال میں ۲۵)

اقسام تقدم

(۱) تقدم ذاتی میں مقدم مؤخر سندا تا کہلے موتا ہے اگر چددونوں کا زماندایک ہوجیسے کہ تالا کنی کی حرکت . . . کیذما تا استحاد ہے لیکن ذاتا کنی کی حرکت سندا تا کہا ہوتا ہے استحاد ہے لیکن ذاتا کنی کی حرکت تالا کی حرکت سعقدم ہے (۲) تقدم زمانی میں مقدم مؤخر ہے ۔ زمانہ کے اعتبار سے پہلے ہوتا ہے جیسے باپ کا زمانہ بیٹے کے زمانے سعقدم ہے (۳) تقدم رتبی میں مقدم مؤخر ہے مقام ومرتبہ میں فائق ہوتا ہے جاہے

زمانے کے اعتبار سے مؤخری کیوں نہوجیے عمر کے لحاظ سے کبار صحابہ پر آپ بھا اُٹھ آگی فوقیت کما قال عباس ہو اکبر منی و افااسن مند (کشف الباری جس ۲۳۳)

ذاتی اعتبارے ملم کومل وقول پرشرافت حاصل ہے اس لیے کہ قول وعمل کی محت نیت پر موقوف ہے اور نیت کی محت علم پر موقوف ہے ای طرح ملم کوعمل پرزمانا بھی تقدم حاصل ہے۔ نیز علم کوعمل پرشر فاور ویہ تقدم حاصل ہے۔ (کشف ادباری ۲۳س ۲۳۳)

## تشريحوريث

قول سے مراز کیتے اور عمل

غرمن ترجمه ، جلم کی اتنی اہمیت ہے کہ پیر تول وعمل پر مقدم ہے۔ (دلیل القارئ ۴۳۸) عقلی طور پر ہرعمل (لسانی وجسمانی) میں علم ہی محرک ہوا کرتا ہے علم جنتا بھی سیحے وقوی ہوگا توعمل بھی صیحے ودرست ہوگا ۱۰۰۰مام بخاریؓ نے پیرباب رکھ کربتا دیا کہ علم عمل سے مقدم ہوتا ہے ، برجمہ میں قبلیت سے مراد تقدم زمانی ہے جیسا کہ ظاہر

ہے... یا تقدم بالشرف والمرتبہ ہے جیسا کہ اکثر نصوص واقوال مذکورہ فی الباب سے معلوم ہوتا ہے... اچھا یہ ہے کہ قبلیت مذکورہ کودونوں سے مام رکھاجائے۔(نسل الباری ہوس)

مدرره مدرر المسلم المراجب و المباركة المراجب و الم المن سلك طريقاً يطلب به علماً:

فضائل علم کے صول کیلئے مفرشرط تہیں۔مراد مطلق جدو جہدہے۔جس سے جنت کاراستہ ہل ہوتاہے۔اس لئے کہ علم ہی ذریع عمل وخُلق ہے۔اور انابت الی اللہ ہے۔ یہی امور مفضی الی المجندیاں۔

حافظ ابن عبد البُرْفر ماتے ہیں طالب علم دین ہوای ہیں مرجائے وہ شہید ہے بشر طبکہ بنیت صحیح ہوا ورعلم بھی حجے وقوی ہو۔ ای گئے شہید کا خون اور کتابت عِلم کی سیابی بر ابر ہے۔

علم سي وه ب جوشريعت كمطابق مواور قوى وه ب جواس كاعضاء وجوارح پراثراندازمو\_\_امام غزائى نے ايک مثال سے مجمایا۔ایک شخص نے دیکھا کوئی جانور ہو وہ گھوڑاتھا اس نے شیر مجھ کربھا گناشر وع کردیا تویہ بے فائدہ ہے۔ پیلم قوی ہے کرمیے ہیں \_\_\_اگر بہچان لے کہ شیر ہے گربھا گانہیں تو پشیر اسکو کھا جائے گا پیلم سی محرقوی نہیں۔ ور ٹو االعلم:

ور دو اکوباب تغییل سے لیں تو متعدی ہوگا اور ضمیر داجع الی الانبیاء ہوگی۔ مجرد سے ہوتو لازی ہوگا ، ضمیر داجع الی العلماء ہوگی مقام نبوت ہی ہے کہ اللہ تعالی سے طم حاصل کرکے آگے ہونے ایسا کرے وہ انبیاء کا وراث ہوگا۔ انبیاء کا طم قوی ہوتا ہے جو طاعت کی طرف مفعی اوراج تناب نوای کروا تاہے۔ جو علی علم قوی رکھتے ہیں وی وارث انبیاء ہوتے ہیں۔ علم تی دوسمیں ہیں وہی (فطری) اور کسی مقدم ہے ای لیے محنون اور بیچا بمان کے مکلف جہیں ۔ . اکتسانی علم وہ

ب جوبنده خود حاصل کرتاب به ایمان سے مؤخر ب ۱۰۰ باب کامقصد به بینی سے پہلے علم حاصل کرو۔ (تحفۃ القاری جام ۳۳۳) و ان العلماء ورثة الانبياء:

حدیث مرفوع ہے کیکن امام صاحب کے معیار کی نہیں اس لئے ترجمۃ الباب میں لائے \_\_\_وراثت میت سے اقرب کیلئے منتقل ہوتی ہے۔ اورعلماء شرافت میں انبیاء کی طرف اقرب ہیں۔

ور شرکے لفظ سے اس طرف بھی اشارہ ہے جیسے میراث مالی میں تفاوت ہوتا ہے ای طرح وراشت علمی میں بھی تفاوت ہوتا ہے۔ و فوق کل ذی علم علیہ۔

علماءامتی کانبیاءبنی اسر انیل، ان الفاظ سے روابت ٹابت نہیں۔البتہ پر روابت ہے کہ انبیاء وراثت میں دراہم و دنانیر کی بجائے علم چھوٹر تے ہیں اوراس سے مرادو ہی علم ہے جوجے اور قوی ہو کر راؤمل پر ڈال دے \_\_\_اس لئے کتابیں رٹ لینے کانام علم نہیں۔ کماقال فی الحدیث القر آن حجہ ذلک او علیک۔

## لوكنانسمعاونعقل:

نسمعے سے ملم تقلیدی اور نعقل سے علم تحقیقی ثابت ہوتا ہے۔مولاناا بین صفدراو کاٹروکؓ فرماتے ہیں: نسمع تقلید ہے اور نعقل فکرواج تہاد ہے تیسرا کوئی راستے نہیں ۔تونجات کے یہی دوراستے ہیں۔

هليستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون: مفعول محذوف باعمالدين

کمجھی فاعل کواس کے ماخذ کے سائٹے موصوف کرنامقصود ہوتا ہے تومفعول حذف کردیتے ہیں۔ معنیٰ ہوگا عالم غیرعالم برابر نہیں۔
انسمایہ بخشیت اللہ من عبادہ العلماء . . . یہال خشیت کالفظ ہے خوف عام اور خشیت خاص ہے خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو عظمت سے ناشی ہو . . . اور عظمت معرفت ولم کا نتیج ہوتی ہے اس سے علماء وعارفین کی فضیلت ٹابت ہوگی . . خوف کااطلاق عظمت شی اور طبعی فرر پر بھی ہوتا ہے۔ (دلیل القاری س ۳۳۸)

جب علم خشیت کامنشاء ہواتو منشاء ناشی سے مقدم ہوتا ہے جوخشیت بندہ سے مطلوب ہے اس کاتعلق علم سے ہے مدارخشیت علم اس ہے کہ خشیت کامنشاء ہواتو منشاء ناشی سے مقدم ہوتا ہے جوخشیت بندہ سے مطلوب ہے اس کا تعلق علم کو قرار دیا گیا ہے علم اس لیے ہے کہ علم کے بعدی وہ کیفیت انسان پرطاری ہوسکتا ہے جو کہ کو کہ کو کہ اور میں کا کوئی ذکر نہیں کیونکہ کم ل توخشیت کا نتیج ہے پھرخشیت کا موقوف علیہ کیسے ہوسکتا ہے؟ (فضل الباری ۲۲ س ۳۸)

انمايخشى اللهمن عباده العلماء

ا۔وجہ خشیت علم کااثر ہے \_\_\_ قراءت حفص میں لفظ اللہ مفعول اورالعلماء فاعل ہے \_\_\_ لیکن دوسری قراءت امام ابوحنیفہ اور عمر بن عبدالعزیز سے ہے کہ لفظ اللہ مرفوع فاعل اور المعلماء مفعول ہے۔اس صورت میں یخفی اللہ رعایت کے معنیٰ میں ہوگا \_\_\_ اس سے علماء اور علم کامقام معلوم ہوتا ہے۔(درس شامز کی 240)

#### انماالعلمبالتعلم:

جس طرح قول ومل كامدارهم بياى طرح علم تعلم پرموتوف بين من كليف بي آرام سي كھر بيطينجين آتا علم معتبروه بيجودر شانبيا مصحاصل كياجائے محض المربچرومطالع كافئ جين عندالشائ: اس كافتوى قابل اعتبار جين \_\_\_\_

## قال ابو ذركَنْك:

شام کے علاقہ ٹل صفرت ابوذر سے ایسے نظریہ کے مطابق مال در کھنے کی تبلیغ شروع کی۔ لوگ پر بیٹان ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ نے میصورت حال صفرت عثان فی کو کھی توانہوں نے مدید طیب بلوالیا۔ بہال بھی انہوں نے فرمایا: زائد از ضرورت مال تعالیٰ میں انہوں نے فرمایا: زائد از ضرورت مال تعالیٰ میں میں براہل مدید پر بیٹان ہوئے۔ حضرت عثان نے فتوی دیئے سے دوک دیا، مقام ربذہ پر انہیں قیام کا فرمایا اور مال کے بارے ٹل فتوی دیئے سے منع فرمادیا۔ تاہم موسم تج کے موقع پر دیگر مسائل کے بارے ٹل کو گول کو ہتاتے اور اس میں اس قدر حریص تنے فرماتے کہ اگر تلوار کردن پر ہواور ٹل سے جنا ہول کردن قلم ہونے سے پہلے ٹل ایک مسئلہ ہتا اسکول گا تو ضرور ہتا ذک گا۔ امیروقت کے مکم کی خلاف ورزی اس لئے نہیں کہ وہ مال کے بارے ٹل ممانعت ہے مطلقاً نہیں۔

حضرت ابوذر سی گفتگو کے لیے حضرت عثمان خی شنے حضرت کعب احبار کوتیار کیا چنا مچے حضرت ابوذر شسے پوچھا دنا نیر ودرا ہم جمع کرنے کا کیا حکم ہے؟ فرمایا جائز نجیل . . فرمایا پھرز کو ہ کس چیز پر فرض ہوگی؟ اس کے لیے حولان حول ضروری ہے، حضرت ابوذر ٹر نیڈ الے کرکھڑے ہوگئے۔حضرت کعب کو مارنے لگے وہ حضرت عثمان غی سے ارد کردگھوم رہے تھے بالا خرڈ نڈ ا ماری دیا آدھا حضرت کعب کولگا ورآدھا حضرت عثمان خی شنگی کو۔ (خنة التاریج اس ۳۳۷)

(۱) حضرت ابوذر منظی الاطلاق فتوی سے منع نہیں کیا تھا بلکہ سے سلمانوں میں اختلاف ردنما ہوا سے منع کیا تھا اس لیے جے موقع پرمسائل بتاتے رہے

(۲) اطاعت اولی الامراس دقت واجب ہے،جب رسول الله بالطائلیکے حکم کے خلاف نے ہواور آپ بالطائلی توحکم ہے فلیبلغ الشاهلالغانب ان کا خیال پڑھا کہ اس لیے مجھے پراطاعت واجب جیس ۔ (انعام ۲۴م ۸۴)

سوال: امام بخارى فضيلت علم كلباب باندها مكركوني روايت جبيل لائے۔

جواب ا: آیات قرآدیداورا حادیث ترجمیس لے آئے فضیلت کیلئے کافی ہیں۔

جواب ۲: ممكن باين شرائط كمطابق روايت على مو

فائده: يترجم مجردة من الحديث ب- امام بخاري اس كوفايت كرفي يليم سندروايت بميل لائے -

كونولابانيين ... ربانى كي كيت بين؟ سيرناابن عباس فرمات بين بس بين تين چيزي مول علم ، تفلد بحكت . . علم

عیق ہو مضطی نہ ہو۔ تھتہ فہم توب ہو تھکت وسی المعانی ہونے کے باو جو سب سے بہتراس کا معنی وضع المشی ہ فی محلہ 
ہیں بات کی جائے تو تھکانے کی اور کام کیا جائے تو ہم کمل اسکا بہتر ہن مصداتی بیل کہ ہربات درست اور جرعمل برمحل بہتر کے 
ہیں کا امکان ہی جہیں . . . بیر مصب رسالت کے لحاظ سے امت کو تو لاومحانی مناسب حال اور برمحل ہی تفصیل بتا تیں گے۔
عرض تھکمت ایسانو ربھیرت ہے جس سے موقع شتاسی حاصل ہو۔ ح،ک،م کا جو مادہ ہے اس کا معنی ہے کسی کو اصلاح اور میم کا جو مادہ ہے اس کا معنی ہے کسی کو اصلاح اور میم کی راستہ پر جلانے کے لیے دو کتے اور تھا منے کا مضمون اس میں بنیادی طور پر ہو۔ ای تناظر میں حکمت شری کو یا عقل وفس کو لگام 
دیتی ہے جو بھی راستہ پر تھا ہے ہوتی ہے۔ (ضنل اباری جو میں )

حضرت شاہ ولی اللہ نے تکیم کامعیار پر لکھائے کہ صوفی بھی ہو ہفتہ بھی بمدیث بھی ہو۔(انفاس میں 1950) ربانی کی دوسری تفسیر ربانی بمعنی مربی ہے بعنی ربانی اس عالم کوئیس کے جولوگوں کی تربیت بالتدریج کرے اولا جھوٹی باتیں دین کی سکھائے

ب سیار آعلم (۱) کلیات سے پہلے جزئیات کاهلم (۲) مسائل کاهلم دقائق سے پہلے (۳) مبادی مراد ہیں۔ حدیث سے پہلے اصطلاحات حدیث کاهلم . . ترتیب یہ ہے ملم عمل تبلیغ (اخیرائسادین اس ۳۸۳)

# 11 بَابِمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُهُمْ

## بِالْمَوْعِظَةِوَالْعِلْمِكَيْلَايَنْفِرُوا

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسَفَ قَالَ أَخْبَرَ نَاسَفْيَانُ عَنَ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَاثِلٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّ لُنَابِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَامِ كَرَاهَةَ الشَّآمَةِ عَلَيْنَا

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنَ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ قَالَ حَذَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثِنِي أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَشِرُو اوَ لَا تُعَشِّرُو اوَ بَشِّرُو اوَ لَا تُنَفِّرُوا

ترجمہ: حضور کاصحابہ کوموقع ریکھ کرفیبحت اور علم کی با تنس بتاناتا کہ وہ متنفر نے ہوجا تنس حضرت ابن مسعود فرماتے بیں ہی بالٹھ کھیکھنٹ دنوں بیں نعیعت فرمانے کے لئے ہمارے احوال کی رہابت کرتے ضے اس خیال ہے کہ میں ملال نہو۔

# تشريح حديث

یتخول: به نخوانیسباس کامعنی ب: موقع تلاش کرنا۔ خائل تکران کو کہتے ہیں۔ یعنی اصلاح کیلئے گلبداشت وکرانی کرنا۔

## كراهيةالسامةعلينا:

## يسرواولاتنفروا:

وای کیلے بدارت ہوہ آسان پہلوا ختیار کر کے تغیب کو است کے شریعت نے جہال تخیات و ہوات دی ہودہ استانا نے کو کہا جات تنہ ہم تنہ ہو تاہم مداہ حت سے جہال ہوں کا حتی ہے کہی کی کہا جائے تنہ ہم تنہ ہوتا ہم مداہ حت سے جہا ہوائے ہے کہی کی رہا ہے تاہم مداہ حت سے جہا ہوائے ہے ہم تاہ ہوئے ہے ہم کہ ہوائے ہور کی تنہ ہم لا جائے ہوئے ہم کی نے ہم ایون نے المیان کی تھیں ۔ نہ ہے کہ بدھات و رسومات پر تگیر ہی نہ کرے ، بلکہ تنہ ہم کا اللہ ہے ہوئے کا مطلب مداہ حت یا کہنان کی تھیں ۔ نہ ہے کہ بدھات و رسومات پر تگیر ہی نہ کرے ، بلکہ تنہ ہم کا مطلب ہے ہوئے ایسان ختیار کرے کہ لوگ اسے دائرہ قدرت بی جمیں ، بھیے آپ تا کہا تھا تھا ہے تھا کہا تھا کہا ہم کہ دینا ، یا حضرت ام صلیہ نے قبول اسلام کے دقت تمام امور ممنوعہ کے کہ بہدیت کرلی ، مگرجب نوجہ کا سلسلہ آیا تو کہا۔

پارسول الله الأال فلان . . صرف فلال خاندان میں نوحه کروں گی ان کا بدله چکاناہے . . . آپ بگافگانی نے الاال فلان . . . فرما کراستی فرما دیا ، آپ بگافگانی فرق حکمت وصلحت کے حت اس رسم جابلیت کی اجازت دے دی . . . آپ نے مجھ لیا کہ اصلاح ہوگئی ہے . . لیکن تھوڑی سی ڈھیل کی ضرورت ہے ، توفع کثیر کے لیے اس ضرقلیل کا محل کرایا گیا لیکن ہوشن کا منصب جہیں کہ حدودہ قیودکا خیال رکھ سکے دنوں سرحدوں کے درمیان خطفاصل بہت باریک ہے۔ فائدہ : اس تناظر بیں ملحوظ رہے کہ حفاظت دین پہلے ہاورا شاعت دین بعد بیں بعد بیں ہے۔

امام نووی فرماتے بیل پسرو اکے بعد لا تعسروالاس کی تصریح ہے۔ قائدہ بیہ ہے اگر کسی کے ساتھ صرف ایک مرتبہ پسر کامعاملہ ہوا اور کئی دفعہ عسر کا . . . تواس پر مجی پسر و اصادق آئے گا . . . اب لا تعسر و افر ماکر تعسیر فی جمیح الا توال کی نفی فرمادی ہیں بات بھشر و اکے بعد لا تنفیر و اکے اضافہ میں ہے (کشف الباری جس ۲۱۳)

مدا بورسه کامفهوم بیسب کشخصی رهایت کے پیش اُنظر حکم شری نه بتایا جائے اور کتمان تن کیا جائے جبکہ تیسیر ڈیشیر محمود ہے۔ . ۔ تطبیق بیسبے تیسیر کے پیش انظر حلال کوٹرام نہیں کرسکتے یا حرام پر غیرمشر و مسکوت نہیں کرسکتے۔

تربيت ين بهلي يمرطله بربهت بوجه الدياتو عفيركا أنديشب مخاطب كى استطاعت ومل كويش فظرر كاجابة

(انعام جهم ۸۷)

اشكال: يسروعسركا تقابل تودرست بيمكريسوواو لا تنفرواكا درست جيس. . جبكدامام بخاري كتاب الادبين لا تنفرواك ين الانفرواك مناب الادبين

جواب: حافظ ابن مجر قرماتے ہیں ابتدا ہ تعلیم میں عام طور پر اند ارسبب نفیر ہوجا تاہے ،سکون کے ذریعہ مانوس کرنے سے خود بخود اس کی طرف بڑھ تاہے اس لیے لاتنفیر و افر مایا گیا۔

افكال:يسرواكلفظ عسرك ففي خود يخود ووكاتي تولا تعسرواكي ضرورت مين؟

جواب بیسرواصیغدامر بیسامور کاتکرار مقتفائے صیغتر بیس البتدوام کے معنی کے لیے فارج سے مدد حاصل کی جاتی سے بسروا ہے بسروا کے بعد الا تعسروا فرمانے سے مسرکی دائمی ممانعت سے بسردائمی کامقصد پورا ہوگیا۔

حضرت منظی فرماتے بیل بیشیر و اندار باہم متقابل نہیں بلکہ اندار بیثارت کا آخری فردہے، بسو وا کے بعد لاتعسر وا فرما کر بیشو وا کے ساتھ لاتنفو وا واضح ہے کہ مقصد بسر وآسانی ہے کیونکہ شدۃ تنظر کا راستہ ہے . . جسن تدہیر سے کام لیا جائے مشکلات مائل کرنے سے مقصد فوت ہوجا تاہے چونکہ طبائع قنگف ہیں۔ اس لیا بعض کے لیے مختصر بات بعض کے لیے شاباش بعض کو احسانات خداوندی کی یادھیانی مقصد پر لے آتی ہے . . جبکہ بعض کو تونیف، اندار اور وعیدات سے مقصد پر لیا جاتا ہے اس تناظر ہیں جب اندار کی بیشیر کا کام دیتا ہے تو اس کامقابل نہوا . . تاہم اس بیل تعیم ہے بیطر ابق جیسے دعورت ایمان کے لیے افتیار کیا جائے ایسے ی تعلیم قربیت کے لیے میں۔

حضرت علامه انورشاه کشمیری فرماتے بیں: بسرواولا تعسرواکامفہوم بیہ کہ انذار دنبشیر کوسا تھ رکھا جائے صرف بشارت رحمت سے لوگ تعطل اور بے عملی کا شکار ہوجائیں گے اور صرف تخویف وانذار سے مایوس ، ، پیرائید بیان بیں دونوں ہوں تبلیغ ہویا تعلیم درمیانی راہ اختیار کی جائے (فنل الباری ۲۳ م۳)

جب علم حاصل کرے کا خوداور دو مرول کوئی عمل کرائے گاید دنوں با تیں جنت میں جانے کاسبب بیں اور سبب کاسب بھی سبب ہوتا ہے لیے حالیہ ونوں ہے تھے گایہ دنوں با تیں جنت میں جانے کاسب بھی سبب ہوتا ہے لیے موقوف ہے تھے میں اور علم موقوف ہے تھے میں علم پر اسبب ہوتا ہے لیے موقوف ہے تھے میں علم پر اسبب ہوتا ہے گئے ہے۔ (خنة الناری ہاں ۳۳۳)
پس جونے شاہد علم کا تحل قلب وہ افضل ہے جبکہ عمل کا تحل اعضاء جوارح ہیں۔ (نسرالباری ہاں ۳۹۱)

# 12 بَاب مَنْ جَعَلَ لِأَهُلِ الْعِلْمِ أَيَّامًا مَعْلُو مَةً عَلَم الْعِلْمِ أَيَّامًا مَعْلُو مَةً عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم والول كركة ون مقرد كرنا

حَدَّ فَتَاعُهُمَانُ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّ فَنَا جَرِيزِ عَنْ مَنْصُودٍ عَنْ أَبِي وَانِلٍ قَالَ كَانَ عَبِدُ اللَّهِ يَهُ ذَكِرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلْ يَا أَبَا عَبِدِ الرَّحْمَنِ لَوَ دِذْتُ أَنَّكُ ذَكَرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ قَالَ أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعْنِي مِنْ ذَلِك أَنِي اَكُوهُ أَنْ أَمُو عَلِي كَمِن لَوَ دِذْتُ أَنَّكُ هُوَ إِنِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ماقبل میں حضرت این عباس سے منقول ہے صغارعلوم ہے اولا تربیت کی جائے باب کھذاہیں یہ ہے کہ تربیت ہیں سہولت کو بنیا دی طور پر پیش نظر رکھا جائے یعنی پہلے خوگر کرے چھر بتدریج ترقی کرے (فضل الباری ۱۳۲۳) ربط: شایدا شارہ ہو کہ تعلیم و تذکیر کے لیے تعیین ایام تقصیر فی انتہائے نہیں۔ (کشف لباری ۲۲۲۳)

اس باب بیں اکتابہٹ کو دورکرنے کا طریقہ ہے کہ نشاط کا خیال رکھتے ہوئے تعلیم وقعلم (وعظ) کا وقت متعین کرلیاجائے \_\_\_ یادرہے امام بخاری ارشاد فرمارہے کہ ملم دین کی عظمت واہمیت اپنی جگہہے مگر دنیوی مشاغل کو بالکلیہ ترک کر کے اسمیں مصروف ہونا استحضرت بہالی کی المرام سے ممافات رکھتا ہے۔ (نسل الباری ۲۰۰۰)

ی تعیین انتظامی ہے اس کئے جب چاہیں بدلی جاسکتی ہے \_\_ایسی تعیین جس پر تواب کا مدار ہوا وراس کے خلاف کرنے پر
ماکیر کی جائے تو یہ تعیین وائز ہ بدعت میں واخل اور واجب الترک ہے۔ جیسے تیجہ، چہلم جیسی رسوم اس لئے قابل مذمت
بیں \_\_\_الغرض تعیین انتظامی میں کوئی حرج نہیں \_البتہ عین قانونی وشرع منع ہے \_یادر ہے بدعتی در پردہ 'مدع کہوت' ہے کہ
ایک واجب کام کوشارع بھول گئے اور پہتلار ہے نقص شریعت تھاجس کو یہ پورا کررہا ہے \_\_العیا ذبا الله \_\_\_
ایک واجب کام کوشارع بھول گئے اور پہتلار ہے نقص شریعت تھاجس کو یہ پورا کررہا ہے \_العیا ذبا الله \_\_\_

عہم ارا ذوق وشوق صفرات صحابہ کرام ' سے زیادہ نہیں ہوسکتا جب رسول اللہ بھالگائے نے وہاں نشاط کا خیال فرمایا تو ہیں
کیوں نے کروں جبکہ اتباع کا بھی حکم ہے کہ کشف الباری جس سے (۲۷ سے ۲۷ سے ۲۷

سامیّہ معنی مشقت کوششمن ہے اس کولی سے متعدی کیا گیاہے اور صلہ محذوف ہے۔ علی الموعظة · · · سامّہ کامعنی یہ بھی ہے کہ موقع تلاش کیاجائے۔ (انعام ۲۶۸۷) یہ مکم صبحت کے لیے ہے تعلم کے لیے نہیں . . جضرت عبداللہ بن مسعود کے فعل نبوی بھا گائی کے استدلال کی وجہ سے امام بخاری پر اعترض نہوگا کہ وہ صدیب موقوف لائے ہیں۔ (انعام الباری ۲۰۵۲م)

مل صالح میں اگرچہ دوام مطلوب ہے اگر اکتا جانے کا اندیشہ ہوتو ترک دوام کیا جاسکتا ہے ... اس کی دوصور تیں () روزانہ بلانا فہ جبکہ تکلف نہو ... یا ایک دن جھوڑ کر .. توصورت ٹانی میں ہوم ترک راحت کے لیے ہوگا ... کو یاعمل اور ترک میں فاصلہ ہوای کو تخول سے تعبیر کیا گیا ہے . . اس میں فعل نبوی بھا تھا کی استدلال ہے (فنل الباری ۲۲ سس) اس حدیث سے بعض علماء نے یہ مسئلہ ستنجا کیا ہے کہ غیرروا تب پردوام کر کے ان کوروا تب کے مشابہ کرنا مکروہ ہے۔ دوی عن مالک ملک خار فنل الباری ۲۲ سس)

قائدہ بستب كبارے ين عقيده تو عدم دوام كامونا جائي كر عملاً دوام ركھے۔ 13 بَاب مَنْ يُرِدُ اللهَ بِهِ خَيْرً ايْفَقِيهَ فَي الدِّينِ

حَذَّلَنَاسَمِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّلَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ خَمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ خَطِيبًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُرِ دُ اللَّهِ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَاقَاسِهُوَ اللَّهُ يُعْطِي وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضْرُهُمْ مَنْ خَالْفَهُمْ حَقَى يَأْتِي أَمْرُ اللَّهِ

ترجمہ:اللہ سے ساتھ محلائی کاارادہ کرتے ہیں اسے دین کی مجھ عطاء کرتے ہیں

حمید بن عبدالرحن کہتے ہیں: میں نے حضرت معاویہ کو خطبہ دیتے ہوئے سناوہ فرمارہے تھے ہیں نے رسول اللہ علی کا کہتے ہیں۔ اور میں کا کہتے ہیں۔ اور میں کی سجھ عطا فرماتے ہیں۔ اور میں کا کہتے ہیں اسے دین کی سجھ عطا فرماتے ہیں۔ اور میں صرف تقتیم کرنے والا ہوں اور دیتا اللہ ہے۔ اور پر جماعت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی اس کے خالفین اسے تقصال نہیں بہنچ اسکی تا آنکہ اللہ کا حکم آپہنچ۔

#### ربط:

باب سابق میں تعلیم ووعظ کا تذکرہ تھا۔ باب از ایس بیتلا یا جار باہے کہ وعظ وقعلیم بلا تفکد سرانجام نہیں دیتے جاسکتے۔اس لئے فقد کی اجمیت اور اس کے حصول پرتحریف ہے۔

غرض ترجمه:

فہم علم دین اللہ تعالی کا حسان عظیم ہے۔ نیز فضیلت علم بھی واضح ہور ہی ہے۔ بطورِ خاص فقد کی اجمیت اور اس کے تعلم پر تحریض ہے۔ نیز حصولِ علم کیلئے محض جدوج بدکا فی نہیں بلکہ اللہ تعالی کے اراوۃ خیر کا مورد بننے کیلئے اعمال شرعیہ ومرضیہ پر چلنے کی ضرورت ہے۔ تشريح حديث

مناسب به که لفظ خیراً کی تنوین کوعظیم انفیم کے لیے لیں یعنی فقیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیرعظیم کاارادہ فرماتے ہیں… پہ ایک حقیقت ہے کہ فقہ فی الدین کامقام خیرمحض سے بہت بلندہے کیونکہ غیر فقیہ بھی خیرمحض کامور دہوسکتاہے (نفال ادباری ۲۳ س۸۷) یفقہ فی اللہ ین:

فقەلغة فېم كے معنیٰ میں ہے۔اوراصطلاحی طور پراحکام شرعیہ فرعیہ کودلیل كے ساتھ جاننے کا نام ہے ہے ان اسطال اس كفقه في المدین ''لغوی معنیٰ میں ہے۔اس لئے اس کا اطلاق علم عقائد علم تصوف وغیرہ پر ہوگا۔

نیز فقد کہتے ہیں دوسرے کے کلام کو مجھ لینا۔ بیلم سے زائد درجہ ہے کہ منشاء منگلم کیا ہے \_\_\_ فقد ،علم ،فہم ،فکر ،تصدیق بیہ الفاظ متر ادفیہ بیں بلکہ متقارب ہیں علم کامعنیٰ جاننا ،فہم کاسمجھنا ،تصدیق کالقین واذ عان اورفکر کامعنیٰ سوچنا ہے۔

انمااناقاسم والله يعطى:

یکلام عرف پرجمول ہے۔ مقصدیہ ہے جرایک کوسکھاسکتا ہوں جواس کے لائق ہو \_\_\_ بچراللہ تعالیٰ جس کوچا ہے ہیں اس
کے علم میں قہم وُنفر اور تفقد پیدا فرمادیتے ہیں۔ حضرت شخ الصدر فرماتے ہیں . . . حدیث الباب سے چند با تیں معلوم ہوئیں
(۱) فقہ فی الدین خیر عظیم ہے (۲) یو عطیہ خداوندی ہے۔ اس لیے آپ ملی اللہ علیہ وسلم اپنے کواندہ انا قامسہ فرما کراعطائے تفاقد
کوخصوص بالباری فرمار ہے ہیں (۳) اس امت ہیں بعض لوگ ہمیشہ تن پرقائم اور باقی رہیں گے۔ (فضل اباری ۲۶ ص ۴۸)
حدیث الباب ہیں تین چیزیں جمع ہوگئیں علم عمل اور تعلیم . . ایسے خص کو عالم ملکوت ہیں گبیر کے لفظ سے مشرف کیا جا تا
ہے یعنی بڑا عالم (نصرالباری جمع ہوگئیں علم عمل اور تعلیم . . . ایسے خص کو عالم ملکوت ہیں گبیر کے لفظ سے مشرف کیا جا تا

اشكال: الكرفظامر برمحمول كياجائة تومعطى آپ بالفقائيل اور قاسم بھى۔ اگر حقیقت پرمحمول كياجائے تومعطی بھى الله تعالى اور قاسم بھى الله تعالى توان بيں نقسيم كيوں كى \_\_\_\_؟

جواب ا: کلام عرف پرمحمول ہے۔معطی عرف میں مالک کو کہتے ہیں۔اور قاسم بانٹنے والے کو۔الہذاعرف میں اللہ تعالی ی عظمت کالحاظ کرتے ہوئے اعطاء کی نسبت اللہ کی طرف کی اور نقشیم کی نسبت آپ بَہالِ عَلَیٰ طرف۔

جواب۲: علم کوعطیر الہی سمجھاجائے۔اوراترائے نہیں۔عجب وغرورے بچے۔ بیعطی بیں اشارہ ہے\_\_اور قاسم بیں اس طرف اشارہ ہے حصول علم کے بعد جو بذریعہ اعطائے الہی ہے پھر پڑھائے اور قاسم ہنے \_\_\_\_ بعد اسس معط حقیق علم سرتہ بداری الرین سے بعد میں انتہاں میں بند

حاصل بيہے كمغطى هيقى علم كتواللد تعالى ہيں۔ تاہم دنیا بیں ہم تقشیم كاذر يعينيں۔

آپ مجافظ کے علوم الھیہ میں مساوات و انصاف کو ملحوظ فرماتے ہیں حسب مراتب فیھی صحابہ کرام میں اس کا ظہور ہوتا جوعطیہ خداوندی ہے جس کے درجات کا فرق قسام ازلی کی حکمت ہے غیر صحابہ فیھی حدیث میں سبقت لے گئے یہ فضل باری کامظہر ہے (نصل الباری ۲۶ صوری)

بعض حضرات کہتے ہیں کہ قاسم سے مراد مال غذیمت کی قشیم ہے کہ اس کا دینا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بیل نقشیم کنندہ ہوں۔ نیزیہ حصر اصافی ہے کہ کوئی بیہ نسمجھ لے کہ ہیں ہی علوم کا معطی حقیقی ہوں بلکہ قاسم ہوں۔ یہ طلب نہیں میری اور کوئی حیثیت نہیں۔ ہیں قاسم ہونے کے علاوہ شارع ، داعی اور دیگر بہت سی حیثیتیں بھی رکھتا ہوں۔

کتاب العلم اورعلم کے فضائل کے ساتھ انسا اناقاسم النے کو بیان کرنا ماسبق و مابعد کے حوالہ سے قشیم سے مراد تشیم علم تشریعی ہے۔ اگر عموم مراد کیکر تکو بینیات کی مراد لیں جس میں رزق و اولاد وغیرہ بھی داخل ہوں گی \_\_\_\_یموم مراد بہیں۔ رضاخانی لوگوں کو بہی مغالطہ لگاہے۔ جو صراحة خلاف اسلوب بھی اور عقائد حقہ کے خلاف بھی ہے۔ اور امام بخاری کی ذکرہ کردہ ترتیب کے بھی خلاف ہے وہ بھی کتاب العلم میں ذکر کررہ ہے ہیں نہ کہ تکوینیات میں۔

#### لنتزال هذه الامة:

امة: كامصداق كياہے؟ متعدداقوال بين فقهاء بجاہدين ،صوفياء بحدثين \_امام احدين عنبالٌ فرماتے بين :اگرمحدثين نهيں تو پھركون ہے ۔ بين نهيں جانتا ہے اس لئے اولاً تو پھركون ہے ۔ بين نهيں جانتا ہے اس لئے اولاً اس كامصداق مجاہدين بين ۔ ثانيا تمام طبقات داخل ہوجا ئيں گے ۔ الغرض ظاہرى مصداق اور باعتبار عمل فقد وجہاد ياتصوف وتحديث ہواگروہ 'ماانا عليه و اصحابى '' كوسا منے ركھ كرآ داب وشرائط كے ساتھ ہے توبس و بى حقیقى مصداق ہے ۔ طبقاتی اختصاص ضروری نہيں ۔ صحت عقيدہ كے ساتھ محت عمل بھى ضرورى ہے ۔

حضرت العلام کشمیری فرماتے بیل حدیث بیں چونکہ مجابدین کی تصریح موجود ہے پھرامام احماس سے اہل الحدیث یعنی اہل السندة کومراد کیتے بیں؟ مجھے تعجب تھا. . بھر تاریخ سے معلوم ہوا اہل السندة اور بجابدین کے مفہوم توالگ الگ بیل مگر مصداق خار تی السندة کومراد کیتے بیل؟ مجھے تھا. . بھر تاریخ سے معلوم ہوا اہل السندة اور بجابدین کے مفہوم توالگ الگ بیل مرصداق خار تی ایک ہی ہے . . دیگر کوئی فرقہ جہاد بالدی ہوں کہ تابدی سے تواسلامی سلطنتوں میں سازشوں میں ہی الجھے دہے۔ (کشف البری سے سے کہ جہاد بالسیف والسنان بیاباتقام وللسان سب ہی مراد ہوسکتے ہیں۔ (کشف البری ۲۰۵۳)

امو الله: اس سے مرادوہ دورہے جب بمن سے ہوا چلے گی ، تمام امت مسلمہ مرجائے گی اور بیقرب قیامت ہوگا۔ لایضو همه: اس سے مرادان کے عقیدہ بیل مضرت ہے۔اورد لاآل سے فلہ مرادہے جسمانی ، دنیوی تقصان ومضرت پہنچ اِسکتے ہیں۔

# 14 بَابِ الْفَهُمِ فِي الْعِلْمِ \_\_ عَلَم كَ لِيَ فَهُم كَى ضرورت كابيان

حَدَّثَنَاعَلِيُّ حَدَّثَنَاسُفْهَانَ قَالَ قَالَ قَالَ لِي اَبْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا قَالَ كُنَّاعِنُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأْتِي بِجُمَّارٍ فَقَالَ إِنَّ مِنْ الشَّجَرِ شَجَرَةً مَثَلُهَا كَمَثَلِ الْمُسْلِمِ فَأَرَدُتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخُلَةُ فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ فَسَكَتُ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ النَّخُلَةُ.

ترجمہ: مجاھد سے روابت ہے وہ کہتے ہیں ہیں عبداللہ بن عمر کے ساتھ مدینۃ تک رہا۔ ہیں نے ایک حدیث کے سواان سے رسول اللہ بہالی کا کھنے کو کہتے ہے ہم حضور بہالی کھنے کا مخر سے اس کھور کا مغز سے رسول اللہ بہالی کھنے کوئی اور حدیث نہیں تی ۔ وہ کہتے تھے ہم حضور بہالی کھنے کے خدمت میں حاضر تھے آپ کے پاس کھور کا مغز لایا گیا۔ آپ نے فرمایا درخیوں میں ایک ایسا درخت ہے جس کی مثال مسلمانوں کی طرح ہے۔ پس میں نے ارادہ کیا عرض کروں کے بھور ہے مگر چونکہ میں سب میں جھوٹا تھا اس لئے خاموش رہا۔ بھررسول اللہ بھالی کھنے نے فرمایا وہ بھور کا درخت ہے۔

#### ربط

باب اول مين تفقه في اللين كالو كرتها ورتفقه كالعنى فيم في العلم بيداس يدونون ابواب من مناسبت ظاهر موكى ـ

## غرض ترجمه

: (۱) تھوڑے ملم کیلئے کثیر عقل کی ضرورت ہے۔ورنہ فائدہ نہیں اٹھاسکے گا۔ امام بخاری فرمانا یہ چاہتے ہیں جیسے علم مطلوب ہے۔اس طرح فہم بھی مطلوب ہے۔ گویااس باب کی غرض 'فضل فھم العلم''ہے۔

## فهم وتفظه ميس فرق

فقدخاص بیعنی دین کے اندر سمجھ پیدا کرنے کا نام فقہ ہے۔جبکہ ہم عام ہے۔خواہ دین میں ہو یاغیر دین میں۔عموم خصوص کی نسبت ہے۔

اگردونوں بیں فرق کیا جائے تو یے عطف الخاص علی العام کے بیل سے ہوگالفظ علم کے اضافہ سے یہ ارشاد مقصود ہے کہ حکمت کاحصول علم کے حصول پرموقوف ہے۔ (کشف الباری جس ۳۱۳)

## مقصودحديث

(۱) اسبب کا حاصل یہ صول علم کی کوشش کرتارہے۔ جس کا نتیجہ یہ وگا اللہ تعالی کے طرف سے اس کونفانہ فی الدین کا مقام عطا ہوگا۔ یا کم از کم فیم فی العلم تو حاصل ہو ہی جائے گا۔ یہ بی انعام خداوندی ہے کہ فیم فی العلم حاصل ہوجائے۔
(۲) حضرت شخ الحدیث فرماتے ہیں آپ بی فی العالم کا طریقہ بتلارہے ہیں۔ صحیح فیج پر مطالعہ کرے۔ مناسبات علم پر غور کرے۔ جیسے آپ بی فی فیر المارے نظر المارے سے کہ وہ کونساور خدت ہے جو انسان یا مسلم کے مشابہ ہے۔ اس بی غور کرے۔ جیسے آپ بی فیر المارے بیاں کی مشابہ ہے۔ اس بی غور کرنے سے جواب معلوم ہوسکتا ہے۔ اس کا نام فیم ہے۔ '' یک من طمرادہ من عقل باید'' اس بی خور کرنے سے جواب معلوم ہوسکتا ہے۔ اس کا نام فیم ہے۔ '' یک من طمرادہ من عقل باید'' سے جواب معلوم ہوسکتا ہے۔ اس کا نام بی مناسل صدیت کا ترجمہ رکھ دیتے ہیں اور اپنی کتاب ہیں دوسری حکے اس طرز سے واقف نہیں انہیں اشکال پیش آتے ہیں۔ ۔ عکہ اس مفسل حدیث کو ذکر کردیتے ہیں۔ . . . . جولوگ امام بخاری کے اس طرز سے واقف نہیں انہیں اشکال پیش آتے ہیں۔ ۔ حدیث ہیں کوئی لفظ ترجمہ باب الفہم فی العلم فی فضیلت پردال نہیں۔

کیکن امام بخاری متاب العلم کے آخر میں تفصیلاً روایت لائے تو اس میں بیدالفاظ حضرت عمر می کے هل فرمائے · · · لان تكون قلتها احب الى من ان كون في كذا و كذا . . . چنا نجير حضرت عمر ملكم ين الفاظ فيم في العلم كي فضيلت پر وال بين كه آبِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ الله الن عمر مل مح جواب سے ان کے قیم فی العلم پرخوش موکر دعا دیتے۔ (فضل الباریج اسان) حافظ ابن حجر فرماتے ہیں ایک تشریح خود آپ میا فکا کیے نے فرمائی ہے ۔ لایسقط له دعوٰ چس طرح مخلہ کے پیتے نہیں

مرتے مسلمان کی دعاء بھی بے کارنہیں جاتی۔ (انعام:۲مسر ۴۸)

ایک وجہ تشبیہ بیہ ہے کہ دنیا کے ہر درخت کا پھل اس کے موسم میں کھایا جا تاہے ، . کیکن مخل کا ہرموسم میں کھایا جا تا ہے...ای طرح اعمال صالحہ کا کوئی موسم مقرر تبییں۔ (انعامج ۲ص ۳۹)

تحجوركاوپرواليسرك كدرميان كودانكلتاب جيسكهوبي كيهول كويهيل لياجائة توكودانكلتابياى طرح يجور کے سرے بیں ہوتاہے بڑالذیذشیریں ہوتاہے. . لیکن اس کے نکلنے کے بعد درخت بے کار ہوجا تاہے اس کیے جب درخت مرحائے اور کسی کام کاندر بے تو کھرید کال لیتے ہیں۔ (دلیل القاری سهر)

# 15 بَابِ الْاغْتِبَاطِ فِي الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ \_علم اور حكمت كى باتول ميں رشك كرنا

وَقَالَ عُمَوْتَفَقَّهُواقَبْلَ أَنْتُسَوَّ دُواقَالَ أَبُوعَبْداهُ لِيُوبَغَدَ أَنْتُسَوَّ دُواوَقَدْتَعَلَمَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ}غَدَ كِبَرِسِنِّهِمُ.

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثِنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدِ عَلَى غَيْرِ مَا حَدَّثَنَاهُ الزُّهْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِرَ جُلْ آتَاهُ اللَّهُ مَا لَّا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلْ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُو يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

ترجمہ: حضرت عرص نے فرمایاعکم دین حاصل کروبزرگ بننے سے پہلے۔امام بخاری فرماتے ہیں بزرگ بننے کے بعد مجمی حاصل کرو۔سرور کا تنات بالنظائی کے صحابے بڑھائے بیں علم حاصل کیا۔

حضرت ابن مسعود ملا ارشاد ہے رسول اللہ مالی فائل کے فرمایا: حسد صرف دو باتوں میں جائز ہے: ایک تو اس شخص کے بارے میں جیے اللہ نے دولت دی مواوروہ اس کوراہ حق میں خرج کرنے کی قدرت رکھتا مواور ایک اس شخص کے بارے میں جے الله نے حکمت کی دولت سے نوا زاہوہ ہاس کے ذریعے سے فیصلہ کرتاہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔

ربط: بیہے کہ جس آدمی کے علم وہم میں جس قدرزیادتی موگی ای قدر غبطہ کے قابل زیادہ مو**گا**۔ غرض ترجمه:امام بخاريٌ نے ترجمة الباب ميں لفظ اغتباط لا كراس طرف اشاره كرديا كه حديث الباب ميں جو''حسد'' كا

لفظ آیاہے اس سے مراد ُ عبط ' ہے۔ کویایہ ترجمہ شارحہ ہے۔

حاصل یہ کہ اغتباط سے اشارہ ہے کہ وہ سیادت قابل رفتک ہے جس میں تفقہ قبل از سیادت ہوتا کہ لوگ رفتک کرنے

سن تربی الب مول مطلق سیادت جمیس نتیجه یه که اصلاح خلق سے پہلے اپنی اصلاح کرے۔ (اندام ۲۰۰۳) فی العلم و الحکمة:

''و''عاطفہہے عطف میں دواحثال ہیں: اے عطف تفسیری ہے کیام سے مراد محکمت ہے۔ ۲ے عطف غیرتفسیری۔ (۱) حکمت کے قتلف معانی ہیں۔ حضرت شاہولی اللّٰد قرباتے ہیں بعلم امرار یعنی احتکام کی اللّٰ ہیان کرنااس کو کھمت کہتے ہیں۔ (۲) ہر چیز کواس کامقام دینا۔ (۳) حکمت کا مشہور معنی سنت بھی ہے۔ جیسے کہاجا تاہے: قرآن دسنت ویسے صفرات

علماءكرام في چوبيس كقريب معنى بيان فرمائيال

یمان عکمت کاذکر ہے بعض روایات بیل قرآن کا تذکرہ ہے د جل علمه الله القرآن . . معلوم مواحکمت سے مرادیہاں قرآن ہے۔ سوال: ان دو چیزوں کی تخصیص کیوں ہے؟ (۱) اجمیت کی وجہ سے تخصیص ہے کہ قابل عبطہ بھی دو بیل مبالغة (۲) انسان بیل خوبیال واخلی مول کی یا فاری . . . فار کی خوبی مال موجوامور خیر بیل خرج کرے . . . داخلی خوبی اہم ترین ہے ہے کہ ماری جو کہ ماری ہو جوامور خیر بیل خرج کرے . . داخلی خوبی اہم ترین ہے ہے کہ ماری ہو کہ ماری ہوگہ میں ہو کہ ماری ہو جوامور خیر بیل خرج کرے . . داخلی خوبی اہم ترین ہے ہے کہ ماری ہو ہوں گ

## تفقهو اقبل ان تسو دو ا:

حضرت عمر کے ارشاد مبارک کا حاصل بیہ اس مرحلہ کے آنے سے پہلے کہ قوم کی قیادت کی ذمد داری سر پر آئے۔ اس
سے پہلے تفقد حاصل کرو۔ ظاہر ہے بھلم و بے تفقد قائد خود تو ہر باد ہے بی اپنی قوم کوتبا بی کے کڑھیں ڈالے الے نیز قائد
بننے کے بعد شاگر دینتے ہوئے حاراتی ہے۔ وریہ کم از کم حصول کم کی رافیل دشوار تو ہو بی جائیں گی۔
حضرت شیخ البنڈ کے بال حضرت عمرض اللہ عنہ کے قول کا مطلب بیہ ہے سیادت سے پہلے کم حاصل کرو رور نہوی میں جب اہلی کم کی طرف کو گول کا رجوع دیکھو گے تو حسد پیدا ہوگا روسیان میکن ہے گوگول کے سامنے تمہاری خامیاں ظاہر
ہوجائیں اور سیادت سے باتھ دھونے پڑجائیں۔ (درس شامزئی 249)

#### وبعدانتسودوا:

امام بخاری کامقصود صفرت عمر کے ارشادمبارک کی شرح ہے کہ اس بیں قید قبلیت اتفاقی ہے بعد ان نیسو دو اک نفی نہیں ہے۔البند صفرت عمر کا قول مبارک اولویت پرممول ہے کہل از سیادت علم حاصل کرنااولی ہے۔

شمرلغوی نے نسو دو اکا ترجمہ تز و جو آکیاہے البنداز لکائ اولاد وامور خاندداری در دسر بن جاتے ہیں. ۱۰ سالے قبل از لکار علم حاصل کرو۔ (کشف الباری جسم ۱۳۱۳) عند ابعض "سوادالحبۃ" سے ماخوذہ کہداڑھی کی سفیدی سے پہلے ہی ملم حاصل کرلو۔ (کشف) مگر حافظ فرماتے ہیں جز ویج سیادت کا جز توجوسکتاہے مگر کم ل سیادت نہیں۔ (درس شامز نی 249)

حضرت عروض الله عند كارشادمبارك كاترجمة الباب سدبط:

امام بخاری فرمانایہ چاہتے ہیں عامة الناس کے إل سيادت وقيادت قابل رفک موتی ہے اگرچدوه كيسى يى مو۔

غرض بخاری بیب کدا کرآپ سیادت سے قبل علم و تفقد حاصل کر چکے ہوا در پھر سیادت مل کئی تو بیسیادت جا مع العلم والتعد ہوگی جو تقیقة قابل رفئك ہوگی۔

## وقدتعلماصحابالنبي النهيالية

اس سے امام بخاری نے اپنے قول "بعدان نسو دوا" پر استدلال کیاہے۔ یعنی حضرات صحابہ کرام کا اسوہ سامنے ہے کہ بڑے بڑی عمر ٹس تفلد حاصل کیا۔

غبطہ: اس کامعنی رفتک کرنے کے آتے ہیں۔اصطلاح ہیں تمنی معل نعمت الغیر۔امورد نیا ہیں خبطرمباح ہے اورامورد بینیہ مستخس ہے۔

حسد کی تعریف: تمنی زوال نعمت الغیر - بیرام ہے ۔ اس سے مجھا جاسکتا ہے جب اس کی تمنائی حرام ہے تو بافعل کوشش کرنا کتنابز اسکین جرم ہوگا۔

آسان پرجی سب سے پہلی نافر مانی حسد کی شکل میں ہوئی کہ شیطان نے حسد کیا اور زمین پرجی سب سے پہلی نافر مانی حسد کی شکل میں ہوئی کہ قائیل نے حسد کیا پر نقیقت میں اللہ کی تقدیر پر اعتراض ہے۔ (دلیل الناری 352) لاحسد الافی النین میں مصراصا فی ہے دوسری چیز ہے بھی اس میں داخل ہوسکتی ہیں۔ (انعام ۲۴ س ۹۳)

## علىغيرماحدثناالزهرى:

حضرت سفیان فرماتے ہیں مجھے مندرجہ بالاروایت زہری کے طریق کے حلاوہ اساعیل بن خالد کے طریق سے بھی پہنچی ہے۔ دونوں بس پچھالفاظ کافرق ہے۔ گویابتلانا پی مقصود ہے اس روایت بیل تعدد طرق ہے۔ اضطراب نہیں ہے۔

لاحسلالافعا ثنتين: سوال: اثنتين ميغه تائيث ہے اس كے بعدر جل اتا ہے ہد كر ہے تو اہمال وتضيل ميں مطابقت نه موتى ۔

جواب: تفصیل کی جانب مذنب مضاف ہے تقدیر عبارت ہے: خصلة رجل اتاه \_\_\_ مذنب مضاف کے بعد مضاف البہ (رجل) کواس کے قائم مقام کردیا۔

سا: روایت الباب کی ترحمة الباب سعطابقت جمیس ہے کیونکہ ترحمۃ اغتباط فی العلم ہے اورروایت بی حسمالاً کرہے۔ جواب: ہی ترجمہ شارحہ ہے۔ امام بخاری پہتلانا چاہتے ہیں کہ پہال حسد بمعنیٰ خبطہ ہے۔

رجل اخوش خطر كقابل تين چيزي بيل-

ا: حسول علم - ۲: فهو یقضی بهاای لنفسه و لغیره یعنی علم کے مطابق خود بھی عمل کرتاہے اور لوگوں کو بھی اس پرعمل کروا تاہے۔ ۳: تیسری چیزو بعلمها لوگوں کو ملم کے سکھا تاہے۔

## 16 بَابِ مَاذُكِرَ فِي ذَهَابِ مُوسَى (عيدالسلام) فِي الْبَحْرِ إِلَى الْخَضِرِ باب مَصْرت مُوّلَ عليه السلام كا جا ناسم شرر مِيل مُصْرعليه السلام كي طرف وَقُوْلِهِ ثَمَالَى {هَلْ أَتَهِ غَلَ عَلَى أَنْ مُعَلِّمَتِي مِثَا عُلِّمَتُ وَخَدًا}

اور الله تعالی کے اس قول کا بیان کہ: حضرت مؤی نے حضرت بھٹرے کہا: کیا ہیں آپ کے ساتھ اس غرض سے رہ سکتا ہوں کہ آپ کیملائی کا بڑھم عطا ہواہے اس کا مجھ صدیمی محمادیں؟

حَدَّنَى مُحَمَّدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَخْبَرَهُ عَنْ النِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُ اللهِ عَنْ النِ عَبَاسٍ أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُ اللهِ اللهِ أَخْبَرَهُ عَنْ النِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُ اللهُ قَيْسِ ابنِ حِضْنِ اللهَ اللهُ أَخْبَرَهُ عَنْ النِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُ اللهُ قَيْسِ النِ حِضْنِ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ عَبَاسٍ فَقَالَ إلِي اللهُ وَاللهُ اللهُ عَبَاسٍ فَقَالَ إلِي اللهُ عَبَاسٍ فَقَالَ إلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَا اللهُ عَلَى اللهُ ع

بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلَإٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ جَاءَهُ رَجُلْ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمْ أَحَدًّا أَعْلَمَ مِنْكَ قَالَ مُوسَى لَا بَيْنَمَا مُوسَى الشَّبِيلَ إِلَيْهِ فَجَعَلَ الثَّلَة الْخُوتَ آيَةً وَقِيلَ فَأَوْ حَى الثَّعَرَٰ وَجَلَّ إِلَى مُوسَى بَلَى عَبْدُنَا خَضِرْ فَسَالَ مُوسَى الشَّبِيلَ إِلَيْهِ فَجَعَلَ الثَّلَة الْخُوتَ آيَةً وَقِيلَ لَهَ إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَقَالَ لِمُوسَى فَعَاهُ { أَرَايَتَ إِذْ لَهُ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ } { قَالَ لِمُوسَى فَعَاهُ { أَرَايَتَ إِذْ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ } { قَالَ ذَلِكَ مَا كُتَا نَبْفِي أَلْهُ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ } { قَالَ ذَلِكَ مَا كُتَا نَبْفِي فَازَتَذَا عَلَى آلَا هِ مَا قَصَصًا } فَوَجَدَا خَضِرً افَكَانَ مِنْ شَأْنِهِ مَا اللَّيْعَالُ الْمَانِي قَصَّ الثَّعَازُ وَجَلَافِي كِتَابِهِ.

ترجمہ: میبداللہ بن عبداللہ نے صفرت این عبال کے واسطے نے بردی دہ اور حربی قیس صفرت موگ کے ساتھی کے بارے میں موگو گفتگو ہوئے۔ ابن عبال کے فرمایا نصر سے بھر ان کے پاس سے انی بن کعب کا گذر ہے ابن عبال کے کہا میں اور میراساتھی صفرت موگ کے ساتھی کے بارے میں گفتگو کر رہے بیل جس سے موگی نے ملاقات کی سبیل چاہ تھی کیا آپ نے مصور بھا گفتگا ہے اس بارے میں مجھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا بال۔ میں نے آپ بھا گفتگا ہے سنا کہ ایک دن صفرت موگی می اس مور میں گفتگو کر رہے بیل کہ موگی سے بچھا کیا آپ جائے بیل کہ کوئی آپ سے بھی اسرائیل کی جماعت میں موجود تھے۔ استے میں ایک شخص آیا اس نے موگی سے بچھا کیا آپ جائے بیل کہ کوئی آپ سے بھی بڑھ کرمالم ہے؟ موگی نے فرمایا نہیں۔ اس پراللہ نے موگی کے پاس وی بھی کہ مارا بندہ نمطر ہے (جس کا افت کی مطامت کو مورت ہے؟ اللہ تعالی نے ایک مجھی کوان سے ملا قات کی مطامت قرار دیا۔ اور ان سے فرما دیا کہ جب میں کہ کہ جب کہ بھر کے ساتھ سے کیا آپ نے بیل دیا ہوگی۔ تب موگی دیا بیل اس وقت کی اگر کی مورت ہے کہا کی کا کہنا بھول گیا تھا اور شیطان نے بھے اس کاذ کر بھلا دیا تھا۔ موگی نے کہا اس مقام کی تو بھیں تا آپ تھی اور شیطان نے بھے اس کاذ کر بھلا دیا تھا۔ موگی نے کہا اس مقام کی تو بھیں تا آپ تھی تو رہ اس کا دیا تھا۔ موگی کے کہا اس مقام کی تو بھیں تا آپ تھی تب دہ اسے خوانان سے خوانان سے خوانان سے خوانان سے مولی کی تھا تا ت

قدم پرباتیں کرتے ہوئے لوٹے وہاں انہوں نے خطر کو پایا آگے وی تصدیب جو قر آن کریم نے بیان کیا۔

ربطا نبلب الت معلیم ہوا تھا کم جھکت ٹی فیطر ہوگ کرنا چاہئے۔ اس باب ٹی بیٹا یا جار ہا ہے قاتل فیطر چیز کیائے شقت مجی رداشت کرنی ہوتی ہے۔

مجی رداشت کرنی ہوتی ہے۔ متی کہ حضرت موئی جیسے الحواجم پیغیر بھی مفری معوبت و شقت برداشت کر بے بالا یہ اس کے کہ ان کا تبول ربط ۲: ماتیل ٹیل بیل بعد از بیار ہے کہ ان کا تبول اسلام ہی بعد از کبر سنی ہے ۔ مالم جوانی ٹیل اسباب طم بھی نہتے ۔ ماس کے امام بخاری نے حضرت موئی کے واقعہ سے اسکدال کیا۔ نبوت کی سیادت کے باوجود اللہ تعالی کا ارشاد کہ ایک ہمار ابندہ تم سے زیادہ طم رکھتا ہے ۔ مؤوری ملاقات کا اختیاق استدال کیا۔ نبوت کی سیادت کے باوجود صول طم کے لیے طویل بری و بحری مفر فرما یا۔

(وداخلہ) کا اظہار کیا اور کو کی شرائنل نا چاہتے ہیں طم کی عظمت اس درجہ کی چیز ہے اس کے صول کیلئے اگر سمندر کا مجمی سفر کرنا پڑے نو کرنا چاہیے۔

٢: يملم اتى عظمت ركعتاب اسى فاطرمصائب وشقت برداشت كرنا يزية وكرو

۳: یہلےباب کا تقریبے قیادت وسیادت ملنے کے باوجود صول علم کرو۔ ایک دلیل تو اسی باب ش اور ایک دلیل بہاں بیان فرمادی۔ چنا مجد حضرت موتی بعد از نبوت بھی علم کے صول کیلے سفر فرماد ہے ہیں۔ جو بعد ان تسودو اسی دلیل ٹائی ہے۔
۲: اس باب سے امام بخاری کا مقصود ہے ہے اگر علم جھوٹے سے بھی حاصل کرنا پڑنے تو کریز نہ کرے۔
قائمہ ہ : مدارس میں داخلہ کی شرائط کے واضح اشارات موجود ہیں ' طالب علم'' کوچا ہے خلاف طبیعت ہونے کے باوجود معلی مفاد'' کے لئے قبول کرے تا کہ علم سے محروی نہو۔ اجمالی طور پر نظم تعلیم کے لئے ''مبارک اسوہ'' ہے۔

## فى البحر الى الخضر:

سوال بحضرت مقتاعلیا اسلام نے مندیش آوسفر نہیں کیا تھا۔ ماحل مندیش کیا تھا۔ یہاں عنوان بی بھی البحر کالفظ کیے آیا؟
جواب ۲: ہمضدال صدیفر کوبیان کرنا ہے جو صفرت مقتی کا صفرت نعشر کے مافقہ واتھا۔ ال صورت بشن الی بمعنی مع کے محکا جواب ۲: ہمال پر ساحل کالفظ محذوف ہے اصل بیں اس طرح ہے: ای فی مساحل البحد۔
جواب ۳: ساحل مندر کے سفر کو بھی عرف بیل مندری سفر سے تعبیر کیا جا تاہے۔
جواب ۳: مجھل نے جوراستہ اختیار کیا و ہاں سے پانی ہٹ کیا اور ایک کھلی سرنگ کی صورت اختیار کرلی ، موی چھلی کے جواب سرنگ بیل کے اس سرنگ بیل دختی کے حضرت خطر سے جائے ہیں شفر موسوی فی البحر ہے (کشف الباری یہ سم ۲۵)

جوابa: حديث شب كملا قات جزيرة من الجز اتوش موئي خلام بجزيره تك يخفي كي بحرش مفر

كرنا يز عا (درس شامرتي 251)

## حضرت خضرعليه السلام كے بارے بيں جارا بحاث بيں

(١)البحث الاول: خضر، خضر، خضر تين طرح سيرها ماسكتاب مشهور خضوب-

ال كانام بليابن ملكان ب\_ خِصر ال كالقب ب\_

خِعر كامعنى سبره كے بيں۔اللقب كى كئى وجو ہات بيں۔

ا: جهال بيضة منه و بال مبره أك آتا تفا- ٢: كثرة سے مبرلباس ميں ملبوس رہتے ہتے۔

البحث الثانى: ان كادور حيات كبي \_\_?

ا: بعض مضرات كيته بن بلاواسط مضرت آدم كبيت بن \_

٢: عندابعض مضرت نوم كى يا نجوي يشت مل سے تھے۔

س: عند ابعض صفرت ابراجيم كي چوني پشت بي سے تھے۔

٧: عند ابعض ذوالقرنين كزماني ستهـ

البحث الثالث: یہ بی تھے یاولی تھے۔ دونوں قول موجود ہیں۔ دونوں طرف دلائل اور مرج بھی ہیں۔ لیکن راح بہت المجسب کے بیار سے باکہ تکو بنیات کے بی تھے۔ بہر حال کوئی نبی غیر نبی سے تعلیم حاصل نہیں کہ نبی تھے سبر حال کوئی نبی غیر نبی سے تعلیم حاصل نہیں کرسکتا۔ صفرت تضرعایہ السلام سے صادر شدہ بعض واقعات خلاف شرع ہیں جواستٹنائی احکام کے تحت، صرف وجی سے معلوم موسکتے ہیں اور و مافعلنه عن امری بھی نبوت پر دال ہے۔

## البحثالرابع:

حضرت بحضر حیات بیل یانهیں۔۔؟ اصحاب ظواہر کے نزدیک وصال فرما چکے بیں۔جبکہ اصحاب بوالمن کہتے بیل حیات بیل۔اور معربو کرمحہوب عن ابصار نابیں۔

عند البعض خروج دجال کے وقت دجال جس شخص کو آل کرے کا بھرزندہ کرے کا سے جب دوبارہ زندہ ہوگا تو دجال اسے کے کا کہ اب تو تھے بھین ہوگیا کہ توسیح دجال ہے میں خرص صفرت خصر کا کہ اب تو تھے بھین ہوگیا کہ توسیح دجال ہے میں خدال ہوئی ہے کہ صفرت خصر اور دجال دونوں بھی اس مناسبت سے ترجیح ہوتی ہے کہ صفرت خصر اور دجال دونوں بھی اور دونوں مجوب عن ابصار ہیں۔ ویسیم بھی چونکہ یہ معاملہ تکوینیات کا ہے۔ اس لئے صفرات صوفیاء کرام ،اصحاب بواطن کا قول معتبر ہونا چاہیے جیسا کہ امور تشریعیہ میں اقتماء وی تین کا قول معتبر ہونا چاہیے جیسا کہ امور تشریعیہ میں انتہاء وی تین کا قول معتبر ہونا چاہیے جیسا کہ امور تشریعیہ میں انتہاء وی تین کا قول معتبر ہونا چاہیے جیسا کہ امور تشریعیہ میں انتہاء وی تین کا قول معتبر قرار دیا جاتا ہے۔

حضرت بحضر کے بارے میں بیمی اختلاف ہے کہ آپ فرشتدیں یاانسان۔ (نسل اباری ۵۹)

## تشريح حديث

## انهتمارى هووالحربن قيس\_\_\_الخ

جبکہ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے تنازع واختلاف صاحب موئی ہیں نہیں بلکہ بذات خود صفرت موئی (صاحب خضر) کے بارے میں ہے کہ مرادموئی بن عمران ہیں۔ یا کوئی اورموئی مثلاً موئی بن یوسف یا موئی بن میشاہیں \_\_\_

جواب: تعارض بہیں بلکہ تعددِ واقعہ پرمحمول ہے \_\_\_ تفصیل یہ ہے صاحبِ موی میں جواختلاف ہوا ہے یہ حضرت ابن عباس اور حضرت حو بن قیس ﷺ کے درمیان ہوا جیسا کہ حدیث الباب میں ہے: اور بذات خود حضرت موی میں کے درمیان جواختلاف ہواہے یہ حضرت سعید بن جبیر اور نوف بکالی کے درمیان ہوا۔

حضرت حربن قیس حضرت عمر کے مقربین بیں سے تھے اور مشیر بھی۔ (کشف الباری ۳۳۲ س)

نوف بن فضاله بکالی یہ کعب احبار کی بیوی کے لڑکے تھے۔ان سے نوف نے یہ بات نقل کی حضرت خضر کے رفیقِ سفر موسیٰ بن عمران نہیں تھے کیونکہ بہوداس واقعہ کو اپنے پیغمبر کیلئے کسرِ شان سمجھتے تھے \_\_\_اس لئے فرضی طور پراورموسیٰ کے ساتھوا قعہ کو جوڑ دیا۔ (حمنہ 419/1)

۔ سوال: مدیث الباب سے معلم ہوا صفرت موئ کی صفرت خطر کے پاس بھیجا گیا تو صفرت خطر کی فضلیت معلم ہوتی ہے۔ جواب ا: فضیلت جزئی ہے۔

جواب ۲: حضرت موی علم تشریعی کے عالم بیں اور حضرت خصر کے پاس علم تکوین تھا۔ تو حضرت خصر کی افضلیت نہیں۔ سوال: جب حضرت موسی می افضل بیں پھر حضرت موسی کا کو حضرت خصر کے پاس کیوں بھیجا گیا۔۔۔۔؟

جواب: چونکه دوران خطبه بیفر ما یامیرے سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں۔ اگر چہ یہ بیانِ حقیقت تھا۔ تاہم صورۃ یہ دعویٰ تھا یہ اللہ تعالیٰ کو پہند نہ آیا۔ اس لئے بھیجا گیا۔ چاہیے تھا کہ حضرت موئی اللہ اعلم کہتے اس لئے حسنات الاہو ارسینات المقربین کے خت حضرت موئی سے منجانب اللہ یہ معاملہ کیا گیا۔

حضرت موی و اللهٔ اعلم کہنا بھول گئے توسفر بحو و ہو الی المخصر کرایا گیااور آپ کے خادم یو شع بن نون نے کہا کہ میں مقام مقصود اور علامت کہ مجھلی زندہ ہو کرسمندر جانے کو یا دولاؤں گا… یہ بھی ان شاء اللہ کہنا بھول گئے ، ، اس لیے مقام مقصود پر پہنچنے کے باوجود مزیدمشقت ہوئی . . .

فمربهماابىان كعب

من حضرت ابن عباس انکو دیکھ کرکھڑے ہوگئے۔ بعد از سلام مسئلہ دریافت فرمایا۔اس سے معلوم ہوا حضرت ابن عباس ایٹے اسا تذہ کرام کا خوب ادب واحترام فرماتے تھے۔( دلیل القاری 356)

منظرت الی ابن کعب شب ۱۲۴ احادیث مروی بین متفق علیه تین بین امام بخاری تین بین اورامام سلم سات احادیث بین متفرد بین \_ (کشف الباری ۱۳۴۰ س)

مجمع البحرین کی تعیین مشکل ہے اگریہ واقعہ قیام مصر کے زمانہ میں پیش آیا توسوڈ ان میں خرطوم شہر کے پاس دریائے نیل کی دوشاخیں ملتی ہیں وہ جگہ مراد ہے . . مگر جمہور مفسرین کا خیال ہے کہ بیدواقعہ وادی سینا کی اسارت کے زمانے کا ہے . . . پس بحر قلزم کی دوشاخیں خلیج عقبہ اور خلیج سویز جہاں ملتی ہیں وہ جگہ مراد ہے۔ (حفۃ القاری جام ۴۳)

#### عبدناخضر:

یبال صفرت خطرگ صفت 'عبدیت' بیان کی گئے ہے۔ گویااشارہ ہے جس قدرعبدیت وعجز بڑھتا چلاجائے گاای قدرعلم میں اصافہ ہوتا چلاجائے گا\_\_\_\_ورنۃ کلبرہے برباد ہوتا چلاجائے گا۔مشاہدہ ہے بعض ذبین طلبہ کلبر کی وجہہے برباد ہوگئے۔ و ماانسیانیہ الاالشیں طن:

یہاں پر بھولنے کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے۔ اس لئے کہ صفرت یوشع ان خیالات کی وجہ سے بھولے تھے جو دل میں آرہے تھے۔ اور دل میں خیالات شیطان نے ڈوالے تواس کی طرف نسبت کردی گئی \_\_\_\_\_

فائدہ: آپ بہا فی آئے نے فرما یا موتی کواس وقت ٹکان محسوس ہوا جب منزل مقصود سے آگے بڑھے. . مقصد یہ کہ بامقصد کام سے آدی نہیں تھکتا لیے مقصد محنت تھکاد یتی ہے یعنی فس الامری بات کا قلب نبوت پر عکس پڑا۔ (جمنة التاری نام ۱۹۳۹)

فائدہ: امام بخاری نے یہ باب بطور استدلال قائم فرما یا۔ جب نقل اور دنیوی علم کیلئے مشقت اٹھائی جاسکتی ہے تو فرض اور دینی علم کیلئے کیوں نہیں اٹھائی جاسکتی ہے تو فرض اور دینی علم کیلئے کیوں نہیں اٹھائی جاسکتی۔

17 بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلِّمُهُ الْكِتَابَ حَضُورَ مِلْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَابِ عَطَاء فرما حضور مِلْ عَظَاء فرما الله السيعلم كتاب عطاء فرما

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدْعَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ ضَمَّنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلِّمُهُ الْكِتَابَ ترجمہ: حضرت ابن عباس سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ایک مرتبدرسول اللہ ہو گائی نے مجھے سینے سے لیٹا لیا اور فرمایا اے اللہ اسے علم کتاب ( قرآن ) عطافر ما۔

ربطا: بابسابق بین حصول العلم من الصغیر کاذ کرتھا۔باب بذا بین حصول العلم من الکبیر کاذ کرہے۔ ربط ۲: بابسابق بین حضرت ابن عباس کے صحت فہم اور بلندی فہم کاذ کرتھا۔جبکہ باب بذا میں یہ بتلایا جار باہے کہ یہ معیار آپ بیک فی فی فی میں کرکت تھی۔

ربط": معضرت شيخ الصند فرمات بيل طلب علم كياسوه ابن عباس فدمت وادب كولمحوظ ركها جائة تاجم امام بخاري فلا

مقصدیمال بیہ کے علوم قرآن کے لیخصوص طور پرعاجزائة تفرع وزاری کی بہت ضرورت ہے۔ (نفل اباری ۲۰ م ۱۲)

عرض بخاری : حصول علم کیلئے صرف سفر اور محنت کافی نہیں۔ بلکہ اکابر کی دعاء بھی ضروری ہے۔ حضرت ابن عباس نفس کو جو کمال علمی حاصل ہوا وہ دعاء سے ہی ہوا۔ البندااسا تذہ ومشاکح کی خدمت ایسے طور پر کرنی چاہیے کہ خود بخو دان کے دل سے دعائیں کلیں ۔ ایسے ہی اسا تذہ کرام کو بھی آپ بھی تھا گھا اسوۃ مبارک سامنے رکھنا چاہیے۔ باصلاحیت وخدام بچوں کیلئے خوب دعائیں کریں ۔ بلکہ ہیں۔

آپ بیت الخلا تشریف لے گئے تو تین صور تیں حضرت ابن عباس کے سامنے عیں

(۱) پانی لے کر ہیت الخلاء جائیں

(٢) آپ کطلب فرمانے پریانی ماضرکریں

(۳) ہیت الخلاء کے باہر پانی تیار رکھ دیں. . پہلی میں بے پر دگی دوسری میں عمل خدمت میں تاخیر تھی تیسری مناسب تھی جوذ کاوت ابن عباس تا پر دال ہے تو جزاء من جنس العمل کے اصول پر دعاء نبوی ہُلائِقَائِلی گئی۔ (فضل الباری ۲۰۲۰)

سیدنا ابن عباس فلم کوسینه نبوی م افغانی کا منتقل موسے اور سیدنا ابوم ریره کا کوسینه اقدس سے بواسطه رداءعلوم منتقل موسے اور حضرت عمرض اللہ عنه کو بواسطه بیزنبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ (فضل الباری ۲۶ ص ۱۱)

سیدناعبدُالنّدابُن عباس فلم کودعا نبوی مِلِلْ فَلَیَمُلِطِنے کا وہ ادب واحترام بھی سبب ہے جبکہ تہجد میں رسول اللّد مِلْ فَلَیْکُمُلِے کا وہ ادب واحترام بھی سبب ہے جبکہ تہجد میں رسول اللّد مَلِیْ فَلَیْکُمُ نِی استفسار پرعرض کیا۔اوینبغی لاحد ان یصلی حذاء ک و انت دسول الله. . .؟ یہ واقعہ احترام اور سابقہ واقعہ خدمت کے قبیل سے ہے۔ (کشف اباری ۳۳ سسم) الله. . .؟ یہ واقعہ احترام اور سابقہ واقعہ خدمت کے قبیل سے ہے۔ (کشف اباری ۳۳ سسم) آب بی الله کی موقت ان کی عمر تیرہ برس تھی۔

### اللهمعلمهالكثب:

بعض روایات بیں المحکمه کالفظ بعض بیں الکئیب کالفظ ہے۔ اوربعض بیں اللهم فقه فی الدین و عَلِمه التاویل بعنی الدی کورین کی سمجھ اور علم تفسیر عطافر ما۔ الله تعالی نے آپ بھائیکی دھا قبول فرمائی۔ حضرت ابن عباس فقیہ بھی اور مفسر بھی بیں سے آج جس قدر کتب تفسیر ہیں وہ حضرت ابن عباس فلم کی مختاج ہیں۔ فقد شافعی کا توکھ ل مدار بی حضرت ابن عباس فلم کی مرویات پرہے۔ اس لیخان کو بیس الفسر بین مجھاجا تاہے۔

قائده: آجكل ماركيث يس جوفسير مضرت الن عباس كينام من شهور هاس كي نسبت ان كي طرف معين مين بيل ب- (ازطوم القرآن بمضرت مولانا فتى محتقى منافى مظله)

# 18 بَابِ مَتَى يَصِحُ سَمَاعُ الصَّغِيرِ ... صغير كاسماع كبي يه

مِن سَرِ بِهِ إِلَى مَرَ مَنْ مُنَا لَوْ مُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الل

چرنے کی۔ بیں صف میں داخل ہو گیا مگر کسی نے مجھے اس پر ٹو کانہیں۔ محمود بن رہیج '' لفل کرتے ہیں مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہر سول اللہ مجھے ایک ڈول سے منہ میں پانی لے کرمیرے چیرے پرکلی فرمائی اور اس وقت میں یا پچے سال کا تھا۔

ال فعل (کلی کرنے سے) خوش طبعی سے بچے کو مانوس کرنے اور اس پر برکت ڈالنے کے ملاوہ بچے کے والدین کی تطبیب قلب بھی مقصودتی اور یہ تعبیر ہے ملم سے حضرت علامہ عثانی فرماتے ہیں: ایک شخص نے خواب دیکھا آپ بھا گائی نے اس کے منہیں لعاب مبارک ڈالکراس نے تقوک دیا تومعبر نے کہاتم ہلاء کی ٹالفت کردگے بے نامچے ایسا ہی ہوا۔ (دلیل 361) منہیں لعاب سابق ہیں ہے کہ حضرت ابن عباس نے بچپن میں آپ بھی گائی ہے دھائیں کی تھیں۔ اور بلوغ کے بعد ان کے آثار کو تھل فرمایا۔ اور حضرت ابن عباس نے کہاں تھا راعتاد کیا گیا ہے باب بلا ایس قبل ازبلوغ کی ایک روایت تھل فرماتی ہے۔ کہا تھا کہ تاکہ کو ایک روایت تھل فرماتی ہے۔ کہاں تھی کے آثار کو تھا کہ جو الوداع ہے۔

مسرت ابن عباس فرماتے ہیں اس وقت میں قریب الباوغ تھا۔ اس سے معلوم موانا بالغ کا تحمل مدیث سے ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس وقت میں قریب الباوغ تھا۔ اس سے معلوم موانا بالغ کا تحمل مدیث سے ہے۔

## غرض بخاری اور سماع صغیر کے بارے میں اقوال:

امام بخاری کامقصودیہ بتلانا ہے کہ ادائے حدیث کے دقت بلاشبہ راوی کابالغ ہونا بالاجماع شرط ہے لیکن محمل حدیث کے دقت بالغ ہونا شرط بیں۔

امام بخاری نے یہ ترجمہ استفہام کے ساتھ قائم فرمایا۔ کیونکہ سماع صغیر کے بارے بیل حضرات محدثین کرام کا اختلاف ہے۔ علامہ چینی فرماتے ہیں بالغ کے سماع کے معتبر ہونے پر توسب کا اتفاق ہے۔خوا پیم کتنی ہی کیوں نہوں۔

دلیل: حضرت عبداللدین عمر می عربیندره سال سے کم حقی توجها دیس شامل به وسکے تو محل حدیث بی نهیں ہوسکتا . . . تاہم اس کا جواب بیہ بیندرہ سال سے کم عمر قوائے جسمانی مضبوط نہیں ہوتے توجها ذہیں کرسکتے . . جبکہ کل حدیث بیس ذھنی صلاحیت کی خواب بیہ بیندرہ سال سے کم عمر قوائے جسمانی مضبوط نہیں ہوتے توجها ذہیں کرسکتے . . جبکہ کل حدیث بیس ذھنی صلاحیت کی ضرورت ہے لطاندا قبیاس معتبر نہیں . . وریو عبداللہ بن عباس معتبر نہیں میں معتبر نہیں جن کا محل حدیث بیندرہ برس سے کم عمر بیں ہے نا قابل اعتبار ہوجا ئیں گے ۔ (انعام ۲۰۲۰ ۸۰) البت یحیٰ ابن معین سے مروی ہیں ان کے نز دیک بیندرہ سال سے کم والے کا سماع معتبر نہیں خواہ وہ بالغ بھی ہو۔ البت یحیٰ ابن معین سے مروی ہے ان کے نز دیک بیندرہ سال سے کم والے کا سماع معتبر نہیں خواہ وہ بالغ بھی ہو۔ لیکن اس قول کی تر دید خود امام احمد نے کی ہے اور فر ما یا: بنس القول ہذا۔

امام احمد بن منبل فرماتے ہیں بلوغ شرط نہیں۔ بلکہ تمیز شرط ہے۔ بعض حضرات چارسال کے قائل ہیں۔ بعض پانچے سال کے بھی قائل ہیں۔ یہ دونوں قول محمود بن الرہیع کی عمر میں اختلاف کی وجہ سے ہیں۔

تعض صفرات سات سال کی قیدا گاتے ہیں۔ کیونکہ سات سال کا بچینما زکامامور ہے \_\_\_\_ بعض صفرات نے ایک لطیفہ قائم کیا۔ عرب کا چارسال اور عجم کا سات کا \_\_\_\_ بہر حال راج یہی ہے کہ عقل ذمینز والا ہو۔

علامہ ابن ہمام فرماتے ہیں: سال اور حالات کے اعتبار سے کوئی عمر تعین کرنامشکل ہے۔ اس واسطے کوئی اصول کلی نہیں بنایا جاسکتا۔ ہر حدیث میں یہ دیکھا جائے کہ اس روایت کا تحل اس خاص واقعہ میں یہ پچہ جوکرر ہاہے آیا اس واقعہ کی روایت کے وقت پیمل حدیث کے قابل تھایا نہیں۔ جیسے محمود بن الرہیج "کاواقعہ حدیث الباب میں ہے۔

یا ایسا واقعہ ہے اگر پانچ سال کے بچہ کو یا درہ جائے تو بعید نہیں کہ آپ بھا گائی نے ٹو ول سے پانی کیکر میرے اوپر کلی فرمائی منظمی سنا کے بیادہ کا مسئلہ ہے۔ للبذااس میں تحل معتبر ہے لیکن اگر پانچ سال کی عمر میں ایک بچہ بیج سلم کامسئلہ بیان کرنے گئے تو یہ مسئلہ معتبر نہیں ہوگا۔ کیونکہ پانچ سال کا بچہ بیج بی کونہیں سمجھ تا توسلم کو کہاں سے جانے گا۔

## تشريح حديث

حدثنااسمعيل

على حمار اتان: حمار کالفظ مذکر ومونث دونوں کوعام ہے \_\_\_\_لیکن اکثر چوتکہ مذکر کیلئے استعمال ہوتا ہے یہاں تذکیر کاشبہ دور کرنے کیلئے اتان کالفظ بڑھا یا۔

یصلی بسمنی: منی کا نفظی معنی ''بہانا'' ہے جو چیز بہائی جائے اس کومنی کہتے ہیں۔ مِنی بیں چوکد قربانیاں کرکے خون بہائے جاتے ہیں اس لئے اس کومنی کہتے ہیں۔

الى غير جداد: اس كيفسيرين عدثين كااختلاف موايد

ا: طامه بیقی فرماتے بیں مدیث کامطلب بہہ کہ آپ بھا الکی سرے کے تماز پڑھارہے تھے۔ تی کہ بعض المرسن اس مدیث کھل کیا۔

فلم ينكر ذلك على: فضير كامرجع خواه آپ الفَيْقَالِون يا كونى اور - حاصل يه ب كسى في كيرنميس ك

#### شاك ورود:

حضرات محابكرام كدورش ايك مديث كيش نظرا ختلاف موكيا مديث يقى:

تقطع الصلؤة امرأة وحماز وكلب

اں پر حضرت مائشہ نارائن ہوگئیں کہ میں گدھے اور کتے کے برابر کردیا \_ ام المونین کی نارائنگی دور کرنے کیلئے حضرت این عباس نے پر دوایت منائی۔ حدیث این عباس سے جمہور کا بھی مسلک ثابت ہوا کہ یہ چیز مضدِ تما زمہیں۔ ظاہریہ اورامام احمدین عنبال کے مسلک کارد ہوا جوان چیزوں کو خسد صلّوۃ قر اردیتے ہیں۔

جمهوركزديك قطع صالوة سعراقط خشوع صالوقب-

سوال: دونوں روایات میں ''ساع'' کا ذکر توکویں بھی نہیں۔ ترجمۃ الباب سے بیروایات کیسے مربوط ہوں گی۔ جواب: سماع سے مراد ممل حدیث ہے۔اور تمل حدیث کیلئے قول ضروری نہیں۔ بلکہ کل حدیث میں اقوال واحوال اور تقاریر بسب طریقے ہوسکتے ہیں۔البتہ خاص ساع کیلئے قول ضروری ہے۔

مندلو: بعض روایات یل فی داریا اوربعض یل من بارهم یے۔

تواں میں کوئی تعارض جیس مفہوم یہ ہے گھریں جو کنوال تھا اس کے ساتھ جوڈول المکامواتھاوہ مراد ہے۔ تویہ تعارض جیس ہے۔



# 19 بَابِ الْحُرُوجِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ ... عَلَمَ كَلَطْلب مِينَ لَكَلْحُكَابِيان

وَرَحَلَ جَابِوَ ہُنْ عَہْدِ الْقَمَسِيرَ قَصَّهْ إِلَى عَہْدِ اللَّهُ ہِٰنِ أُنَيْسِ فِي حَدِيثِ وَاحِدِ جابر بُن عبداللّٰد نے سفر کیا ایک مہیندگی مسافت کا حبداللہ بُن آئیس کی طرف ایک حدیث کے ہارے میں۔

حَدَّثَنَاأَبُو الْقَاسِمِ خَالِدُبْنُ خَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَامُحَمَّدُ بْنُ حَزْبٍ قَالَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ القَرِبْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُزُّ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنٍ الْقَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى فَمَرَّ بِهِمَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ

إِنِّي تَمَارَيْتُ أَنَاوَ صَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى الْقِبِهِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ شَأْنَهُ فَقَالَ أَبَيْ نَعَمْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ شَأْنَهُ يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلَا وَنَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ إِلَى مُوسَى بَلَى عَلَى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ إِلَى مُوسَى بَلَى عَلَى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ إِلَى مُوسَى بَلَى عَلَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ إِلَى مُوسَى بَلَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنْ وَجَلَ إِلَى مُوسَى لَا فَأَوْحَى اللَّهُ عَنَى إِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

فَكَانَ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَبِعُ أَكْرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ فَتَى مُوسَى لِمُوسَى { أَرَأَيْتَ إِذَّ أَوَيْنَا إِلَى الشَّيْطَانَ أَنْ أَذْكُرَهُ } قَالَ مُوسَى { ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَذَا عَلَى الشَّيْطَانَ أَنْ أَذْكُرَهُ } قَالَ مُوسَى { ذَلِك مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَذَا عَلَى آلَاهِ هِمَا قَصَصًا إِنَّا لِلشَّيْطِ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ اللَّهُ فَي جَدَا خَضِرً افْكَانَ مِنْ شَأْنِهِ مَا مَا قَصَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ

#### ربط:

باب سابق میں حضرت ابن عباس رضی الله عنه کا آپ مبال فلیکی خدمت میں حاضری کا ذکر تھا اور مقصد طلب علم تھا\_ باب باب بلدا میں طلب علم کیلئے سفر کا ذکر ہے۔خواہ بڑی ہویا بحری۔

### غرضِ ترجمه:

علم ديث ي تحصيل كيليسفر

صفرات محدثین کرام بین علم حدیث کی تحصیل کیلئے سفر کاعام رواج تھا۔جو کہ صحابہ و تابعین کے دور میں نہتھا\_\_امام بخاری یہ بتلاناچاہتے بیں کتحصیل علم کیلئے سفر عمل بدعت نہیں بلکہ ایک نبی اورایک صحابی کاعمل ذکر کیا ہے جوبطور دلیل ہے۔

حضرت جابر بن عبدالله فنود صحابی بیل - انہوں نے ایک حدیث جوعبدالله بن انبیل کی تھی انہوں نے وہ ایک واسطہ سے سن تھی تو یہ ایک مسافت طے کر کے شام گئے۔ تا کہ بلاواسطہ ان سے روابیت سن کراپنی سندعالی کریں ہے تا کہ بلاواسطہ ان سے روابیت سن کراپنی سندعالی کریں بعض نے اس کی تعیین کی ہے وہ یہ دین ہے دہ من ستر مو منافی الدنیا علی عور قستر ہاللہ یو مالقیامة۔

جبكهام بخاري فياس طرح اللكي ب

عنجابر بن عبدالله عَنْ عبدالله بن انيس عَنْكُ سمعت رسول الله وَاللهُ وَاللهُ عَنْكُ بِعَدْ اللهُ العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بَعُد كما يسمعه من قرُب\_

اناالملكانانين (كمافى حاشية لبخارى ص١١)

حضرت جابر بن عبدالله شخے جا کرجب دروا زہ تھ کھھٹا یا تواندرے آوا ز آئی \_\_ مَن \_\_ کون ہے؟انہوں نے کہا: جاہر بن عبدالله من اصحاب د مسول الله ﷺ۔

اندرے آواز آئی: نعم \_\_\_ اور باہر آ کرچٹ کئے \_\_\_ بڑاخیر مقدم کیااور بیٹنے کو کہا۔

حضرت جابر شنے فرمایا: صرف حدیث سننے کیلئے آیا ہوں۔ تا کہ مقصد میں فرق نہ آئے۔اس لئے واپس ہو گئے بیٹھے بھی خہیں نہیں۔اس سے ملتا جلتا واقعہ حضرت ابوا یوب انصاری شکے بارے ہیں بھی منقول ہے کہ انہوں نے حضرت عقبہ بن عامر کے پاس مصر کاسفر فرمایا جو محص ساعت حدیث کیلئے تھا۔

حضرت عبیداللدین عدی شینے حضرت علی سے ساعت حدیث کیلئے عراق کاسفر فرمایا (کشنے 402 ج3) حضرت ضام بن ثعلبہ کا بھی قصہ گذر چکا۔

جب علوسند کے لیے سفر جائز ہے تواصل علم حاصل کرنا تواس سے بھی کہیں اہم ہے۔ (فضل الباری جاس ۲۵)

# 20بَاب فَضْلِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ الشَّخْص كَ فَضيلت كے بيان ميں جو لم سيكھ اور سكھائے

حَذَلْنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَذَلْنَا حَمَّادُ بَنُ أَسَامَةً عَنْ بَرَ يُدِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَرْ دَةً عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الشَّعَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللَّهِ عَنْ الْعَلَى وَ الْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا لَتَبِي صَلَّى الثَّعَ عَنْ الْمَاءَ فَاللَّهُ عَلَا أَلْكُثِيرَ وَكَانَتُ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتْ الْمَاءَ فَاتَفَعَ اللَّهِ عِهَا النَّاسَ فَشَرِ بُو الْمَاءَ فَا أَبْعَثُ الْمَاءَ فَاللَّهُ عَلَا أَلْكُ الْمُلْكِيرَ وَكَانَتُ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتْ الْمَاءَ فَاتَفَعَ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ

ترجَمہ: حضرت الومویٰ صنور بھا گئی ہے تا کہ بھی گئی نے فرمایا: اس چیز کی مثال جس کے ساتھ اللہ نے بھی بھیجا ہے یعنی ہدایت اور طم اس بہت زیادہ بارش کی طرح ہے جوزئین کو پہنی پس زئین کے بعض صے توصاف محے انہوں نے پائی کو قبول کیا گھاس اور بہت نہیادہ ہم اگا یا اور بعض صیحت محصانہوں نے پائی کو وک لیا پس اللہ نے ان کے در یعلوگوں کو تقود بھی بیا ( جانوروں کو ) بھی پلایا اور کھیتیاں بھی سیر اب کیس اور زئین کے بعض صیح پٹیل میدان ہیں نہیا کہ دو کہ سکتے ہیں۔ مثال ہے اس آدمی کی جس نے اللہ کے دین میں مجھواصل کی اور نقع و یا اس کو اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ اللہ نے بھی بھیجا ۔ پس اس نے ساتھ میں اٹھا یا اور مثال ہے اس تحص کے ساتھ اللہ کے دین میں مجھواصل کی اور نقع و یا اس کو اس چیز کے ساتھ جس نے ساتھ اللہ نے بھی جسے اللہ کے ساتھ اللہ کے اس کے ساتھ اللہ کے اس کے ساتھ اللہ کے اس کے ساتھ اللہ کی اس نے ساتھ کی کھی گیا ہوں۔ امام مخاری نے فرمایا کہ اسحات نے کہا: اور تھا ایک حصد اس نمین میں اس نے پائی کو سے ساتھ میں ہوجا گیا ہوں۔ امام مخاری نے فرمایا کہ اسحات نے کہا: اور تھا ایک حصد اس نمین میں نمین کو سے ساتھ میں ہوجا گیا ہوں۔ امام مخاری نے فرمایا کہ اسحات نے کہا: اور تھا ایک حصد اس نمین نمین کو سے نائی دو جو اسے اس سے پائی اور صفصف جو برابر ہوزئین سے۔

ربط:

بابسابق بسخصيل علم كاذكرها - باب لإاس فضيلت علم كابران ب-

غرض ترجمه:

ترغیب علم اورتعلیم و تعلم دونوں کے جموعے کی فضیلت بریان کرنامقصود ہے اوراس طرف اشارہ ہے کہ بقائے علم بذریعہ تعلی و تدریس بوتا ہے۔ اس لئے عالم معلم کو عالم مجر درپرفضیلت حاصل ہے۔

تشريح حديث

كَلَا: خشك اورتردونول كهاس پراس كااطلاق موتله-عشب: صرف تركهاس كوكت بال-

# مديث الباب من تقشيم شنائي ب ياثلاثي \_\_\_؟

#### مثَلُمابعثنياللهُبه:

آپ الفائل فردیث الباب میں اپنی تعلیمات مبارکہ کوبارش کے پانی کے ساتھ تشبید دی ہے۔ کیونکہ اس میں ہریالی اورانبات كي قوت زياده موتى بـــــــاس مديث يل الم كوبارش اورماملين علم كوين سيتشييدى بــــــ

بہاں پرآپ بھال کھا کیا ہے دوشم کے لوگوں کا ذکر کیا ایک وہ جنہوں نے خود بھی علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی پر بنجا یا اور ایک وہ جنہوں نے کوئی دھیان بی جیس دیا . چھیں تیسری شم خود بخودکل آئی کنس نے ملم ماسل کیا لیکن خود ممل کرنے کی بجائے محفوظ كرابيا اوردوسر الوكول تك مينخياويد . بيرجى فنيمت بيلكن تيسرى تسم بالكل تباه حال بير (انعام البارى ٢٥ ص١٠٥) سوال: زين كى تين اقسام بتلائى بيل جوكه مشهربه بهاورمشهد كى دوسميل بيان كى بيل-

تفصیل اس کی بیہ ہے کہ مصبہ برکی پہلی مسم نقید (زئین کی امائی تسم مال سے مقابلے میں مصبہ کی تسم معل من فقه فی دین عالم ہے۔اورمشہ بری جانب تیسری زمین کی شم بے انماھی قیعان (یعنی بالکل بریارزمین) اس کے مقابلہ میں مشہری جانب مثل من لمیر فع بذلک داسه کشم بیان کی ہے \_\_ لیکن مشہ برکی جانب جودوسری شم اجادب والی ہے ( یعنی پائی رو کئے والى مخت زئين ) اس كىمقابلىنى مشهدكى كونى تسم بيان جيس كى - حاصل يدي كىمشهر بىكى جانب تين صورتيس زئين كى بنى اور مشبه کی جانب حالمین کی دوصورتیں ہیں درمیانی صورت کاذ کرنہیں۔

جواب: حضرات محدثین شراح کاس میں اختلاف ہواہے کہاں مدیث میں تقتیم شاتی ہے یا ثلاثی ہے؟ علامه جینی کی رائے بیہ ہے مشائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مشہر بیکی جانب دو بی چیزیں ہیں کر بین نافع ہے یا غیرنافع۔ ای طرح انسانوں کی بھی (مشہر کی جانب) دوسمیں ہیں۔ نافع یاغیر نافع۔ پہلی دونوں اقسام نافع ہیں نیسری تسم غیر نافع۔ علامه كرمانى فرماتے بيل يقسيم المائى ہے۔ مديد بى جانب تين چيزي بيل۔ اجتنفع اورنافع۔ ٢: نافع غير منتفع ساجنير نافع غیمتنفع\_\_\_\_ای طرح مشہ کی جانب بھی لوگ تین قسم پر ہیں۔ ا: وہ جوعلم حاصل کرکے عمل بھی کرتے ہیں اورغور وفکر کرکے اغذِ مسائل بھی کرتے ہیں۔اس سے مراد فقیاء کرام ہیں۔جب علم حاصل کرتے ہیں بعینہ ویسائی آگے جیس دیتے بلکہ اسے قلب کے اندرسموكر ضروريات زندكى كيتمام مسائل كاستنباط كرتے بيں جس سے عامة الناس كوائتهائى آسانى موتى ہے اور راؤم ل متعين اور صاف شفاف موجاتی ہے۔ چنامچہ اگر مرکسی کوصلوۃ ، وضوء کاح وغیرہ کے مسائل ازخود اخذ کرنے پڑتے توحرج شدیدلازم آتا۔ خلاصه بيب مشهب يعنى زين كال بهترين مصدى طرح بيصرات بحى بهترين موسة كمنافع بحى موسة اومنتفع بحى موسة -مشهد کی جانب دوسری قسم دوسیجوهم حاصل کرے عمل کرتے ہیں لیکن غور فکر کرے مسائل ستنبط جیس کرتے۔ اس سےمراد حضرات محدثین کرام بی جوسرف یاد کرے آھے ہوئے ہیں۔ای طرح حفاظ وقراء بیں توجلم کوسنجال لیتے ہیں۔ صالح جیس کرتے۔ تاجم جيهاليت بي ويهاي آكية بخاديت بيل ببرعال بيسم نافع غير منتفع موني يعني البينا ندر مونه سكه ليكن دوسرك كوديديا

\_\_\_\_\_مشہ کی جانب تیسری شم وہ ہے جوملم کی طرف دھیان ہی نہیں وہتی ۔ جومثل من لم ہو فع بذلک داسہ سے مراد ہے۔ آپ بڑا ہو گئے نے صرف پہلے اور تیسرے طائفہ کوشخص کیا تھے والے طائفہ کوچھوڑ دیا۔ اس لیے کہ جومؤمن دین پڑھے ہوئے بیل دوسرل تک پہنچا ہے گئے ہیں مرفوداس عمل نہیں کرتے ۔ . . اگران کا تذکرہ کیا جا تا توان کے عمل کا سخسان ثابت ہوتا حالا نکہ شریعت کی نظر میں ان کاعمل قابل ستائش نہیں۔ (خفة القاریج اس ٣١٣)

#### قال اسحاق:

اسحاق جب مطلق ذکر کریں اور کوئی نسبت نہواس سے مراداسحاق بن راہویہ وتے ہیں۔ یہ فی بیں امام بخاری کے استاذ ہیں۔ قیعان: بیقاع کی جمع ہے۔معنی چیٹیل اور ہموار میدان جس بیں گھاس نہو۔

صفصف: الشى بالشىء يَذكر كَتِبل <u> \_</u>\_\_

قاعاً كى مناسبت سامام بخارى في ضفصف كم عنى بيان كردير كيونكه قر آن كريم بيل سورة طله بيل دونول التضييل. قاعاً صفصفاً: اس كاترجمه: وه زمين جس كي مطح برابر مور

فائدہ: سندیں حضرت جماد بن اُسامہ ہیں جبکہ تعلیق میں ابواسامہ ہیں۔ دونوں سے مراد ایک ہی شخص ہیں۔ کیونکہ جماد کے بیٹے کا نام بھی اسامہ اور والد کا نام بھی اسامہ ہے۔ تو ابن اسامہ بھی ہوئے اور ابواسامہ بھی ہوئے۔ کہ اقالہ العینی عظیمے

# 21 بَابِ وَفَعِ الْعِلْمِ وَظُهُودِ الْجَهْلِ عَلَم كَا الْحُصِانَا اورجهل كالهيل جانا

وَقَالَ رَبِيعَةُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ عِنْدَهُ شَيْءُمِنْ الْعِلْمِ أَنْ يُضَيِّعَ نَفْسَهُ

حَدَّثَنَاعِمْرَانُ بْنُمَيْسَرَةَقَالَ حَدَّثَنَاعَبْدُالُوَارِثِعَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ أَشْرَ الْإِلَال مَا عَدَّا أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا.

حَدَّثَنَا مُسَدَّذُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ قَالَ لَأُحَدِّثَنَكُمْ حَدِيثًا لَا يُحَدِّفُكُمْ أَحَدُ بَعْدِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَ الْعِلْمُ وَيَظُهَرَ الْجَهْلُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا وَتَكُثُرُ النِّسَاءُ وَيَقِلَ الرِّجَالُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَ أَةً الْقَيِّمَ الْوَاحِدُ.

تُرجمہ، مضرت ربیعہ کہتے ہیں جس کے پاس ملم کا کچھ صدیب اس کے لئے مناسب نہیں وہ اپنے آپ کوضا کئے کردے۔ حضرت انس سے روایت ہے آپ ہوائی کا کھنے فرمایا علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ ملم اٹھ جائے گا اور جہل قائم ہوجائے گااور شراب بی جائے گی اورزنا بھیل جائے گا۔

بیان کرےگا۔ بیں نے رسول اللہ میں افرایا کے بین تم سے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جومیرے بعدتم سے کوئی نہیں بیان کرےگا۔ بیں نے رسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں اسلامات قیامت میں سے ہے کہا کم ہوجائے گا، جہل بھیل جائے گا، زنا بکثرت ہوگا، عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی اور مرد کم ہوجا ئیں گے جنگ کہ بچیاس عورتوں کا تگران صرف ایک مرد ہوگا۔ ر بط: برباب سابق کا تکملہ ہے۔ کیونکہ باب گذشتہ تی تعلیم قعلم کی فضیلت بیان کی گئے ہے۔ اس باب بیس بہتلایا گیاہے صول علم ضروری ہے ور نہ بیا طحیجائے گا کیونکہ دونوں آپس بیس لازم طزوم ہیں۔ اس سے شرافت علم ثابت ہوگئے۔ کیونکہ بقائے علم پر بقائے عالم موقوف ہے۔ جبکہ رفع علم فنائے عالم کو ستلزم ہے۔ کیونکہ عدیث الباب بیس رفع علم کوقیامت کی علامات بیس سے بتلایا گیاہے۔ اور قیام قیامت فنائے عالم کی علامت ہے۔

فائده: د فع العلم شرم مدرى اضافت مفعل كى طرف ب\_اور ظهود الجهل شرم مدرى اضافت فاعل كى طرف ب

غرض بخارى:

معسلطم واشاعت علم مقصود بالك كملتم الصكابب الكاشاعت منك جائد

سوال: كتاب العلم ين ثبوت العلم كابيان مونا جائية كدد فع العلم وظهور الجهلكار

جواب: مجمى كشي كثبوت كيلي اس كاضد كولات بيل وبصده تنبين الاشياء

قال کر بیعہ: ان کا پورانام ابوعثان بن انی عبدالرحلٰ فروخ ہے اور لقب المر انی ہے۔ حضرت امام مالک کے استاذیس۔ د انبی پہلے دورش مدح کالفظ تھا \_\_\_ کیونکہ اس دورش حضرات محدثین کرام روایت کم کرتے تھے اور تحقیق زیادہ کرتے تھے۔

## تشريح حديث

#### تفسير انيضيعنفسه:

اس کی بهت تفاسیر بل۔

ا... پڑھریڑھائے ہیں۔

۲۰۰۰ نااهلون کوپڑھائے جنگی استعدادی جیس یادہ قدردان جیس۔

س. · · · بندهٔ در ہم ودینار نہنے کہ تخواہ کی وجہسے پھرتارہے۔

س... علم پرعمل نه کرے۔

۵... حضرت شخ الحديث فرماتے ہيں اتن تواضع كرے كه كوئى استفاده بى نه كرسكے۔

سوال: كالوبظام تعارض ب المحاليا جائے كادوسرى بن بي كم موجائے كاتوبظام تعارض ب \_!

جواب ا: علم بالتدريج الحمايا جائع كايكدم بين الحمايا جائع كالبيكي موكا بهر الحمالياجات كا

جواب ۲: علام چین فرماتے بی : دوسری مدیث بی قلت بمعنی عدم ہے جو فعظم ی کے مترادف ہے۔

دونوں میں مطابقت ہوگئے۔ باب کی دونوں حدیثوں میں جارعلامات قیامت ہیں فقدان علم کے سبب جہالت (۲) علانیہ

زناكارى (٣) مورتول كى كثرت. بعض روايات ين فتنه كاذ كرمجى هــــ

جبکہ نظام عالم کا تعلق پانچ چیزوں سے ہے، دین بعقل ہسب، مال اورنفس. ، ان کا زوال علامت قیامت ہے۔ دین کی بقاعلم اسے ہے اورعلم سے نظام دنیا وابستہ ہے شراب نوشی سے زوال عقل ہے نسب سے اقوام وقبائل کا نظام قائم ہے جب کے زنایہ نظام قائم بی نہیں ہونے دیتا. ، ان اشیاء کے پیدا ہوجانے پر مال نفس بھی غیر محفوظ ہوجاتے ہیں۔ (فضل الباری۲ ص۲۷)

كيفيت رفعملم

سوال: اس باب بیں رفع علم کاذ کرہے \_\_\_ کیکن کیفیت دفع کاذ کرنہیں \_ ؟

جواب: اس المدين امام بخاري في ٢٠ يرايك باب قائم كيا بي: باب كيف يقبض العلم ،اس بي بيفيت مذكور بكد ان الله تعالى العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد لكن يقبض العلم بقبض العلما عين علماء كرام كى رحلت كر بعدان جيب علماء كرام بيدان بيد

سوال: ابن ماجرشریف کی روابت بیں ہے: ان اللہ ین زع العلم من الصدور فی لیلۃ بیعنی ایک ہی شب بیل سینوں سے بی علم المحالیا جائے گابظا ہران بیل بھی تعارض ہے۔

جواب: تطبیق یہے کہ بخاری شریف ص ۲۰ والی روایت اول دور پرمحمول ہے \_\_\_\_اور ابن ماجہ والی روایت بالکل قرب بتیامت کے آخری دور پرمحمول ہے۔

سوال: حدیث الباب میں بہتے قرب قیامت میں علم الحھ جائے گاجبکہ بعض روایات میں ہے علم ظاہر ہوجائے گاتو پیجی تعارض ہے۔

جواب ا: ایک ہے تقیقت علم اورایک ہے ظاہر علم حقیقت علم بہے کہ علم مع العمل ہو۔ تومقصود بہے کہ حقیقت علم ختم ہوکر صرف ظاہریاتی رہ جائے گاعلم بلا تفقدرہ جائے گا تو تعارض ندر ہا۔

جواب ۲: ایک ہے تحریری علم اور ایک ہے علم کا فہم تحریری علم یعنی کتب توزیادہ ہوجائیں گی \_\_\_ لیکن فہم علم ختم ہوجائے گااس کی تائیدان روایات سے بھی ہوتی ہے جن میں ہے علم ظاہر ہوجائے گا۔

ایک جواب یہ کہ انشاء سوال اورکثرت علم سے مرادیہ ہے کہ ذرائع علم بہت ہوجائیں گے جیسے پریس اورالیکٹرک میڈیا وغیرہ علم کے کم ہونے سے مرادیہ ہے کہ حقیقت علم رخصت ہوجائے گی اس لیے آج کثرت ذرائع کے باوجود حقیقت علم کے حامل ماضی قریب کے متاخرین کی طرح بھی نہیں ملتے (انعام:۲۰س ۱۰۷)

لايحدثكم احدبعدى:

مطلب بیہ سمعت رسول اللہ ﷺ کاجملہ بول کر کوئی بیان کرنے والانہ **وگا۔** کیونکہ حضرت اُس نے اس قدر لمبی

عمر پائی ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام فوت ہو چکے تھے۔ یہ طلب نہیں کہ اس روایت کوروایت کرنے والامیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ کان آخو ہم مو تا ہالبصو ہ \_\_\_\_ور نہ حقیقة گاخری صحابی ابوالطفیل عامر بن واہلہ دوی ہیں۔ ابن بطال فرماتے ہیں حضرت انس فرمانا چاہتے ہیں کہ جس بے خوفی سے میں حدیث ہیان کرر پا ہوں بادشا ہوں کے جور وظلم کی وجہسے اور لوگ اس طرح بیان نہیں کریں گے۔ (کشف باری جس سے سے)

## كثرة نساء

تكثر النساء:

اس کی دوصور تیں ہیں۔ (۱) لڑ کیاں زیادہ پیدا مول گی اور لڑ کے کم۔

(۲) جنگیں کثرت ہے ہوں گی۔مرد مارے جائیں گے عورتیں باقی رہ جائیں گی۔

ایک قول ابوعبدالملک کاہے کثرت فتوحات کی وجہ سے کثرۃ جاریات ہوں گی حضرت ابوموی اشعری شکی حدیث میں

تصريح برويرى الرجل الواحديثبه اربعون امرأة يلذن بهمن قلة الرجال وكثرة النساء

ظام ریب که ایک مستقل آیت وعلامت ہے جو کسی سبب پر بین بہیں بامر الله قرب قیامت میں کثر ہ نساء کی علامت کور فع علم اور ظہور جہل کے ساحقد بردست مناسبت ہے۔ (کشف الباریج ۳۳ مین ۴۳۹)

#### بخمسين امرأة:

سوال: ترمذی کی ایک روابیت ہیں چالیس کاذ کر ہے تو تعارض ہے۔جواب: عدد اقل اکثر کی فی نہیں کرتا۔
حسین سے مرادعد داور کثرت دونوں ہوسکتے ہیں \_\_\_ بعض نے کہا: ایک مرد پچاس بیگات بنا لے کا مطلب سے نہیں کیونکہ
بعض روابات ہیں قیم کالفظ موجود ہے۔ جس سے مرادیہ ہے کہ ایک آدمی پچاس کا نگران ہوگا۔ توصالح آدمی تو چادہ نے کورنیگ مطلب یہ قیم واحد سے مرادیہ امانت داراور اچھا آدمی \_\_ النساء سے مرادیو یال نہیں بلکہ خاندان کی عورتیں مراد ہیں۔ مطلب یہ ہوگا اخلاق کا فساداتنا آجائے گا کہ ایسے آدمی جو عورتوں کی ذمہ داری محسوس کریں بہنوں کی ، بیٹیوں کی ، بھا نجیوں جھتیجوں کی ۔ جو کا اخلاق کا فساداتنا آجائے گا کہ ایسے آدمی جو عورتوں کی ذمہ داری محسوس کریں بہنوں کی ، بیٹیوں کی ، بھانجیوں جھتیجوں کی \_ جن کی تعداد بہت ہوگا۔ (دلیل 371) ایک مطلب یہ ہے کہ حدود شریعت کالحاظ نو نہیں رکھنے سے جہاس عورتیں رکھے گا کہ زکاح بیں تو ہیں۔ (کشف 44813)

. فائده: (۱۳۳۱ه) حضرت استاذ ناامخنر مشخ الحديث حضرت مولاناعبدالمجيدلدهيانوي نوراللدمرقده اميرعالم مجلس تحفظ ختم نبوت فرماتے ہيں:

پاکستان کی پچپلی مردم شاری ہوئی اس بیں عورتیں ۵۲ فیصد تھیں اور مرد ۸ م فیصد تھے \_\_\_\_ایران وعراق کی جنگ ختم ہونے کے بعدایران کی مردم شاری ہوئی تومر دوعورت کے درمیان، 1 اور 6 کی نسبت تھی۔ کوریااور ویت نام کی جنگ سے جب امریکہ لکلاتو و ہال کی مردم شاری میں ایک اورنو کی نسبت تھی۔

ا داننگی نما زکے بعد دیکھاایک شخص مستدشین ہے جس کے سامنے امام مالک شخسین بصری اوران کے جمعصراح للہ حضرات ان

کے شاگردان بیں، رشک آنے پر دریافت کیایہ کون ہے؟ بتایا گیار بیعہ بیل مسرت کے ساتھ گھر آکرابلیہ کے پاس خوشی کااظہار کیا، اہلیہ نے کہانیس ہزار دینار مہتر بیل پایہ نصب علم؟ کہنے لگے لاواللہ بل هذا فقالت انفقت المال کله علیه قال فواللہ ماضیعته۔ (نسل الباری ۲ م ۷۰)

22 بَابِ فَضُلِ الْعِلْمِ \_\_\_عَلَم كَافِسْلِت كابيان

حَدَّثَنَاسَعِيدُ أَنْ عَفَيْرٍ قَالَ حَدَّثِنِي اللَّيْثُقَالَ حَدَّثِنِي عُقَيْلُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ سَعِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمْ أُثِيثُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِ بْتُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى ابْنَ عُمْرَ اللَّهِ عَمْرَ انْ الْخَطَّابِ قَالُو افْمَاأُوّ لْتَهُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْعِلْمَ. الرِّيَ يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِي لِمُ أَعْطَيْتُ فَصْلِي عُمْرَ انْ الْخَطَّابِ قَالُو افْمَاأُوّ لْتَهُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْعِلْمَ.

ترجمہ، بخضرت ابن عمر فرماتے ہیں: ہیں نے رسول اللہ بالفائل سے سے اس سے میں سور ہاتھ اُمجے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا ہیں نے بیالہ دیا گیا ہیں ہے کہ میں نے دیکھا کہ تازگی میرے تاخنوں سے لکل رہی ہے پھر میں اپناباتی ماندہ عمر بن خطاب سے کو دیدیا۔ صحابہ نے عرض کیا آپ بالفائل نے اس کی کیا تعبیر لی ؟ فرما یا ملم۔

ربط: باب سابق کی طرح بہال بھی فضل علم کابیان ہے۔

سوال: یه باب پهلیمی آیاہے۔ ص 14 پرتویة کرارہے۔ حالانکہ امام بخاری کی عادت مبارکہ تکرارکی نہیں ہے۔ جواب اجس ۱۲ پربیائی ضل علم کی ہے اورس ۱۸ پربیائی ضل علم جزئی ہے۔ یعنی یہل پرخاص طور پرملم نبوت کی فضیلت کلبیان ہے۔ جواب ۲: ماسبق بیں فضیلت علماء اور یہال فضیلت علم کا یبان ہے۔

جواب سا: ماسبق میں فضل معنی فضیلت کے تھا۔اور یہاں فضل معنی زیادتی ہے۔

غرض بخاري:

(۱) اس طرف اشارہ کرنامقصد ہے کہ جوعلم تمہاری ضرورت سے زائد ہویعنی اس پڑمل نے ہومثلاً آپ تاجز نہیں گر تجارت کے مسائل کاهلم حاصل ہے تو دوسرے کو بتا دواسے فائدہ حاصل ہوجائے۔ جیسے آپ بھاؤ فکی نے اپنا بچا ہوا دودھ صفرت عمر کو دیا۔
(۲) اس باب سے غرض یہ ہے ضرورت سے زائد ملم حاصل کرنا نے صرف جائز بلکہ باعث فضیلت بھی ہے۔
دلیل اس کی یہ ہے آپ بھاؤ فکی اب میں دیکھ رہے ہیں دودھ لایا گیا اور نوش فرمانے کے بعد ناخن تک جو بدن کا سخت حصہ ہے آٹار ظاہر ہوگئے۔ کو یا پیالہ کا دودھ آپ کی ضرورت سے زائد تھا تو آپ بھاؤ فکی نے اسے صفرت عمر کو دیدیا۔ تو زائد علم کامصرف بھی بتا دیا کہ دوسروں کو دیدو۔

دودهاور علم بين مناسبت:

وہ بہ ہے جس طرح دودھ انسان کیلئے غذا کا کام دیکر تقویت بدن کا باعث بنتا ہے اس طرح علم روح کوغذا اور تقویت

دیتاہےاوردنیاوآخرت کی بھلائی کاسبہہے۔

## تشريح حديث

#### ثماعطيت فضلى:

اس کے تحت حضرات علماء کرام فرماتے ہیں سیدنا عمر کے علم کوعلوم نبوت سے خاص مناسبت ہے ای لئے ارشاد کرامی ہے: لو کان بعدی نبی لیکان عمر ﷺ بہت سے امور جو بذریعہ وقی بعد میں ظاہر ہوئے حضرت عمر کے قلب پر پہلے وار دہو گئے۔ فائدہ: خواب کے اندر دودھ علم کی تعبیر ہے۔

مہلب فرماتے بیں خواب میں دودھ کادیکھناسنت بفطرت علم اور قرآن کریم پردال ہے۔ پیدا ہوتے ہی بچے کامدار زندگی دودھ ہے یہی کیفیت وصف علم میں بھی ہے جس پرحیات قلوب کامدار ہے۔ (کشف4113)

علم کی صرف مقدار ضرورت پراکتفا کرنے کی بجائے زیادہ حاصل کیا جائے جیسے آپ بھی فاتھ مقدار ضرورت علم حاصل تھا پھر بھی ارشاد ہے۔ دنی علما (انعام ۲۶ ص ۱۰۹)

# 23 بَابِ الْفُتْيَاوَهُوَ وَاقِفَ عَلَى الدَّابَّةِ وَغَيْرِهَا حِالْوروغيره يرسوار موكردين كامسئله بتانا

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثِنِي مَالِّكَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ وبْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنَى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ فَجَاءَهُ رَجُلُ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرُ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذُبَحَ فَقَالَ اذْبَحْ وَ لَا حَرَجَ فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرُ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي قَالَ ارْمِ وَ لَا حَرَجَ فَمَاسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَ لَا أَخْرَ إِلَّا قَالَ افْعَلُ وَ لَا حَرَجَ

ترجمہ: 84عبداللہ بن عمرو بن العاص سے منقول ہے جیۃ الوداع بیں رسول اللہ مَالِیَا کُھُوکُوں کے مسائل دریافت کرنے کے لئے میں بیلے سرمنڈ الیاہے۔ آپ نے کہا بیس نے نادانسٹی بیس ذیح کرنے سے پہلے سرمنڈ الیاہے۔ آپ نے فرمایا اب ذریح کرلے بچھ حرج نہیں ہوا۔ بھر دوسرا آدمی آیا اس نے کہا: بیس نے نادانسٹی بیس رمی سے پہلے قربانی کرلی۔ آپ مُلِیُ اَلِیا اب ذریح کرلے بھھ حرج نہیں ہوا۔ ابن عمر و کہتے ہیں اس دن آپ مَالِیَا اب رمی کرلے بھی سوال کیا گیا جو کسی نے مقدم ومؤخر کرلی تھی تو آپ مَالِیا اب کرلے اور بھھ حرج نہیں۔

#### ربط:

ماسبق بیں فضیلت علم کابیان تھااس باب بیں فتویٰ کابیان ہے کہ فتویٰ دینا بھی علم ہی ہے۔

## فتیا: علامی<sup>ینی</sup>فرماتے بیل فتیااور فتو کا افتاء کا اس ہے <u>اس کا متی لنوی جواب الحادث ہے۔ اور عرف شرعی بیل میں ہی</u> غرض ترجمہ

(۱) ایک حدیث کی توجیه بتلانامقصود ہے وہ یہ کہ آپ بھائظ کے فرمایا: لاتنحذو اظھور دو ابکم مناہر۔امام بخاری پر باب قائم کرکے بتلانا چاہتے بیل کہ طویل خطبات ظہور دواب پر نہیں ہونے چاہیے۔،البتہ فتوی اس سے مستثنی ہے۔کیونکہ وہ مختصر ہوتا ہے حض حکم بتلانا ہوتا ہے۔

(۲) حضرت نشخ البندِّنے فرمایاامام مالک سے حالت پر کوب میں فتو کی دینے یا حدیث سنانے کی کراہرت منقول ہے۔امام بخاریؓ نے مواقع ضرورت کواس باب سے سنتی کیا ہے۔

(٣) فتوى اورقضايل فرق كرنامقصودب\_فتوى توسواريون پرجائزب مرقضانهين\_

(۷)معلمین کرام کوبتلانا ہے اگر ضرورت مندراستہیں مسئلہ پوچھ لیں تونا راعن نہیں ہونا چاہیے۔

(۵) طلباء كرام كوبتلاناب كەعندالصرورت راەچلتے ہوئے بھی سوال كرليناچاہيے۔

سوال: روايت الباب سيترحمة الباب البيت تبيس ال لئة كدوايت من وقوف كاتوذ كربيم على ظهر الدابه كاذ كربيس \_

جوابا: ترجمة الباب كے دوجز ہیں۔ ا : و قو ف علی ظهر الداہه ۲ : و قو ف علی غیر ها۔ صدیث الباب سے مطلق و قو ف یعنی جز ثانی ثابت ہو گیاس پر قیاس کرتے ہوئے و قو ف علی داہة کوثابت کرلیاجائے گا۔

جواب ٢: حديث مين وتوف مام بيجود ونون وقوف كوشامل بـ

جواب ۳: تشحید اذبان ہے کہ طلباء کرام تلاش کرتے ہوئے کتاب انج بین پہنچیں گے تو وقف علی نافتہ کے الفاظ مل جائیں گے۔ للبذااشار ہ الی بعض الطرق کے اصول پڑمل کرتے ہوئے ترجمہ قائم فرمایا۔

مسئلہ بتاتے وقت سائل اورمستول کاایک لیول پر ہوناضروری نہیں سائل زمین پر ہوفقی اونٹ پر اس میں کوئی حرج نہیں۔ (حفۃ القاری جام ۳۵۸)

## تشريح حديث

لماشعر فحلقت قبل ان اذبح:

## مسئله بنس ذی العجبین ترتیب رمی ، قربانی اور حلق؟

ایام نما میں دس ذی الحجہ کو پہلے جمرۂ عقبہ کی رمی پھر قربانی پھر طلق ہے۔احناف وما لکیہ کے نز دیک ان میں ترتیب واجب ہے۔امام شافعی ،امام احمداور حضرات صاحبین کے نز دیک سنت ہے۔ فريق ثاني كى دليل مديث الباب: افعل و لاحوج ہے۔

امام ابوصنیف کی طرف سے جواب بیہ لاحوج بنی حرج اخروی کی فی ہے۔ للذاد نیوی احکام کے لحاظ سے دم واجب ہوگا۔ ان محاب پر دم تھا یا نہیں۔ اس سے صدیث مسکوت عنہ ہے۔ کیونکہ پہلانج تھا لا کھی وجہ سے لوگوں سے فلطیاں ہور ہی تھیں۔ آپ بالٹھ کی کی وجہ سے لوگوں سے فلطیاں ہور ہی تھیں۔ آپ بالٹھ کی کے افعال کو دیکھناسب کیلئے ممکن نہ تھا۔ ایک لاکھ سے زیادہ کا جمع تھا۔ اس لئے حرج اخروی کی فئی مراد ہے۔ لیکن اب جبکہ علم وقول کے ذریعہ وجوب ترتیب سامنے آچکا ہے آج اسکے فلاف کوئی کرے گاتو دم لازم آئے گا۔ آج لا کھی اور جہالت جبت یا صدر نہ ہوگی۔

احناف كى دليل: حضرت ابن عباس موقوف روايت ب:

عن ابن عباس ﷺ انه قال من قدم شيئا من حجه او آخره فليهو ق لِذلک دماً \_\_\_\_ معلوم مواتقد کي وتاخير \_\_ دم المين ابن عباس أله الله المنظم والمنظم والمنظم

# 24بَابِ مَنْ أَجَابَ الْفُتْيَابِإِشَارَةِ الْيَدِوَ الرَّأْسِ جس نے ہاتھ یاسرکے اشارہ سے مسئلہ کاجواب دیا

حَدَّثَنَامُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَنَّثَنَا وَهَيْب قَالَ حَلَّثَنَا آيُوب عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ سَيْلَ فِي حَجَّدِهِ فَقَالَ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي فَأَوْمَا بِيلِهِ قَالَ وَلاَ حَرَجَ قَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَأَوْماً بِيلِهِ وَلاَ حَرَجَ قَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَأَوْماً بِيلِهِ وَلاَ حَرَجَ قَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَأَوْماً بِيلِهِ قَالَ وَلاَ حَرَجَ قَالَ حَلَيْهُ وَلاَ حَرَجَ قَالَ مَكِي بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَ نَا حَنْظَلَهُ بْنُ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاهُ وَيُو عَنْ النّبِي عَنْ مَا لِمِعْمُ أَلَا الْمَكِي بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَ نَا حَنْظَلَهُ بْنُ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاهُ وَيُو عَنْ النّبِي مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا الْهَوْمُ وَالْفِعَنُ وَيَكُونُوا لَهُ وَيُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسَّمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْب قَالَ حَذَّثَنَا هِشَامْ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ أَتَيْتُ عَائِشَةَ وَهِيَ تُصَلِّي فَقُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ فَأَهَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامْ فَقَالَتْ سَبْحَانَ اللَّهِ قُلْتُ آيَةُ فَأَهَارَتْ بِرَأْسِهَا أَيْ نَعَمْ فَقُمْتُ حَتَى غَلَانِي الْغَشِّي فَجَعَلْتُ أَصْبُ عَلَى رَأْسِي الْمَاءَ فَحَمِدَاللهَ عَزَّوَجَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الْنَي عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَامِنْ شَيْءٍ لَمُ أَكُنُ أُرِيتُهُ إِلَّا رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي حَتَّى الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِ كُمْمِفْلَ أَوْقَرِيبَ لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتُ أَسْمَاءُمِنُ فِتْنَةِ الْمَوْقِينَ لَا أَدْرِي بِأَيِّهِمَا قَالَتُ أَسْمَاءُ فِتْنَةِ الْمَوْقِنُ لَا أَدْرِي بِأَيِّهِمَا قَالَتُ أَسْمَاءُ

فَيَقُولُ هُوَمْحَمَّذُوسُولُ اللَّهِ جَاءَنَابِ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَأَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَاهُ وَمُحَمَّذُ ثَلَا ثَافَيْقَالُ نَمْ صَالِحًا قَدُ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِنَا بِهِ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوْ الْمُرْتَابُ لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتُ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئَةَ قُلْعُهُ.

ترجمہ: حضرت ابن عباس فرماتے ہیں نی الفائی کے بیں پوچھا گیا پس سائل نے کہا: ہیں نے رمی سے پہلے ذکے کرلیا۔ آپ نے اپنے باتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ دوسرے نے کہا: ہیں نے ذریح سے پہلے حلق کرالیا۔ آپ نے باتھ سے اشارہ کیا کوئی حرج نہیں۔

حضور بالفَّرِ اللهِ عَنِي اللهِ عَنِي كَلَيْ اللهِ عَنِي اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

پھراس سے کہا جائے گا توسکون سے سوجا ہم تو (پہلے ہی ) جان چکے تھے کہ تو ان پریقین رکھتاہے اور منافق یا شک کرنے والا (معلوم نہیں اسمامی نے ان دونوں میں سے کون سالفظ کہا ) یوں کہے گائیں پھٹ ہیں جانتالو گوں کوجو کہتے ہوئے سنادی میں بھی کہنے لگا۔

ربط:

باب سابق میں اور باب لإ اہیں بھی تذکرۃ الفتویٰ ہے۔

# غرض بخارى:

س باب سے دوغر ضیں مقصود ہیں۔

(۱) آپ بھا الکھنے مادت طیب تھی آپ دوران گفتگو ایک لفظ کو بسااوقات تین مرتبہ ادا فرماتے۔اشارہ بالید تواس کے خلاف ہے اس لئے امام بخاری باضابطہ باب قائم کرکے اس کا جواز اور ثیوت بیان فرمارہ بیس جس طرح الفاظ سے فتوی دینا جائز ہے ای طرح الشارہ سے بھی جائز ہے تاہم شرط بیہ اشارہ مجمد نہ ہو بلکہ مجمد ہو۔

(۱) ما منار گانوی و تصایل فرق بتلانا چاہتے ہیں کہ اضاور سر کے اشارہ نے تویٰ دینا شاتا کو نظر آجا کر تصام انزمیں ہے۔

(۳) تعلیم اتن ضروری ہے اگر بیٹھ کرنہیں پا ھاسکتے تواشارہ ہی سے تعلیم دیدوبشر طبیکہ اشارہ معہمہ ہو۔

نمبر سن مقصد باب بیب؛ لکل مقال مقام و لکل مقام مقال ، مرسخن کنته و مرتکته مقاے دارد مقام تصریح پرتصری اور مقام اشاره پراشاره شخسن بے۔ (درس شامزنی 264)

قائده: امام بخاري في اشاره باليدكي دوروايات اللي بي دورايك اشاره بالواس كيد

## تشريح حديث

سوال:فاشارت الی السماّع الثارہ بالواس حضرت مائٹہ کاہتے و فتیا اشارہ بالواس حضرت مائٹہ کے فعل سے طابت ہواجہ کام خاری مدیث موقوف سے سائڈ اللہ ہیں کرتے کیونکہ وہ ان کی شرط کے فلاف ہے۔ (حدیث مرفوع شرط ہے۔) جواب: اس میں تقریر نبوی بالی فلکھی ہے صرف حدیث موقوف نہیں ہے۔ اس لئے کہ آپ بالی فلکھی افتدا میں سیدہ مائٹہ نمازادا فرماری بیں اور آپ بالی فلکھی مائے بیں:

انی ادا کیم من خلفی جیسے پس سامنے دیکھتا ہوں ای طرح پیچے بھی دیکھتا ہوں توفتیا ہالو اس آپ پھٹا گھاگھا کی تقریرسے ثابت ہوا۔ توبیحدیث مرفوع ہوگئ۔

امام بخاری نے او ما کے لفظ سے استدلال کیا ہے مگر بظاہر یہاں بیمعلوم ہوتا ہے کہ نطق واشارہ دونوں جمع فرمائے گئے تھے گوا حتمال بھی ہے کہ قال لاحرج بیہ بیان اس اشارہ کا اور ترجمہ کے ساتھ بھی انسب والیق ہے۔ (ضنل ادباری جاس ۸۳)

#### علانى الغشى:

سوال: عشى يتووضوالوث جاتاب بجر ممازين كيس موئين؟

جواب: عشی دوسم پرہے مثلل عنیر مُثلل مُثلل وہ ہے جس بیں ہوش نہ ہوا درطوبل بھی ہواں سے نمازلولتی ہے۔اور اگر بید دونوں باتیں نہ پائی جائیں توغیر مثلل ہے اس سے نماز فاسر نہیں ہوتی عشی کے غیر مثلل ہونے پرآگے آنے والے الفاظ قریبنایں وہ یہ:جعلت اصب علی داسی الممآء۔ قائدہ: تنبیہ کے طور پراگردوران نما زسجان اللہ ، الحمد للہ ، اللہ اکبر کہتوفساد نیت پرموقوف ہے سیدہ عائش نے تنبیہ فرمائی کے مثل نماز میں ہوں اور تم سوال کرری ہونیز حضرت اسمام کے سوال کے جواب میں اشارہ سے جونعم فرمایا وہ فاسد صلاق نہیں۔ کہتل نماز میں ہوں اور تم سوال کرری ہونیز حضرت اسمام کے سوال کے جواب میں اشارہ سے جونعم فرمایا وہ فاسد صلاق نہیں۔ مسل المباری ۲۶ س ۸۳)

سوال: اس پرسوال بیہ کہ بیمل کثیر ہے جونا قض صلا قہے۔

جواب: پانی قریب موکاد و چار چھینٹیں ڈال لی مول گ۔

جواب: کسوف کا واقعہ ہے۔ از دائِ مطہرات اپنے جمرات میں آپ مکافیاتی افتدا کرری تھیں اور آپ مجافی کا کیا۔ مع الجماعت مسجد میں تھے۔

الول بیں آپ الفاق میں آپ الفاق میں آپ الفاقی کے صاحبزادہ حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی ۔ اتفاق سے اسی روز سورج میں گرہن لگا آپ الفاقیکی نے مسجد نبوی ہالفاقیکی نماز کسوف پڑھائی ۔ (نسراباری430/1)

#### مامن شيءلم اكن اريته الارايته في مقامي هذا حتى الجنة و النار:

اس روایت کے پیشِ نظر جنت وجہنم دونوں فی الحال موجود ہیں عندائل السنت والجماعت معتزلہ اور بعض قدریہ قیامت کے روز پیدا ہونے کے دوز پیدا ہونے کا دعوکانہیں۔اگر کسی کوسائنسی ترقی کی بنیاد پروہ نظرنہ آئے توان کے عدم وجود کوستلزم ہمیں۔آئے روز کے جدیدانکشافات سے ماضی کی جہالت کھلتی ہے توا حاطۂ اشیاء کے علم پر دعاوی سے شرم آنی چاہیے۔(کشف 492)

سوال: مديث الباب سے بظاہر معلوم ہوتا ہے آپ بھا گا گا آئے نے اس سے پہلے جنت ودوز خرہيں ديکھي تھي حالانکہ ليلة المعراج بين ديکھ چکے تھے۔

جواب ا: ليله المعراج مين عالم بالامين دونون ديكھي تقين تاہم عالم دنيا مين جنت ودوزخ پهلي مرتبه ديكھي۔

جواب ۲: لیله المعراج بین جس کیفیت وحالت کے ساتھ دیکھا تھا آج اس کے علاوہ دوسری کیفیت وصفت سے دیکھا۔ اس اعتبار سے فرمایا حتی البعنة و الناد ۔

جواب ۱۳: حتى الجنة والنار كوفعل محذوف كى غايت قرار دياجائ تقدير عبارت يهب: ورايت الامور العظام فى هذا المقام حتى الجنة والنار

جب جنت سامنے آئی توہیں آگے بڑھا کہ تمہارے لئے انگور کا ایک خوشہ لے لوں اگر ہیں لے لیتا توتم رہتی دنیا تک اس کو کھاتے ، پھر جب میرے سامنے جہنم آئی تو مجھے اتن گرمی محسوس ہوئی کہ ہیں پیچھے ہٹ آیا۔ (حمنۃ القاری 368/1)

فاوحى الى انكم تفتنون في قبوركم

اہل السنة والجماعت كے نز ديك مرتبے ہى حيات برزخی شروع ہوجاتی ہے زمينی قبر ميں ،بصورت ويگر جہاں بھی ہو۔ خوارج ومعتز له عذاہ قبر كے منكر ہيں۔ (كشف494/3)

تفتنون فی قبو رکم مثل فتنة الد جال؛ فتنه دجال کرشماتی کرتبول کے لحاظ سے سخت ہوگا کہ ایمان بچانا مشکل ہوگا \_\_\_اس طرح فتنه قبورنجی سخت ہوگاتشبیہ مخش شدت میں ہے۔ (درس شامزنی 265)

### فرقه رضاخانيه پررد

مامن شیء لم اکن ادیته الا رایته: فرقد رضاخانیه اس سے استدلال کرتاہے کہ اس سے آپ ہُلِ اُلِمُنَا اِلْمِیلُے علم کلی ثابت مور ہاہے \_\_\_\_ تقریراس کی یہ ہے کہ تکرہ تحت انفی واقع ہے جوعموم واستغراق کیلئے ہوتا ہے۔اورنفی واستنثناء جو کہ حسر کیلئے آتے ہیں انہوں نے تاکید پیدا کردی۔ گویاعلم کلی کا اثبات ہوگیا۔

جوابا: من هیء بین می وجهم مراد ہے بین اشیاء مہدد کھلائی گئیں۔ نہ کہ طلق اشیاء۔ اس پر قریبنہ حتی البحنة و الناد کے الفاظ بیل مطلق اشیاء مراز نہیں ہیں۔

جواب ۲: اس کے بعد آگے فاو حیالی کے الفاظ ہیں \_\_ اگردیکھنے سے ملم کلی اور غیب ثابت ہو گیا تو پھروی کی کیا ضرورت یا قی تھی۔

۔ جواب ۳: رؤیت سے مرادرؤیت اجمالی ہے جیسے بحلی کی چمک۔اس سے تفصیلی رؤیت لازم نہیں آتی۔ جواب ۴: اس روایت میں بہت سے احتمالات ہیں اور یہ طعی الثبوت بھی نہیں۔ ( کیونکہ خبر واحد ہے۔ ) اور قطعی الد لالة مجی نہیں ہے،عقائد کیلئے قطعی الثیوت اور قطعی الد لالة ہونا ضروری ہے۔

جواب ۵: اگریداستدلال صحیح ہوتا تو صفرات متقد بین بھی آئ کمکی کی روشی بیں تشریح وتو جیہ فرماتے۔ جواب ۵: علم غیب کلی کی فی قطعی دلائل سے ثابت ہے اور پنجبروا حدظنی اس کے معارض نہیں ہوسکتی \_\_\_\_

#### ماعلمك بهذاالرجل:

جواب سے معلوم ہوتا ہے فرشنہ نام کیکرسوال نہیں کرےگا۔ ورنہ ہو محمد کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ (کشف 499) قبر بیں رفع حجاب سے جومشاہرہ کرا کر پوچھا جائے ماعلمک بھذا الوجل۔ حافظ ابن حجرؓ وعلامہ قسطلا کی محض احتمال سے ماننے کوتیار نہیں۔ بالخصوص جب کہ یہ مقام امتحان ہے۔ مشاہدہ سے امتحان کی نفی لازم آتی ہے۔ بہر حال عند ابعض شبیہ، عند ابعض نام ،عند ابعض اوصاف مدونہ کے حوالہ سے پوچھا جائے گا۔ (کشف 498/3)

اس سے رصاحانی فرقہ نے آپ بھالھ کا ماضر ناظر ہونا ثابت کیا ہے۔" ہذا "سے محسوس ومبصر کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو جہاں بھی کوئی دن ہوتا ہے آپ بھالھ کا کہاں موجود ہوتے ہیں۔ لہذا آپ بھالھ کا کھے حاضر ناظر ہوتے ہیں۔ جواب ا: هذا كااشاره بميشه مبصرومحسوس كيلئے نهيں ہوتا بلك بعض مرتبہ حاضر فی الذین كيلئے بھی ہوتا ہے تنزيل المعقول بمنز لة المحسوس جيسے ہركتاب كے شروع بيں اما بعد فهذا \_ ياہر قل نے كہا تھا نى سائل عن هذا \_

جواب ۲: هذه کااشاره اگرمحسوس ومبصر کیلئے بھی ہوتو بھر جواب بیہ کہ عالم برزخ میں حجابات ہٹادیئے جائیں گے جو پردے عالم شہود میں ہوتے ہیں وہ دورکر دیئے جائیں گے یا بھر بیا کہ جسم مثالی بیش کیا جائے گااس کو ٹیلی ویژن نے تقنہیم کیلئے آسان کردیا \_\_\_ورنہ جوٹی وی میں آئے سب کوحاضر ناظر ماننا پڑے گا۔

جواب ا: متقدين نے اس سے آخركيوں نداستدلال كيا-كدآپ الفائل الم ناظر بيل-

جواب م: شوت عقيده كيليظني روايت (خبرواحد) كافي ميس

#### يقولونشيئافقلته

منافق ظاہراً موثن باطناً کا فراور مرتاب جوچ تدوجوہ سے اسلام پسند کرتا ہو گرجذ رقلب سے موثن نہیں۔غرض ومفاد کے تحت محدر سول الاتسلیم کرلیا۔ (501)

قائدہ: قبر میں کافر سے بھی سوال ہوگا۔ حضرت شاہ ولی اللہ قرماتے ہیں: اللہ تعالی نے انبیاء کے ذریعہ جودین بھیجا ہے یہ اگلی دنیا ہیں داخلہ امتحان ہے کہ آدمی اس دین کولیکر آیایا تھی دست آیا ہے ۔ پس ہر مخص سے سوال ہوگا۔ واللہ اعلم (حفۃ القاری 368/1)

نم: علامہ شبیراحم عثما فی کاارشاد ہے یہاں معنی نیند ہے ہی نہیں بلکہ طلق استراحت واکرام کے معنی میں ہے۔
قد علمنا ان کنت اُمو قناً

ممکن ہے فرشتہ مالات سے پہلے ہی اخبرہوں یا چہرے سے سے اندازہ کررہے ہول کہ بیایمان بالرسول دکھتا ہے۔ (کشفہ 500/3 **25 بَا ب تَ حُوِ یَ صِ النَّبِيّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ** 

وَفْدَعَنِدِ الْقَيْسِ عَلَى أَنْ يَحْفَظُو اللّإِيمَانَ وَالْعِلْمَ وَيُخْبِرُو امَنْ وَرَاءَهُمْ وَقَالَ مَالِكُ بْنَ الْحُويُرِثِ قَالَ لَنَا النّبِيُّ صَلّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا رَجِعُو اإِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ

حَدَّثَنَامُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَاعُنْدُرْ قَالَ حَدَّثَنَاهُ عَهَدُ عَنْ أَبِي جَمْرَةً قَالَ كُنْتُ أَتَرْجِمْ بَيْنَ الْبَعِ عَبْرَالْقَاسِ وَبَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّ وَفَدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتُوا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَن الْوَفْدُ أَوْمَن الْقَوْمُ قَالُو النَّبِي عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَن الْوَفْدُ أَوْمَنْ الْقَوْمُ وَالْمَنْ الْوَفْدُ عَيْرَ خَوْ ايَاوَلَا نَدَامَى قَالُو الِنَّالَةِ يَكْمِن شُقَّ قِبْعِيدَ قِوْبَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَكُ هُمُ اللَّهُ وَالْمَن وَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكُ إِلَّا فِي هَهْ رِحَوَا مِ فَمُونَا بِاللَّهُ وَخُورُ بِهِ مَن وَرَاءَنَا نَدُحُلُ بِهِ هَذَالُحَيُّ مِن كُفَّارِ مُصْرَولًا لَا نَشْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكُ إِلَّا فِي هَهْ رِحَوَا مِ فَمُونَا بِاللَّهُ وَلَا يَعْوَلُوا اللَّهُ عَنْ أَوْبَعُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَانُ وَعُمْ الْإِيمَانُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّةُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ

رُبَّمَاقَالَ النَّقِيرِ وَرُبَّمَاقَالَ المُقَيَّرِقَالَ احْفَظُوهُ وَٱخْبِرُوهُ مَنْ وَرَاءَكُمْ

ترجمه: حضور مَ النَّهُ الله و فدعبد القيس كوايمان وعلم كى حفاظت پر براه يخته كرنا اور اس بات كى تا كيد كه اپنے پيجھے والوں كواس كى خبر ديں۔اورما لك بن حويرث فرماتے بيں:

ممیں حضور بیان فلیکے فرمایا ایسے اہل کی طرف لوٹ جاؤاور ان کویہ دین سکھاؤ۔

حضرت ابوجمرہ کہتے ہیں ہیں حضرت ابن عباس اور لوگوں کے درمیان مترجم تھا۔حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا عبدالقیس کے بھیجے ہوئے لوگ حضور مَالِنَّ فَلَیْکُ یاس آئے تو آپ مَالِنَّ فَلَیْکُ نے فرمایا:

يكس كي بيج بوت لوك بيل يا (فرمايا) كون اوك بيل؟ انبول في كما بمربيدواليال

آپ بڑا گھائے نے فرمایا مرحباً ان لوگوں کو یا (فرمایا) ان بھیج ہوئے لوگوں کو نے ذلیل ہوئے نے شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے پاس دورکاسفر کرکے آئے ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان مضرکے کافروں کا یہ قبیلہ ہے۔ اور ہم احترام والے مہینوں کے علاوہ آپ کے پاس نہیں آسکتے۔ پس آپ ہمیں ایسی بات بتاد بیجئے جس کی خبرہم اپنے پیچھے والوں کو بھی کردیں اور اس کے ذریعے ہم جنت ہیں داخل ہوجا تیں۔

آپ بھا گھانے نے ان کوچار ہاتوں کا حکم کیا اور چار ہاتوں سے منع کیا ان کو حکم دیا ایک اللہ پر ایمان لانے کا۔ آپ بھا گھانے فر مایا کیا تم جانتے ہوئے کہ اللہ اوراس کارسول خوب جانتے ہیں۔ آپ بھا گھانے فر مایا گواہی دینا اس بات کی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محداللہ کے رسول ہیں نمازقائم کرنا، زکو 10 اور کرنا، رمضان کے دوزے رکھنا اور مال فینمت ہیں سے پانچوال حصدادا کرنا۔ اوران کوئع کیا کدوکے برتن سے اور سبز مرتبان اور دو فئی برتن سے کے دوزے دکھنا اور مال فینمت ہیں سے پانچوال حصدادا کرنا۔ اوران کوئع کیا کدوکے برتن سے اور سبز مرتبان اور دو فئی برتن سے شعبہ بسااوقات المقیر فرماتے اور بسااوقات المقیر فرماتے، آپ بھی گئے نے فرمایا اس کو یاد کرلواور اپنے بیچھے والوں کواس کی خبر دو۔ مشرت مالک بن الحویر شے اور ان کے چپاز اور بھمائی نے بیس روز مدینہ طیبہ قیام کیا آپ بھی گئے نے فرمایا:
مضرت مالک بن الحویر شے اور ان کے چپاز اور بھمائی نے بیس روز مدینہ طیبہ قیام کیا آپ بھی گئے نے فرمایا:
من نے ملم حاصل کیا اب گھر جا کو ببیا۔ والوں کو دہ علم سکھاؤ۔ (3691)

## غرض ترجمه

- (۱) بابلدائے مقصودیہ ہے مدرس تا کید کرتے رہیں کہ پڑھا ہوا تو یاد کرلیں اور آگے پڑھا ئیں۔
  - (٢) طلباء كرام كوپڑھا مواياد كرناج اسپيمزيد تعليم حاصل كريں۔
    - (٣) تبلیغ قر آن کریم کی طرح تبلیغ حدیث بھی کرنی چاہیے۔
      - (4) باببلالساہیت تبلیغ کی طرف اشارہہے۔

## تشريح حديث

#### احفظوهو اخبروهمن ورائكم:

اس سترهمة الباب ثابت موار

#### وربماقال النقيروربماقال المقيّر الخ:

فائدها: حدیث الباب معلیمه واکرآدی پیرامالم بھی ہونہ بھی وہ بیٹی کرسکتا ہے۔ (شرطیب کہ چفہرسے باہر نہ لکا۔) فائدہ ۲: اہل علم حفظ قرآن کریم کی مجی ترغیب دیں۔

# 26بَابِ الرِّ خَلَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ وَتَعْلِيمٍ أَهْلِهِ فَاصَ بِينَ آئِدِ مَا الرِّ خَلَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ وَتَعْلِيمٍ أَهْلِهِ فَاصَ بِينَ آئِدُ وَعَمَدُ مَا الرَّالِ الْمُسْلَدِ مَا الْمُسْلَدِ عَلَيْهِ الْمُسْلَدِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُسْلَدِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُسْلَدِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُسْلَدِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعَالِمُ الْمُعَلِم

حَدَّنَا مُحَمَّدُ بَنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَ نَاعَبُدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَ نَاعُمَرُ بَنُ سَعِيدِ بَنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللَّهِ بَنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بَنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّ جَ ابْنَةٌ لِأَبِي إِهَابِ بَنِ عَزِيزٍ فَأَتَتُهُ امْرَ أَةً فَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بَنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُقْبَةً مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي وَ لَا أَخْبَرْ بِنِي فَرَكِبَ إِلَى فَقَالَ لَهَا عُقْبَةً مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي وَ لَا أَخْبَرْ بِنِي فَرَكِبَ إِلَى فَقَالَ لَهَا عُقْبَةً مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي وَ لَا أَخْبَرْ بِنِي فَرَكِبَ إِلَى وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفُ وَقَدْ قِيلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفُ وَقَدْ قِيلَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفُ وَقَدْ قِيلَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفُ وَقَدْ قِيلَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفُ وَقَدْ قِيلَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفُ وَقَدْ قِيلَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفُ وَقَدْ قِيلَ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَالْ فَعَلْ وَالْهُ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّامً وَلَا وَعَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مَا عُنْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

ترجمہ: عقبہ بن حارث نے ابوا هاب بن عزیز کی بیٹی سے تکاح کیا تو ایک عورت نے آکر کہایں نے عقبہ اور اس کی بیوی کودود ھیلایا (لبنداان کا تکاح درست جہیں) عقبہ نے کہا کہ ٹن توجیل جاننا کہ تو نے جھے دود ھیلایا مواور نہ ہی تو نے (پہلے بھی) بتایا۔ پھر سوار ہوکر رسول اللہ کی طرف مدینہ گئے اور آپ بالٹائی کی سوال کیا تو آپ بالٹائی کی اور آپ بالٹائی کی جانوں کی جانوں کی جانوں کو اور آپ بالٹائی کی جانوں کی جانوں کو مسلم کا جانوں کو رکھے گا؟) حالا تکہ ایک بات کہی جانوں ہے۔ توعقبہ نے اس کو لیجدہ کردیا (طلاق دیدی) اور دوسری مورت سے تکاح کرلیا۔

#### ربط:

بابسابق بن کلی صول علم کیلئے ترغیب و تا کیدھی باب پادائیں ایک جزئی مسئلہ کاذکر ہے اگر کوئی مجھوٹا سامسئلہ پیش آجائے تواس کیلئے بھی مفرکرنا جاہیے۔

سوال: بخاری شریف سے اپر باب المحووج فی طلب العلم گذرا ہے توباب لا اسے اس کا تکرار لازم آتا ہے۔ جواب: عوی علم حاصل کرنے کیلئے عوی خروج پچھلے باب ٹیں اس کا بیان تھا۔ باب بلا اٹیں خاص سئلہ در پیش ہونے کے صورت ٹیں خروج خاص کا بیان ہے۔ للِذ انکرار لاازم نہیں۔

حضرت گنگوی نے اس کو بول تغییر فرمایا ہے کہ بیاب جزئی علم حاصل کرنے کیلئے جبکہ باب سابق علم کلی کیلئے تھا۔ بہر حال اس سے ضرورت علم حدیث اور عظمت عِلم حدیث بھی ثابت ہوگئ۔

## تشريح حديث

كيف وقدقيل: اى كيف تتزوجها و تباشرها وقدقيل انها اختك:

آپ بھا اللہ نے ایک عورت کی فیر رضاعت پرجدائی کرادی۔

اگرآپ بھا گھنے فیضاء یہ فیصلہ فرمایا ہوتا تو صفرت عقبہ کے خبر دینے کے بعد اعراض نہ فرماتے بلکہ فورا فیصلہ فرماتے۔ جبکہ روایات میں ہے آپ بھا گھنے نے خبر سننے کے بعد اعراض فرمایا جب انہوں نے دوبارہ بلکہ تیسری اور چڑھی مرتبہ باصرار عرض کیا توآپ نے فرمایا: کیف وقد فیل\_? (کشف 521/3)

قائدہ: و نکحت ذو جا غیرہ ۔ ان کی بیوی نے سی اور شخص سے کاح کرلیا اس شخص کانام 'ظریب' بتایا گیا۔ (اید 222) عقبہ بن الحارث نے مکم مرمیں ابو إباب بن عبد العزیز کی الڑکی فذیۃ سے کاح کیا جس کی کنیت ام بحی تھی . . . کاح کے بعد ایک عورت نے اپنی رضاعی مال ہونے کا دعویٰ کردیا . . بیدید بین طیب پہنچے۔

تضرات فقهاء کرام کی تصریحات سے بیمعلوم ہوتا ہے الیکی صورت بیس دیاتہ بھی تفریق ضروری نہیں البتہ تنزہ انسل ہے۔
بعض فقهاء نے خبر قبل العقد اور بعد العقد میں فرق کیا ہے . . بعد العقد تفریق ضروری نہیں قبل العقد تفدی خبر کی وجہ سے
عقد جائز نہیں خواہ مرضعہ ہویا کوئی اور (فضل الباری ج م ص ۸۹)

فارق میں دونوں احتال میں آپ مال فائل ایک آپ مال فائل مفرت عقبہ خود (ضل الباری ۲۲ ص ۸۹)

## فقهی مسئله:

امام احد کے نزدیک ایک تورت کی گواہی سے رضاعت ثابت ہوجاتی ہے۔امام مالک کے نزدیک دوتورتیں گواہی دیں تو رضاعت ثابت ہوتی ہے۔امام شافق کے نزدیک چار تورتوں کی شہادت پر ثابت ہوگی۔البتہ امام اعظم کے نزدیک ایک مرداور دو تورتول کی گوای سے دضاعت ثابت ہوجاتی ہے۔ الحاصل عند الجمہور نصاب شہادت ہے۔ صرف ایک تورت کی گوای کافی ہیں۔ عند الجمہور رضاعت مالاً معاملہ الی ہے۔ تونصاب شہادت ضروری ہے۔ (درس شامز نی 267)

حدیث الباب امام احملی دلیل ہے \_\_\_\_

جواب: مدیث الب شکم ما رقت یورگاوردیانت بر ممول ہے۔ یکم بطور تعنان بیل بھالی بلد بطور دیانت تھا نے نیز الم مخاری دوانت الباب کونسیر المشتبات کے باب شل بھی لائیں گئیس سے تعین ہوجائے کا کہ یہ تقوی پر ممول ہے۔ الم مخاری دوانت الباب کونسیر المشتبات کے باب شل بھی لائیں گئیس سے تعین ہوجائے کا کہ یہ تقوی پر ممول ہے۔ البذا کیف وقد قبل کے جملہ کا مطلب یا تو یہ وکا کہ تواس سے کیسے جماع اور مباشرت کرے گاجبکہ یہ فضائی بات کوئے رہی ہے کہ تواس کا مدیند کرے ہے کہ تواس کا محمد بات کل گئی تواب کس کس کا مدیند کرے کا اس سے بعد بین کا تھورات کا تواس کے ساتھ کیسے دہے گا۔ یا مطلب یہ جینے سے کہ الفوق بین المدیانة و القیضا

مام طور پر دیانت کی تعریف فیما بین او بین الله کے توالہ سے کی جاتی ہے۔ جبکہ قضا کی تعریف فیما بینه و بین الناس سے کی جاتی ہے۔ یعنی اگر معاملہ کی شہرت نہ ہوتو دیانت ہے ورنہ قضا ہے ۔۔۔۔ لیکن بیش مجیس اگرچہ شہور بھی ہے ۔۔۔ بیہے قضا اس وقت ہوگی کہ قاضی کی طرف معاملہ کا مرافعہ ہو جاس قضا قائم ہو۔ مدی ، مدی علیہ اور شاہر بھی ہوں تو پھر اس کو قضا کہیں گے ۔۔۔۔ مرافعۃ الی القاضی سے پہلے اس کو دیانت کہیں گے۔ جاہے ساری دنیائی بات مشہور ہوجائے۔

#### الفرق بين القضاو الفتوى

- (۱) قاضی وہ ہوتاہے جس کوامیر نے فصل خصومات کیلئے مقرر کرر کھا ہو\_اور امیر کی طرف سے مقرر نے ہوتاہے۔
  - (٢) قاضى مقدمد ائركرنے برفيصله كرتا ہے فتى بغيركسى كے كہے فتوى دے سكتا ہے۔
    - (٣) مفتى كانتوى برتقد يرصحت واقعه وتاب قاض كافيصل تحقيق واقعد برجوتاب \_
      - (۷) قصار کیلئے گواہ کا حاضر ہونا ضروری ہوتا ہے۔جبکہ فتویٰ کیلئے ضروی جہیں\_\_\_
        - (۵) قاض بهی مفتی موسکتا ہے۔جبکہ فتی بھی قاضی جبی موسکتا۔
- (۷) مستد تعنیا پرجوفیصله موتاً ہے وہ تو تعنیا ہے اور جواس سے باہر ہے وہ فنؤیٰ ہے۔ آپ بَالْاَفَائِلِودونوں حیثیتیں حاصل تغییں۔اس لئے آپ بَالْاَفْکَائِلِی تعنیا بِخیصلہ فریاتے ہے اور کبھی دیلئے۔ یہاں پرجوفیصلہ فرمایاوہ دیانت پرمحمول ہے \_\_\_\_ اس پر قرینہ بیہ ہے کہ آپ بَالِنْفَائِلِم نے ایک مورت کی گوائی بھی طلب نہیں فرمانی۔

## فركب الى رسول الله وَاللَّهِ عَلَيْكُ مُهُمَّةً :

اس سے ترحمہ الباب صراحة ثابت موا\_

# 27بَابِ التَّنَاوُبِ فِي الْعِلْمِ ـ ـ علم حاصل كرنے كے لئے بارى مقرركرنا

حَذَّلَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبَ عَنْ الزُّهُوِيِّ حَقَّالَ أَبُو عَبْدَا الْقَوَقَّالَ ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا يُونُ فَسُ عَنْ ابْنِ هِهَا بٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ بَاللَّهُ وَلَى عَنْ عَبَرِ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ الْأَنْصَادِ فِي يَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدِ وَهِي مِنْ عَوَ الْي الْمَدِينَةِ وَكُنَّانَكَنَا وَبُ النَّزُ ولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ الْأَنْصَادِ فِي يَنِي أُمَيَّةً بْنِ زَيْدِ وَالْي الْمَدِينَةِ وَكُنَّا لَكَ الْيَوْمِ مِنْ الْوَحْيِ وَغَيْرِ هِوَ إِذَا لَوْلَ لَكُ مَلَى اللَّهُ عَلَى مِثْلُ اللَّهُ عَلَى مَعْلَى اللَّهُ عَلَى مِثْلَ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مِثْلُولُ لَكُ عَلَى مَا وَالْوَلَ اللَّهُ عَلَى مِثْلُ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مِثْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا وَالْمُ لَا عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ

حَدَثَ أَمْرَ عَظِيمْ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً فَإِذَاهِي تَبْكِي فَقُلْتُ طَلَّقَكُنَّ رَسُولُ الْقَصَلَى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ لَا اَدْرِي ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ وَ أَنَاقَائِمْ أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ قَالَ لَا فَقُلْتُ اللَّهَ أَكْبَرُ.

### غرض وربط:

المام بخاری فرماتے بیں اگر فرصت ن ویا عذرمانع ہو وحصیل علم میں باری مقرر کرلینی چاہیے پھر ایک دوسرے سے تکرار کریں۔

# تشريح حديث

وهی من عو الی المدینة: مدینه مشرق کی طرف جوصه بهاس کووالی اورجوم غرب کی طرف صهبها سکوروافل کیت بین دورنبوی بیل فاقی سارا مدینه اب مسجد نبوی بین داخل موگیا۔

#### قدحدث امرعظيم:

یہاں پر اختصار ہے \_\_\_ تفصیل روایت بہ ہے کہ یہ بات مشہورتنی کہ غسان کا بادشاہ مدینہ طیبہ پر تملہ کی تیاری کرراہے۔ جس سے مدینہ طیبہ بین خوف وہراس تھا۔ یے سانی لوگ نسباعرب اور مذہ با تصرانی تنے \_\_\_ ایک دن انصاری زور

سے میرادروازہ پیلنے لگااور کہنے لگا:افنح افتح۔اور کہا کہ بڑا جادیثہ بیش آگیا ۔۔۔ جس سے بیں یہ مجھاعسانی حملہ آور ہو گئے؟ اس نے کہا بہل اشد من ذلک۔اس سے بڑا جادیثہ ہوگیا۔ نبی اکرم پہلائیکٹرنے اپنی ازواج مطہرات کوطلاق دیدی۔ یہ اس وقت کاوا قعہ ہے جب ازواج مطہرات نے منافست ہیں آپ پہلائیکٹا کلیف پرینجائی تھی۔

قریشی لوگوں پر زمانۂ جاہلیت ہیں عورتیں حکم نہیں چلایا کرتی تھیں۔ انصار کے ہاں عورت کی بالادتی کا مجھ تصور تھا۔۔۔ مدینہ طیبہ آنے کے بعد قریشی عورتوں نے بھی انصاری عورتوں کا طریقہ سکھ لیا ایک دن حضرت عرض نے اپنی بیوی کو دانٹ دیا تو بیوی نے بیٹ کرجواب دیا کہ ذراسی بات سے آپ اسقدر ناراض ہوگئے۔ جبکہ آپ کی بیٹی حفصہ خصور مجل تھا گئے کہ کوناراض کردیتی ہے دن بھر گفتگونہیں ہوتی \_ حضرت عرض فرماتے ہیں میں حفصہ کے پاس گیا تو کہا ہیں نے سناہے ہم رسول اللہ بھا تھا گئی ناراضگی کی وجہ سے اللہ بھا تھا گئی ناراضگی کی وجہ سے اللہ بھا تھا تھا کہ نہ ہوجاؤ ۔۔۔ آئندہ آپ بھا تھا تھے کوئی مطالبہ نہ کرو۔ جوضرورت کی چیز ہو مجھ سے لے لو۔

یم میں نے پوچھا آپ بڑا ٹھائیے نے طلاق دیدی ہے؟ تواس نے کہایے تومعلوم ہیں البتہ آپ بڑا ٹھ ٹھیالا خانہ میں ہم لوگوں سے الگے ٹھلگ بیں۔

میں مسجد نبوی ہوگئی گئی گئی منبر کے پاس آیا۔ و ہاں صحابہ کرام میں کی ایک جماعت بیٹھی روری تھی۔ و ہاں سے اٹھ کر بالاخانہ کے پاس آیا تو در بان سے کہا: میرے لئے اجازت طلب کرو\_\_\_ جس کے ذریعہ اجازت طلب کی وہ رباح نامی غلام تھے۔
بار بار اجازت طلبی کے دوران غلام سے یہ بھی کہائیں حفصہ کی طرفداری بیں نہیں آیا۔ اگر حکم ہوگا اس کا سر پیش کروں گا۔
یہ بات زور سے کہی تا کہ آپ میک گئی گئی کیں چنا مجے اجازت مل گئی۔ (تخذ 3731)

تین بارطلب اجازت کے بعد حاضر خدمت ہوا۔ میں نے سلام عرض کیا اور کھڑے کھڑے پوچھا آپ ہمان کا کھائے اپنی ازواج مطہرات کوطلاق دیدی ہے؟ آپ ہمان کھائے نظرا کھائی، فرمایا جہیں۔

بلند آوازے اللہ اکبر کہا تا کہ مسجد میں جولوگ رورہے بیں ان کوتسلی ہوجائے اور وہ مطمئن ہو کرگھر جائیں۔ (تحفہ 374,373/1) آپ بھو فکا کیا ۔ ایلاء لغوی کیا تھا۔ جاہلیت میں اسے طلاق شمار کیا جاتا تھا اس لئے صفرت عتبان سے طلاق سے تعبیر کیا۔ (نسرالباری 439/1)

اس قصہ کی روشنی میں امام بخارگ بید ثابت فرمانا چاہتے ہیں کہ تعین ایام للتعلیم بغرضِ طلب عِلم درست ہے۔اس سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ حصولِ علم میں لاپرواہی درست نہیں ہے۔ اس جملس ترهمة الباب كاشوت ب\_

غرض بخاریؒ مام بخاریؒ دین کھنے کیلئے دنیوی مشاغل کے سلسلہ پی تعاون واشتر اک قائم کرنے کی شکل بتارہے ہیں۔ (ضل بری 20/2)

حضرت عمر جس روز حاضر خدمت نه موتے اس کاسبب ان کا تجارتی عمل تھا۔ آپ کے دوسرے رفیق عتبان بن مالک تھے جو آپ کی مواخات اسلامی کی وجہ سے بھائی تھے۔ (اییناد 5287)

عند البعض عفرت عرض كنز ديك خبر واحد جمت نهيس، استدلال عفرت الإموى اشعرى فلا كى حديث استيذان سے كرتے بيں، حديث الباب ان كنز ديك مجى خبر واحد كى جيت پر دال ہے۔ حديث استيذان شبيت پر ممول ہے۔ (خنل الباري 91/2) قائدہ ا: ينزل يوماُوانزل يوماً، يوماً نكر ہے اس لئے فانی غيراولی ہے۔

قائده ۲: آپ بَالْ فَاللَهُ عَلَيْهِ بِالافانه مِين دومرتبه قيام فرمايا ايك موقع گذشته پر اور ايك مرتبه آپ بَالْ فَايَلِكَ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَايَلِكَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

# 28 بَابِ الْغَضَبِ فِي الْمَوْعِظَةِ وَ التَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكُرَهُ وَ التَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكُرَهُ وَ التَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكُرُهُ وَ وَعُطَا وَرَّعْلَيم كُرُور الن برى بات ديكھنے پر عصہ كرنا

حَدَّثَنَامُحَمَّدُهُنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُفْهَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي خَالِدِ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَجُلْ يَا رَسُولَ اللَّهَ لَا أَكَادُ أُدُرِك الصَّلَاةَ مِمَّا يُطَوِّلُ بِنَا فُلَانْ فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْعِظُوْ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْ يَوْمِئِذٍ فَقَالَ أَيْهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مَتَفِّرُونَ فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمْ الْمَرِيضَ وَالطَّمِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ.

حَذَثَنَاعَبُدُ الْقَبْنُ مُحَمَّدِ قَالَ حَذَثَنَا أبو عامِرٍ قَالَ حَذَثَنَا سُلَيَمَانُ بُنُ بِلَالِ الْمَدِينُ عَنْ رَبِيعَةَ بَنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ رَبْدِ بَنِ خَالِدِ الْجُهَنِيُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَة رَجُلْ عَنَ اللَّهُ طَوْفَقَالَ اغْرِفُ وِكَاءَهَا أَوْ قَالَ وِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِفْهَا سَنَةٌ ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا فَإِنْ جَاءَرَ بُهَا فَأَدِهَا إِلَيْهِ اللَّهُ طَوْفَقَالَ اغْرِفُ وَكَاءَهَا أَوْ قَالَ وَعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِفْهَا سَنَةٌ ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا فَإِنْ جَاءَرَ بُهَا فَأَدِهَا إِلَيْهِ اللَّهُ طَوْفَقَالَ اعْرَفُ وَكَاءَهَا أَوْ قَالَ احْمَرُ وَجُهَة فَقَالَ وَمَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحَذَارُ هَا تَكُولُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْإِلِى فَعَضِبَ حَتَى احْمَرَ ثُو جُنَتُهُ أَوْ قَالَ احْمَرُ وَجُهَة فَقَالَ وَمَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَارُ هَا لَا فَعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْإِلِى فَعَضِبَ حَتَى احْمَرَ ثُو جُنتَاهُ أَوْ قَالَ احْمَرُ وَجُهَة فَقَالَ وَمَا لُكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاوُهَا وَحِذَارُ هَا لَوْ فَالَ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْإِلِى فَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّالَةُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَالَ الْمُعَالِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْرَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

حَلَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَلَّنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بْرَيْدِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ مَعْلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا فَلَمَّا أَكْثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ سَلُونِي عَمَّا شِنْتُمْ قَالَ رَجُلْ مَنْ أَبِي قَالَ أَبُوك حُذَافَةُ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ مَنْ أَبِي يَا رَمُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُوك سَالِمْ مَوْلَى شَيْبَةَ فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ يَا رَمُولَ اللَّهِ إِنَّا نَكُوبَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

ترجمہ بعضرت ابوسعود انصاری روایت کرتے ہیں ایک شخص نے عرض کیایار سول اللہ افلاں شخص کمی نماز پڑھا تاہے اس کئے میں نماز میں شریک نہیں ہوسکتا۔ ابوسعود کہتے ہیں اس دن سے زیادہ میں نے بھی رسول اللہ بھا گھا کہ دوران نصیحت غضب ناک نہیں دیکھا۔ آپ بھا گھا کے فرمایا اے لوگڑم (لوگوں کودین سے) نفرت دلاتے ہو۔ سن لوجو شخص لوگوں کونماز پڑھائے تو پختھر پڑھائے کیونکہ ان میں بھار کم زورا در ضرورت مندسب ہی تسم کے لوگ ہوتے ہیں۔

زیدین فالدجین فرماتے ہیں ہی بھا گھنگے ایک آدی نے لقطے کے متعلق سوال کیا تو آپ بھا گھنگے نے فرمایا تو بھیان لے

اس کی ری اور تھیلی کو پھراس کی ایک سال تک تشمیر کر پھراس کے ساخت الحمل اگراس کا الک آجائے تواس کو الپس کردے۔ اس آدی

نے کہا کہ کم شدہ اونٹ کے بارے شن کیا حکم ہے (اس کو بھی پکڑلیس؟) تو آپ بھی گھنگے ہے ہوئے کہ آپ کے دخسارے یا آپ کا
چہرہ سرخ ہوگیا۔ پھرآپ بھی گھنگے نے فرمایا تیراس سے کیا حلق؟ اس کے ساخت سے کہا گہ شدہ بکری کے بارے شن کیا جم ہے؟
ہوتا ہے اور ورد خت چرتا ہے تواس کو چورڈ دے تی کہا کہ اس کا الک اس کو پالے اس آدی نے کہا گم شدہ بکری کے بارے شن کیا گھر ہے؟
آپ نے فرمایادہ تیرے لئے یا تیرے بھائی کے لئے ہے یا پھر بھیڑ یہ کے لئے ہے۔
آپ نے فرمایادہ تیرے لئے یا تیرے بھائی کے لئے ہے یا پھر بھیڑ یہ کے لئے ہے۔

حضرت ابوموکی فرماتے میں ہی بھالھ کیے اسی جیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا جن کو آپ نے ناپیند کیا۔جب آپ بھالھ کیا گیا جن کو آپ نے ناپیند کیا۔جب آپ بھالھ کیا گیا جن کو آپ خصے ہو گئے اور لوگوں سے فرمایا تم مجھ سے جو چاہو پوچھوایک آدمی نے کہا میرا باپ کون ہے؟ آپ بھالھ کے فرمایا: تیرا باپ سالم ہے شیبہ کا کون ہے؟ آپ بھالھ کے فرمایا: تیرا باپ سالم ہے شیبہ کا مولی۔جب حضرت بھر نے آپ کے چہرے بیل خصرت کی توعوش کیا یا رسول اللہ اہم اللہ کی طرف تو بہرتے ہیں۔

### غرض وربط:

امام بخاری کے اس عنوان پر بہت ی تقاریر ہیں۔

(۱) عند البعض قصنا اور تعلیم کا فرق بیان کرنا مقصود ہے کیونکہ آپ آل الفاقیے مروی ہے : لایقضی القاضی و هو غضبان پیران تک کی فران آپ کے خلاف فیصلہ ہوا گروہ پر ثابت کردے کہ قاضی حالت بخضبان پی تضااورای دوران اس نے فیصلہ کرا ہے تعلیم حالت بخضب بی بھی ہوسکتی ہے۔
فیصلہ کیا ہے فیصلہ تھے ہوسکتا ہے ۔ امام بخاری فرق بیان کرناچاہتے بیں کتعلیم حالت بخضب بی بھی ہوسکتی ہے۔
(۲) بیدبیان کرنا مقصود ہے کہ واعظ و علم اگر سامعین یا تلامذہ کرام بی کوئی ناپ ندیدہ ترکت دیکھے تواس پراظہ ایزار آئی کرسکتا ہے۔
(۳) مقصود ہے مصلمین اور سامعین کواسی چیزوں سے تکا طرب ناچاہیے ہیں سے سانڈیا واعظ کوخصہ کے آواب کو کو فار کھیں۔
(۳) امام بخاری ایک اصول بیں تصیص کرناچاہتے بیں۔ اصول بیسے تعلیم الحمینان و وقار اور بیثا شت و فرحت کے ساتھ مونی چاہیے نہ کہ خصہ کی حالت بیں ۔

ال باب كوقائم فرما كرية ثابت كرناج امتح بين اكرضرورت ينش آجائة توحالت عضب مين وعظا ورتعليم كرسكتے بيل۔

## تشريح حديث

قال دجل: يا دسول الله كامصداق حضرت عمروبن كعب في زميندار آدمي تضه (درس ثامزنَى 271)

#### ساله رجل عن اللقطة

رجل کامصداق؟ حافظ فرماتے ہیں چونکہ حضرت سوید جہی شخصرت زید بن خالد جہی اوی حدیث کے قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں توغالب کمان پیسے کہ حدیث باب میں رجل مبہم یہی ہوں۔ (کشفہ 546/3)

فائدہ: حضرت عکرمہ فرماتے ہیں جمھے حضرت ابن عباس اللہ باندھ دیا کرتے تھے۔ بوقت برورت استاذ محترم کا عضہ طلب علم کے جذبہ کا امتحان ہوتا ہے کہ طلب صادق ہوتو یہ سب کھے برداشت کرتا ہے۔ برداشت کرنا اور دروازہ پر پڑے رہنا یہ بننے کی علامت ہے اگر عدم برداشت ہے اور چھوٹر کرچلاجا تا ہے یہ اس کے بگڑنے اور آئندہ دینی خدمات ہے وہ ہونے کی دلیل ہے \_\_\_

#### لااكادادركالصلؤةممايطولبنافلان:

سوال: تطویل قراءت کی وجہ سے عدم اور اک صلوق سمجھ بیں نہ آنے والی بات ہے تخفیف قراءت بیں نہ پاسکے تو تخفیف معلول بیں مطابقت نہیں ہے۔ تخفیک ہے۔

جواب: بین کام کرنے والاہوں اتن طویل قرابت برداشت نہیں کرسکتا۔ اس وجہسے بیں جماعت ترک کردیتا ہوں۔ فائدہ بتخفیف صلوق کامطلب ہے کہ سنون سورتیں پڑھی جائیں وہ نہی عن تطویل بیں داخل نہیں (کشف 541/3) انہوں نے سورۃ بقرق شروع کردی اس زمان بیں قرآن بیں رکوع نہیں تھاس لئے جب سورۃ ختم ہوگی بھی رکوع کریں گے۔ (حمنہ 375/1) یطول بنافلان:

فلان کامصداق کون ہے ۔۔۔ ؟ عند ابعض صفرت معاذین جبل این بیں اور بعض صفرت ابی ابن کعب مجمی فرماتے بیل ۔روایات میں دونوں صفرات کا ذکر ہے ۔۔۔ لیکن بہال کون مراد ہے۔ اس کیلئے صفرات علماء کرام نے ایک صفابط تحریر فرمایا۔ اگر نماز مغرب ہوتو صفرت معاذ استعین بیں۔اورا گر نماز مراد ہوتو صفرت ابی ابن کعب متعین بیں۔اورا گر نماز متعین نہیں۔ورا گر نماز متعین نہیں۔ورا گر نماز متعین نہیں۔ورا گر نماز متعین نہیں۔ورا گر نماز متعین نہیں ہوتو صفرت ابی ابن کعب مشکل ہے۔

#### فلان

فلان کامصداق صحیح قول کےمطابق حضرت الی بن کعب بیل واقعہ فجر کی نماز کاہے اورمسجد قباسے تعلق ہے۔جبکہ حضرت معاذ کاواقعہ عشا ہے وقت اورمسجد بنی سلمہ کاہیے۔ (کشف 539/3) لیکن سی پیات ہے بہال مضرت الی بن کعب مرادیل جومضرت معاذ کو اقعیسے الگ واقعیہ مضرت معاذ کے الیک واقعہ ہے مضرت معاذ کے بارے بیل مشہور ہے انہوں نے ایک ہی رکعت میں پوری مورة بقره پڑھ دی تھی۔ (انعام 124/2)

حزم بن الی تعب فی نے آپ می الفاقی الم کے طول قرامت کی شکابت کی اور شمولیت ملوق سعدر باش کیا۔ (ضل اباری 93/2) چونکہ آپ پہلے تطویل صلوق سے منع کر چکے تھے اور بتا چکے تھے کہ اس سے لوگ نتنفر ہوں گے \_\_اس کے باوجود شکا بیت موری تھی اس کے سخت نارائن ہوئے۔ (کشف 541/3)

حدثناعبداللهبن محمد: اللقطه:

مسائل لقطه بتعريف واستمتاع

دومسئطے ہیں۔ا:تعریف ۲:استمعاع

تشهیر داعلان کامداراشیا می نوعیت پرہے۔ادر دہ تین تہم ہیں۔(۱) انتہائی معمولی چیز جیسے ایک آ دھ مجور ،گندم کادانہ یا اتن مالیت کی کوئی چیز۔اس کے اعلان کی ضرورت نہیں ہے۔اس کے اعلان پرتعزیہہے۔کیونکہ یغیر مطلوب اور ظوفی الدین ہے۔ (۲) انتہائی قیمتی چیز:جس کے کم ہونے کا افسوس باتی رہے اور جب بھی مل جائے تواس کوچھوڑنے پرتیار نہو۔ جیسے سونے کی ڈکی یا بھاری رقم جس کا تعین افراد کی حیثیت سے بھی ہوسکتاہے۔۔اس کا حکم یہ ہے ایک سال تک اعلان و تشمیر کی جائے۔ذرائع ابلاغ جدید دقد یم استعال میں لاتے جائیں۔۔

(٣) متوسط درجيكي چيز:

اس بیں لاقط کا اجتہادہے کہ ہفتہ مہینہ یا چند ماہ۔اندازہ کامعیار ہیہے فاقدنے کم شدہ چیز کی تلاش موقوف کردی ہوگی۔ (۳) اگرایک ایسی چیزہے اگرچہوہ جیتی ہے گراس کے مبیاع کا اندیشہ ہے تواس کا اعلان اس وقت تک کریں گے جب تک منیاع کا مطرون ہوا گرضائع ہونے کا اندیشہ ہے تواس کواس کے مصرف میں لگادیا جائے گا۔

مسئلهاستمتاع

امام شافتی کنزدیک لاقط یعنی المحانے والے کیلئے استمناع جائز ہے۔ (بعد ازشیر واعلان) خوا فاقیر ہویا غنی۔ امام اعظم فرماتے ہیں خوذ قیر ہوتوں ہیں مضمون ہوگا۔ یعنی ماک فرماتے ہیں خوذ قیر ہوتوں ہیں مضمون ہوگا۔ یعنی ماکک کے بیان لفظہ ورپر اگروہ مطالبہ کرے توضیان اوا کرنا ہوگا۔ البتدا کرما لک نہ لینے پر داخی ہوتو فقیر لاقط پرتا وال جمیل ہے۔ اگر خی تھا اور اس نے فقیر کودیدیا تھا توصد قد کا ٹواب دونوں کو ملے گا۔ اور اگر داخی نہ ہوتو ٹواب صرف لاقط کو ملے گا۔ کیونکہ تا وال

\_ككاورلاقط كيلخ صرف أواب موكا لقطرسال كي شمير ك بعد غنى بى باجازة حاكم استعال كرسكتاب (ضنل ابارى 93) اعرف و كاثها:

وكاءاس دھاكے يارى كوكہتے ہل جس سے كسى برتن كامند با تدھاجا تاہے۔

وعاء: يظرف يعنى برتن كوكيت بي \_

وعقاصها: اس کے بارے بیں دوتول ہیں۔ (۱) اکھیلی کپڑے کی ہےتوعقاص کییں گے اگر دھات کی ہےتو دھا ہمیں کے (و عاءا خید) (۲) عند ابعض اس سے رادوہ کپڑا ہے جس کوسی چیز کے مند کے اور دیکر کھر دھا کلبا تدھ دیاجا تاہے۔ مسقاؤ ھاو حذاؤ ھا: سقاد یعنی مشک اور حذا اصل معنی موزہ ہے مراداس سے جوتا ہے۔

قائدہ: حدیث الباب بیں کم کردہ راہ اونٹ کولقط نہیں شار کیا ۔۔۔ کیکن یہ اسبق کے دور کے لحاظ سے ہے۔ آجکل اونٹ کو کی لقط بیل شمار کیا گیاہے کیونکہ امانت کافقدان ہے اور تغیراحوال ہوچکا ہے۔

بكريون كاريور برا اموتاب اتفاق سے كوئى بكرى يتي ده كى توپتر بين بلكا اوراونث ايك بھى كم موكاتو مالك تلاش كرنے جنگل آجائے كار (تحد 377)

#### فلماأكثرعليهغضب:

بیروالات مسائل بیس مضاور علم دین سے تعلق بہیں تھے۔ اسل بی کشف کونی سے تعلق شریعت سے بہٹ کراوگوں نے سوالات شروع کردیتے۔ چنا حچرایک نے سوال کیا: میرے والدکون ہیں \_\_? آپ بھا الکی نے فرمایا: عُذافر\_\_\_اس سے معلوم ہواغیر متعلقہ سوالات پر معلم کونار المکی کاحق ہے۔

کشف کونی حضرات انبیا اوراولیاء کرام دونول کوموتاہے \_\_\_ مگردام انہیں ہوتا۔ اس لئے کلم غیب کا شوت نہیں ہوسکتا، جیسے حضرت یعقوب کا قصہ کہ قربی کنویل ہیں ڈوال دیا گیا تھا تو پتہ نہ چل سکا \_\_\_\_اور کنعان مصرے حضرت بوسٹ کی قیص کی خوشبوسونگھ کی تھی۔ اس پر حضرت یعقوب نے فرمایا: ہماری مثال تو ایسی ہے بیلی چکی اجالا ہوا تو پھرختم ہوگئی۔ یعنی ایک وقت سی چکے ہوئی۔ وقت سی چکے ہوئی۔ وقت سی چکے ہوئی۔ وقت سی چکے ہوئی۔ وی جونظر آنجائے۔

نیز کشف کونی مطلقاً کمالات بیں سے بیس ہے \_\_\_ البتہ کشف علمی کمالات بیں سے ہے \_\_ جس کا تعلق حقائق علم فیر کشف کونی مطلقاً کمالات بیں اللہ قلب پروار دہوتے بیں۔ جیسے الغیبة الشد من الزنا۔ حضرت حاتی امداد اللہ فرماتے بیں: اشدیت اس لحاظ سے سے کیفیبت جاتی گناه اور زنابایی۔ زانی نادم اور فیبت کرنے والاخود کوئٹی محجمتا ہے وغیرہ۔

اشدیت اس لحاظ سب کرفیبت جای گناه اورزنابای رزانی نادم اورفیبت کرنے والاخود کوشتی مجتلب وغیره۔

لانستلوا عن اشیاد: اشیادواقعات وادکام وفول کوشال بست نسوء کم جوبرا گفت کے معنی پرشتمل بسیاس شاتی بھی جائے ۔

حاصل یہ لکلاندادکام کے باب ش ندواقعات کے سلسلہ ش فضول سوال کیا کروایساندہ وکہ جواب ناگوار یا بھرفضیحت کا سامنا ہو ۔

صروی بات یاشہ ناشی می کہ لیل کوفع کرنے میں کوئی مضائفہ جیس کارمنافقین تعنت واستہ دامیسول کرتے ہے۔ (منال بای 55/2)

## مواقع اظهار غضب:

باب ہٰذامیں تین روایات ہیں جن میں اظہار عضب کا ذکر آیا ہے۔ اور روایات کے تتبع سے بینتیجہ سامنے آتا ہے کہ آپ مَنْ اَنْ اَلِیْ اِلْمِنْ اِللّٰہِ اِلْمِنْ اِللّٰہِ اِلْمَایِ کُرِیْ کے تقے۔

(١) ایک جب سی شرع حکم کی مخالفت کی جائے جس کوایک دوایت میں الا تنتھ ک محاد مدسطام رکیا گیا۔

(۲) ال مقام پر جہاں امر بدیمی یا فطرت سلیمہ کے خلاف معاملہ ظاہر ہو \_\_\_ چنا مچے پہلی روایت ہیں چونکہ سارے دن کی محنت دشقت کے بعدان کی طبائع طویل عبادت کی تنمل نہیں ہوسکتی تفی توتطویل صلاق پراظہا بِغضب فرمایا کہ حکم شرعی کولمحوظ رکھ کر تخفیف صلاق کی جائے۔ چونکہ بہاں امر شرع ملمحوظ نہیں رکھا گیا تواظہارِ تاراضگی فرمایا۔

اورروایت ثانیدیل بھی امریدینی کے خلاف تھا کہ اس دوریس اونٹ کو کوئی لقط سمجھنے گئے توجموعی ماحول سے صرف نظر کرنے پر عضد کا اظہار فرمایا۔کیونکہ امانت و دیانت کا غلبہ تھا۔ نیز تیسری روایت بیل بھی چونکہ امریدیہی کے خلاف سوال تھا کہ میرے والد کون بیل ، اس کا منصب رسالت سے دور کا بھی واسط نہیں۔اسلتے اظہار ناراضکی فرمایا ہے۔ جس چیز کا وہ صاحب سوال کررہے سے صحابہ کرام میں وہ دیمی تھی۔اس حقیقت کا اظہار فرمایا گیا۔ لا تسنلو اعن اشیاء ان تبدل کے تسؤ کے :

#### سلوني:

یافظ ناراضگی کےلب ولچہ بیں فرمایا تھالوگ اس کامطلب شہجھ سکے اور پھر بھی سوال کردیا۔حضرت عمر شنے عرض کیا: انا نتو ب الی اللہ عزو جل۔مزاج شتاسی بھی ہرآ دمی کا کام نہیں۔اصحابِ بلس بیں صرف عمر سمجھ پائے۔

#### قال رجل من ابي:

ان صاحب کایہ سوال بلاوجہ نہیں تھا۔لوگوں میں یہ شہور تھاان کے والد حضرت حذا فیہ کے علاوہ کوئی اور ہے اور یہ پریشان رہتے تھے جب آپ مَالِنَّ اَلِّمَ نَے حذا فیہ کے حوالہ سے تعیین فرمادی ان کواظمینان ہو گیا۔

# 29بَابِ مَنُ بَرَ كُ عَلَى رُكُبَتَيُهِ عِنْدَالْإِمَامِ أَوُ الْمُحَدِّثِ امام يامحدث كسامنے دوزانو موكر ببیضنا

حَذَفَنَاأَبُو الْيَمَانِ قَالَ أُخْبَرَ نَاشَعَيْبُ عَنَ الزُّهُرِيُ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَنَسُ بَنُ مَا لِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بَنْ حُذَا فَةَ فَقَالَ مَنْ آبِي فَقَالَ آبُوك حُذَا فَةَ ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي فَبَرَك عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ بَنَ الْإِسْلَامِ دِينًا وَ بِمُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِينًا فَسَكَتَ. عَمْرُ عَلَى رُخْبَتَيْهِ فَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ مِنْ الْإِسْلَامِ دِينًا وَ بِمُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِينًا فَسَكَتَ. ترجمه: صَرْبَ أَسُلُّ فَرِياتٍ إِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بَنَ مَذَا فَي مُولِكُ اور يُوجِعَىٰ لِكُ مِيرًا لَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى مَذَا فَي مُولِكُ اور يُوجِعَىٰ لِكُ مِيرًا لَيْهِ مِي اللَّهُ مِيرًا لَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ الْعَامِ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللْعُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا

باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا حذافہ۔ پھر آپ ہم اللہ کا اللہ اللہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کے دونرانو ہو کرعرض کیا ہم اللہ کے دب ہونے پر اور محد ہم اللہ کے دب ہونے پر اور محد ہم اللہ کا اللہ کے دب ہونے پر اور محد ہم اللہ کا اللہ کے دب ہونے پر راضی ہیں۔

يه جمله تين مرتبه فرمايا كهررسول الله مَ النَّهُ عَلَيْهَا مُونَ مُوكِيهِ \_

ربط:باب سابق میں استاذ کے عضب کا ذکر تھا جو طالب علم کی بے ادبی یا بدعنوانی کی وجہ سے ہوتا ہے اس باب میں اس ادب واحترام کو بتا پاچار ہاہے جو معلم استاذ کیلئے اختیار کرے۔

غرض بخاری : باب بداسے مقصود متعلم کیلئے اسباق میں نسسست کاطریقہ اور ادب بتانا ہے کہ طالب علم استاذ محترم کے سامنے دوزانو ہوکر بیٹھے۔ چارزانو ہوکر بیٹھنا خلاف ادب ہے۔

۲: قیام ، رکوع ، سجده اور قعده نما زکی به چار حالتیں ہیں۔ رکوع اور سجده کی حالت غیر اللہ کیلئے جائز نہیں۔ خیال ہوسکتا تھا کہ قعدہ کی حالت وہیئت بھی جائز نہ ہو۔ بتا دیا باادب کھڑے ہونا یا دوز انوں بیٹھنا جائز ہے۔ (تخد 380)

## تشريح حديث

فبَوَك عمر يَنظ: بروك كي دوصورتين بن:

(۱) جسم کانصف اعلیٰ قائم ہواور رکبتیہ کے بل کھڑا ہوجائے۔ بروک جمل کی یہی صورت ہوتی ہے۔اس صورت میں یہ مطلب ہوگا کنہشست خلاف ادب ہے۔البتہ پوقت ضرورت اس کاجوا زجھی ہے۔

(۲) جس طرح قعدة مما زمین بیشها جا تاہے اس طرح بیٹھے۔اس وقت مطلب یہ دوگا کہ نیشست طالب علمانہ بیئت پرہے اور باادب ہے۔

نمبرسا:امام ربانی حضرت گنگوی اور حضرت شیخ الحدیث فرماتے ہیں:بو ک علی د کبنیہ سے بیصورت مرادہے تشہد کی صورت میں بیٹھ کر پچھلا حصہ تھوڑ اسااٹھائے \_\_\_\_ غرضِ ترجمہ بیہے کہ بیصورت اگرچہ خلاف ادب ہے \_\_\_لیکن بوقت ضرورت جائز ہے۔(دری شامز کَ 273)

سوال: روايت الباب بهروك ركبتين عندا الامام ثابت مواعند المحدث توثابت نهوا

جواب ا: جب عند الامام ثابت موكما توقيا سأعند المحدث بهي ثابت موكيا

جواب ۱: ای مدیث سے دونوں اصالۃ ٹابت ہیں کیونکہ حضور اقدس بھلا گاٹائی شان محدث کی بھی ہے اور امام کی بھی۔
فائدہ: عبداللہ بن حذافہ کے گھر وہنچنے پر والدہ ناراض ہوئیں کہ جاہلیت کے دور میں فجور عام تھا آپ بھلاٹائیلی اور کا نام

مہدیتے تو پھر ۔ ؟عرض کیا ہیں اپنانسب اسی سے ملالیتا۔[بہر حال ان کایہ بوال نافہی کی بنا پر تھا۔] (95/2)

ایک روایت میں ہے کہ ان کا جب بھی کسی سے جھگڑا ہوتا تو ان کولوگ ان کے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف
منسوب کرتے تھے اس لئے انہوں نے اپنے والد کے بارے ہیں سوال کیا۔ دوسرے سائل کا نام حضرت سعد بن سالم تھا۔

بہال غلطی دوسروں سے ہوئی کیکن بیرصنرت عرض کی ٹیم وفراست اورشفقت علی الاصحاب کی دلیل ہے کہ انہوں نے آپ بڑا تھا کیا کی ناراضگی کواس طرح دور کرنے کی کوشٹش کی گویا کہ قلطی ان سے ہوئی \_\_\_( کشنہ 568/5)

حضرت عرف كول : رضيت بالله رباو بالاسلام دينا و بمحمد رسو لا و نبياً بعض روايات يل وبالقر آن اماما يكى مينا وبدر فنل البارى 96/2)

ماصل یک اللہ تعالی نے میں جو کتاب عطافر مائی اور اپنے نبی کے واسطہ سے جوسنت مرحمت فر مائی اس کے ہوتے ہوئے مسی سوال کی ضرورت نہیں۔ فسکت بعض روایات ٹی ہے فسکن غضبہ یعنی آپ کا خصہ فر وہو گیا۔ (کشفہ 2723) مسی سوال کی ضرورت نہیں۔ فسکت بعض روایات ٹی ہے فسکن غضبہ یعنی آپ کا خصہ فر وہو گیا۔ (کشفہ 2735) قائدہ: علامہ بینی نے ای مسئلہ کی روشنی میں فر مایا: اگر استاذ ناراض ہوجائے تو ترضید کی مناسب صورت اختیار کرے۔ (دی شامر کی 273)

# 30 بَابِ مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثًا لِيَفْهَمَ عَنْهُ سَعِما فِي الْمَارِينَ الْمَارِينَ الْمَا الْمَارِينَ الْمُارِينَ الْمُالِمُا الْمُارِينَ الْمُارِينَ الْمُارِينَ الْمُارِينَ الْمُارِينَ الْمُارِينَ الْمُالِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِينَ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ لِمُلْمُ الْمُلْمُ ل

فَقَالَ الْاَرَقَوْلُ الزُّورِ فَمَازَالَ يُكَرِّرُهَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْ بَلَكُ لَكُا حَدَّثَنَا عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اَنْسِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَا ثَاوَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَ فِإَعَادَهَا ثَلَانًا

حَدَّثَنَاعَبُدَةُ بْنُعَبِدِ اللَّهِ حَدَّثَنَاعَبُدُ الصَّمَدِقَالَ حَدَّثَنَاعَبُدُ اللَّهِ بْنَ الْمُعَنَّى قَالَ حَدَّثَنَاعَبُدُ اللَّهِ بَنَ الْمُعَنَّى قَالَ حَدَّثَنَاعَبُدُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا لَكَلَّمَ بِكَلِمَوْاَ عَادَهَا لَلَا لَّا حَتَّى ثُفْهَمَ عَنْهُ وَ إِذَا أَتَى عَلَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثَلَالًا قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَالًا

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشَرِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبْدِ القَّرِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ تَخَلَّفَ رَسُولُ القَّصَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ سَافَرْ نَاهُ فَأَذْرَ كَنَا وَقَدْاً زَهَقْنَا الصَّلَاةَ صَلَاقًا لُعَصْرِ وَنَحْنُ نَتَوَضَّا فَجَعَلْنَانَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِالْعَلَى صَوْتِهِ وَيْلُ لِلأَعْقَابِ مِنْ التَّارِ مَزَّتَيْنِ أَوْ ثَلَالًا

ترجمہ: آپ نے ارشاد فرمایا: خبر دارجھوٹی بات سے پچولیس آپ اس کودھرائے رہے۔ ابن عمر کہتے ہیں : صنور میں کھائی نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا: هل بلغت

۔ حضرت آس فرماتے ہیں رسول اللہ بھالفکا کے کام ارشاد فرماتے تو اسے تین بارلوٹاتے تی کہ خوب مجھ لیا جا تا اور جب کچھ لوگوں کے پاس آپ تشریف لاتے اور آنہیں سلام کرتے تو تین بارسلام کرتے۔ ضرت ابن عمر فرماتے ہیں ایک سفر میں رسول اللہ بھالفکا کچھے رہ سکتے بھر آپ ہمارے قریب پہنچے تو عصر کی نماز کا وقت آ گیا تھااورہم وضوکررہے مخفرتواپنے ہیروں پر (جلدی سے ) پانی کا باتھ پھیرنے لگے تو آپ ہَالِ کَا باند آواز سے کہا کہ آگ کاعذاب ہے ایڈیوں کے لئے یہ ومرتبہ فرمایا۔

#### ربط:

باب سابق میں متعلم کیلئے اوب واحترام کی تلقین تھی باب پلزامیں یہ بتایا گیا ہے معلم کو چاہیے کہ متعلم کی رعایت کرتے ہوئے تقنیم میں تکرارسے کریز نہ کرے۔

# غرض بخارى

ا: ابن المنیر مین کی کی امام بخاری کامتصوداس فرقه کی تردید ہے جواعاد ۂ عدیث کو کروہ قر اردیتا ہے۔

٢: حضرت امام كنگوي فرملت بيل مقصود بخاري ان روايات كى علت بيان كرناه بين تكراركلام وارد بواب اورعلت كيفهم "ب

ضرورت پرممول ہے۔ورنہ وتکلم ہی ضروری نہیں۔اشارہ سے بھی تعلیم ہوسکتی ہے۔

ام بخاری نے ترجمہ میں لیفھم کی قیرا گا کراس کو مجھایا ہے۔ تکرار بھی تومشکل امر مجھانے کیلئے ہوتا ہے اور بھی ندسنا ہوتو سنانے کیلئے ہوتا ہے ویل للاعقاب من النار۔ تین مرتبہ آواز لگوائی \_\_\_اور بھی بات کی اہمیت کی وجہ سے تکرار ہوتا ہے جیسے الاو قول الزود۔ اس کلمہ کوآپ ہوتا ہے گئے نین مرتبہ دھرایا \_\_\_ بعض روایات میں ہے کہ آپ ہوتا ہے گئے تا تی باردھرایا جم کہنے گئے: لینده سکت.

۵: امام بخاریؓ اس ترجمہ سے یہ ہتا نا چاہتے ہیں کہ بلید ( غبی ) کی وجہ سے زیادہ زیادہ تین بار دھرایا جاسکتاہیے۔(نسرالباری445/1)

#### فسلمعليهم سلم عليهم ثلاثاً:

سوال: آپ مِلْ فَاللِّمُ ان كلمات سے تو بظا ہر تكرار معلوم ہوتا ہے۔

جواب ا: بیبان بیک وقت تین سلام پرمحمول نهبین بین بلکه تین سلام تین وقتوں پرمحمول بین \_ا: سلام استیذ ان بجووقت ما مصرف میں میں سامی میں استان میں میں اسلم کی سامی تا

دخول ہوتا ہے۔ ۲: اس کے بعد سلام تحیہ ہے۔ ۳: لوٹنے کے وقت۔

جواب۲: مجمع کشیر پرممول ہے جیسے بھی کیلس میں جاتے تھے توشر وعیں سلام۔ درمیانِ کیلس میں ، پھرانتہاء میں کیا کرتے۔ جواب ۱۳: تین اطراف پرممول ہے۔ بیتین طرف دائیں ، ہائیں اور سامنے۔

جواب س، یہ تینوں سلام سلام استید ان ہوتے تھے آپ ہوائی تین بار فرماتے: السلام علی کم آاد حل\_\_\_؟اس کے بعد جواب نہ آتا تولوٹ جاتے۔ جواب، عفرت گنگوی فرماتے ہیں: یکراراس فض کیلے جس نے پہلے سلاموں کوجیں سنالبذااب لیفھم سے اس کی مناسبت واضح موجاتی ہے۔

# 31 بَاب تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ ... النَّى لوندُى اورگھروالول كولم سكھانا

ٱخْبَرَنَامْحَمَّدْهُوَ ابْنُسَلَامٍ حَلَّاثَنَاالُمْحَارِبِيُّ قَالَ حَلَّاثَنَاصَالِحُ بْنُحَيَّانَ قَالَ قَالَ عَامِرُ الشَّغِبِيُّ حَلَّاثِي ٱبْو بْرْدَةَعَنْ ٱبِيدِقَالَ قَالَ رَسُولُ الْقِصَلَى اللَّمَّعَلَيْدِوَ سَلَّمَ

فَلَاقَةُلَهُمْ أَجْرَانِ رَجُلُمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدِ صَلَّى الشَّعَلَيه وَسَلَّمَ وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَذَى حَقَى اللَّهَ عَلَيْهِ وَرَجُلْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَا فَأَذَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَخْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ إِذَا أَذَى حَقَى اللَّهِ وَرَجُلْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَا فَأَذَهُ الْأَخْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَخُرُ الْ فَمَ قَالَ عَامِرُ أَغْطَيْنَا كَهَابِغَيْرِ هَيْ وَقَدْ كَانَ يُرْكَبْ فِيمَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ.

ترجمہ: آبوبردہ الله باپ کے واسطے سے روایت کھل کرتے ہیں رسول الله بالظافیانی آرشاً و قرمایا تین شخص ایسے ہیں جن کے لئے دواجر ہیں ایک وہ جواہل کتاب ہواور اپنے نبی اور محد باللہ کا ایک وہ جواہل کتاب ہواور اپنے نبی اور محد باللہ کا ایک ایک کتاب ہواور اللہ دونوں کے حقوق ادا کرے۔ اور تیسر اور شخص جس کے پاس لونڈی ہواور وہ اس سے شب باشی کرتا ہو، اسے تربیت دیے تو ایسی دے تو ایسی دے تو بھی دے تو بھی اسے آزاد کر کے اس سے کھاح کرلے تو اس کے لئے دواجر ہیں۔

مجرعام شعبی نے کہا کہ بعد بث ہم نے مہل کی فوٹ کے بغیردی ہوں اس سے کم دیث کے لئے دینک کام فر کیاجا تا تھا۔

#### ربط:

باب سابق میں عمومی تعلیم کاذ کر تھا باب ایس خاص افراد کی تعلیم کابیان ہے۔

# غرض بخارى:

مقصدیہ بے جرمون اپنے متعلقین کوهم دین سکھانے کا پابند ہے۔خاص کرجب متعلقین بیں عورتیں اور باندیاں ہوں۔
صعنب نازک کی تعلیم اس لئے ضروری ہے معاشرہ بیں ابھر نے والے رجال کارکیلیے سب سے کملی درس گاہ آخوش مادر ہے۔امام
بخاری فرمانا چاہتے ہیں انسان اپنی لونڈی اور بیوی کی تعلیم کا مامور ہے کلکھ داع و کلکھ مسئول عن دعیته۔ (نعراباری
447/1) مرد سکھے تو فردیں وین آتا ہے اور عورت سکھے تو گھریں وین آتا ہے۔

سوال: روایت الباب بین صرف تعلیم امه کاذ کریا ورتریم و الباب بین و اهله "مجی ہے۔

جوابا: قياساً على الامقريجي ثابت بـ

جواب ۲: امام بخاری نے ترجمہ شی و اهله کاذکرکر کے اشارہ فرمادیا کہ اس کا حکم بھی وی ہے جو اَملی ایپ کیونکہ جب لونڈی کی تعلیم ضروری ہے توحرہ کی اور گھروالوں کی تعلیم بطریق اولی ضروری ہے۔ فائدہ: قرآن وحدیث بیں مجھی اظہارِ اجمیت کیلئے تقدیم ماحقہ التاخیر کرتے ہیں۔ بیوی کی طرف تو آدمی شاید توجہ دے مگر باندی کی طرف کون توجہ کرتاہے وہ گھر کی نو کرانی ہے۔اس لئے اس کومقدم کیا تا کہ علیم کی اجمیت ظاہر ہو۔ (اس کی برکت ہے خاندانی غلام امامت علم کے مقام پر پہنچے )[حمد 383/1]

# تشريح حديث

ثلاثة الهم اجوان: ثلاثه مراد تعداد بهي بلك نوع بي يعنى تين طرح كاو كول كيك دوبرااجرب فلا فلا فله ما الجرب فلا مستعديث الباب كترجمة الباب معطابقت ب-

## رجلمناهلالكتاب: (مصداق كون بي؟)

ایل کتاب سے کیامراد ہے۔اس میں دوقول ہیں: (۱) نصاری۔

دلیل ا: بعض روایات میں امن بعیسی کے الفاظ ہیں \_\_ کیک صحیح قول یہی ہے کہ نصاری ویہود دونوں مراد ہیں۔شاہ عبدالعزینے کے دیک یہی راجے ہے۔امن بعیسی ہیں ذکر بطور مثال ہے۔احترا زمقصود نہیں۔

دلیل ۲: سوال: دوسرے قول پر سوال ہے اہل کتاب سے مراد بیروز میں ہوسکتے۔ کیونکہ ان کا حضرت عیسی کے بارے میں امن بندیا کا مصداق ہونا صحیح نہیں۔ کیونکہ حضرت عیسی بھی بنی اسرائیل کے نبی بیں اوران پران کا ایمان نہیں۔

تاہم تحقیقی جواب یہ ہے اللہ تعالی جب بھی کسی نبی کومبعوث فرماتے ہیں تواس کی بعثت من وجہ عامۃ ہموتی ہے اور من وجہ خاصہ ہموتی ہے ۔ یعنی توحید ورسالت کی وجہ سے بعثت عامہ ، مگر شرائع کے لحاظ سے خاصہ ہموتی ہے ۔ من کل الموجو ہ بعثت عامہ آپ آلٹی تا گئی تھا تھی خصوصیت ہے ۔ اس لئے نبی کاشرائع کی دعوت دینااس قوم کوجس کی طرف اس کی بعثت ہے ان میں سے جن کو پہنچ گئی اگر وہ رد کریں گئے تو وہ کا فر قر اردینے جائیں گے ۔ لیکن جن کودعوت نہیں پہنچ گی اگر چہ وہ ان کی طرف مجھی مبعوث ہیں ۔ لیکن ان کواس نبی کا منگر نہیں قر اردیا جائیگا۔

اب سمجے کہ صرت موسی بنی اسمرائیل کی طرف مبعوث ہوئے پھر صرت میسی ان کی طرف مبعوث ہوئے میسی کی بعثت سے قبل بچھ بنی اسمرائیل نے مدینہ طیبہ کاسفر کیا اور وہاں آباد ہوگئے تھے۔ صرت میسی نے ان تک اپناسفیر واپلی بھیجا تھا کیان وہ مدینہ طیب پہنچے سے قبل راست میں انتقال کر گیا للمذا مدینہ طیب کے بہود یوں کود ورت میسی نہیں پہنچی۔ جب وہ دعوت بی نہیں پہنچی تووہ صفرت میسی پر ایمان لانے کا مصداتی بعث عمومی کے حوالہ سے ہوگئے۔ اور شرائع کے تومکلف ہونے کا وقت نہیں آیا۔ (کیکن وہ میر دجنہوں نے قتل میسی کا منصوبہ بنایا وہ اس میں داخل نہیں ہوں گے۔) للمذا امن بنبید پایا گیا یعنی امن بعیسی ہوں گے۔ الغزام نامن بنبید پایا گیا یعنی امن بعیسی ۔ الغرض امن بعیسی کے بعد امن بعیس کے بعد امن بعیسی کے بعد امن بعیس کے بعد امن بعیسی کے بعد امن کے بعد امن بعیس کے بعد امن کے بعد امن

#### لهماجران:

۔ 'بعض صفرات فرماتے ہیں: چونکۂ مل بھی دوہیں۔اس لئے اجربھی دوہیں لیکن سے پین اس لئے اس میں انہی تین لوگوں کی کیاخصوصیت ہے۔ جوشخص کسی **نوع کے د**ڈمل کرے گاتواس کے لئے بھی اجو ان مرتب **ہوگا۔** 

ان تینوں کو صرف ایک عمل پر دوہرا تواب ملے گا یعنی اہل کتاب کو نبی ہالی گائی ایمان لانے کا کیونکہ یہ کام ان کیلئے بھاری ہے۔ای طرح غلام کوتن اللہ اوا کرنے پراور باندی کے الک کوباندی سے کاح کرنے پر دوہر ااجر ملے گا۔ (تحفہ 184/1) حضرت عبداللہ بن سلام کے آباء واجداد اصل میں شام کے باشندے تھے۔حضرت یوسف کی اولاد میں سے بیں بے بخت

سرے ملہ کے بعد بید بید بید طبیبہ آگئے۔ از ال بعد حضرت عیسی کی بنی اسر ائیل کی طرف یو طب کی ان کے بچھ حواری تبلیغ کے حوالہ سے دم مرک بعد بید بید بید بید بید بید بین بین اسر ائیل کی طرف بعث ہوگئی ان کے بچھ حواری تبلیغ کے حوالہ سے دوم ہترک اور انطا کی تک کی بین اسر انسان کی جھڑ عبد اللہ بن سلام کی تک نہ بین علیہ السلام جارت نہیں۔ امکانِ تصدیق ہے مگر الترزام اطاعت نہ کیا ہوجوان کے فرم ضروری نقصا۔ (نصراب اری 10 م 450)

#### ورجل كانتعنده امة الخ:

سوال: حدیث الباب میں چاراعمال کاذ کرہے تادیب، تعلیم، اعتاق، تزویج\_اس کا تقاضایہ ہے اس کو چار ثواب لیں جبکہ حدیث یاک میں ''اجران'' کاذ کرہے۔

جوابا: تعلیم و تادیب دونوں سے مقصود تکمیل ذات ہے اس لئے یہ دونوں بمنزلہ امر واحد کے ہیں۔ اور اعتاق و تزویج آئیس کی مناسبت کی وجہسے امرواحدہے۔ فلااشکال

جواب۲: عندابعض بہاں تعلیم و تادیب بطورتمہید کے مقصود کسات و تزویج ہای پر اجو ان مرتب ہے۔ جب باندیوں کادورتھا تو آقا ہر باندی سے حبت نہیں کرتا تھا بلکہ سی ایک کو حبت کیلئے خاص کرتا تھا ایسی باندی کو مئو یَق کہتے تضمذ کورہ حدیث میں ایسی سریہ باندی کاذ کرہے۔ (تخد 385/1)

#### ثمقال عامر:

عامر سے مراد صفرت شعقی ہیں \_\_\_\_ بقول صفرت علامہ کرمائی کے ۔ پیخطاب انہوں نے ایک خراسانی شخص سے کیا۔
جس نے ان سے کہا بہارے علاقے کے لوگوں ہیں یہ شہور ہے جوشخص اپنی لونڈی کو آزاد کرکے اس سے لکاح کرے وہ ایسے
ہے جیسے ہدی یا قربانی کے جانور پر سوار ہوجائے جبکہ یہ منع ہے۔ (بوقت اضطرار سخجانش ہے۔) اس لئے کہ یہ ایک طرح سے اپنا صدقہ واپس کرتے ہیں۔ پہتے صحیح نہیں تھا۔ جواباً صفرت عام شعقی نے یہ صدیث سنا کر اس صدیث کی قدر کرنے کی تعلیم فرمائی ۔ اور فرمایا: لوگ خلط کہتے ہیں کیونکہ آپ ہوئی فی اس کی حیثیت ہی کے اور فرمایا: لوگ خلط کہتے ہیں کیونکہ آپ ہوئی فی ارک مفت ہیں الیسے خص کو دواجر ملیں گے۔ اس لئے ان کی بات کی حیثیت ہی کیا ہے۔ اور تمہیں اس لئے در نہیں کہ یہ میریث مبارک مفت ہیں الیسے خص

# 32 بَاب عِظَةِ الْإِمَامِ النِّسَاءَ وَ تَعُلِيمِ هِنَّ امام كاعورتوں كۇمىيحت كرنااوران كودىن كى باتىن سكھانا

حَدَّثَنَا سَلَيْمَانُ بَنْ حَزِبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُغَبَةُ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ سَمِغَتُ عَطَاءٌ قَالَ سَمِغَتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى الْبَنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَمَعَهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَمَعَهُ بِلَالُ فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعْ فَوَ عَظَهُنَّ وَ أَمَرَ هُنَّ بِالصَّدَ قَةِ فَجَعَلَتْ الْمَرْ أَهُ تُلْقِي الْقُرْطُ وَالْخَاتَمَ وَبِلَالْ يَأْخُذُ فِي طَرَفِ بِلَالْ فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعْ فَوَ عَظَهُنَّ وَ أَمَرَ هُنَّ بِالصَّدَ قَةِ فَجَعَلَتْ الْمَرْ أَهُ تُلْقِي الْقُرْطُ وَالْخَاتَمَ وَبِلَالْ يَأْخُذُ فِي طَرَفِ بِلَالْ فَطَنَ أَنَهُ لَمْ يَعْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا مُعَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى عَلَاهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا

ترجمہ: حضرت ابن عباس نے کہا ہیں رسول اللہ بھا گھا گھا گواہ بنا کر کہتا ہوں یاعطاء نے کہا ہیں ابن عباس کو گواہ بنا کر کہتا ہوں نی کریم بھا فی کہا ہیں مرتبہ عبد کے موقع پرلوگوں کی صفول ہیں لکلے اور آپ کے ساتھ بلال سے تو آپ کو خیال ہوا کہ کورتوں کو خطبہ کسنائی نہیں دیا تو آپ نے انہیں تھے جت فرمائی۔اورصدقے کا حکم دیا تو (یدوعظ من کر) کوئی عورت بالی اور کوئی) انگولی اور پہیزی بلال اپنے کپڑے کے دامن ہیں لینے لگے۔

اساعیل نے کہاعن ایوب عن عطاء سے یا فرمایاعن ابن عباس، میں قسم کھا تا ہوں نبی کریم ہال المائیلر۔

مقصدترجمہ: عظاہ النساء و تعلیمھن سے مقصد تعلیم نسوال کی ترغیب نہیں بلکتی تعلیم ہے۔ ہرعام وغاص بمعذور وغیر معذور وغیر معذور سب کی تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے۔ ترجمہ میں للنساء کی قیداحتر ازی نہیں بلکہ اسکاذ کربطور مثال ہے۔ (درس خاری 410) معذور سب کی تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے۔ ترجمہ میں للنساء کی قیداحتر از الدی شہر ہے ۔ وہ یہ کہ باب گذشتہ میں اہل وعیال کی تعلیم کا ذکر معلی ۔ اس سے شبہ وتا تھا کہ صرف اہل وعیال کو تعلیم دینا جائز ہے غیر کو نہیں ۔ یہاں سے اس کا از الد فرمایا ۔ امام اور امیر پریدلازم ہے عورتوں کیلئے تعلیم وتعلم کا ہندو بست کرے۔ نیز غیر محمورتوں کو تعلیم دینا جائز ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا خالص مجالس اصلاح للنساء اور جاسے للبنات میں جائز ہے۔ اور عورتوں کے جاسیل تقریر کرنا بھی درست ہے۔

او قال عطاء: 'اؤثک دادی کیلئے ہے۔ کیونکدادی کوٹک ہے کہ پیٹیادت وسم عفرت عطائم نے حضرت ابن عباس پر کھائی ہے یا حضرت ابن عباس نے رسول اللہ بھائی کھائی ہے۔ پہلی صورت بیں پرعطائے کامقولہ ہے اور دوسری صورت بیں پر حضرت ابن عباس کامقولہ ہوا\_\_\_ کیکن تعلیق بیں امام بخاری نے نئی سندلا کرتعیین فرمادی پرحضرت ابن عباس کامقولہ ہے۔

# تشريح حديث

ولمهدسمع النساء: اگر به لفظ لم بسمَغ مویعی فعل لازم موتو پھراس لئے به ذکرہے کہ فاعل جمع مکسرے۔جب فاعل جمع مکسرے۔جب فاعل جمع مکسرے۔جب فاعل جمع مکسر ہوتو فعل جمع مکسر ہوتو فعل حمد میں فاعل جمع مکسر ہوتو فعل کو ذکر لانا بھی جائزہے۔ جیسے و قال نسو قداور اگر بہ لفظ بستے بقعیل سے متعدی ہے اس صورت بیں اور اس کا فاعل ضمیر ہے اور اس کا مرجع صورا قدس بھی ہوتی ہیں اور آ واز پہنچانے نے کے آلات اس وقت نہ تھے۔ آپ بھی عورتیں بیجھے ہوتی ہیں اور آ واز پہنچانے کے آلات اس وقت نہ تھے۔

فجعلت المو اُفٹلقی: عورتوں نے فوراز پورات پیش کرنے شروع کردیئے۔ کیونکہ عورتیں نرم دل اور ہات کااثر جلد قبول کرنے والی ہوتی بیں اور خاص طور پر آپ بیک فائیا کے وعظیم منجانب اللہ ہی بہت تا ثیرتھی۔ (تاہم شوہر کے مال سے بغیراذن کے صدقہ نہیں کرسکتی مگر جوعرف پرمحمول ہو۔)

و بلال یا خذ: حضرت بلال این کیزے میں یہ سب بھے جمع فرمارہے تھے۔ یہاں سے اہلِ مدارس کے چندے کے دوازی اصل ثابت ہوتی ہے۔ بلال جمع کررہے تھے اور فرمارہے تھے اعطین فدا کن بابی و امی۔ (دلیل 402) باب پلا اسے ثابت ہوتا ہے تورتوں کو وعظامام یا نائب امام کیمگا۔ (حنۃ التاری 386/1) مردوں کے ذریعہ لڑکیوں کو تعلیم دیتا تھے جمیں۔اسلامی ناریخ میں اس کی مثال نہیں۔

قائدہ بحورتوں نے مردوں کو پڑھا یا ازواج مطہرات سے عفرات صحابہ کرام استفادہ کرتے تھے۔ مگرمردوں نے عورتوں کو پڑھا یا ازواج مطہرات سے حضرات صحابہ کرام استفادہ کرتے تھے۔ مگرمردوں نے عورتوں کو پڑھا یا اس کی کوئی مثال جیس ۔ ای طرح لڑکیوں کا دارالا قامہ بھی بے اصل ہے۔ دن بیس آئیس شام کو گھر۔ لڑکے آٹھے سال بیس کیا کریں گی ۔ یہ پانچے سال بیس کیا کریں گی ۔ یہ بس پردہ تعلیم وہ نصف تعلیم ہے جیسے خط اور فون کی ملاقات نصف ہے۔ پوری تعلیم بالمثافیہ ہے اس کے معلمات خواتین ہوں۔

# 33 بَابِ الْحِرْصِ عَلَى الْحَدِيثِ \_\_ حديث كرك كي حرص كرنا

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ عَنْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو وعَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَعْدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ القَّوَصَلَّى اللَّهُ عَلْمَ الْمَعْدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ القَّوَصَلَى اللَّهُ عَلْمَ الْمَعْدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي اللَّهُ اللَّهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدُ أَوَّلُ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَحَدُ أَوَّلُ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَحَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ خَالِصًا مِنْ قَلْمِهُ أَوْنَفُسِهِ.

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ حصہ کس کو ملے گا؟ رسول اللہ بھائے گئے نے فرما یا اے ابوہریرہ! جھے خیال تھا کتم سے پہلے کوئی اس سے بارہ ٹیل مجھے سے دریافت نہیں کرے گا۔ کیونکہ ٹیل نے مدیث کے بارے ٹیل تمہاری حرص دیکھ کی تھامت ٹیل سب سے زیادہ فیصیاب میری شفاعیت سے دہ شخص ہوگا جو سے دل سے 'زاالہ الااللہ'' کے گا۔

غرض بخارى وربط: الترحمة الباب كي غرض ادريا فيل سدبطيب بهاعلم طلق كارغيب تعي ادراب مديث شريف كي تعليم وتعلم كي ترغيب بي يعني ومعدس بعد التعميم بيرسين في مديد بياك في صوص مدح ادراجيت كوبيان كرنام تفعود بيرسي

# تشريح حديث

قبل بار مدول الله: سوال كرنے والے بھى صفرت ابوہريرہ نيل اور حديث بيان كرنے والے بھى صفرت ابوہريرہ نيل اور حديث بيان كرنے والے بھى صفرت ابوہريرہ نيل تو قبل كى بجائے قلت ہونا چاہيے تھا۔

جواب ا: بعض منول من قلت بدادي كواستصاريه واتوقيل كهديا

جواب ٢: تواضعاً بيخ آپ كوچه يار بيل كيال جيد مين ال

قیل: سائل اگر ابوہریرہ انہیں بیل تومفہوم یہ ہوگا: ابوہریرہ مہارے اشتیاق حدیث کی بناء پر بھے امیدتو بیتی یہ بات تم بی مجھے بوچھو کے مگرتم نے ایسانہ کیا۔ یا پھر قرینہ سے جیسے معلوم ہوتا۔ سائل عفرت ابوہریرہ بی بیل۔ پہلے مفہوم پر تنبیہ اور دوسر بے پرتعریف ہے۔ (فنل الباری 112/2)

#### ظننتيااباهريره:

آپ بَالْفُلَیَّ ارشاد فرمایا: مجھے اندازہ تھاسب سے پہلے مجھ سے ایساسوال اور کوئی نہیں کرے گا\_\_\_!اس سے معلوم موااستاذمحترم کوالیسے سوالات سے جو کھی اور نافع مول سکرخوش مونا چاہیے اور حوصلہ افز انی کرنی چاہیے۔ بہال رسول اللہ نے حضرت ابوم ریرہ مسموح کے حریص علی الحدیث قرار دیا اور اس پر تنظیر نہیں فرمانی بلکہ معرض مدح ہیں ذکر

یمان رسول الکدیے خصرت ابوہر پرہ ۔ کو حریض می الحدیث فر ارد یا اور اس پر شھید ہیں فرمای بلکه معرض مدح میں ذکر فرمایا۔ (انعام الباری138/2)

#### اولمنك:

یه احدی بدل یاصفت به ان دونول صورتول بین مرفوع موگاریا پھر احذی حال به ۱ اس صورت بین منصوب موگار احد تکره تحت انفی مونے کی دجیسے دوالحال بن سکتا ہے یا اول اس دجیسے منصوب ہے کہ ظننت کا مفعول ان ہے۔ خالصاً من قلبه:

يعنى بس بل نفاق وشرك اور كنامول كى الميزش يعو

#### من اسعدالناس:

سوال: اسعد اسم تفضیل ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ پھھ تھوڑ اببت فائدہ شفاعت نبوی ہالی فائیے وہ لوگ بھی اٹھائیں کے نبول نے کلم نہیں پڑھا\_\_\_ یعنی کافر۔

جوابا: شفاعت کی دوشمیں ہیں شفاعت کبری اورشفاعت بصغریٰ۔شفاعت کبریٰ حساب وکتاب شروع کروانے کیلتے ہے اس کافائدہ مسلم وغیر سلم سب کیلتے۔شفاعت بصغریٰ ؛اس کافائدہ صرف صرف مسلمان کوپہنچے کا۔

جواب۲: شفاعت دوسم پرہے۔(۱)شفاعتِ منجیدمن الناد۔(۲)شفاعتِ منحففہ للعذاب۔ پکلی مسلمانوں کیلئے اور دوسری غیرمسلم لوگوں کیلئے ہے۔

جواب سا: اسعد اورسعید کا فرق درجات خلوص کے فرق کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ اس کے درجات بہت زیادہ ہیں۔ جننا زیادہ خلوص ہوگاای درجہ کا اسعد بھی ہوگا\_\_\_ توبیاسعداور سعید ہونایہ مؤمن اور کا فرجونے کے لحاظ سے نہیں۔

جُواب ۱۶۰ گراسعد کوتفضیلی معنیٰ بین لیا جائے تو جواب نبوی بھا کھنگا اسلوب انکیم ہوگااور سائل کوتئید۔ کہ جمہاراسب سنذیادہ شفاعت کے حقدار کے بارے بین سوال کرنامناسب نہیں مطلق سوال کروکہ شفاعت کس کفصیب ہوگی \_\_ پس ہر کلمہ کوسلمان میری شفاعت سے محروم نہیں رہے گا۔ (حنة التاری 388/1)

فائدہ: کیساری تقریراس وقت تک ہے کہ اسعد میں تفضیل کے معنیٰ باقی رکھے جائیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اسم تفضیل کواس کے معنیٰ سے خالی کرایا جاتا ہے تو اسعد بمعنیٰ سعید ہوجائے گا۔ اس صورت میں سوال ہی پیدانہیں ہوگا۔

سوال: اسعد بمعنی سعید؛ اس پر اعتراض بید ایک روایت میں توہے: شفاعتی لاهل الکہائو من امعی۔ (ترمذی)معلوم ہواشفاعت مخصوص لاهل الکہائو ہے۔جبکہ حدیث الباب سے معلوم ہوتاہے ہرکلمہ کو کیلئے شفاعت ہے۔ حدیث الباب میں تعیم ہے جبکہ اہل الکہائز میں تضعیص ہے۔

جواب: نوعیت شفاعت مختلف ہے جہنم سے کا گئے کیلئے اہل کہائز کی شفاعت ہے اور بلندگ درجات کیلئے بھی شفاعت ہوگی۔ حدیث الباب بیں ای دوسری شفاعت کابیان ہے۔خواہ وہ اہل کہائز ہیں سے ہویان ہو\_\_\_ گویابرکلمہ گوفائدہ اٹھائے گا۔ سوال: حدیث پاک بیں ہے: بچھاؤک قبضہ رخمن سے جہنم سے کا لے جائیں گے تو حدیث الباب کی روشن ہیں جو

مرككمه كوكوسفارش كالأبنجنا تضاوه نديايا كيا\_

علام جيني اور حافظ اين جر في اس كور جي دي ہے بہاں اسعد بمعنی سعید ہے۔ بہاں در جات مقصور بیں۔ بوض بھی خلوص دل سے لاالدالاللہ کے سختی شفاعت ہوگا \_\_\_ لیکن علامہ این النمیر اور علامہ سندھی کا فرمانا ہے کہ بہاں صیغہ اس تفضیل ہی مراد ہے اور در جات میں خلوص کے تفاوت کے لحاظ سے تفاوت ہے ۔ چونکہ خالصا من قلبه فرمایا تو خلوص میں تفاوت ہوں کہ اس میں استے در جہا کا اس کے مراد ہے اس میں استے در جہا اور اس سے کم در جہوہ ہے۔ س میں استے در جہا اخلاص میں اور آپ بھی تفایک فی نفسہ اخلاص ہے اور آپ بھی تفایک فی اسلے فرمایا کہ آپ بھی تفایک شفاعت محمل کو کو کا نفسہ اخلاص ہے اور آپ بھی تفایک نے یہ اسلے فرمایا کہ آپ بھی تفایک شفاعت محمل کو کو کا نفسہ اخلاص ہے اور آپ بھی تفایک نے یہ اسلے فرمایا کہ آپ بھی تفایک مناعت محمل کے کہا کہ کا نفسہ اخلاص ہے اور آپ بھی تفایک نے یہ اسلے فرمایا کہ آپ بھی تفایک مناعت محمل کو کو کا نفسہ اخلاص ہے اور آپ بھی تفایک نے یہ اسلے فرمایا کہ آپ بھی تفایک میں مناعت محمل کو کو کا نفسہ اخلاص ہے اور آپ بھی تفایک نے یہ اسلے فرمایا کہ آپ بھی تفایک میں مقام کے دور کے کا نفسہ اخلاص ہے اور آپ بھی تفایک نے یہ اسلے فرمایا کہ آپ بھی تفایک میں دیا کہ کو کا نفسہ اخلاص ہے دور آپ بھی تفلیک کے اسلام نم کی کو کا نفسہ اخلاص ہے اور آپ بھی تفلیک کے اس کے درایا کہ آپ بھی تفلیک کے دیا ہے دور آپ کو کا نفسہ اخلاص ہے در اسلامی کی کو کی کو کا نفسہ اخلاص ہے دور آپ بھی تفلیک کے اسلام کی کی کو کا نفسہ اخلاص ہے دور آپ بھی کو کا نفسہ اخلاص ہے دور آپ بھی کو کا نفس کے دور آپ کی کو کا نفس کے دور آپ کے دور کی کو کا نفس کے دور آپ کی کو کا نفس کے دور کے دور کے دور کے دور کی کو کا نفس کے دور کی کا کہ کے دور کی کو کا نفس کے دور کے دور کے دور کی کی کو کا نفس کے دور کی کو کا نفس کی کو کا نفس کی کو کا نفس کی کور کی کو کا نفس کے دور کی کو کا نفس کی کو کی کور کی کے دور کے دور کی کور کی کی کور کی کر کور کی کور

ے حاصل ہوگی بعض کوشفاعت بلاحساب جنت ٹی دخول کیلئے بعض کود جوب جہنم کے بعد چینکارے کیلئے اور بعض کودخول جہنم کے بعدر بائی کیلئے۔اس لئے کچھاسعد ٹیل اور کچھ سعید ٹیل۔ (انعام ادباری 139/2)

#### انواع شفاعت

جواب: علامه كرماني فرمات بين بشفاعت كى بهت انواع بيل و دسب ثابت بين :-

(١) شفاعت منفرده: په شفاعت آپ بَلْ فَلَكِيكُ ساخة مخصوص ہے۔

(٢) شفاعت بالشركت: بيسارے انبياء اور صلحاء جوباہم ملكر سفارش كريں مجے۔ وہ بحي آپ بالفِيلَةُ عاصل موگ ۔

(٣) شفاعت اجمالی: جس نے بھی کلمہ پڑھ لیاہے اس کی سفارش ہو یہ بھی آپ پڑھ کا کھا ماصل ہوگی۔

(س) شفاعت التفصيل بنود شریف لے مائیں کے اور کالیں کے عرض کوئی بھی ایسانہیں ہے جوآپ بھافائی شفاعت سے منتفع نہ ہو۔ جو تبین کافائی شفاعت سے وہ منتفع ہیں۔ اگرچہ وہ آپ بھافائی کے علم منتفع نہ ہو۔ جو قبصنہ کرمن سے لکا لے جائیں کے اور آپ بھافائی ایمالی شفاعت سے وہ منتفع ہیں۔ اگرچہ وہ آپ بھافائی کے علم میں نہ آسکے۔ اس لئے کہ ان کا ایمان اس در جہضعیف ہوگا اس کا اور اکسنہ وسکے کا توقی اور اکسسنی شفاعت لازم میں آئی۔ میں نہ آسکے۔ اس لئے کہ ان کا ایمان اس عدا ور کا فرسعید ہوگا۔ (درس بغاری 406)

۲: خالصاً من قلبه ـ ایک اخلاص وه ہے جونس ایمان بیل ضروری ہے اورایک وہ جوایمان کامل بیل ہوتا ہے۔ ای تناظر بیل ایک اسعدد وسر اسعید ہے۔ (درس بناری 406)

''خالصاً من قلبه'' کے حوالہ سے علامہ زمخشری فرماتے ہیں جس عضو سے جوفعل صادر ہوتا ہے اگرفعل کی نسبت اس کی طرف کردی جائے تو یہ مفیدم بالغہ ہوتا ہے ہے۔ یہاں خلوص کی نسبت قلب کی طرف کرنے میں مبالغہ ہوگا جوزیا دست فعل کو مستلزم ہوگا۔ کشف 61/4)

علاستِ ایمان «عمل" ندمونے کی وجہ سے سفارشِ نبوی میں انگھی بنا پر ہی قاملین لاالدالا اللہ کوہمی نارسے تکالاجائے گا اگرچہوہ پرست قدرہ ہی مور (نسل 112/2)

قائدہ ا: اس سے آپ بھا گائیلئے علم غیب کلی کی بھی نفی ہوئی۔ اس لئے کہ خروج کیلئے آپ تشریف لے گئے۔ مگر معلوم نہ وسکے۔ ان کوچہنم سے ندکال سکے۔

فائده ۲: شفاعت کی تین اقسام اور بھی ہیں۔ (۱) شفاعت بالجاہ یعنی استے علوم تبہ یارعب ود بدبی وجہ سے کسی سے کوئی چیز منوالینا۔ (۲) شفاعت بالفر ابت رشتد اری کی بنا پر۔ (۳) شفاعت بالاذن اجا زت سے شفاعت ان تینوں ہیں سے کہلی دونوں در بارخداو تدی ہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالی پرنہ توکسی کا رعب چلیا ہے اور نہی رشند اری کا شاچ کہ ہے۔ البتہ شفاعت بالاذن ثابت ہے۔ کہ اقال تعالی: من ذا الذی ہشفع عندہ الا باذنہ۔

اقسام شفاعت \_ ا: شفاعتِ عظمی ۲۰: بلاحساب دخول جنت \_ ۱:۳ حقاق نار کے بعد بلاعذاب دخول جنت \_ ۱: بعد از

دخولِ نارمجات۔ ۵: درجات فی الجنۃ کیلئے۔ ۲: نیکی اور برائی کے برابر ہونے پر دخولِ جنت کیلئے۔ ۷: اپنی امت کیلئے دیگر ام سے پہلے دخولِ جنت۔ (کشف884)

خوارج اوربعض معتزله منکرشفاعت بی فعاتنفعهم شفاعة الشافعین، و لاشفیع بطاع دایسی آیات سے استدلال کرتے ہیں۔ تاہم یہ آیات نفی شفاعت کفار کیلئے ہیں۔ اہلسنت والجماعت مذنیان کے لئے شفاعت کے قائل ہیں نیزا مادیر شو شفاعت صریح اور متواتر ہیں۔ (کشفہ 57/4)

تنبید: لاالدالاالله کے الفاظ درجہ عنوان بیں بیں مراد پوراکلمہ ہے۔ البتہ لاالدالاالله کی قید سے مشرک اور خالصاً من قلبہ کی قید سے منافق سے احتراز موکیا۔ (ایعنا 61)

# 34 بَابِ كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ \_\_\_ عَلَم كِيسِ الْحَاياجِ السِّحَالُ الْعِلْمُ عِنْكُ

وَكَتَبَ عُمَرُ بَنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي بَكُرِ بَنِ حَزْمِ انْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ القَّرَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلْمَاءِ وَلَا تَقْبَلْ إِلَّا حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْتَغْشُو اللَّهِ لَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللِمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الل

فائدہ: امام بخاری نے کیف کے لفظ ہے تیس باب شروع فرمائے ہیں۔ بیس جلداول میں ہیں۔ دس جلد ڈانی میں ہیں۔جلداول کے لحاظ سے بیباب دوسراہے۔

غرض بخاری :(۱) علم کی شرواشاعت کی ترغیب مقصود ہے کوشش کروکی علماء اہل کمال پیدا ہوں آوعلم باقی سب کلور نیم ہوجائے گا۔ (۲) علم کے نتم ہونے کے تین اسباب ہیں: -اعدم تدریس۔

- ٢ قيض العلماء - ٣ سينول مع محوم وجائة اوركتب سينقوش محوم وجائيل -

امام بخاری نے اس باب میں ختم علم کے دوطریقے بیان فرمائے بیں۔عدم تدریس اور قبضِ علماء کرام \_\_\_\_بعض حضرات نے کہا ہے امام بخاری کا مقصد ابن ماجہ کی روایت جس میں تیسرے طریقے کا ذکر ہے اس کوضعیف قرار دینا ہے\_\_\_لیکن میچے یہ ہے کہان دوطریقوں کو بیان کرنامقصود ہے تیسرے کی نفی مراذ ہیں ہے \_\_\_

#### الى ابى بكربن حزم:

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ۹۹ ھیل ان کوخط لکھ کر مامور فرمایا۔جس قدر احادیث نبوییل جائیں ان کولکھ کرمحفوظ کرلو۔ ان کی وفات ۲۰اھیں ہے۔ پیدینہ کے قاضی تھے۔

سوال: پہلے یہ تلایا گیا تھا کہ ابن شہاب زہری مامور تھے۔اس تعارض کا کیا حل ہے؟

جواب: دونوں ہی مامور منے\_\_\_لیکن ابن شہاب زہری کامیاب ہو سکتے۔اس لئے ان کو مدون اول ' کہاجا تاہے۔

#### فان العلم لايهلك:

یعنی اگر علم را زبن جائے توملاک ہوجا تاہے جیسے طب یونانی بہت کامل ہمفیدا درستی چیز بھی \_\_ اس کے زوال کی وجہ یہ ہے کہ حکماء واطباء قبمتی نسخے سینے میں رکھ کر مرجاتے تھے گرکسی کو بتا تے بہیں تھے۔

#### لايقبل الاحديث النبي المالية

سوال: شبه بوتاب آثار واقوال صحابة مجت مهين بين \_

جواب ا: التیازمقصود ہے تا کہ آگے جا کرخلط نہو جائے نفی ججت نہیں ہے۔

جواب ۲: بعض مضرات نے بیجواب دیاہے کہ "والا يقبل "مضرت عمر بن عبدالعزير علامقول اي جيس \_

# تشريح حديث

#### بقبض العلماء:

اس سے صفرات اہلی علم کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے تق تعالی شاندان کوذلیل ندفر مائیں گے \_\_\_\_ بلکہ وہ عزت کے ساتھ اٹھالیے جائیں گے \_\_\_ پھر بعد میں اوگ ان کو صرت کے ساتھ یاد کریں گے ۔ گویایے تکریم علاء ہے۔

#### اتخذالناس رؤساجهالا:

زمانة حال بیں اس کابہت ظہور ہور ہاہے اسمبلی بیل بینچ کر ہر کس و تا کس عالم و فقی ہونے کا بھی مدعی ہے۔اس طرح میڈیا کے حوالہ سے تمراہ لوگ مزید تمرا ہی پھیلار ہے ہیں۔

#### قالالفِرَبرى:

فِو ہو بخاریٰ کے مضافات میں ایک بستی کانام ہے جوجیون کی سمت میں ہے۔ یہام بخاریؒ کے شاگر دیوسف فِرَ ہُوی ہیں۔

یوسف فر ہری فر ماتے ہیں بہی روایت جیسے مجھے استاذ مکرم حضرت امام بخاریؒ کے واسطہ سے پہنچی ہے اس طرح حضرت عباس (استاذ) کے بھی واسطے سے پہنچی ہے۔ مقصود امام بخاریؒ کی روایت کی توثیق و تائید ہے۔ اس کانام استخراج ہے۔ گویا دواستاذ ول سے ایک بی روایت کہنچی ہے۔

# 35 بَابِهَلُ يُجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمُ عَلَى حِدَةٍ فِي الْعِلْمِ كَالِيَسَاءِ يَوْمُ عَلَى حِدَةٍ فِي الْعِلْمِ كَالِيَسَاءِ يَوْمُ عَلَى حِدَةٍ فِي الْعِلْمِ كَالِيمِ كَالْمِ كَالْمِ عَلَيْمُ مِنْ مُعْرِدُ كُرُسُكَتَا مِنْ عَلَيْمُ مُلْكَالِمٍ ؟ كَيَامُ مُ وَرَبُولُ كَالْمُ عَلَيْمُ مُلْكَالِمٍ ؟ كَيَامُ مُورِدُونُ مُعْرِدُ كُرُسُكَتَا مِنْ عَلَيْمُ مُلْكَالِمٍ ؟

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَا نِي عَنْ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدُرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَا نِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدُرِيِّ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَا نِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ اللَّ

ترجہ: "ابوسعید خدری " سے روایت ہے تورتوں نے رسول اللہ بھالھ آئی خدمت میں عرض کیا (آپ سے مستفید ہونے میں) مردہم سے بڑھ گئے۔ اس لئے آپ بھالھ آئی خرت سے ہمارے لئے بھی کوئی دن مقرر فرمادیں۔ تو آپ بھالھ آئی آئی نے اس سے ایک دن کا وعدہ کرلیا۔ اس دن آپ تورتوں سے ملے اور آنہیں نصیحت فرمائی اور آنہیں مناسب احکام دیئے۔ جو بھے آپ بھالھ آئی نے ان سے فرما یا تھا اس میں یہی تھا جو کوئی عورت ہم سے تین لڑے آگے بھیج گی تو وہ اس کے لئے دوزخ کی آلوین جا تیں گئے نے ان سے فرما یا تھا اس میں یہی تھا جو کوئی عورت ہے گئے دوزخ کی آلوین جا تیں گئے۔ اس پرایک عورت نے کہا گردو (لڑ کے تھیج دیں کی آلوین کی اور دوسری سند میں عبدالرحن بن الاصبہائی سے روایت ہے کہ ابوسے نین لڑ کے جو ابھی بلوغ کونے ہوں۔ میں نے ابوحا زم سے سناوہ ابوم بریں "سے تھل کرتے ہیں اور دوسری سند میں عبدالرحن بن الاصبہائی سے روایت ہے کہ میں نے ابوحا زم سے سناوہ ابوم بریں "سے تھل کرتے ہیں انہوں نے فرما یا ایسے تین لڑ کے جو ابھی بلوغ کونے ہم جوں۔

ربط:بابسابق بین علم کی اشاعت کی احادیث بیان کی گئی بیل منجله ایک صورت ان بیل سے اس باب بیل بایل طور بیان کی جاری جاری ہے کہ منف تا زک کیلئے بھی علیحدہ وقت مقرر کرکے ان کو تعلیم دی جائے ۔ نیز عورتوں کی بینے کا ذکر صراحة قرآن کر کیم بیل بھی موجود ہے۔ کیماقال تعالیٰ: والمو منون والمو منت بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکو۔ اس لئے مبلیج دین جیسے کے مردول کی ذمداری ہے ای طرح عورتوں کی بھی ذمداری ہے۔

غرض بخاری اله مخاری بهال سے تعلیم النساء کاجواز ثابت فرمار ہے ہیں۔ کویا تعلیم کی اتنی انہیت ہے کہ مردول کی طرح عورتوں کیلئے بھی تعیین اوقات کر کے اہتمام کیا جائے۔ پردہ کے اہتمام سے ایک ہی مقام پردعظ ہوسکتا ہے لیکن مفاسد سے پچناضروری ہے۔ پردہ اور سادگی شرطی بلس ہو۔

۲:هل کے ساتھ ترجمہ لانے کی غرض ہے ہے واقعہ جزئی سے عمومی قاعدہ اخذ کیا جاسکتا ہے؟ نیز ضرورت دینی اور فنتنہ سے تحفظ ہوتو پوقت ضرورت بعدا زدرخواست تعیین پوم ہے یہ دائمی چیز ہمیں (کشف الباریج ۴ ص۱۹) العدن

العض روايات يس مكان كي خصيص كانجى ذكرب، موعد كن بيت فلانة (درس ثامر في 280)

فائدہ:غندرشورمچانے والا:ایک مرتبہ حضرت عبدالملک بن جرتج بصرہ آئے انگیجکس حدیث بیں انہوں نے بہت سوالات کے حضرت ابن جرتج نے فرمایا:امسکت باغند د ،ان کا پیلقب مشہور ہوگیا ، پیشعبہ کے خاص شاگر دہیں۔

فائدہ:اس حدیث سے جلسہ نساء کا ثبوت ملتاہے \_\_\_پہلے ایک حدیث آئی ہے۔ وہ عیدگاہ بیں جلسہ تھا اور مخلوط تھا\_\_\_یہ خالص نسائی ہے

سوال: حديث مين عورتول كيلي تعيين ايام كي تصريح بي بهربل سے كيول ذكر فرمايا۔

جواب: حضرت شخ الحديث فرماتے بيل اگرچه حديث بيل عورتوں كيلئے دن مقرد كرنے كى تصریح ہے \_\_\_اور عورتوں كيلئے دن مقرد كرنے كى تصریح ہے \_\_\_اور عورتوں كا تھرسے باہرتكل كر باہرجمع ہونا جائز ہے ليكن بہر حال نا زك ہے \_ پر دہ كے نقاضے الگ بيں \_اس لئے فی نفسہ تعيين ایام کے باوجود اگر كہيں شرعی طور پر مفسد پايا جائے تو مچر ترك ضروری ہوگا۔ اس "ھل "سے نزاكت كی طرف اشارہ ہے \_اس لئے بوری طرح شرعی افادیت كولمح فار كھ كرفیصلہ كرے \_

# تشريح حديث

غلب: یعنی آپ ﷺ کارد کرد ہروقت مرد صفرات رہتے ہیں۔ ہمیں دینی بات سننے کاموقع نہیں ملتا۔ "امرأة "کی تصیص اس لئے ہے کہ تورت کوصد مدزیادہ اور قوت برداشت کم ہوتی ہاں کوسلی کی زیادہ ضرورت ہے ہورنہ یضیلت والد کوشی حاصل ہے۔ (فضل لباری 118/2)

و اثنین: یعطف تکفینی ہے (کشف الباری جس ۹۵) اور اس کا مقصدیہ ہوتا ہے کہ مخاطب کے کلام پرعطف ڈال ویا جائے۔ حافظ ابن مجر شنے 'واحدہ'' کی روایت بھی ذکر فرمائی ہے۔

امر أة سے مرادام سلیم ام مبشر انصار بیل بنیز سائلہ کانام ام ایمن سیدہ عائشہ اورام هانی کا آیا ہے (کشف ابرای جمس ۹۵)

نیز ترمذی شریف بیل ایک بچه کا بھی ذکر آیا ہے . . . اول تین پھر انعام مزید دو پھر مزید بر مزید ایک بچه پر بھی بیشیر
منجانب اللہ بالتدری ہے ۔ ایک روایت بیل آپ بھل گائیں سے آگے بڑھ گئے کہ وہ بچہ جونا تمام ہوجسے 'سقط'' کہتے ہیں اس
کا بھی بہی حکم ہے ۔ (انعام الباری 124/2)

شروع سے بی ایک بچرکا یہ کم آپ بیان کا نظیب کیا اشتیاق پیدا کرنے کیلئے تین بچے، پھر دو بچے پھر ایک کا اظہار فرمایا، اول اول مشکل کام بتا کرآسان بتایا جائے تو اوقع فی القلب اور اس کی قدر و منزلت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ (انعام الباری 145/2) فائدہ: بالغ اولا دکا صدمہ کفارہ سیئات کے تبیل سے ہے۔ حدیث الباب بھی از قبیل شفاعت ہے تا بالغ بی سفارش کرے کا نیز طبحاً تا بالغ کوی والدین کوہنت ہیں لے جانے کیلئے ضدمناسب ہے، بالغ کوئیوں کے مرنے پر امید شفاعت دلائی \_\_\_ تو عور توں کوسوال کرنے کا موقع ملنے سے ان کی اولا تین نابالغ بچوں کے مرنے پر امید شفاعت دلائی \_\_\_ تو عور توں کوسوال کرنے کا موقع ملنے سے ان کی

شرافت کااظهار مواکه بوال پروی اجریب دو کو پھرایک کو پھرسقط پرملا۔ (نسل اباری 117/2)

لميبلغ الحنث: سوال: يقيدكيون لكائي حالانكه بالغ كيموت كاتوصدمة رياده موتاب-

جواب اً: بعض صرات فرماتے ہیں: تابالغ سے عقوق متصور نہیں ہوتا۔ اس لئے اس کاصد مذیادہ ہوتا ہے اس لئے یقیدا کائی۔ صحیہ

جواب ٢: محيح جواب يب كدد وستلے جدا جدا الل

ایک معصیت کا کفارہ بننے کا۔ اور دوسرے شفاعت کا۔ ان احادیث میں بیچے کی شفاعت کا بیان ہے اس کیلئے عدم بلوغ کی قید ہے۔ باقی کفارہ سیئات نہ بلوغ ،عدم بلوغ کی قید نہیں۔جتناصد مدزیا دہ ہوگا اتنا ہی کفارہ سیئات زیادہ ہوگا۔

فائده ا: وعدة مغفرت والدين دونول كيلئے ہے۔ صرف والده كسائ خصوص نہيں چنا محج بخارى كتاب الجنائز بيں يہ الفاظ بين: ما من الناس من سلِم. گويالفظ من سے عموم مراد ہے۔ جس سے والدين دونوں مراد بيں \_\_ اگرچہ حديث الباب بيں مامنكم ہے جس کی خصیص بالوالدہ معلوم ہوتی ہے۔

فائدہ ۲: احتجاب من النار کا تعلق مخصوص مرجبہ صبر سے ہے اس تک رسائی ایک بچے سے ہوجائے ، دوسے ہوجائے یا بھر تین سے ۔ پہ طبائع کے اختلاف پر ہے۔ چنا عچہ آسانی سے مجھا جاسکتا ہے اگر سالہا سال کی امیدوں کے بعد ایک بچہ تھا \_\_\_اوروہ چلا جائے توکیا گذرے گی \_\_ ؟

#### شرائطاحتجاب:

لم یبلغو الدنت ، (۱) گناه (بلوغ) کی عمر کونه پہنچا ہویا (۲) قسم توڑنے کی عمر کونه پہنچا ہومراد ایک ہی ہے۔
ملاعلی قاری کا ارشاد ہے یہ قید اکملی ہے کیونکہ بڑے بیچے کے مرنے پربھی صبر کی وجہ سے تواب ملے گا\_ مگریہ قید
''احترازی'' ہے بالغ بیٹا تواپنی فکر میں ہوگا دوسرے کی سفارش کیا کرے گا؟ نیزیہ رضا بالقضا'' رضائے مولی از ہمہ اولی'' احتسابا کولیحوظ رکھ کرہو۔اس لئے وہ احادیث مقید بالاحتساب ہیں جن میں احتساب کاذکر نہیں۔ (کشف 1978)

#### حدثنىمحمدبن بشار:

اسروایت کولانے کودوفائد میں (۱) پہلی روایت میں جوابن الاصبھانی تقے وہ تعین کردیا گیا کہ ان سےمراد عبدالرحمن بن الاصبهانی بیں۔(۲) لم ببلغو االحنث کی قیدا گا کرنابالغ کو تعین کردیا۔

# 36بَابِمَنْسَمِعَشَيْتًافَلَمْ يَفْهَمُهُ فَرَاجَعَ فِيهِ حَتَى يَعْرِفَهُ

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَ نَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّلَنِي ابْنُ أَبِي مَلَيْكَةَ أَنَّ عَايَشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَيْهُ وَالْمَا مُوسَاعُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَالْمُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ وَالْمَا لَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمَا لَا عَلَى اللَّهُ وَالْمَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَا لَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالِكُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

# ترجمه: كونى تخص ايك بات سفاور تشمجع توسمجين كليخ دوباره بوجه

ترجمہ: این انی ملیکہ نے بتایار سول اللہ بالی المیں طرحہ مائٹہ جب کوئی ایسی بات سنتیں جس کو بھے نہ یا تیں تو وہ دوبارہ اس کومعلوم کلیتیں تا کہ بھولیں۔ چنا مچہ ایک مرحبہ نبی بالا تاکیا نے فرمایا جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب دیا جائے کا ۔ توصفرت مائٹہ فرماتی ہیں ہیں نے کہا کیا اللہ نے ہیں فرمایا کہ عنقریب اس سے حساب لیا جائے گا آسان حساب ؟ تورسول اللہ بالا تالی فرمایا یہ صرف بیشی ہے لیکن جس کے حساب ہیں جانچ کی گئی وہ بلاک ہو گیا۔

ربطان ورتون شل قصورتهم کی وجه سے مراجعت کی ضرورت پیش اسکتی ہے اور باب بلداش عدم آہم کی وجه ضرورت مراجعت ہے۔ ۲: طالب علم کی اعادہ کی مواظبت یہ بلادت وجماقت نہیں۔ ۳: مراجعت کی فضیلت اومراجعت عالم کی سوء ادبی اور معلم کی عظیر نہیں۔ نیزاشکال میں الجھے دہنے کی اعادہ کی بحائے سوال کرے جیسا کہ حدیث مبارک میں اسور مبارکہ سامنے ہے۔ (کشف 104/4) مختیر نہیں۔ نیزاشکال میں الجھے دہنے کی بحوثی ہوتی ہے اس لئے باب بلدا سے متنبہ کیا جارہ ہے۔ کی اجارہ اب کے اور کوئی بات مجھ نہ آئی ہوتو انجی طرح سجھ لی جائے۔

غرض: امام بخاری بہ بتلانا جاہتے ہیں کہ حصول علم میں حیا کو مانع نہیں ہونا چاہیے۔ جو بچھ میں نہ آئے اسے پوچھا جائے \_\_\_\_ یزیال نہ ہوکہ لوگ کہیں گے اتنی آسان بات اس کونہیں آتی \_\_\_ تاہم استاذ محترم کا ادب ملحوظ رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات سوال کرنے کا منشا فلط ہوتا ہے جس میں استاذ کی بے توقیری ہوتو اس بنا پرسوال ناجائز ہے۔

غلط منشاء کی صورتیں: (۱) ظهور علم ، اپناعالم مونا بتلانا مقصود مور (۲) ملال استاذر (۳) تضمیع اوقات (۳) امتحانِ استاذ کمیں حاشیہ وغیرہ میں مجھ دیکھ لیااب استاذ سے اس بارے میں سوال کرے۔

سوال: قرآن كريم مين لاتسنلو اعن اشياء ميتوباب إزاآيت قراني كے خلاف ہے۔

جواب: مخالفت قرآن كالعلق مدك طور پر يوچف --

# تشريح حديث

#### لاتعرفهالاراجعتفيه:

حضرت مائشہ سے کثرۃ محبت کے جہاں اور اسباب بیں اور آپ ہو گھٹا گھواز دیا تعلق تھا وہاں اس کی ایک وجہ تھیں اور تحصیل علم کاوافر ذوق تھا۔ بھی چیزان کے کمال در ایت اور تھند کے بلندمقام پر کھنچنے کا باعث بی۔

## حديث الباب مستنبط دواصول

#### فقلت اوليس يقول الله عزوجل فسوف يحاسب الخ:

کویا حضرت ما نشہ نے آبت قرآنیہ کومعارضہ کے طور پر پایش فرمایا کہ یہ تونس قرآنی اور آپ بھا گھا کے ارشاد مبارک ٹیل تعارض ہے \_\_\_ آپ بھا گھا کے اب دینے کیلئے متوجہ ہوئے۔اس سے دواصول مجھ ٹیں آتے ہیں:-

(۱) عام اورخاص دونوں تطعی ہوتے ہیں۔ کیونکہ قطعی اورظنی کا کوئی تعارض ہیں ہوتا۔ للمذا جواب دینے کی طرف متوجہ ہی شہ ہوتے۔ متوجہ ہوئے۔ متوجہ ہوئے۔ متوجہ ہونادلیل ہے کہ عام اورخاص دونول قطعی ہیں \_\_\_ البتا کرعام سے کوئی فردخاص کرلیاجائے توعام بھی ظفی ہوجائے گا۔
دوسر ااصول: قرآن وحدیث بیں بظاہر بھی تعارض ہوجا تاہے استاذ کی ضرورت پڑتی ہے جولوگ بغیر استاذ خودمطالعہ کر لیتے ہیں انہوں نے خودمعارضات فی الے ہیں اور محراہ ہوئے ہیں۔

من خوسب عذب: اس جمل كامطلب يب كبس كاحساب موكياده عذاب الى كافتكار موجائكا۔

حضرت مائشہ کااس پراشکال ہے کہ قرآن کریم بیل تو حساب ہسید ہے۔جس معلوم ہوتاہے کہ ہرحساب دینے والامعذب بیں ہوگا۔ایک حسیاب ایسا بھی ہے جو بسیر ہوگا بظاہر قرآن کی آیت اور مدیث بیل تعارض ہے۔

جواب: آپ بَالِيَّا لَكِيْ ارشاد فرمايا انعاذ لك العرض حساب يسيد سے تومراد معرض محض سے اور عرض العصل كومن العام تفصيل كوميں چاہتا۔ اس ميں اجمال موتاہے اور حديث ميں تفسيلي حساب مراد ہے۔

وليل: ملائكه كوجب علم ديا كياتوفر مايا: عوضهم على المعلانك في يختكم اجمالي ديا كياتها\_\_اورجب آدم كوديا كياتوفرمايا: وعلم آدم الاسماء كلهار الى طرح بيراورجمعرات كوآپ بال فلا عدمت بن جواعمال بنش كي جاتے بيل اس بن افغان عوض ہے۔ اس سے قصیلی احوال كانبش كيا جانالازم بين آتا۔

نوقش: بيمناً تشهيل كيابيس كالعنى اخراج الشيء بالمناقش بمعنى "موچنا" بيمون بعنى بال اورينا" بعنى بال اورينا" بعنى جنوب المساقة المريد باتون كوكالنااورذراى بات كويكرنا-

ننائج حديث: وأشمندى حضرت سيره عائشه في تعليم معانى حديث اورتعلم وتحقيق پرحرص، استفسار پرآپ بيان عليا ناگوارى محسوس نكرناو فيه جو از المناظر قومقابلة السنة و الكتاب\_\_(نسل لباري 120/2)

## 37 بَابِلِيْبَلِغَ الْعِلْمَ الشَّاهِ ذَالْغَاثِبَ شخص حاضر ہے وہ کم کی بات غائب تک پہنچادے جوضی حاضر ہے وہ کم

قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ بِاتِ ابْنِ عَبِاسٌ نِے صنور مِلْ النَّائِلِي صَلَّى كَرِيكِ كَبِي ہے۔

حَدَّلْنَاعَبْدُ الْقَبْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ هُوَ ابْنَ أَبِي سَعِيدِ عَنْ أَبِي شَعِيدِ وَهُو يَبْعَثُ الْبَعُوثَ إِلَى مَكَّةَ اثْدَنْ لِي أَيُهَا الْأَمِيرُ أُحَدِّنُك قَوْلاً قَامَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَدَمِنْ يَوْمِ الْفَحْحِسَمِعَتْ أُذُنَايَ وَعَافَقَلْبِي وَ أَبْصَرَ ثَهْ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ حَمِدَ اللهَ وَ أَنْ يَسْفِك بِهَا النَّيَى عَلَيْهُ فَيْ اللهِ عَيْدُونَ الْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِك بِهَا دَمَّا وَلاَ يَعْضِدَ إِنَّ مَنَا اللهَ وَلَا يَوْمِ اللهَ عَلَيْهُ مِنْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِك بِهَا دَمَّا وَلاَ يَعْضِدَ إِنْ مَنْ اللهَ عَلَيْهُ مِنْ اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِيهَا فَقُولُو الْإِنَّ اللهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِ اللهَ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَقُولُو الْإِنَّ اللهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِ اللهَ صَلَّى اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فِيهَا فَقُولُو الْإِنَّ اللهَ قَدْ أَوْلِ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ فِيهَا فَقُولُو الْإِنَّ اللهَ قَدْ أَوْنَ لِرَسُولِ اللهَ مَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ فِيهَا فَقُولُو الْإِنَّ اللهَ قَدْ أُولِ اللهَ اللهُ اللهُ

حَذَّفَاعَبُذُ اللَّهِ إِنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَذَكَا حَمَّا ذَعَنَ أَيُّوبَ عَنْ مَحَمَّدِ عَنْ ابْنِ أَبِي بَكُرَةً عَنْ اَبِي بَكُرَةً فَكَا عَنْ مَحَمَّدُ وَالْخِيرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَ كُمْ وَالْمُوالْكُمْ قَالَ مَحَمَّدُ وَالْحَسِبُةُ قَالَ وَاعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ ذَكُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمْ حَرَامْ كَحُرْمَةً يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِ كُمْ هَذَا أَلَا لِيَبَلِّعْ الشَّاهِ ذُمِنكُمْ الْفَائِبَ وَكَانَ مَحَمَّدُ يَقُولُ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ ذَلِكَ أَلَا هَلُ بَلَغُنُ مَزَنَيْنِ. اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ ذَلِكَ أَلَا هَلُ بَلَغُتُ مَزَنَيْنِ.

ترجمہ: حضرت ابوشریح نے عمره بن سعیدے کہاجب وہ مکہ کی طرف فوج بھیج رہے تھے اے امیر! مجھ کواجا زت دو بیں آپ کوایک حدیث سنائ سے جورسول اللہ نے فتح کمہ کے دن ارشاد فرمائی ،میرے کا نوں نے اس کوسنامیرے دل نے اسے محفوظ رکھااور ٹیں اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھ رہاتھا جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔

آپ نے اللہ کی آخر یف کی اور خوبی بیان کی پھر فر ما یا اللہ نے مکہ کوترام کیا ہے لوگوں نے حرام بیس کیا۔ حلال نہیں ہے کسی شخص کے لئے جواللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے کہ اس بیل خون ریزی کرے اور اس کے درخیوں کو کالے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کو اجازت جیس کی حرب اللہ کے درسول کو اجازت جیس کی خوص اللہ کے درسول کو اجازت جیس کی خوص اللہ کے درسول کو اجازت دی تھی ۔ اور دی کے دور کے اجازت دی تھی ۔ اس کی حرمت آج پھر ویسے ہی لوٹ آئی ہے جیسے کل تھی ۔ اور جو حاضر ہے دہ بیات فائر بتات کی ہوئی دے۔ جو حاضر ہے دہ بیات فائر باتک پہنچا دے۔

لوگوں نے ابوشری نظمے کہا عمرونے اس کا کیا جواب دیا؟ ابوشری نے کہا کہ انہوں نے کہا اے ابوشریح میں جھے سے

زیاده کم رکمتامول که گناه گارول کوخون اور چوری کر کے بھا گنے والوں کو بناہ بیس دیتا۔

حضرت ابوبکرہ نے ذکر کیا ٹی کریم بھا گھٹی نے فرمایا کہ تمہارے خون اور تمہارے مال اور محد (بن سیرین) نے کہا ہیں سے جہتا ہوں یہ بھی کہا اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پرحرام ہیں جیسے اس دن (بوم النحر) کی حرمت اس مہین ہیں۔ سن اواجو خف حاضر ہے کہا ہوں ہے میں سے وہ خاتی تک کہارسول اللہ کا یہ فرمان سے ہوا (حاضرین نے خاتمین تک یہ حدیث بہنچادی) اور آپ نے فرمایا سنوا کیا ہیں نے کہا کہا کہ کا دوبار فرمایا۔

#### تعارفيدواة

کوئی معظم یاسائل دین کی بات مجھ لے تو تبلیغ دیشر امپر واجب ہے۔علامہ یعنی فرماتے ہیں: شاہدا کر بات نہ مجھ سکے تو کالغائب ہے اس کومراجعت کا حکم ہے اگر بالکل ہی موجود نہ ہوتو اس تک دین پہنچانا تو موجودین کیلئے ضروری ہے ۔ حبلیغ دین کوموال یاضر ورت کے اوقات کے ساچھ موسی جمیں کیا جاسکتا۔ یفر یصند اتھی ہے۔ (ضل دباری 121/2 ن) نیز بینے آبت قرآنی کے ساچھ خاص جہیں مطلقا حبلیغ علم مقصود ہے۔جوسوال کے اقتظار کے بغیر ہونی چاہیے جیسا کہ حضرت ابوشری خزای عدوی کا طرزیمل ہے۔ عمروین معید کہلئے اس کے سوال وطلب کے بغیر ازخود سئلہ بتایا۔

# تشريح حديث

ان مكة حرمها الله يقتى حرمت كي نسبت الله تعالى كي طرف اورم بازى صفرت ابرا بيم كي طرف بينزابرا بيم كي تحريم صول معيشت كيلئنا ورالله تعالى فتحريم سفك دماء كي ممانعت كقبيل سيب (يلى العارى 415)
وه نبا تات بس بي انساني محنت كور خل بيان كاكافنا جائز بيب فودرونبا تات كى التصيح واذخر كي هلاوه كالمني برحزاء واجب بوكي \_\_\_اللي كه جمعا فرجم نكار بوجائيل \_ (كشف 132/4)
جزاء واجب بوكي \_\_\_اللي كه جمعا فرجم نكار بوجائيل \_ (كشف 132/4)
قاللا بن عباس كينياني: هذا تعليق و لكنه اسنده في كتاب الحج في باب الخطبة يا جالمني عن على بن يحى الله

#### قاللعمروبنسعيد:

عمروبن سعید کے دولقب تھے ایک اشدق (مند کھٹ) دوسرا لطیم الشیطان (شیطان کا تھیڑر سیدہ) ان لقبوں سے اس کے حیثیت کا اندازہ ہوسکتا ہے بعد میں اس حکومت نے اس کو آل کیا جس کا دہ آلۂ کا رتھا۔ (حمنہ 3981)

طرزِ استدلال: حضرت ابوشرت سے حدیث کے عموم سے استدلال کیا مگر عمر و بن سعید نے خاص سمجھا کہ مجرم اور عاصی کو حرم بیں بناہ بہیں۔ اس تناظر میں علامطین کے نزدیک عمر و بن سعید کا کلام ' قول بالموجب' کے قبیل سے ہے کہ حرم کوعدم بناہ سے متعلق حدیث مجھے سلیم ہے کین میری بات خلاف حدیث نہیں۔ حدیث کا تعلق مکہ پر خنوہ فتح کی نیت سے چڑھائی کرنے سے جبکہ میری شکر شی باغی اور خطا کارکے خلاف ہے۔

ظام ہے بیہ تاویلات باطلہ ہیں۔سیدنا عبداللہ بن زبیرؓ نہ باغی نہ عاصی نہ قاتل \_\_\_نیزیزیداورعبدالملک کے مقابلہ میں خلافت کے حقدار تھے اور صحابی ؓ رسول ہیں۔ (کشف4/137)

فائدہ:اس قصہ سے کوئی یہ منہ تھجھے کہ امام بخاری عمرو بن سعید کی توثیق کر ہے ہیں \_\_\_علامہ عیثی فرماتے ہیں: لیس بصحابی و لامن المتابعین باحسانی \_\_\_\_قرآن کریم ہیں جن تابعین کی مدح و الذین اتبعو هم باحسان کے ساتھ آئی۔ اس کوبہر حال یفضیلت حاصل نہیں ہے۔جیسا کہ بیزید تابعی ہے کیکن تابعی باحسان نہیں ہے بلکۂ عندالجمہور فاسق و فاجر ہے۔

## حديث الباب كاليس منظر

حضرت معاوی نے ۱۵رجب ۲۰ هیں اپنی وفات سے قبل اہل حل وعقد کے کہنے پریزید کی نامزدگی کر کے بیعت لی تھی آپ کے وصی دو تھے۔ ابنے اکسی کی بیت کے دسی ایسی کے دسی دو تھے۔ ابنے کے دسی ایسی کے دسی دو تھے۔ ابنے کوئی خوف نہیں البتہ حضرت میں میں البتہ حضرت فرمایا: یزید کومیر اسلام اوریہ پیغام دینا کہ اہل حجاز وشام کا خیال رکھے۔ ابن عمر سے کوئی خوف نہیں البتہ حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیعت کی انہیت نظر انداز نہو۔

یزیدنے پیغام سنتے ہی والی مدینہ ولید بن عقبہ بن ابی سفیان کوخط لکھا \_\_\_اس نے دونوں کو بلایا حضرت ابن زمیر تو ا ٹال گئے البتہ حضرت حسین مع حشم وخدم آئے مگر خدام کو باہر بیٹھاد یا فرمایا :خطرہ ہوتو اندر آجانا۔ اکیلے ملاقات کی۔ بیعت کے
تقاضے پر فرمایا :جمع عام بیں ہوگی۔ مروان نے کہا : جو بھی ہو ابھی ہو \_\_\_ 'نبیعت یا تمل' \_\_لیکن حضرت حسین واپس گھر
آگئے ولیدنے حضرت حسین کے خون کے جوابد ہی کے احساس سے انتہائی اقدام سے گریز کیا \_\_ ادھر ابن زبیر عالات پر
تکاہ رکھے ہوئے تھے چیکے سے مکہ مکرمہ چلے گئے اور حضرت حسین جھی \_\_\_

یزید نے تیج پا ہوکر ولید کومعزول کرکے عمرو بن سعید کو گورنر مدینہ بنادیا (اس نے ذی قعدہ ۲۰ ھیس فرائض امارت سنجال) حضرت سین اللی کوفسے خطوط پر حضرت ابن عباس کے منع کرنے کے باوجود کوفتشریف لے کے ۱۰ محرم الحرام ۲۱ ھو

سانحة كربلائيش آگيل آل پس منظرين صفرت الن ذهير في شاهول كال ظلم وتم پرايل كمه سيدوت ليناشروع كردى \_\_\_ عمروبن معيد في خلافت ابن زهير كوتيلنج كيااور مقابل كيلياشكرتيار كياظر مروان في شخ كيااوروه رك كيا \_\_\_ گر حفرت عبداللدين ذهير كياپ شريك بهائي عمروين زهير جومدينه پليس كاسر براه تها \_\_\_ ابني ذاتى پرخاش كي بنا پر كېنداكا: مهم جوف كوبه شك بهي لاف سے كريز بهيل كريں كے \_اس لشكر كشى كے موقع پر صفرت ايوشرت خزا مي في عديث الباب سناني كمريزيد كيتا كيدى حكم كي وجه سے بيا قدام ناگريموگيا تھا۔

\_\_\_اولاً مضرت عبدالله بن زبیر فی عبدالله بن صفوان کی سر کردگی میں مقابله کرادیا نتیجة عمرو بن زبیر شکست کھا کر گرفتار موکر کوڑے کھاتے ہوئے خود بھی اور بیٹا بھی جال بحق ہو گیا۔

اسی ۱۱ هش پزید نے عمرو بن سعید کومعزول کر کے دوبارہ دلید بن عقبہ کو گورنرنامز دکر دیا مگروہ مکہ کے حالات پر قابونہ
پاسکا \_\_\_ عین اس دوران حضرت عبداللہ بن زبیر نئے پزید کولکھا دلید ناائد کیش احمق ہے۔اس کی جگہ کوئی نرم اخلاق ہوتو
بیت سے مشکلات ختم ہوسکتی ہیں \_\_\_ بزید نے اس کومعزول کر کے ناتجر بہارنو جوان عثان بن محمد بن انی سفیان کو گورنر بنا دیا
اس نے اشراف مدینہ کا ایک وفد شام بھیجا جس نے واپس آ کرچھ چورا ہے بھانڈ انچھوڑ دیا کہ یزید شرانی کہائی اور تارک صلوق ہے \_\_ لوگوں نے نو بیعت کر کے شام سے تعلق توڑ لیا عثان بن محمد کو کال کرعبداللہ بن حنظالہ ( عنسیل ملائکہ ) کے بر بیعت جدید کرلی جو ۲۲ هشل ہوگئی۔

یز پدنے نئے حالات کی روشی میں مسلم بن عقبہ کے ذریعہ مدینہ طبیہ پراشکر کشی کا ارادہ کیا اس کی بیاری اور بڑی عمر کے باعث بیجی علم جاری کردیا کہ اسکی حادثاتی موت پر حصین بن نمیر کوامیر بنایا جائے اور بیکہ

امل مدینه کوئین روزه میلت کے بعدال کے خون کومباح سمجھا جائے \_\_\_ امل مدینه نے استقامت کے ساتھ مقابلہ کیا ، مگر''بنو حارث 'نے امل شام کومدینه بین واخل ہونے کاموقع دیدیا \_ شامیوں نے سات سوکے قریب مہاجرین وانصاراور دس ہزارموالی تہتیج کردیں اورایک ہزار ہاکرہ مورثیں حاملہ کردیں۔

ازال بعدایل مدینے بصد جبروا کراہ خوای مخوای بیعت کرلی۔ یہ ۱۳ هکاوا قعہہ۔

مسلم بن عقبہ کو مکم کرمہ کے داست میں موت نے کھیر کیا ۔ اس نے قوج کی کمان حسین بن نمیر کو ہونپ دی حسین ۱۳ ھیں عرم کے آخریل مکم کرمہ کا بنچ یا ۔ عاصرہ ومقابلہ ہوا ۔ لیکن ای رہیج الاول میں بی بزیدرا بی عدم ہوا۔ حضرت ابن زہیر کو خبر پہنچی توان شامیوں کو بتایا جس نے تہیں ہمیجا وہ ہر گیا ۔ خبر پر بھیان کے بعد پہنکر کھی نامراد ، درجیج الثانی میں واپس ہو گیا ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو پھلنے بچو لئے کا موقع مل گیا جیسا کہ شام میں معاویہ بن بزید کی بیعت ہوگی مگر وہ چند ماہ میں مرکبا اس کے بعد مروان بن حکم خلیفتہ بنا ۔ از ال بعد عبدالملک خلیفتہ بنا اس نے آبستہ آبستہ آبستہ دار الاسلام کے خمام علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد ۲۵ھ میں اپنے سپہ سالار مجاج بن پوسٹ تھنی کے ذریعہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو گئل طاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد ۲۵ھ میں اپنے سپہ سالار مجاج بن پوسٹ تھنی کے ذریعہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو گئل (شہید) کرایلا کشدے 118-118)

قائدہ: تاریخی شلسل کی وجہ سے بیتمام کڑیاں ملائی گئیں \_\_\_ورنداصل ربط صرف عمرو بن سعید کے مکہ مکر مہشکر بھیجنے پر حضرت ابوشر سی سے ہے \_\_

مدیث پاک ٹیل اگرچہ صراحة سفک دماء کی خبر نہیں دی گئی مگر آپ بٹالٹھی تا کیدات وقوع کے اندیشے کا اظہار ہے جوہ وکری ربالہ کشنہ 144/4)

مسمعتهاذنای: حثبیت مقصود مصور نیر کوئی کانول سے ی سنا ہے۔

مساعة من نهاد: ساعت سے مرادد تقلیل ہے۔اور من نهادِ اس کلہیان ہے۔ مستح سے کیر بھوتک تقریباً کیک دان ہی ہے۔ مستداح کی ایک دوایت سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر سے کیکر بھوتک اجا زیت تھی۔

انا اعلم منک: ال نع تکبراطریق افتیار کیا \_\_ای دبید فرات بین علیه الکفر\_\_ کی که مدیث که عارضه کیا۔ حضرت ایوشرت عبداللہ حضرت ایوشرت میں اور عمر و بن معید گور نریزید ہے مکہ مکرمہ پرچوطانی کا ارادہ کرلیا ہے اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو باغی مجمد بلے ان کہا ترکے باوجود دعوت دین کے آداب کو کو ظار کھ کرخطاب کیا: اعذن لی ایھا الامیو!

کوئی دوسراموتا توحق کوئی کے جوش میں دو چارگالیاں سنا تالیکن طرزعمل میں اس کے منصب اور عزت ملحوظ رکھ کراور دل هنی بھی نے مواایسااسلوب اختیار کیا۔ (انعام الباری 14912)

حضرت عبداللدائن زیر نے مدین ترک کر کے حرم مکہ ٹل پناہ لی۔ ان کالقب ' عائد البیت' ہے یزید کے طیش پر حاکم مکہ گ کی بن عکیم نے عبداللہ بن زبیر سے بیعت کیکر اسے مطلع کر دیا انکار بیعت مذہبھا۔ مگر متکبر پزید کو صدفتی کہ انکو تھکڑی اور بیڑی کے ساچھ پیش کیا جائیں ترم میں بناہ گزیں ہول میری گرفتاری کیسی؟ (نصراباری 467/11)

# مستلقصاص في الحرم

#### لائعيذعاصياً:

امام صاحب اورجم ہور کا اختلاف ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں (۱) اگر کوئی شخص جنابیت کر کے حرم میں پناہ لے لئو حرم میں اس سے تصاص نہیں لیاجائے گا\_\_\_ بلکہ باہر نکلنے پرمجبور کیاجائے گار حتی کہ اس کا کھانا بند کردیاجائے گا\_\_\_

کیکن(۲)اگروہ اتی طاقت پکڑ جائے کہ مجبور کرنے سے بھی باہر نے لکے تو پھر حرم میں ی تصاص لیا جائے گا\_\_\_\_

(٣) اورا كرفتل حرم ين ى كيابية و پهر حرم ين قصاص ليا جاسكتاب-

(۷) اورا گراطراف بدن یعنی باحد، کان، تاک وغیره ان میں جنایت کر کے حرم میں داخل ہوجائے تو بھی حرم میں قصاص لیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ یبالی جنایت کے حکم میں ہے۔ مذہب جمہور:امام صاحب گاجمہور کے ساتھ اختلاف صرف پہلی صورت میں ہے کہ حرم سے باہر جنایت کرکے حرم میں پناہ لے \_\_\_\_جمہور مطلقاً حرم میں قصاص کے قائل ہیں۔

وليل جميور: عمروين معيركا قول ب:انمكة لاتعيذ عاصياو لافار ابدم

احناف کی طرف سے جواب: سیے ہے کہ عمر و بن سعید خود عاصی ہے۔حضرت ابن زبیر مرکز عاصی نہیں ہو سکتے نیز پیاحدیث نہیں عمر و بن سعید کا قول ہے جوصحا ہی جی نہیں اور تا بعی بصفت احسان بھی نہیں۔ بخاری شریف میں ضمناً اس کاذ کر ہے بطور راوی حدیث نہیں۔(نصرالباری 468/1)

امام اغظم کی دلیل:ایک توصرت ابوشریح صحابی محمد بیث کی یونکه حضرت ابوشریح اس کونا جائز سمجه کرمنع کررہے ہیں۔ دوسری دلیل: و من د خله کان امنا۔

من دخله کان امناً اگرچ بینبر می مرمراوام بے۔

داخل فی الحرم مامون ہے مگر آبت کے عموم سے بالاجماع دوشخص مخصوص ہیں۔(۱) مالی جرم کرنے والا(۲) مادون انفس جنایت کرنے والا \_\_\_اب اگر خارج حرم کے قاتل عمر کی بھی تخصیص کی جائے تو آبیت کا مصداق باقی ندرہے گا۔ احناف کے نزدیک جسن نص کا ایک فرد باقی رہ جائے تو تحصیص جائز نہیں نیزار شادمبارک ہے: الا یحل الا موراً یو من بالله و الیوم الا تحد ان یسفک بھا دماً \_ اس لئے حرم ہیں قصاص نہیں لیا جائے گا البتداسکا "حقد پانی بند کردیا جائے" \_\_\_ تاہم ائمہ مثلا نشرے موزن معید کے قول : و الافار آبدہ سے استدال کیا ہے۔

ع بين تفاوت راه از كجاتا بكجا

(قحفة القارى 1/394)

الل حل كوبس طرح ارتكاب جراتم سے روكنے كى ضرورت ہے اى طرح الل حرم كوبھى ہے ان پر نفاذِ حدود نهوں توحقوق الله معطل موجائيں گے۔ حرم ميں ارتكاب جنايت سے انتہاك جرم موال لذا حرم كذمه صيانت نہيں \_\_\_\_ اگر بيرون حرق آل كياجائے تو حرم اس كے لئے عائذ ہوگا۔ مادون انفس اورا طراف كامعاملہ اموال كی طرح ہے اس كا تصفير ميں موسكتا ہے۔ (کشف 131/4) و لافار أب خو بعد جرا) خربت نفتح الخاع چورى ، (۲) بضم الخاء فساد۔ (درس شامز في 286)

## حدثناعبداللهعن محمدبن ابى بكره المناطية:

یبال بظاہر انقطاع معلوم ہوتا ہے ۔۔۔ کیونکہ محد بن سیر بن کا ساع حضرت ابو بکرہ سے ٹابت نہیں ہے ۔لیکن انقطاع نہیں ہے۔ اسکن انقطاع نہیں ہے۔ اصل میں تقدیر عبارت جھوٹ گئے۔ نہیں ہے۔ اصل میں تقدیر عبارت جھوٹ گئے۔ اصل سندوں میں اتصال ہے۔ چنا عیب بعض نسخوں میں بلاانقطاع ذکر ہے۔ اصل سندوں میں اتصال ہے۔ چنا عیب بعض نسخوں میں بلاانقطاع ذکر ہے۔ طوفان نوح کے بعد حدود حرم علامتیں زائل ہونے کی وجہ سے خفی ہوگئیں حضرت ابراہیم نے بچکم الہی تجدید تحدید فرمائی کہ یہ

صرتم ہے۔گویااطلان ان کی طرف سے حقیق حرمت مکم نجانب اللہ ہے اسے کوئی ختم نہیں کرسکتا۔ (نسراباری 467/1) فکان محمدیقول: صدق رسول اللہ کان کذالک:

ية جمله معترضه بهدام محمد بن سيرين حديث كورميان يه فرمار به بيل كدآب بَنْ الْفَلَيْمِ فَي فرمايا - اليه بي موكيا كد شاهد ف فائب تك بينهاديا \_\_\_\_\_ اپني طرف اشاره فرمار به منفي كه بش شاه مول بيس في فائب تك بينهاديا -هل بلغث:

ہے ہل استفہامیہ ہے۔ یا قذکے معنیٰ میں ہے۔ یعنی تحقیق میں نے پہنچادیا۔ لیدلغ الشاهد الغانب میں ہر فرد محالیٰ کو خائب تک تبلیخ کا حکم ہے جونبروا صدکی جمیت پردال ہے وریم کم دینا تھے نہیں۔ (کشنہ 141/)

# 38 بَابِ إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّا عَلَيْهِ وَمَالَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَمُ مَنْ كَذَبَ مِعُوثُ بِولْنِي وَالْكِاكُونَاهُ وَصُورَ مِنْ فَالْمُعَلِيمُ مِعُوثُ بِولْنِي وَالْكِكَاكُنَاهُ وَالْكِكَامُ كَنَاهُ وَالْكِكَامُ كَنَاهُ وَالْكِكَامُ كَنَاهُ وَالْكِكَامُ كَنَاهُ وَالْكِكَامُ كَنَاهُ وَالْمُعَامِدُ وَالْكِكَامُ كَنَاهُ وَالْمُعَامِدُ وَالْمُلْكَامُ وَالْمُعَامِدُ وَالْمُلِيمُ وَالْمُعَامِدُ وَالْمُلْكُامُ وَالْمُعَامِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعَامِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعَامِدُ وَالْمُعْمَدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمَدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمَدُ وَالْمُعْمَدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعُمُ وَمُعْلِيمُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعُمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِودُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِيمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُ وَالْمُ وَالْمُعُمُ م

حَدَّثَنَاعَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِقَالَ أَخْبَرَ نَاشْعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ نِي مَنْصُورْ قَالَ سَمِعْتُ رِبْعِيَ بْنَ حِرَ الشِيَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ اللَّهِيُّ فَالْكَارِ. عَلِيًّا يَقُولُ اللَّهِيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكْذِبُو اعَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجْ النَّارَ.

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِع بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِللَّهُ بَيْرِ إِنِّي لَا أَسْمَغُك تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يُحَدِّثُ فَلَانُ وَفَلَانُ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ لُلزُّ بَيْرٍ إِنِّي لَا أَسْمَغُكُ فُولَ مَنْ كَذَرَ عَلَيَ قَلْيَتَ مَ أَمَا عَنْ كَمَا يُحَدِّثُ فَلَانُ وَفَلَانُ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَفَارِ قَنْوَ لَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَ قَلْيَتَ مَوَّا أَمَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ.

حَدَّثَنَا أَبُومَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَاعَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ أَنَسْ إِنَّهُ لَيَمْنَعْنِي أَنْ أَحَدِّثَكُمْ حَدِيقًا كَثِيرًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الثَّعَلَى الثَّعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّارِ.

حَدَّثَنَامَكِّيُّ بْنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنَ أَبِي عُبَيْدِ عَنْ سَلَمَةً قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يَقُلُ عَلَيَّمَا لَهٰ أَقُلُ فَلْيَتَبَوَّ أَمَقْعَدَهُ مِنْ التَّارِ .

حَدَّفَنَامُوسَى قَالَ حَدَّفَنَاأَبُوعَوَانَةَ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَ قَعَنْ التَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي وَمَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَعَمَّقُلُ فِي صُورَتِي وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّ أَمَقْعَدَهُ مِنْ النَّادِ.

ترجمہ: حضرت علی فرماتے ہیں ہی الفَقائِلِ نے فرمایا: مجھ پرجھوٹ مت بولو کیونکہ جومجھ پرجھوٹ باندھے گا وہ آگ میں داخل ہوگا۔ عبداللد بن زبیر کہتے ہیں میں نے اپنے والدزبیر سے کہا میں آپ کورسول اللہ سے مدیث بیان کرتے ہوئے نہیں سنتا جیسا کہ فلال اور فلال بیان کرتا ہے۔ انہوں نے فرما یا میں نے آپ بھا گھٹے سے جدائی اختیار نہیں کی کیکن وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ بھا گھٹا کے سنا آپ فرمار ہے تھے جو مجھ پر جھوٹ ہولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔

مفرت أس شنے فرمایا كثرت سے حدیث بیان كرنے سے مجھے یہ بات روكتی ہے كہ بی بالگانگانے فرمایا جو مجھ پر جان بوجھ كرجھوٹ بولے وہ اپنا طھكانہ جہنم میں بنالے۔

سلمہ بن اکوع فغرماتے ہیں میں نے نبی بھائی کے ہے۔ منا آپ بھائی کے ماریبے مختے جس نے مجھ پر ایسی بات کبی جو میں نے جیس کبی پس جاہئے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔

حضرت ابوہریرہ صفور بھا فیکھیے تقل کرتے ہیں آپ بھا فیکھنے فرمایا میرے نام کے ساتھ نام رکھو اور میری کنیت کے ساتھ کام رکھو اور میری کنیت کے ساتھ کنیت در کھو۔ اور جس نے جھے خواب میں دیکھا اس نے جھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں جہیں آسکتا اور جس نے جھے پر جان بوجھ کرجھوٹ بولا پس جاہئے کہ وہ جہنم میں ٹھکانہ بنالے۔

ربط: ابواب سابقه بن تبلیغ کی تلقین کاذ کرتھا۔ اس باب بن اس پر تنبیہ کرناچاہتے بیں کتبلیغ کرتے ہوئے اس بات کا خاص طور پر خیال ہوکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب نہ ہو۔ خواہ ترغیب وتر ہیب بن ہی کیوں نہ ہو\_ درنہ اس طرح دین بے سند ہو کررہ جائے گا۔

امام نووی فرماتے ہیں: ایل سنت کے ہاں ہر خلاف واقعہ بات کو 'کذب'' کہتے ہیں تعمد شرط نہیں\_\_\_البتہ مواخذہ صرف تعمیّد پر **ہوگا\_\_\_**(درین شامر نی 287)

# تشريح حديث

## حكم كذب على النبي والموسطة

- (١) ابن المنير اور ابو محمد الجويني ال ضرات كاسلك بيب كريكفرب\_
- (۲) جمہورفقہاکے نزدیک کذب علی النبی ﷺ اشدالکہائوش سے۔ کفر بہر حال نہیں \_\_ ہی مسلک المام بخاری کا ہے۔ کونکہ ترجمش الم کالفظ ہے۔

بعض جابل صوفیا اس کے قائل ہیں کہ ترغیب وتر ہیب کیلئے وضع احادیث بھی صحیح ہے \_\_\_ کیونکہ یہ گذب علی النبی ﷺ نہیں ہے۔ کذب علی النبی ﷺ نہیں ہے۔ کذب للنبی ﷺ کے قائل ہیں۔ النبی ﷺ کے تائل ہیں۔ النبی ﷺ کے کذب للنبی اللہ ﷺ کے کائل ہیں۔ اس کے کرام ہونے کے قائل ہیں۔ اس کے کرام ہونے کے قائل ہیں۔ اس کے کہ کذب للنبی اللہ کے کہ کذب علی النبی اللہ کے اللہ کے اللہ کی النبی اللہ کے کہ کذب آپ اللہ کے کائل میں درست نہیں ہے۔ جو کسی حال میں درست نہیں ہے۔

علامة عنی توبیان تک فرماتے بیل که حدیث کی عبارت بیل اعراب کی فلطی بھی اس بیل شامل ہے۔ کیونکہ اس اعراب کے ساتھ بہر حال آپ بھی فلکن فی فی نیس فرمایا۔ اگرچہ اس کا گناہ وضع حدیث ہے کم ہے۔ مگر نسبت اس اعراب کے ساتھ فقی ۔

فائدہ ا: احادیث بیان کرنے بیل سب سے پہلا درجہ حضرات محدثین کرام کا ہے۔ (۲) دوسرا درجہ فقیاء کرام کاہے۔

(۳) نیسرا درجہ ایل لغت کا ہے۔ جن کوغریب الحدیث سے لگاؤر باہے۔ جیسے امام ابوعب یگر ان کو بے کھیلئے آگے بیان نہیں کرسکتے۔ (۳) چو متے نمبر پر جا کرصوفیا کا درجہ ہے ۔ کیونکہ ان پرحسن طن کا غلبہ و تاہے۔

وائدہ ۲: حافظ ابن مجر نے لکھا ہے کہ یہ حدیث تیس صحابہ کرام سے مروی ہے۔ بعض نے بچاس کا قول کیا ہے۔ بہر حال یہ دوایات متوا ترہ بیل سے۔

حافظ ابن جر سنے فرمایا: پیصدیث بیس صحابہ کرام عند ابعض پیچاس اور عند ابعض ستر سے مروی ہے اور متواتر ہے۔ (دلیل القاری 419 ہمفۃ القاری 401/1)

#### كمايحدث فلان و فلان

ابن ماجہ کی روابیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک فلان کا مصداق عبداللہ بن مسعود ؓ ہیں دوسرے کاعلم نہیں۔شاید رہے حضرت ابوہریرہ ہول۔ (نسرالباری 473/1)

حضرات صحابہ تکثیر روایت سے مختاط تھے نہ کہ نفسِ حدیث کی روایت سے۔اس لئے کہ وہ تبلیغِ حدیث پر مامور بھی تھے۔ (نفنل الباری 126/2)

روایت بالمعنیٰ میں صرف مفہوم بعینہ کی نسبت آپ بھل کا کی طرف ہے الفاظ کی نہیں \_\_ لیکن روایت باللفظ هل کرناان کے ہاں بھی اولی ہے۔روایت بالمعنیٰ کے الفاظ کی نسبت آپ بھل کا کی شبت آپ بھل کا کی سبت آپ کا کھنے کا مصداق ہوگا۔ (ضل اباری 127/2) من یقل: اگرچہ قول کا ذکر ہے فعل کا ذکر نہیں \_\_ لیکن فعل بھی قول میں داخل ہے کیونکہ ممانعت کی علت میں دونوں شریک میں۔ (کشف 187/4)

فلیلج النار: بیصیغهٔ امربمعنی خبر کے ہے۔ فلیتبو أمقعد معن النار کے معانی: ا: امربمعنی خبرجہنم کھکانہ ہوگا۔

۲: تبدید: بیان مزامقصود ہے۔

٣: بالقصدار تكاب كذب سے بالقصد جہنم تلاش كرے۔

٧ : بددعاء نبوي مَهِلْ عُلَيْمِينِي كَلْ لَهُ الْمُعَالِمُ مِنْ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ

حضرات صحابہ كرام عيدكاية اثر تھا كنظل روايت كے بعد آخريس مثله او قريباً منه كہدية تھے۔ (بمارے إلى او كماقال عليه الصلاقة و السلام متداول ہے۔) [فضل الباري 128/2]

## تعادفسدواة

#### حدثناالمكيبنابراهيم:

یہ حدیث امام بخاری کی ثلاثیات ہیں ہے ہے۔ صحیح بخاری ہیں ۲۲روایات ثلاثی ہیں۔جس ہیں ہے ۲۰راویان حنفی ہیں۔حسرت کی مذکورے گیارہ روایات ثلاثی ہیں۔ اس سے امام اعظم کی فقہ کاعلومرتبت ہوناظاہر ہو گیاہے کیونکہ امام اعظم کی احادیث توثنائیات ہیں۔ امام صاحب روایة ورؤیة تابعی ہیں۔
کی احادیث توثنائیات ہیں۔ امام صاحب روایة ورؤیة تابعی ہیں۔

22 ثلاثیات بخاری میں سے 20 کے مشائع حنقی ہیں گویا تھے بخاری شریف کی سند میں علق شان امام اعظام کے شاگردوں کے شاگردوں سے پیدا ہوئی تعجب بالائے تعجب ہے کہ اساتذہ بخاری تو 'امام اعظم' بتسلیم کریں دوسرے نمائیں۔ (نسراباری 4741) حضرت ابوسلمہ سلمہ بن اکوئ شنجیسے کہ اساتی تا تعاقب کرکے اس سے ہران چھڑ الیااس نے کہا یہ تیم انہیں تھا تو نے مجھ سے چھین لیامیں نے حسرت سے کہا: لوگو ابھیب بات ہے کہ چھڑ یا بول رہا ہے ۔۔۔ اس پروہ بولا: اس سے زیادہ تعجب کی بات ہے کہ مجموروں کے باغات والے شہر میں رسول اللہ تمہم اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں اور تم بتوں کی عبادت پر مصر ہو۔ میں عاضر خدمت ہوکر مشرف باسلام ہوگیا۔ 47 ھائی (80) برس میں مدینہ طبیبہ میں وصال فرمایا۔

# تشريح حديث

حدثناموسى قال حدثناابو عوانه الخ:

تسمواباسمى والاتكتنوابكنيتى:

کنیت اب اوراین کی طرف نسبت کر کے ہوتی ہے۔

#### شان ورودحديث

آپ الفائل کے اس مرتبہ کمیں تشریف لے جارے تھے۔ کس نے کہا: یا ابدا لقاسم! آپ الفائل نے بیچے موکر دیکھا۔ اس نے کہا میں نے آپ کونہیں بلایا۔ اس پر آپ بالفائل نے ارشاد فرمایا: لاتکتنو ابکنیتی۔ مسئلہ بعند ابعض آپ بھائی کے تام پر تام اور کنیت پر کنیت رکھنامطلقاً منع ہے \_\_\_\_عند ابعض آپ بھائی کے دور میں بوجہ اختلاط منع تھا۔ اکثر محدثین وقتین کا فد مہ ہیں ہے۔ بہی وجہ ہے کہ بہت سے محدثین اور صحابہ کی اولاد کے تام محمد تھے۔

بعض حضرات فرشتوں کے تاموں کے ساتھ تام رکھنے سمنع کر تے ہیں۔ صفرت کر مجمئع فرماتے تھے۔ یہ اوب کو درجہ میں ہے نہ کہ مسئلہ کو درجہ بیں۔ اس پر اجماع ہے کہ انہیا مکتام پر تام رکھنا جائز ہے۔ البتہ بے درجہ تیں۔ اس پر اجماع ہے کہ انہیا مکتام پر تام رکھنا جائز ہے۔ البتہ بے درجہ تیں۔ اس کے ابوالقاسم کنیت رکھنا جائز ہے۔ ابوالقاسم کنیت رکھنا جائز ہے۔ (حفۃ القاری 1021)

#### من رأنى فى المنام فقدر أنى فان الشيطان لا يتمثل فى صورتى:

یہ جملہ درمیان میں آپ میال فکی المور شبیہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جھوٹا خواب بھی آپ میال فکی آپ میان نہ کیا جائے۔ نیزا کرواقعی کسی نے دیکھا تواس نے مجھے ہی دیکھا۔

خواب کی تقیقت ہے کہ نفسِ انسانی جس وقت نیندیا ہے ہوتی کے سبب ظاہر بدن کی تدبیر سےفارغ ہوجا تا ہے تواس کی قوت بنیالیہ کی راہ سے اس کو بچھ صورتیں دکھائی دیتی ہیں اس کانام خواب ہے۔ (کشف 195/4)

اقسام خواب: ۱: حالت بیداری کے دیکھے ہوئے احوال نیند میں منتشکل ہوجائیں۔ ۲: یاشیطانی تصرف سے پھونظر آئے۔ خواب کی بے دونوں اقسام غیر معتبر ہیں۔ پہلی حدیث انفس دوسری تسویل شیطانی کہلاتی ہے۔ تیسری قسم الہام ربانی ہے جوبندہ کی تنہیہ یا تبشیر کیلئے ہوتی ہے۔ (کشف۔1944)

فائدہ: آپ بَالِیُفَایَلِمِ فِ رشد وہدایت کے مظہر ہیں اور شیطان صرف صفت ِ صلال کا اس کئے شیطان آپ بَالِفُایَلِی صورت بیں متمثل نہیں ہوسکتا۔ (نسرالبار 479)

سوال: حدیث کے جملہ بین شرط وجزامتحد ہیں حالا مکدان بین تغایر موتاہے۔

جواب: اس جملہ کے بارے بیں مختلف روایات ہیں: ایک حدیث الباب۔ دوسری فسیر انی فی الیقظة۔ اور ایک روایت ہیں: من دانی فقد ان اس جملہ کے بارے بیں مختلف روایت ہیں: من دانی فقد رانی الحق\_\_\_\_\_اعتراض صرف روایت الباب پرہے۔ اس کا جواب یہ کے جزارؤ بہتو صادقہ یارؤ بہتو حقدے کنایہ ہے۔ جبکہ شرط میں رؤ بہت مطلقہ ہے تومغایرت بھی یائی گئی۔ فلاا شکال

من الني في المنام\_اس جمليس چندا بحاث بن:-

ا... اس جمله کے معنی عابت کرنے کیلئے تین تقریر یں ہیں:-(۱) رؤیت سے مرادرؤیت مستقبلہ ہے۔ یعنی جس نے مجھے خواب میں دیکھاوہ مجھے آخرت ہیں دیکھا ہے۔ اس پر سوال ہے کہ اس میں خواب دیکھنے والے کی کیا خصوصیت ہے آخرت ہیں توسب کو ہی آپ بھائنگا تی رؤیت ہوجائے گی۔

جواب: رؤیت خصوصی اورمحبت خصوصی مرادیے۔

(۲) رؤیت مستقبلہ فی الدنیا مراد ہے \_\_\_\_ اس صورت ہیں یہ رؤیت آپ ہوگا گئے کے زمانے کے ساتھ خاص ہوگ۔
مطلب یہ جونواب ہیں جھے دیکھ لے وہ فی الیقظہ بھی دیکھ لگا \_\_ یعنی ایمان لے آئے گائے بارت وحبت نصیب ہوگ۔
(۳) یعنی اس کا نواب ہی ہے یونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کرسکتا ہے ہی زمانے کسا تھ خاص نہیں ہے \_ اس ۲۰۰۰ دوسری بحث: جس نے آپ ہوگا گئے فواب ہیں دیکھا یہ رؤیت صادقہ تو ہا لیکن یہ رؤیت کسی ہے \_ اس کے بارے ہیں تقوال ہیں: (۱) عند اجعن یہ رؤیت مینی ہے پردے چھٹ جاتے ہیں ۔ (۲) بعض رؤیت مثال کھا تال اور عند اجعن رؤیت نحیال ہیں آپ ہوگا گئے گئی کے خیال ہیں متصور ہو کر تشریف لاتے ہیں ۔ (۳) صفر است محدثین کرام نے اس میں بحث کی ہے کہ مس طرح آپ ہوگا گئے گئی کہ ان میں بھے ای حلیہ مبارکہ میں دیکھا تو رؤیت صادقہ ہے یا جس طرح ہی مطلقاً دیکھارؤیت صادقہ ہے یا جس طرح ہی مطلقاً دیکھارؤیت صادقہ ہے بارے ہیں دریافت مطلقاً دیکھارؤیت صادقہ ہے بارے ہیں دریافت مطلقاً دیکھارؤیت صادقہ ہے بارے ہیں دریافت کرتے ۔ اگرمطابق بتاتے تو فرماتے رؤیت و تقدید ہور نہیں ۔

ہمارے بزرگوں ہیں سے حضرت شاہ رفیع الدین حضرت محد بن سیرین کے موافق تنے \_\_ لیکن شاہ عبدالعزیز فرماتے تنے کہ سی بھی حالت ہیں رؤیت ہوتو وہ زیارت مبارکہ ہی ہے۔ چاہے حلیہ کے مطابق ہویا نہو۔ دل ہیں بہی ہوکہ حضور ہوائی تاکیا کی زیارت ہور ہی ہے بہی جمہور علماء دیوبند کامسلک ہے \_\_ البتہ اگر حالت مِنکرہ ہیں دیکھا تو اس ہیں رائی کی رؤیت کی محزوری یا اس رائی کی غلطی کی طرف اشارہ ہے۔

فائدہ: مولاناعبدالی نے خواب دیکھا کہ آپ ہولائے گئے ہے۔ پینالوں میں ملبوس ہیں۔ تو صفرت گنگوی نے فرمایا: اس میں تمہاری ذات کامسئلہ بیں بلکہ تعبیر یہ ہے کہ آج کل دین پر نصاری کاغلبہ ہے۔ دین کی مغلوبیت کی طرف اشارہ ہے۔ تیسری بحث: اگر آپ ہولئے تاہی خواب میں دیکھے اور آپ ہولائے گئے ہے کہ ارشاد فرمائیں وہ جمت ہے یا نہیں \_\_\_؟ جواب: جوارشاد فرمایا گروہ شرع کے مطابق ہے جمجہت ہے اور یہ تائید مزید ہے اور آگر کوئی تطبیق ممکن نہو خوالف شرع جمت نہیں۔ اس کی عدم جمیت کی چند وجوہ ہیں:-

(۱) محدثین فرماتے ہیں بمغفل کی روایت معتبر نہیں ۔ تو نائم کی کیسے معتبر ہوگی۔

(۲) اس کی ممانعت توہے کہ شیطان تمثل نبوی کی قدرت نہیں رکھتا مگراس کی تو کوئی ممانعت نہیں کہ المیس تلبیس نہیں کرسکتا۔

(۳) نیز بیداری کی رؤیت رؤیت قویه ہے دیکھنے والاصحابی ہوتا ہے نیند کی رؤیت اس درجہ کی نہیں ہے تو روایت کا بھی وہ درجہ بیں ہوگا۔جوحالت ہیداری کا ہے۔

۔ ﴿﴾﴾ آپِ بَالْاَفِظَیْلُ رؤیت فی المنام ایک بشارۃ رحمانی ضرورہے تاہم بیانِ شریعت کامقام آونہیں ہے۔ صحیح بات بیہے کہ اگر حدیث شدید ضعیف ہوفضائلِ اعمال میں بھی مقبول نہیں ، اگر معمولی ضعیف ہوتو پھر اگر کوئی حکم پہلے کسی حدیث صحیح سے ثابت ہے تواس ضعیف حدیث کے ذریعہ مزید تا کیدوتقویت ہوسکتی ہے لیکن کوئی نیاحکم مسنون ہونا مستخب ہوناوغیرہ فضائلِ اعمال میں بھی ثابت نہیں ہوتا۔ (انعام الباری 155/2)

#### البحث الرابع:

آبِ المُفْلَقِينَ بيداري من زيارت مكن ب يأنهين؟

حضرات محدثین اورعلامه ابن تیمیداس کے منکر ہیں حضرات صوفیاا وراولیا کرام اس کے قائل ہیں۔

حضرت شاہ علامہ انور شمیری فرماتے ہیں کہت بات بیا کیمکن ہے اورا لکارجہل ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ
کہ علامہ سیوطی فرماتے ہیں ہیں نے بائیس مرتبہ حالت ہیداری ہیں آپ بھی فائل زیارت کی ہے اور فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ
یہ ہے ہیں امراء وسلاطین کے پاس نہیں جاتا تھا۔ شیخ عبدالو ہاب شعرائی فرماتے ہیں کہ ہیں نے آپ بھی فائل ہے ہیداری ہیں
بخاری شریف پڑھی ہے۔ شیخ میرائی نے بھی اس کو اختیار کیا ہے اور فرمایا: ہیں نے حالت ہیداری ہیں آپ سے آٹھ رفقاء کرام
کے ساجھ بخاری شریف پڑھی ہے۔

عالت بیداری میں زیارت نصیب مویکشف ہے تاہم جیت کے لحاظ سے اس کا حکم بھی خواب بی کی طرح ہے۔

# 39بَابِ كِتَابَةِ الْعِلْمِ \_\_ عَلَم كَى بِالْيُسْ لَكُصَنَا

حَدَّثَنَامُحَمَّدُبُنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَاوَ كِيعْ عَنُ سُفْيَانَ عَنْ مُطَّرِ فِ عَنُ الشَّغِبِيِّ عَنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابَ قَالَ لَا إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ أَوْ فَهُمْ أُعْطِيَهُ رَجُلْ مُسْلِمْ أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ قُلْتُ فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَ فَكَاكَ الْأَسِيرِ وَ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمْ بِكَافِرٍ.

حَدَّثَنَا أَبُو نَعَيْمِ الْفَصْلُ بَنُ دُكَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيُرَ قَأَنَّ خُزَاعَةً قَتُلُوا رَجُلَّا مِنْ بَنِي لَيْثُ عَامَ فَتْحِ مَكَّةً بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ فَأُخْبِرَ بِلَالِكُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْقَتْلَ أَوْ الْفِيلَ قَالَ أَبُو عَبْدا اللَّهَ كَذَا قَالَ أَبُو نَعِيمٍ وَاجْعَلُوهُ عَلَى اللَّهُ كَذَا قَالَ أَبُو عَبْدا اللَّهِ كَذَا قَالَ أَبُو نَعِيمٍ وَاجْعَلُوهُ عَلَى اللَّهُ كَلَا قَالَ أَبُو عَبْدا اللَّهِ كَذَا قَالَ أَبُو نَعَيْمٍ وَاجْعَلُوهُ عَلَى اللَّهُ كَلَا قَالَ أَبُو عَبْدا اللَّهَ كَذَا قَالَ أَبُو نَعَيْمٍ وَاجْعَلُوهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الل

فَجَاءَرَ جُلْمِن أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ اكْتُب لِي يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اكْتُبُو الِأَبِي فُلَانِ فَقَالَ رَجُلْمِن قُرَيْشٍ إِلَّا الْإِذْ خِرَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِ نَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْإِذْ خِرَ إِلَّا الْإِذْ خِرَ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهَ يَقَالُ يُقَادُ بِالْقَافِ فَقِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَيُّ شَيْءٍ كَتَبَ لَهُ قَالَ كَتَبَ لَهُ هَذِهِ الْخُطُبَة. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْفَيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو قَالَ أَخْبَرَنِي وَهْبَ بْنُ مُنَبِّهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاهُرَيْرَ قَيَقُولُ مَامِنُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُ أَكْثَرَ حَدِينًا عَنْمُونِي إِلَّامَا كَانَ مِنْ عَبْدِ القَبْنِ عَمْرٍ وَفَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ ثَابَعَنْمَعْمَرُ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً

حَدَّثَنَايَحْيَى انْ سَلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي النَّوهْ فِقَالَ أَخْبَرَنِي او لُسْعَنَ النِ شِهَا بِعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ النِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا اللَّهَ تَبِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ قَالَ الْتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُب لَكُمْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النِي عَبْسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ الْوَجَعُ وَعِنْدَنَا كِتَاب اللَّهِ حَسْبُنَا كَتَابُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ الْوَجَعُ وَعِنْدَنَا كِتَاب اللَّهِ حَسْبُنَا فَعُلُو اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَ الرَّيْقِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَلَيْنَ كِتَابِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا إِنَّ النَّرِيْ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَوْلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالُونَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِقُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا إِنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ لَالْعُلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِنُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُ اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلَالِ اللْعُولُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلَالِ اللَّهُ عَلَيْ اللْعُلَالِي اللْعُلَالُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلْمُ اللْعُلَالِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلَالِي اللْعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلَالِمُ اللْعُلَالُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلَالِمُ اللْعُلَالِي اللَّهُ عَلَيْه

ترَجمہ: ابو بحیفہ کہتے ہیں میں نے صفرت علی سے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی (خاص) کتاب ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں گراللہ کی کتاب یاوہ فہم جوسلمان آدمی کو دیاجا تاہے یاوہ جو پھھاس صحیفے ٹیں ہے۔ ٹیں نے کہااس صحیفے ٹیں کیاہے؟ فرمایا دیت کے احکام بقید ہوں کوچھوڑ نے کے احکام اور یہات کہ ڈیٹل کیاجائے مسلمان کا فرکے بدلے۔

حضرت البوہريرة فرماتے بين خواصف فق مك والے سال بنى ليف كايك آدى كونل كرديا بينا ايك مقتول كربايا من لين ليف كايك ادى كونل كون الله في الله في

حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں صحابہ ہیں سے کوئی بھی مجھے نیادہ حدیثیں بیان کرنے والانہیں ہے سواتے عبداللہ بن عمر و کے کیونکہ وہ کھا کرتے تھے اور میں کھتانہیں تھا۔

صفرت ابن عباس فرماتے بیل جب صفور بالظفائی تکلیف بہت زیادہ ہوگئ تو آپ بالظفائی نے فرمایا میرے پاس کوئی کھنے جیر بعنی کافند لے آویل میرے پاس کوئی الکھنے کی جیر بعنی کافند لے آویل میں ایک چیز کھے کردے دوں اس کے بعدتم محراہ جین ہوؤ کے حضرت عرش نے فرمایا حضور بالظفائی ہوئی ہے۔ بس ان کا آئیس میں اختلاف ہوگیا اور شورزیادہ ہوگیا۔ آپ پرتکلیف کافلہ ہے اور جمارے پاس اللہ کی کتاب ہے جوکانی ہے۔ بس ان کا آئیس میں اختلاف ہوگیا اور شورزیادہ ہوگیا۔ آپ

م النظائية في الما يمرك باس سے كھڑے موجاؤميرے باس جھكڑا كرنا مناسب نبيل حضرت لان عباس (اپني مجلس حديث سے) كلے اور فرمارہے تھے بہت بڑى معيبت ہے جومائل موگئى رسول الله مالنگائيلران كے لكھنے كے درميان۔

ربطا: باب سابق من اشاعت علم كاابهمام اورآب بالفَّفَا في طرف فلطنسبت كى فى تقى سے تواس كى حفاظت كا ايك بهترين طريقه بيت كدكتابت كرلى جائے ۔ يكى حفاظت كالبهترين فريعہ ہے۔

۲: باب سابق بین احتر از عن الکذب فی النقل کی تعلیم عی اس باب بین احتر از عن الکلام کابیان ہے۔ اس کی ضرورت اس وقت اور برا ه جا تی ہے جب حفظ وضبط کیلئے بہیشہ قاصر بول اور هل بیل تفصیر آجائے۔ (ضنل ابرای 137/2)

۳: حدیث سابق بین حضرت ابن عمر قط کا آپ بیک تا تیک کی گئی کے عبد بین کتابت مدیث کا ذکر تھا اس روایت بین آپ بیک تابی طرف سے کھنے کا حکم ہے۔ (انعام 182/2)

# غرض ترجمه:

الم بخاري البيل ملم كا الميت بتلاتے إلى كما تناا الم بها كر بھولنكا خوف الكولينا إلى بيد المام بخاري المام بيد الكتابة وسيلة الحفظ كما قيل العلم صيدو الكتابة قفسه:

ا گرحلم سے مراد خاص علم حدیث ہے تو غرض الباب ایک اختلافی مسئلہ ٹی جمہور کی تائیدہے۔ کیونکہ بعض حضرات کتابت و مدیث کے جواز کے قائل جیس جبرہ رقائل ہیں تواس سے جمہور کی تائیدہ وگئی ہے۔

غرض بخاری عفرت شیخ الحدیث فرماتے بیل تصود بخاری بے کہتمام دھندوں کوچھوڑ کرہرتن علم بیل لک جانے ہے ہی علم آتا ہے جیسے عفرت ابوہر پر ہ ہمان گلگ کے قربان کرکے پوری طرح علم بیل لگ کئے۔ (دلیل 437) حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں:

علائے امت نے علوم نبوت سے متعلق علوم کی تبلیغ واشاعت کیلئے 'سکتابہ العلم'' بی کے طربی کواختیار کیاجس کے نتیجہ بیں آج دنیا بیں علی سرمایہ باعث فیضان بنام واہبے۔ (نسل الباری 153/2)

# تشريح حديث

#### هلعندكمكتاب:

حضرت علی کے متعلق ابن سبانے بچھے فلط باتیں بھیلائی تھیں۔ ابن سباصل میں یہودی تھا۔ سازش کے تحت مسلمان ہوا۔
ایران کا باشندہ تھا مزاج کا خاندانی تھا اس نے پر دیگینڈہ شروع کیا کہ خلافت حضرت علی کا حق ہے اس لئے کہ آپ بھلائی کی کے خاندان میں سے تھے۔ کو یا حضرت علی کی عظمت ظاہر کرنے کیلئے بہت سی خلط باتیں حضرت علی کی طرف منسوب کی عائدان میں سے تھے۔ کو یا حضرت علی کی عظمت ظاہر کرنے کیلئے بہت سی خلط باتیں حضرت علی کی طرف منسوب کی گئیں \_\_\_\_اس زمانہ میں ایساؤگوں کورواض (چھوڑنے والے) کہا جانے لگا۔ جوان خلط باتوں کومنسوب کرتے تھے \_\_\_

توان لوگوں نے کہنا شروع کردیا کہ قرآن کریم کے چالیس پارے تھے۔آخری دس پارے بیل صفرت علی اورائل ہیت کے فضائل تھے اور صفرات شیخین فی نے نوفز باللہ ان دس پاروں کوئٹم کرادیا \_\_ اس لئے لوگوں نے صفرت علی ہے۔ سوال کیا کہ آپ کورسول اللہ بالٹی طرف سے خصوصی علم دیا گیا ہے جس کی کتاب آپ کے پاس ہے \_\_ ؟
حضرت علی نے فرمایا: یہ خیال باطل ہے۔ کتاب تو کتاب اللہ ہی ہے جو بین المدفتین ہے۔ مواد صفرت علی مصرت فاطمہ ، مصرات حسنین کریمین ایس ۔ یہ چیف میں بیل محتورت ابو بکرصد لی ، بھر صفرت عراق بھر صفرت علی کے پاس آیا۔ مصرات حسنین کریمین ایس میں ۔ یہ چیف میں اور بکرصد لی ، بھر صفرت عراق بھر صفرت علی کے پاس آیا۔ اللہ کتاب اللہ \_\_\_\_

مستثنی مفرغ ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ بیعنی صرف کتاب اللہ ہے اور نہم ہے۔ یہ کوئی ککھنے کی چیز ہیں ہے۔

#### قلت و ما في هذه الصحيفة:

سائل کوشبہ ہواتھا کہاس صحیفے بیں شاید کوئی خاص بات ہو۔اس لئے اس کی وضاحت پوچھ لی۔ حضرت علی سے ابو جحیفہ اور بروایت نسائی قیس بن عبادہ اشتر نخعی کچھ دیگر حضرات نے بھی یہی سوال کیا\_\_\_\_ھل عند کم کتاب؟ فرمایا: \_\_\_\_ لاالا کتاب اللہ او فھم اعطیہ د جل مسلم۔

علامہ عینی مافظ ابن مجر استثناء منقطع مانے ہیں جبکہ ابن منیر اور علامہ ابوالحسن سندھی فرماتے ہیں یہ استثناء متصل ہے۔ اس کے کہ لو کان الاستثناء من غیر المجنس لکان منصوباً گویا حضرت علی کے ارشاد کامفہوم یہ ہے کہ ہمارے پاس دومکتوب چیزیں ہیں ایک کتاب اللہ دوسرے اعطاء نہم خداوندی ہے مستنبط مسائل جب کہ ابو جحیفہ کے سوال ہیں مکتوب کی تصریح ہے وجواب ہیں اس کی رعایت ضروری ہے۔ (بعنی جو جھی ہے وہ کتوب سے حماقال ابن منید عظامیہ

نیزاستنام تصل ہونے کی ایک اور وجہ بیبیان فرمائی کہ ابو بحیقہ کے سوال کی تقیقت پرغور کرکے اس کے الفاظ میں معمولی تبدیلی کرنی ہوگی کہ آپ کے پاس کوئی مخصوص علم ہے مکتوب یا غیر مکتوب بیضوص علم میں کرنی ہوگی کہ آپ کے پاس کوئی مخصوص علم ہے مکتوب یا غیر مکتوب بیس فرمایا: ہمارے پاس مکتوب یا غیر مکتوب میں منہیں ہے ہوگا مہمیں ہے ہوگا اور ایک وہ جواس میں مربان ایک ہے ہوگا اور سندنی میں محتوب اور محض مغیر مکتوب ہیں۔ اور سندنی وہ تمام چیز ہیں ہول گی جن کا ذکر فرمایا۔ انگار اللہ کا بنتیج فیم ساب صحیف ان میں محضوب اور محض غیر مکتوب ہیں۔ علامہ عینی اور حافظ ابن حجر استثناء منقطع فرماتے ہیں: حافظ ابن حجر کے الفاظ ہیں:

والطاهر ان الاستثناء فيه منقطع \_\_\_والمر اد ہذكر الفهم امكان الزيادة على مافى الكتاب ، جواستنباط، قياسات اور دوسر في الاستثناء فيه منقطع \_\_\_والمر اد ہذكر الفهم امكان الزيادة على مافى الكتاب ، جواستنباط، قياسات اور دوسر في اجتهادى) طريقول سے فئى معانى مستخرج ہوتے بيل \_\_دواستدلال بيل \_ايک اس روايت کے ذريعہ جوامام بخاری کتاب اللہ في الكتاب \_\_\_بہال بيلا استثنام فرغ اور دوسر امتقطع ہے۔مفہوم بيہے بيكن اگراللہ تعالى کسی خص کواپنی کتاب (قرآن کريم) بيل فہم عطاء فرمائے تو

يةراك بن جواشيام مصوصيل وهان كعلاوه دوسرى چيزول كاستنباط يرقدرت بإليتاب-

دومرااستدلال ال روایت سے بیجوا مام احمد نے طارق بن شہاب کے طریق سے باستاد سن نقل کی ہے: شہدت علیا علی المعنبو و هو یقول: و الله ماعند نا کتاب نقر ءہ علی کہ الا کتاب الله و هذه الصحیفة \_\_\_ السے تائید ہوتی ہے کہ الفظافیم سے صرت علی فی کمراد کوئی کھی ہوئی چیز جیس اگرچاستنباط کے مسائل صرت علی نے کھے لئے مختوم نبریراس اعلان میں ضرور ذکر فرماتے \_\_ لیکن ان کاذکر جیس آیا۔ (فنل الباری 139/2)

#### لايقتلمسلم بكافر

## مسلاختلافيه:

ائمد ثلاث اس مدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ مطلقاً کا فرکے بدلہ شن مسلمان کوشل جیس کیا جائے گا۔ خواہ وہ مقنول ذی مویا حربی مویا مستاون موران کامت کل بیرمدیث ہے۔

المام اعظم فرماتے بیں کہذی اس مستعنی ہے۔ اس کدیگردائل موجود بیں اور وہ بیاں:

(۱) ذمیوں کے بارے میں آپ بھائی ارشاد کرامی ہے: اموالهم کاموالناو دماتهم کدماتنا و اعراضهم کاعراضهم کاعراضهم کاعراضهم کاعراضهم کاعراضها

(۲)نظرطحاوی پیسیم: جب مسلم ذمی کی چوری کرتاہیے تومسلم کا ہاتھ کاٹ دیاجا تاہیے جب مال میں بدلہ ہے تو جان میں بھی بدلہ **ہوگا**۔

(۳) عقد ذمه ال دجان اور عرت كتفظ كيك موتا برجب سلمان كواس كبليش قتل دكياجات كاتوعقد درباطل ووجات كالدعقد درباطل ووجات كالدعق دريد ان النفس بالنفس الخريب -حنفيه كى دليل آيت كريمه ان النفس بالنفس الخريب -اس بين دنفس "كامطلق ذكر بمسلم وكافركى كوتى قيرتويس - (انعام 171/2)

#### *عديث الباب كاجواب:*

یہاں کافرے مراد کافر حربی ہے۔ مستامن کوبعض صغرات ذمی کے ساتھ اور بعض حربی کے ساتھ ملاتے ہیں۔ مذکورہ بالا دلائل کی وجہسے مدیث الباب کی صیص کی گئی ہے۔ اور کافرسے مرادحربی کافرہے۔

جواب ۱: حدیث الباب کا ایک جواب علامہ الان جائم نے فتح القدیم میں فربایا کہ یہ حدیث زبائہ جاہایت کے بارے میں ہے ۔۔۔ یعنی کردور جاہایت میں کوئی کیا ہواوہ قائل کیا ہواوہ قائل کیا ہوا۔ کا ایہ واب کا اسلام لے آیا ہواب اس سلمان کوئی کا فررک بلائل کی کی کوئی کیا جائے گا۔ بعض مضرات نے یہواب دیا ہے: لا یقعل مسلم میں مسلم و من فی حکمه مراد ہے یعنی افظ مسلم فیقی اور حکی دونوں کوشامل ہے تھی سے مرادذی ہے اس لئے کہ انہوں نے حفاظت مال ودم کیلئے جزیے ول کیا۔ (نمرالباری 4851)

علامة ظفراح وعنائی فرماتے ہیں: قصاص کے باب میں عندانی حنفیہ قاعدہ کلی ہے جس شخص کا خون عصمت مقومہ کے ساتھ علی التابید معصوم مواوراس کوعما قتل کیا جائے اور قصاص لینا سعدر نہ موتو قصاص واجب ہوگا ان میں سے کوئی قیدیا شرط معدوم ہو تو قصاص نہیں ہوگا۔ (کشف 1021) ای طرح بیاصل بھی پیش نظر رہے کہ اگر کوئی نص کسی اصل کلی کے معارض ہوجائے اور اس نص میں کوئی تاویل کی خصاص ہوگی اگر نص میں تاویل کا احتمال ہوتو نص میں تاویل کی خصاص کی وجہ سے خصیص ہوگی اگر نص میں تاویل کا احتمال ہوتو نص میں تاویل کی جائے گی۔ اس این احوال کے پیش نظر ذمی کا قصاص واجب ہے حربی کا نہیں اور الایقتیل مو من بھا فوکی نص محتمل التاویل ہے اس لئے اس میں کا فرحربی کی تاویل کی جائے گی۔ (کشف 261/4)

حضرت علامشبیراحد عثائی فرماتے ہیں: ول میں ابھی تک پرایک چیز ذرا کھ کلتی ہے کہ لایقتل مسلم بکافو پیردیث جو باعتبارظا ہری مفہوم کے ذمی کوبھی شامل ہے اس کے ہوتے ہوئے اور علت اباحت دم کی موجودگی میں ایک مسلمان کی جان لےلینا \_\_\_حالانکہ حدود شبہات سے ساقط ہوجاتی بیں \_ \_ یہ ایک قابلِ تامل چیز ہے ہکذا قالہ الحافظ ابن حجو عظ الله بالتي بات من كلام مهيل كدنياوى انتظام كوهيك د كهن كياسك ومنفينها بيت ى افق عظام السياست ب-اتنی بات اور بھی واضح ہے۔ حنفیہ کامسلک دلیل کے اعتبار سے بہت ہی قوی ہے بخز ای اور کیثی کاوا قعہاس پراول دلیل ہےجس میں تاویل کی مخوائش می نہیں \_\_\_\_ باقی حدیث لایقتل مسلم بکافر کے جوجوابات دیئے گئے ہیں خصوصاً امام طحاوی کا جواب بہت ہی معقول ہے اس کے مقابلے میں حافظ ابن حجر نے جواحتال ذکر کیا ہے کہ و لا ذو عہد فی عہدہ میں واؤاستینافیہ ہے عاطفہ ہمیں۔اس کوقبول کرنامحل تامل ہے \_\_\_ کیونکہ ہرشخص استعالات عربیہ کے اعتبار سے وجدان وذوق كى طرف رجوع كركے ديكھے كه لايقتل مسلم بكافرو لاذوعهد فى عهده ين وادِّ عاطفه بونا چاہيے يا استينا فيه؟ ظاہر يبى بكرو الايقتل ذوعهدين اكروا واستينافيه وتويقتل اس جلكها سالاياجائ كا\_؟ يبال توفقط "لا" باستعالات میں ایسانی دیکھاجا تاہے کہ جہال فعل کو حذف کر کے محض حرف نفی کی تکرار کی جائے۔ حالا مَک نفی کے ساتھ ساتھ علی می مراد ہے ہوو ہاں جوواؤ آتی ہے وہ عاطفہ ہی ہوتی ہے \_\_\_ اگراس کے خلاف کوئی دعویٰ کرتا ہوتو استعمالات میں اس کی نظیر پیش كرے \_ يس فيہيں مجمتا كه واو كوعاطفه ندمانے سے اس جاكه يقتافعل كهال سے لاياجائے كااور لاكونسى لا ہوگى؟ تركيب كس طرح کی جائے گی؟ البذا حافظ کی تاویل کویں سمجھانہیں اورا کریہاں وادّ عاطفہ ہو کا فرحر بی ہونامتعین ہے توقیل مسلم بالذمی میں اس حدیث سے کوئی شبہ ہیں ہوسکتا۔زائداززائدیہ کہہ سکتے ہیں کونٹل مسلم بالذمی سے بیحدیث ساکت ہے۔ مخالفین کے پاس تواس کےعلاوہ کوئی دلیل نہیں۔حنفیہ کے پاس علاوہ عمومات قرآنیہ اور حدیث 'کھم مالنا'' کے خاص اس واقعديس آب مَلْ الله اعلان مذكوره موجود بي (نسل المارى 144/2)

علامہ انورشاہ تشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حنفیہ بیہ کہنتے ہیں کا فرذ می کے عوض مسلمان کوفتل کیا جائے گا\_\_\_اس کا مطلب بیہ ہے کہ عہد ذمہ کی وجہ سے قبل کیا جائے گا قصاصاً قبل نہیں کیا جائے گا۔ (مسلمان نے بادشاہ کے عہد ذمہ کوتوڑ اتو قبل کیاجائے گا۔)[امدادالباری 375/5]

# تشريح مديث

#### حدثناابونعيمالخ

ان خزاعة: يرآب بَالْفَلَلِكُ عليف تح\_\_\_

حضرت أسلميل اور صفرت إجره مرزين مكه يل مقيم مقير توقبيله بنوجريم كوبهى وإل قيام كى اجازت ديدى \_\_\_\_ حضرت اساعيل كى شادى بنوجريم يس موتى \_\_\_\_ كهر بنوخزاه اور بنوجريم كى لا اتى موتى تو بنوخزاه خالب آكئے۔اور بيت الله شريف ير بنوخزاه سائم الله شريف ير بنوخزاه سائم الله

پھر بنوخزا صاور قریش کی لڑائی ہوئی تو قریش نے بیت اللہ شریف پر قبضہ کرلیا۔ اور بنوخزا مہ کو کہ سے لکال دیا ۔ ملح حدیدیہ کے موقع پر آپ بھا لگا نے نوخزا مہ کواختیار دیا کہ جس کے ساتھ ال کرچا ہو حلیف بن جاؤ۔ بنوخزا مہ مداوت قریش کی وجہ سے آپ بھا لگا نے کے حلیف بن گئے ۔ اور بنولیٹ کفار کے حلیف بن گئے ۔ اور بنولیٹ کفار کے حلیف بن گئے ۔ یہ معاہدہ ہوا کہ کوئی کسی پر جملہ جس کے کااور یہ طے پایا کہ قتل حلیف قتل اصل ہے۔ دوسال بعد بنولیٹ نے بنوخزام کا آدمی قتل کردیا انہوں نے آکر آپ بھا تھا اطلاع دی ۔ ۔ ۔ آپ بھا تھا تھا ہے نے قتل سے فرمایا: قاتل حوالہ کرو ورنہ معاہدہ ختم۔ انہوں نے قاتل سے دو کرنے سے اکار کردیا آدمی قتل کردی اور فتح حاصل کرلی بعد از فتح بنوخزامہ نے بنو کردیا آدمی قتل کردی اور فتح حاصل کرلی بعد از فتح بنوخزامہ نے بنو کی جائے۔

فتح مکہ کسال خزامہ نے بنولیٹ کے کسی آدمی کولٹل کیا تھا بنولیٹ پہلے خزامکا آدمی مار چکے تھے آپ بڑا گھا اطلاع ہوئی توثقر پر فرمائی کہاں قبل کی دیت میں دیتا ہوں گر آئندہ قبل ہوگا تو قاتل مقتول کے در ثاء کوسونپ دیا جائے گا پھران کو دیت اور قصاص کے درمیان اختیار ہوگا۔ (حند 405/1)

جابلیت شن این الاکوع نے خزاص کے احمرنا می خوش کوشل کیا تھا۔ فتح کم کے موقع پرخراش بن امیہ خزاعی نے اس کلبدلہ لیا اورا بن الاثوع بذلی کوشل کرڈ الا۔ اس موقع پر آپ پڑھ گئے نے قتل وقٹال سے منع فرما یا اورخون بہادیا۔ (کشنہ 270/4) و لا تلت قبط مساقِطُ کھا الالمنشد:

یعنی حرم بیں کوئی گری پڑی چیزنا کھائی جائے سوااس کے جوتھ ریف اورا علان کرناچاہے۔ علامہ ابن القیم نے بعض صفرات سے نقل کیا کہ مکہ مکرمہ کی تھیم اس لئے کہ وی شخص بہاں کے لقطہ کوا کھا سکتا ہے جو لوگوں کے متفرق ہونے اور چلے جانے سے پہلے تعریف کرسکتا ہو بہاں لوگ چلے جاتے ہیں اس لئے بسااوقات ایک تعریف مفید جہیں ہوگی۔ (کشفہ 285)

نيزذجن ين رب فاقدكم شده چيز كولي طور پركمشدگى كى جكه پرتلاش كرنے آتا بيتوية اكيد ب كه اس كود إلى سعمت

الحھاؤ تا كەفاقدا كرخود د إلى سے الحھالے \_\_\_ مگرابيامنعد جويقينى طور پر مالك كوپينچانے تك تمام مراحل شرعيہ طے كرسكے \_\_\_ (انعام لباری 174/2)

سوال: ان کامطلب توبیه واکنیر حرم کالقط تعریف ندکر نے والے کے لئے بھی اٹھا ناجائز ہے۔ حالانکہ پیٹی نہیں۔ جواب ا: حرم بیں حام طور پرمشاغل ایسے ہوجاتے ہیں کہ لقط کی تعریف مشکل ہوجاتی ہے اس لئے خصوصیت سے فرمایا کرتعریف کرنے واللی اٹھائے۔ چونکہ بہال مواقع تعریف موجود ہیں۔

جواب ۲: حرم شن چونکة حريف انتبائي مشکل بردراصل يهان الفعافي سي ثنع كرناب دكراستناه برافعه فهوب خير النفناه برد فهوب خير النظرين: مرجع قتل براورم ادائل من قُتل ب يعنى ورثاء امام شافتى كم ال مرجع قاتل براء المان يعقل و المان يقاد: مرادبيب كدونول ش ورثاء فنارش خواه ديت كيس اور چاب قصاص كيس -

#### فهربخير النظرين:

تاہم اس کی دوسری ترکیب جو مجھے زیادہ بہتر کگی ہے وہ ہے کہ آپ شروع میں فرمایا: فھو بنحیر النظرین الخے۔ اس میں سوال پیدا ہوا کہ ھوکا مرجع ومصداق کون ہے: تو آپ بَالِیُ گَایِّم نے اما ان یعقل و اما ان یقاد کے بعد اهل القعیل فرما کر ھوکا مرجع ومصداق متعین فرمادیا۔ (انبام 174/2)

مسئلدا فنظافید: اگرکوئی فض کوئیل کردیتوایل فنیل کواختیار بے کنواہ دیت لخواہ تصاص باتفاقی مسئلہ و مسئلہ فنظافید و اگرکوئی فض کی کوئیل کردیتواہ کی استار ہے کہ امام اعظام استار ہے ہوں اختیار ہے امام اعظام استار ہے ہوں اور کہتے ہیں کہ قاتل کو اختیار ہے کہ داختیار ہے کہ داختیا ہے کہ داختیار ہے کہ داختیار ہے کہ داختیار ہے کہ داختیار ہے کہ دا

ووسرى دليل: مديث ين ي: كتاب الله القصاص\_اى حكم كتاب الله القصاص\_

دلیل شواقع: حدیث الباب بیل نقابل ہے۔ اما ان یعقل و اما ان یقائد اس کئے قاتل کواختیار ہے۔ فہوکامرجی قاتل ہے۔ حدیث الباب کا جواب: دیت کا حکم صالحت پر بین ہے یا توقصاص دویا پھر دیت پرمصالحت کرلو۔ حدیث الباب فہو بنجیر النظرین ضرات شوافع کامت کل ہے جس سے مرادوہ فہو منجیر بنجیر النظرین لیتے ہیں۔ علامہ بیٹی فرماتے ہیں : بخیر جارمجرور ہے اس کیلئے ایسے تعلق کی ضرورت ہے جسے باہ جارہ کے ذریعہ متعدی بنایا گیا ہو۔ جیسے عامل، موضی یا ماموز \_\_\_\_ بہاں منحیو کی تقدیر پر متعدی بذریعہ باء نہ ہونے کی وجہ سے مناسب نہیں ۔لیکن موضی بنخیو النظرین پر راضی کیا جائے اوراسے مجھاجائے کہ حزن وغم موضی بنخیو النظرین پر راضی کیا جائے اوراسے مجھاجائے کہ حزن وغم عارضی بات ہے اس کی شدت کچھ عرصہ بعد جاتی رہے گی دیت تمہارے اور قاتل دونوں کے حق میں ''خیر النظرین'' ہے \_\_\_ اسی طرح قاتل کو بھی راضی کیا جائے گا \_\_\_ اب جبکہ نخیر کے ساتھی مرضی وغیرہ کی تقدیر کا احمال ہے تو حضر ات شوافع عدیث باب کو ایٹ مدیل پرنھی نہیں کہد سکتے۔

اس احتال کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فھو بخیر النظرین کے بعد عنیٰ کیابیں \_\_\_ ؟ اصل میں آپ ہوتا ہے کہ فھو بخیر النظرین کے بعد اب ارشاد کا مقصد شریعت اسلامیہ کی وسعت کو بیان کرناہے ۔ قتل کی صورت بیل قصاص اور دیت دونوں کی آزاد کی بیشریعت عیسوی میں تقی بیش موسوی میں عیسوی میں عیسوی میں عیسوی میں عیسوی میں مرف دیت اور موسوی میں صرف قصاص تھا \_\_\_ ان کے تقابل سے شریعت اسلامیہ کی وسعت دیکھتے اس میں بیقواص پر مجبور کیا جاتا ہے بدویت پر ۔ قاتل اور اولیائے مقتول کے تق میں جوصورت مناسب ہوای کو اختیار کیاجا تاہے سے بدویت دونوں میں بی سے اولیا برمقتول جو چاہیں قاتل کی مرض کے بغیر اختیار اختیار کیاجا تاہے سے زائد چیز ہے ۔ (و المتفصیل فی کتاب اللہ یات) [نفل لباری 147/2]

ا کتبو الا بی فلان: بعض روایات بی تصریح ہے: اکتبو الا بی شاہ۔ اسے کتابت حدیث کا جواز لکل آیا۔ اور ترجمۃ الباب سے مطابقت ہوئی۔ (بیابوشاہ نابینا تھے)

حضرت عبال كي درخواست پر الا الاذ خوكا استثناء فورى طور پر منجانب الله يا بحيثيت شارع آپ يَمَالِيَّهُ عَلَيْهُ فرماديا۔ (انعام 177/2) حدثنا على ابن عبد الله: اس حديث بيں ہے كہ صفرت عبد الله ابن عمرو جو كبار صحابة بيں سے بيں وہ آپ يَمَالِيَّهُ كَيْمُ كه اقوال وافعال لكھا كرتے تھے۔ اس ہے بھى كتابت كاجوا زمعلوم ہوا۔ اگرجائز نہوتا تووہ نہ لكھتے۔

#### ترجميس مطابقت

باب کی پہلی حدیث سیدناعلی سین سینی ۔ ان کے صحیفہ کے بارے میں امکان تھا کہ انہوں نے وہ آپ ہمالی الکی کے وصال کے بعد ازخودلکھا ہوروایت باد اکتبو الا ہی فلان سے جوازِ کتابت بحکم النبی ہمالی الکی اسے ۔ حضرت ابوشاہ یمنی نابینا اور امی آدمی منظم کی جھرت میں میں میں میں ہمروش کی روایت آدمی منظم کی جھرت عبد اللہ بن عمروش کی روایت سے اجازۃ نبوی ہمالی کی ابت کا جواز بلاعذر ہے ۔ (فضل اباری 14712)

سوال: بہاں سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرہ کی روایات زیادہ بیں۔حضرت ابوہریرہ کی کم بیل جبکہ معاملہاس کے بھکس ہے۔

جواب: روایات کے طریق سے حضرت ابوہریرہ کی روایات زیادہ ہیں۔البتہ لکھنے کے اعتبار سے حضرت عبداللہ بن عمرہ کی زیادہ ہیں۔

- (١) حضرت عبدالله بن عمره پرذوق علم كى بجائے شوق عبادت خالب تھا۔اسلئے كم روايت كى۔
  - (٢) با قاعده حلقة درس وتلامذه منه تفاس كي نقل روايت كم بوئيس
  - (۳)مصراورطائف میں آمدورفت رہی و ہاں طالبانِ حدیث کم تھے۔

جبکہ سیدنا ابوہریرہ مرکزعلم مدینہ طبیبہ میں تھے جہاں ہر جہت سے طالبان کشاں کشاں آتے تھے۔ اس لئے حضرت ابوہریرہ کی محل روایات زیادہ بیں سیدنا ابوہریرہ کی مرویات پانچ ہزارتین سوبہتر (5372) اورحضرت ابن عمرہ کی سات سوسے زیادہ نہیں۔

(۳) سیدناابوہریرہ فٹے اپنی مرویات کی کی جزما نہیں کی کیونکہ حضرت ابن عمرہ کے بارے میں ان کا حیال ہے چونکہ وہ ککھتے تھے تو ہوسکتا ہے ان کا مجموعہ احادیث زیادہ ہو \_\_\_اسلئے کہ الا ما کان من عبداللہ بن عمر و کے لفظ ہیں یہ تعبیر عام طور پراس وقت اختیار کی جاتی ہے جب مستثنی کے بارے میں کامل جزم و بھروسہ نہ ہو \_\_\_اور یتعبیر ہے کہ ہوسکتا ہے حضرت عبداللہ بن عمرہ فی مرویات زیادہ ہوں۔ (انعام الباری 179/2)

#### رم اسباب کثرة روايات اني هريره

اس کے دوسبب ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر وہ کو پھھ اسر امیلیات یا دُھیں اس کئے خلط کے خوف سے وہ خودروایت کرنے اورلوگ ان سے روایت کینے میں احتیاط کرتے تھے۔

حضرت ابوہریرہ کوحفظ روا یات زیادہ تھااور حافظ کہیں بھی سناسکتا ہے کیونکہ اس کو ککھیے ہوئے کی احتیاج نہیں ہوتی۔ سوال: حضرت ابوہریرہ ''کوزیادہ کیوں یا تھیں \_\_ ؟

جواب: اس کے دوسب بیں: انگرت ملازمہ۔ ہر وقت آپ بھالا گائے کے دربار شریف میں پڑے رہتے تھے۔

۲: دوسرا استاذیعنی دعاء نبوی بھلا گئے۔ حضرت ابوہریرہ فرماتے بیں: میں نے ایک موقع پرعوض کیا کہ جمجے احادیث بھول جاتی ہیں۔ فرمایا: چادر بچھاؤ۔ میں نے چادر بچھیلادی۔ تو آپ بھلائی گئے نے لپ بھر کراس میں بچھ ڈالا۔ اور فرمایالپیٹ لوتو میں نے اس کولپیٹ کیا اس کے بعد میں بھولا۔ یہ ایک اس ازی طریق اعطاء کم کا تھا تو اشاعت بھی امت میں استانی ہوئی۔ روایات کا تعارض دور کرنے کیلئے یہ تو جب پیش نظر رہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر وہ تو احادیث سنتے ہی فوراً کھ لیتے لیکن حضرت ابوہریرہ کا محمد میں حضرت ابوہریرہ کے جمعے مونے کے بعد کھتے۔ اس کے مشدرک حاکم میں حضرت ابوہریرہ کا کھیلے کا کھان کے پاس ہونے کا شوت ہے۔ (انعام الباری 180/2)

امام بخاری فرماتے بیل کہ سیدناا بوہریرہ سے آٹھ سوتابعین نے روایت کی ہے۔ (نسرالباری490/1)

## مديث قرطاس

#### حدثنايحيئ بنسليمان الخ

حدیث قرطاس کاوا قعہوصال مبارک سے چارروز قبل یو م المحمیس کا ہے۔ آپ بَہِ اَنْ تَقَایِکُواس وقت بہت لکلیف تھی۔ ای حالت میں ارشاد فرمایا: کاغذ قلم دوات لاؤ۔ تا کہ میں تمہس لکھوادوں کتم میرے بعد بہک بنرجاؤ۔

آپ علاقت نے جو کتاب منگوائی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام میں لکھنے کارواج تھا۔ اس لئے مرض الوفات میں کاغذلانے کاارشاد فرمایا۔ روافض نے حضرت عمر پر جومطاعن قائم کئے بیں ان میں سے ایک بہت بڑاطعن پر ہے کہ حضرت عمر فران میں سے ایک بہت بڑاطعن پر ہے کہ حضرت عمر فران میں منع فریا ہا ہے؟

نے آخر کیوں منع فرمایا \_\_\_\_؟ جواب ا: آپ ہُلِ گانگیائے سے تخفیف مرض کا ارادہ فرمایا کہ جوں بی طبیعت بحال ہوتی ہے لکھوالیں گے۔ جواب ۲: کیاصرف عرش بی اس امر کتابت کے خاطب تھے ۔صیغہ جمع دلیل ہے کہ سب موجود بن اس کے خاطب تھے۔ کیا حضرت عرش کا اتنارعب ودید برتھا کہ کوئی بھی اور کتاب قلم نہ لاسکا۔ پھر جب حضرت عرش نماز وغیرہ کیلئے جاتے توان کی عدم موجودگی ہیں بھی کھھوایا جا سکتا تھا۔\_\_\_ مگر کسی نے بھی نہ کھھوایا۔ یہ سب حضرات کا حضرت عرش سے اتفاق تھا۔

جواب ١٠: ان كلمات كي بعد آپ بالفائيلده رب مكرس في بمت ندى كه كواليا بوتار

جواب ۱۲: جو آپ بیان کا کیموانا چاہتے تھے وہ درجہ استحباب کی کوئی چیزتھی ورنہ لازم آئے گا کہ آپ بیان کا کیے آت نیادا کیا۔اور درجہ واجب کی چیز نہ کھھوا کر تکمیل وین کے بغیر دنیا سے تشریف لے گئے \_\_\_\_ نعوِ ذہا ہدمن ذلک \_\_\_

جواب ۵: آپ بہ الفظائی امتحانا سوال فرمایا کرتے تھے۔ یہ بھی امتحان تھا۔۔ صحابہ کرام سمجھ کے کہ امتحانا سوال ہے اور آپ بہ الفظائی پنے اصحاب کا تثبت دیکھنا چاہتے تھے کہ کیاان کویٹین ہے کہ تکمیل دین ہو پکی ہے۔ جب حضرت عمر نے کہ دیا کہ کتاب اللہ حسبنا جوصیعۂ جمع کے ساتھ ہے تو آپ بہالفظائی اموش ہوگئے۔

جُوابِ۵: حضرت عُرُّ کی موافقت رائے والی خصوصیت تھی \_\_\_ بہت سی ہاتیں اللہ تعالی کے نازل کرنے کا ارادہ ہوتا تو وہ پہلے ہی حضرت عُرُّ کی زبان پر آجاتی تھیں \_\_\_ اسی طرح حضرت عُرُّ کے مشورہ پر آپ ہُلِ تُلَکِّم نے اپنے مشورہ کو بدل دیا \_\_\_ حضورا قدس ہُلِ تُلَکِم نے حضرت عُرُّ کی رائے سے اتفاق فرمالیا۔

جیسے وہ حدیث مشہور ہے کہ آپ بھال کا گیا علی میں تشریف لے سکتے تھے۔ اور حضرت ابوہریرہ تلاش کرتے وہاں پہنچ کئے تقے تو رسول اللد بہالی کا کیا ہوتا عطافر مایا اور حضرت ابوہریرہ سے فرمایا: تجھے جو ملے اس کو بتادو۔ جوش لا الٰہ الا الله کہدے وہ جنت ہیں جائے گا۔ حضرت عمر سے راستہیں ملاقات ہوئی تویہ خوشخبری ان کودی۔ توانہوں نے حضرت ابوہریرہ کو یہ خوشخبری مزید دینے سے روک دیا۔ جب آپ ہوائی گئی خدمت ہیں حاضر ہوئے تو حضرت عمر نے عرض کیا: لوگ تو اس پر مجمر وسہ کر کے بیٹھ جائیں گئے تو آپ ہوئی گئی نے حضرت عمر ہے مشورہ کو قبول فرما کر مزید تبشیر بشری سے روک دیا۔ تو حضرت عمر کی رائے سے موافقت فرمادی۔ جبکہ اس کام پر حضرت ابوہریرہ کا کو ما مور فرمادیا تھا اور وہ تکمیل امر شروع کر چکے تھے۔ جو اب کہ: فتح البادی ہیں مسند احمد سے لقل فرمایا کہ حضرت علی ہے کہ کا غذاتم لاؤ اور مناسب حال بھی وہی معلوم ہوتا تھا کہ کا غذاتم لاؤ اور مناسب حال بھی وہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ تکہ دو اہل بیت نبوی مجالی ہیں سے تھے۔

اب سوال بیت که تضرت علی جب براهِ راست مخاطب تنے اور مناسب حال بھی یہی تنما وہ کیوں رک کئے \_\_\_؟اس کے روافض کو کہا جائے گا: فیما ہو جو ایکم فہو جو ابنا۔

جواب ۸: اگردین کی کوئی ضروری چیز لکھوانی ہوتی توخود حضورا قدس بالی فائل کرندر کتے \_\_\_ بلکہ حضرت عراق کوؤانٹ کرکاغذ منگوا کرلکھوادیتے \_\_\_ بلکہ حضرت عراق کی ساتھی۔ کرکاغذ منگوا کرلکھوادیتے \_\_\_ مگر آپ بالی فائل کے ایسانہیں کیا۔ معلوم ہوا آپ بالی فائل کے حضرت عراق کی رائے پیند تھی۔ چواب ۹: کوئی نیاحکم دینامقصور نہیں تھا بلکہ احکام گذشتہ کی تاکید مقصور تھی۔ اور اس کی دلیل وہ روایت ہے جو حضرت علی اس مودی ہے آپ بالی فائل نے نے محمل بنی بیاری بیل قلم دوات لانے کاحکم دیا تو بیس نے عراق کیا آپ فرمائیے بیس اس کو مفوظ رکھول گا۔ اس پر آپ بالی فائل نے احکام الصد قات ، اخراج کفار من جزیر قالعوب ، اجازت و فود اور و صید ہالانصار کوذکر فرمایا جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کوئی حکم جدید مقصور نہیں تھا۔

جواب • ا: حضرت عُرُّ کامنع کرنافلہ بھیت ہیں تھا اور شفقۃ تھا کہ اس کیلیف کے الم میں مزید کلیف دینا بہتز ہیں ہے۔
اس لئے کہ ان کے ملم میں تھا کہ آپ ہو تھا گئی زندگی میں بخاری دو گنا ہوتا تھا۔ توموجودہ تکلیف کا اندازہ ہوسکتا ہے۔
اگر بالفرض یے غلبہ معبت میں رو کنا بھی مخالفت رسول ہے تو بھی اعتراض حضرت علی جو ارد ہوتا ہے کہ انہوں نے کیوں نہ
لکھا \_\_\_\_اسی طرح صلح حدید بیدیں آپ ہو تھا گئی نے خام دیا جا الفظ رسول اللہ مٹا دوجو کفار کا مطالبہ تھا کیکن حضرت علی فی نے غلبہ
محبت میں عرض کیا ہیں تونہیں مٹاؤں گا۔ چنا جی نہیں مٹایا۔ تو کیا معاذ اللہ یہ خالفت برسول اللہ ہے بی فیما ہو جو ابحہ فیھو جو ابنا۔
مخبت میں عرض کیا ہیں تونہیں مٹاؤں گا۔ چنا جی نہیں مٹایا۔ تو کیا معاذ اللہ یہ خالفت برسول اللہ ہے بی فیما ہو جو ابنا جو ابنا ہوں گئی گئی ہی تھا۔
فائدہ: اہل سنت والجماعت کے ہاں حضرت عمر اور حضرت علی دونوں کا طرز عمل محبت نبوی ہو گئی گئی ہی تھا۔
فخر جابن عبا میں ﷺ یقول: ان الموزیّدہ کی الموزیّدہ:

حضرت شاہ عبد المعزیز نے تحف اثناعشریا ورضرت شاہ ولی اللہ نے بھی اکھا ہے حضرت ابن عباس کا قیول ان الوزید بھن ایک شبہ کا ظہما رہے اس میں کبار صحابہ صفرات پینی سے جومزاح نبوت کو صفرت ابن عباس عبد رجہا بہتر جائے تھے۔ اس وقت حضرت ابن عباس بلکل نوعمر تھے اور کل عمر ۱۳ برس تھی المبذا اس امر کا وجو بی یا استحبابی ہونا حضرات شیخین اچھی طرح سمجھتے تھے۔ علامی نی نے کھھا ہے ان الفاظ کے ظاہر سے یہ فہوم ہوتا ہے حضرت ابن عباس مجلس واقعہ قرطاس سے فرماتے ہوئے علے۔ حالا نکہ یہ تقیقت کے مطابق بالکل نہیں ہے ۔ نہ کہ اس خروج کا تعلق مجلس ورس تلامذہ سے ہے۔ نہ کہ اس مجلس علی میں معلی میں اس میں الکل نہیں ہے ۔ نہ کہ اس خروج کا تعلق مجلس ورس تلامذہ سے ہے۔ نہ کہ اس مجلس

واقعهُ قرطاس۔ یعنی اس واقعہ کے کما فی عرصہ بعد حضرت ابن عباس نے اپنے تلامذہ کودا تعهُ قرطاس سنایا اوراس سے فارغ موکڑچکس سے اٹھے اس وقت ان الوزیّہ کلّ الوزیّہ تغرباتے ہوئے لکل سکے۔

امام بخاریؓ نے کتاب الاعتصام ٹیں اس روایت کی تخریج کی ہے۔ اس ٹیں فخرج ابن عباس ؓ کی جگہ 'و کان ابن عباس ﷺیقول'' آتاہے۔اوراپوچیمؓ نے اس روابہت کی تخریج کرتے ہوئے فرمایا:

قال عبيد الله فسمعت ابن عباس كَنْ الله يقول ان الرزيّة كلّ الرزيّة ـ

عبیداللہ تابعی ہیں۔جو ہالیقین مجلس قرطاس ہیں نہیں تھے۔للندالامحالہ یہ کہاجائے گا ابن عباس کے قول اور خروج کا تعلیم مجلس تلامذہ سے ہے۔

فائدہ: بعض محدثین کرام کے نزدیک آپ بال الکھنے اصول وضوابط لکھوانا چاہتے تھے جن سے امت کے اندر اختلاف ختم موجائے پھر آپ بالکھنے کے اجتباد کوجاری رکھنے کیلئے بدارادہ ترک فرمادیا۔

بیبات دوایات سے ثابت ہے کہ صفرت عمر کا بیاعتقادتھا کہ سول اللہ طی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک دنیا ہے تشریف جہیں لے جائیں گے جب تک سارے منافقین ختم نہیں ہوجاتے \_\_\_\_(وصال نبوی بھا کھا گئے کے وقت اس کیفیت کا اظہار تھا) اس لیج اس قرطاس میں بی کھوانے کی ضرورت نہیں۔ آپ بھا گئے گئے کہ ہوجائیں گے توکھوالیں گے (کیونکہ منافقین کاعلم بلاوی ممکن جہیں توصاحب وی کا بقاضروری ہے۔)[انعام الباری 186/2]

حضرت عمر کاخیال تھا ایسے موقع پر تحریر ککھوانے سے منافقین سے تلبیس کا اندیشہ تھا کتاب اللہ موجود ہے البذا فی الحال تحریر کی ضرورت نہیں۔ (کشنہ 336-336)

یہ بھی امکان ہے اس موقع پر آپ بھا گھٹا کے وصایا لکھوانا چاہتے ہوں جو بعد میں فرمائیں: (۱) خواج مشو کین عن جزیرہ العرب ر ۲) اکرام وانعام وفود۔ (۳) عمل بالقرآن (۴) جیش اسامہ کی حتی روائگی۔ (۵) اہتمام صلوۃ۔ (۲) غلاموں کے حقوق کی رمایت۔ (۷) قبرمبارک پڑشرک ناہو۔ (کشنہ 334/4)

# كياخلافت على لكصوانا مقصورتها؟

آتے ہیں وہ آثار میں نبی اکرم مُلِی فَلِیُکَیِکے چہرے پر دیکھ رہا ہوں آپ مُلِیُفُلِیُکی وفات ہونے والی ہے اور تین ون کے بعد تو ڈنڈے کے نیچے آجائے گا بعن محکوم بن جائے گا۔ اس لئے میرے ساتھ چل اور ہم جاکر رسول اللہ مُلِیْفُلِیکے ہائے کریں: یارسول اللہ!اگرآپ کے بعد حکومت ہمارے حصہ ہیں آئی ہے تو ابھی لوگوں کو صراحت کردیں اورا کرہمارے حصہ ہیں نہیں ہے تو بعد ہیں جوحا کم بننے والا ہے اس کوئین کہ ہمارا خیال رکھے۔

حضرت علی نے جواب میں کہا\_\_\_ میں تونہیں جاتا۔ کیونکہ اگر حضورا قدس مُرافِظُائِلِم نے فرمادیا کہ تمہاراحق نہیں تو پھر ہمیشہ کیلئے حکومت میں آنے کاموقع نہیں مل سکے گا۔ بیروایت صراحة دلالت کرتی ہے حضرت علی کواپیٹے تتعلق کوئی امیز ہمیں تھی کہ آپ مُرافِظَائِم مادیں بیرحاکم ہے۔

آپ بَالْ فَائِدُهُ الْمُعُوانَا جَائِمَةِ مِنْ السلسله مِين قياس آرائيُون سے كوئى فائدہ نہيں۔ جب آپ بَالْفَائِم نے مُلَعُوا يا نہ بتلا يااب كوئى يہ بات كيسے جان سكتا ہے \_\_\_ ؟ ايك ظاہرى احتمال حضرت ابو بكر صديق مى خلافت كى صراحت ہے وہ بھى اس لئے كه آپ نے اس خواہش كا ظہمار فرما يا۔ ( حفة القارى 408/1)

اہل تشیع کے نز دیک مدار خلافت قر ابت اور علاقتہ مصام رت ہے اس لئے صفرت علی قر ہی رشتہ دار اور داماد سے توسیقی خلافت بھی ہوئے \_\_\_ اہلی سنت کے ہاں مدار تقرب خداور سول ہے \_\_ خلافت بنوۃ کورشتہ داری سے کیا واسط ؟ کیکن اگر قر ابت نبی کو مدنظر رکھا جائے ہوتی ۔ حضرت عباس نیا آپ کی صاحبز ادی حضرت فاطمیہ خلیفتہ ہوتیں ۔ حضرت فاطمیہ کے بعد صفرت میں خلیفتہ واران کے بعد صفرت علی حیات ہوتے تو پھر خلیفتہ فاطمیہ کے بعد صفرت میں خلیفتہ دوم اور ان کے بعد صفرت علی خیادہ ہوتا توشیعوں کے ہاں اس قاعدہ کی بنیاد پر بھی صفرت علی شکوخلیفتہ چہارم ہوتے \_\_\_ حاصل یہ کہ اگر خلافت کا مدار قر ابت پر ہوتا توشیعوں کے ہاں اس قاعدہ کی بنیاد پر بھی صفرت علی شکوخلیفتہ چہارم ہی بنیت تواہل سنت تو پھر بے صور تھم رے \_\_ ؟ نیز حضرات انصار وجہاجرین کی بیعت سے صفرت علی شکوخلافت ملی اس میں شیعوں کادورد ورتک کوئی کردار نہیں \_\_\_

اگرمدارِخلافت مصاہرت کوقر اردیاجائے تب بھی صفرت علیؓ کے مقابلہ ٹی صفرت عثمان عنیؓ سب سے زیادہ خلافت بلافسل کے ستحق تھے اس کئے کہ وہ دوہرے داماد اور ذی النورین تھے۔اگرچہ دونوں صاحبزادیاں دور نبوت بیں ہی انتقال کر کئیں ہے امر خلافت کو اکثر فسط کے کشر ف کی بنیاد کا حرج جیسے پر تاقال کے انتقال کے باوجود صفرت علیؓ کاشر ف باقی ہے خلافت کو اکثر ف باق ہے نوٹ: بنات اربعہ کا شہوت اصول کافی کلینی (ص 278) ہیں موجودہ ہے۔ (کشف 382/4)

# 40بَابِ الْعِلْمِ وَ الْعِظَةِ بِاللَّيْلِ ... رات كُولم اورْضيحت كى باتين كرنا

حَدَّثَنَاصَدَقَةُ أَخْبَرَنَا الْبُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيُّ عَنْ هِنْدِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَعَمْرٍ و وَيَحْيَى لِمِن سَعِيدِ عَنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ اسْتَيْقَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أُنْزِلَ الذُّهُ الْفَرِيِّ عَنْ هِنْدِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ اسْتَيْقَظُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَةً فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ مَا ذَا أُنْوِلَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَةً فِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَامِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

ترجمہ بعضرت ام سلمہ سے روایت ہے ایک رات نبی بھائٹ کیدا رہوئے اور فرمایا سجان اللہ! اس رات کتنے فئے اتارے گئے اور کتنے فزانے کھول کے مجر بوالیوں کو جگاؤ کیس بہت کی دنیا بیں کہرا بہنے والی آخرت بیل نگی ہوں گی۔

ربطا: باب سابق بیں علی مضابین کی حفاظت و بینے بذریعہ تحریر محنت پردلیا تھی باب رات کے اوقات بیں وعظ تعلیم بھی مصول تعلیم بیں محنت بیر دلیا تھی بھی مصول تعلیم بھی محنت بیر بھول تعلیم بھی محنت بیر بخولی میں العظم کی بھائے الیقظم آ باہے بھی محنت بیر بخولی وال ہے۔ (فضل ابرای 1541)

یرمدیث الباب کے افظ ایقظو اسنے یادہ اسب ہے ایقا ظریا دئی محنت پر بخولی وال ہے۔ (فضل ابرای 1542)

ربط ۱۲: امام بخاری شعینہ کے بعد سینہ بھی حفاظت کا طریق بتلارہے ہیں مشہورہے: خواندن شب بردل تعش می شدن۔ (نسرابری 1891)

غرض ترجمہ: عِظَة كامعنى تصيحت ہے اس ترجمہ ہے مقصد بہہے تذكير وقعليم بيں سامعين كے نشاط كالحاظ ركھنا ضروري ہے۔ اس لئے كہنى كريم بين تقليم ونذكير بيس وسروس واست كاحكم دياہے۔

کین اس سے باشکال ہوسکتا تھا کہ تعلیم ویڈکیر کیلئے رات بیل وعظی مجلس منعقد کرنا پہندیدہ نہوامام بخاری نے اس شبہ کودور فرمایا بعندالصرورت ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔اس لئے کہ آپ ہمان کا کیے نوانوں کو بیدار فرما کرتعلیم دی اور وعظ فرمایا نیز بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے عشاء سے پہلے ہیں سونا چاہیے تا کہ عشاء فوت نہوں کرعشاء کے بعد فوراً سوجانا چاہیے۔ باتنس کرنا پہندیدہ نہیں ہے کہیں تہجدیا صبح کی نماز فوت نہوجائے۔

ا مام بخاری په فرمانا چاہتے ہیں علمی گفتگواور دعظ دھیجت اس ہے مستنٹی ہے \_\_\_ ممانعت غیر ضروری ہا توں کی ہے۔ ایقظو اصو احب الحجو بعض روایات ہیں صو احبات الحجو ہے پیلمات مبارکہ عضرت ام سلمہ کی ہاری ہیں ارشاد فرمائے۔

ترجمة الباب كدوجزيل ا: علم ٢ في عتران لالله المساحة البرن الباحدة الباب مواكدان چيزون كاعلم آپ كوعطا كيا كيار ايقظو اصو احب المحجوسة ومراجزيتن وعظ وهيحت كاثبوت موار (نمرالباري 500/1)

## تشريح حديث

#### ماذاأنزلالليلة:

انزال کے تقیقی معنیٰ اوپرسے نیچ اتارنا ہے بعض اوگول نے اس کوتقیقی معنوں پرمحمول کیاہے اور اس کامطلب بہ بیان کیا ہے کہ عالم الخیب سے اس رات عالم مثال بیں فتن وخزائن کا نزول ہوا اور آپ بڑا ہے تھے اس کاعلم ہوا تو آپ بڑا ہے تا کہ مالی کیا ہے۔ اس کاعلم موا تو آپ بڑا ہے تا کہ مالی کیا ہے۔ اس کاعلم موا تو آپ بڑا ہے تا کہ مالی کے ماذاانزل اللیلنغر مایا۔

"مالم مثال" عالم غيب اورهالم شبهادة كدرميان باسين كهخصوصيات عالم غيب كى پائى جاتى بين جيد غير مادى موناء

اور پکھ خصوصیات عالم شہادت کی پائی جاتی ہیں جیسے شکل وصورت اور مقدار ، جہت وحدود کا ہونا \_\_\_اور بعض حضرات نے ''انزال'' کے معنیٰ مجازی مراد لئے ہیں \_\_\_یعنی فرشتوں کو بتلانا \_\_ جن خزائن فنتن کا واقع ہونا مقدر کیا گیاان کوجاری کرنے اور نافذ کرنے کیلئے فرشتوں کو بتلانا مقصود ہے۔

علامه واقدی فرماتے ہیں ماذا انول اللیلة من الفتن اور ماذا فتح من النحوٰ انن دونوں ایک ہی ہیں دوسراجملہ پہلے کی تا کید ہے کیونکہ ٹزائن مفتوحہ سبب فتندین جاتے ہیں۔ (کشف 399/4)

لیکن ظاہر یہی ہے کہ یہ الگ الگ بیں اولا خواب دیکھا کہ وقوع فتن اور حصولِ خزائن ہوں گے یہ اری کے بعد تعبیر یا وی کے ذریعہ اس کی حقیقت معلوم ہوگئی۔ (کشف،399)

فتن سے مرادوہ فتنے جو آپ بڑا گئا گئے بعد مسلمانوں میں ظاہر ہوئے \_\_\_\_اورخزائن سے مرادیا تورحمت ہے یاروم وفارس کے خزانے بیل میں ہوئے از ال بالفعل مراد ہوگا \_\_\_ بعض صرات نے خزائن فتن کوایک قر اردیتے ہوئے فارس وفارس کے خزانوں کومرادلیا ہے کہ جن اوگوں نے ان کاشکریا دا کیاا وران کے حقوق اداکے ان کیلئے رحمت ثابت ہوئے \_\_\_ اور جنہوں نے ناشکری کی ان کیلئے وہ زحمت اور فتنے ہے۔

فتن وخزائن کاایک ساتھ جمع کرنے کابی منشام وسکتاہے اگر چہ ظاہری نظر میں فتوحات خوشی کی چیز ہیں کیکن ان کے نتیج میں بعض اوگ دنیاطلبی میں پڑ گئے اس واسطے فتنے اوران کے اسباب کوایک ساتھ ذکر کیا۔ (انعام الباری 190/2)

یہال فتن سےمرادعذاب ہے اورخزائن سےمرادرحمت ہے۔عذاب کوفتنہ سے تعبیر کیا گیا کیونکہ فتنے دراصل عذاب تک پینچانے والےاساب ہیں۔ (کشنہ 398/4)

۔ فائدہ: آپ النفایک حسبِ ارشاد دورعثانی کے آخریں بکشرت فننے بھی رونما ہوئے اور روم وفارس کے خزانے بھی ہاتھ لگے معجز ہنبوی کاظہور کے حسبِ خبرسب کچھ ظہور پذیر ہوا۔ (نسرالباری501/10)

## رب كاسية في الدنياعارية في الأخرة

اس کی چند تفسیری میان.

(۱) بہت سی عورتیں اس دنیامیں اعمال کرنے والی ہول گی کین آخرت میں ان سے خالی ہول گی۔ دری میں میں عبر تندیں اسر مرمزوں اس کا کیکر روس ہے سے بغیرہ عبر میں میں میں میں اس کے میں کا عبد ال

(۲) بہت می تورتیں لباس پہننے والی ہوں گی لیکن لباس چونکہ غیرشری ہوگا تو آخرت میں نزگا ہونے کی سزا ہوگی \_ یعنی تکریم لباس سے محروم ہوں گی۔غیرشری ہونے کی تین صورتیں ہیں: ۱-: نامکمل لباس ۲: باریک اسقدر کہ لباس سے نظر گذر جائے جسم یااس کارنگ نظر آئے۔ ۳: موٹا مگر ٹائٹ اس قدر کہ جسم کے اعضا کی ساخت نمایاں ہو۔ گویا ناپ لینے کی بجائے جسم کے اور کہ کرسیا گہاہے۔

بہت ی فورتیں دنیا میں نعتول والی ہول گیکن ناشکری کی وجہ سے آخرت میں نعتول سے خالی ہول گی۔ (۳) بہت می فورتیں دنیا میں نعتول سے خالی ہول گی۔

دنیایل تو مالی اورنفیس لباس پینتی تھیں گر حسنات اخروی کے احتبارے گناموں سے پرمیزند کرتی تھیں ان کوچاہیے تھا کہ دنیا بیں امراف سے اجتناب کرتے ہوئے گفایت شعاری کرکے صدقہ کریں۔ لباس ظاہری سے تواہیے کو آراستدر کھا مگر لباس باطنی (عمل) سے ماری رئیل۔ (منزل باری 156/2)

(۱) کاسیة فی الدنیا عاریة فی الآخرة کامینی لباس کان کرچست اور پتلا موکریستر مواس عمل مصیت سے ذاب موگا۔ (۲) لباس بیش قیمت ہے مگراعمال خراب بیل تو آخرت میں عربال اطھائی جائیں گی۔ پہلی صورت میں کاسیہ ہی ماریہ موسی کی ۔ پہلی صورت میں کاسیہ ہی ماریہ موسی کے اس بیدار کی صورت میں اپنے برے اعمال کی وجہ سے ماریہ ول گی ۔ یفتنہ چونکہ خوا تین سے تعلق ہے ان کو بطور خاص بیدار کرکے رجوع الی اللہ کی تاقین کی گئی۔ امہات المومنین امت کیلئے اسوہ مول گی۔ (ادیام 1891)

عفرت گنگوی فرماتے بیں اس باب کے بعد باب السمو فی العلم آر باہے یہ دونوں منقارب بیل کیکن دونوں بیں فرق ظام کرنے کیلئے یہ دوباب الگ الگ لائے گئے بیں باب پادا کی غرض اس پر تثبیہ ہے کہ موکر الخفنے کے بعد بات چبیت 'سم' بیں داخل میں ہے ہے دوجہ ہے کہ امام بخاری نے بہاں لفظ سمرذ کرنہیں کیا۔ اسکے ترجمۃ الباب کا حاصل یہ ہے مام سمرتوممنوع ہے البت سمرفی العلم نبی عذبیں۔ (کشف 386)

مطابقت: ترحمة الباب مل دوجزيل (۱) پيلاجز ماذا انزل سة ابت بواكفتنول كاعلم اتارا كيامعلوم بواكدات كو تعليم وتعلم بوسكتاب اوراس سے بڑى دليل انا انزلناه في ليلة القدر ب (۲) دوسر اجز العظة بالليل؛ ايقظو است ابت ب جكانے كاحكاف يحت كرنے كيلئے كرتوب واستغفار كرو۔

قائده: اس بل شهیب ازواج مطبرات کومرف نسبت پری اکتفانهیں بلکه مل محی کروجیسے ابلیہ صفرت او کا کونسبت حاصل تھی مگران کے کام نہ آئی۔ بہاں سے یہ می ثابت ہوااللہ تعالی نے ایک لباس نسبت عطا کیاہے اس کی قدر کرو۔ فوائد حدید ہے:

ا: اوقات شب میں خود اور اہل خانہ کوذکر اللہ کی تلقین بالخصوص غیر معمولی واقعہ پنتش آجائے یا خوفناک خواب دکھائی دے۔ ۲: موقع تعجب میں سجان اللہ کہنا جاہے۔ ۳: موقع خوادث سے تحفظ کیلئے طریق کارسے آگاہ کیا جائے۔ ۳: بالباس بے ستر عور توں کامصداق آج کے دور میں مختاج دلیل نہیں۔ (کشف 402/4)

# 41بَابِ السَّمَرِ فِي الْعِلْمِدرات كُولَم كَ باتش كرنا

حَدَّثَنَا سَمِيدُ بَنَ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنْ خَالِدِ بَنِ مُسَافِرٍ عَنْ ابْنِ هِهَا بِعَنْ سَالِمٍ وَأَبِي بَكُرِ بَنِ سَلَيْمَانَ بَنِ أَبِي حَفْمَةً أَنَّ عَبْدَ الْقَبْنَ عُمَرَ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِائِمِ الْمِي الْمِي عَفْمَةً أَنَّ عَبْدَ اللَّهُ بَنَ عُمْرَ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْمَلُهُ الْمُعْمَةُ وَالْ مَلْ الْمُعْمَةُ وَالْ مَدَّ فَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُ فِي بَيْتِ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُ فِي بَيْتِ حَدَّنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُ فِي بَيْتِ

خَالَئِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَلَيْمَ الْفَلِيمَ الْفَلَيْمَ الْفَلَيْمَ الْفَلَيْمَ الْفَلَيْمَ الْفَلَيْمَ الْفَلَيْمَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ترجمہ منرت الن عرفر ملتے بیل صنوبی الفکی نے اپنی اخیر زندگی میں میں عشاء کی نماز پڑھائی جب سلام پھیرا تو کھڑے ہوگئے او فرمایا تم مجھے خبردوا بنی اس مات کی اس مات کے بعد سوسال کے آخر میں نہیں باقی سے کا ان میں سے کوئی جفیٹن پر بیل۔

صفرت این عباس فرماتے بیل بیل نے اپنی خالہ میمونہ بنت حارث زوجہ نبی بھا الکھ کے گرایک رات گزاری۔اوراس رات نبی کریم بھا الکھ کا ایس سے پس آپ نے عشاء کی نماز پڑھی۔ پھر اپنے گھر کی طرف آئے اور چار کھتیں پڑھیں پھر سو کئے پھر کھڑ ہے ہوئے ایس بیل آپ کے بائیں جانب کھڑا ہوا سو کئے پھر کھڑ ہے ہوئے ایس بیل آپ کے بائیں جانب کھڑا ہوا پس آپ نبی جانب کھڑا ہوا پس آپ نبی جانب کھڑا ہوا پس آپ نبی جانب کردیا پھر پانچ کھتیں پڑھیں پھر دور کھتیں پڑھیں پھر سو گئے تی کہ بیل نے آپ بھی گئے کے سانس کی آواز (خرالے) سی پھر آپ نماز کی طرف لکلے۔

ر بط: ابواب مابقه میں اشاعت علم کی ترغیب تھی اس ملسلہ میں ملم کی کتابت کی ترغیب دی پھررات کے اوقات استراحت میں تعلیم وقعلم کی ترغیب دی اور اس باب میں سونے سے قبل تعلیم وقعلم کوثابت فرمار ہے ہیں۔

غُرُصُ بخاری: حدیث بی عشام کے بعد سمرے جونی واردہ وئی ہے، علم دین اوراس کی تعلیم اس نبی سے مستقل ہے۔ مسَمَو: لفظ سمروایة کی افظ بفتح المعیم ہے اگر چہ بسکون المعیم افتا بھی ہے۔ اس کے معنیٰ گندی رنگ کے بھی آتے بیں اور صوء القعر کے بھی آتے بیں۔ پھر چاندنی رات بیں بیٹے کراوگ قصہ گوئی کرتے متے تورات کی قصہ کوئی کوئی سمر کہنے لگے \_\_\_\_ پھر توسع ہوا تو گھروالوں کے ساتھ بات چہیت اور رات کے پڑھنے کوئی سمر کہدیے ہیں۔

نام الغلَيْم بَحِنَكُوا سوكيا۔ (نُسْل 1612) صفرت ميمونه في فرمايا: في إل سوگيا (ان دنوں مماز مهيں پراهتی تخصيل۔) اخد 1311 ميكن صفرت كنگوئ فرماتے بيل: اس جمله كفرمانے كامقصد پرتھا كه آپ اپنے گھروالول كے سامنے بكھ ملاعبت وغيرہ كرناچ استے تضفلا ہرہے كه اس كے لئے تستركی ضرورت پرلی ہے۔ اس لئے فرمایا: نام الغلیم (کشف 42214) پھر آپ مائی بل مرركه كرليك كے اور باتيل كرتے ہوئے سوگئے يہم ہے۔ (حند 13114)

تشریف بالنظاری موکوئی بات قولا فعلاً موجائے یہ بات علمی فائدہ ہے اس سے سمز ' ثابت موجا تاہے۔

حافظائن جُرُقرماتے ہیں پہلی توجیدی بنیاد پر شبوت سمراس لئے نہیں کہ کلام معتد بنہیں۔ دوسری سے شبوت سمراس لئے نہیں کہ حضرت این عباس کے حارات بھر مشاہدہ کو 'رت جگا'' توکہیں گے گرسمر کیلئے قول و گفتگو چا ہیے جونہیں ہے، اسے سہر تو کہہسکتے ہیں سمر نہیں۔ نیز آپ بہالی کا ایس میں داخل ہی اخل سے این عباس کے حد کاعمل حضرت ابن عباس کے حدما زمیں دائیں طرف کھوا کرنا یہ سمر میں داخل ہی نہیں کیونکہ سمر کا تعلق قبل ازنوم سے ہے نیز حضرت ابن عباس کے ساتھ عشاء کے بعد تشریف آوری کے وقت حدیث میں مختلکو کی تصریح نہیں بھوت سے 'نہیں ہوسکتا۔ تاہم حافظ ابن تجرشی رائے یہ کہ امام بخاری نے اس روایت کے دیگر طرق میں وارد الفاظ کی طرف اشارہ کیا جس میں واضح طور پر ہے فت حدث دسون اللہ مع اہلہ ساعہ بھی سے۔ (کشف کا ایک جرفی بات مضبوط اور طرز بخاری کے مناسب بھی ہے۔ (کشف کا کھول)

علامہ بدرالدین چین بہال بھی حافظ ابن مجر پر ناراض نظر آتے ہیں۔فرماتے ہیں کہ ترجمہ بہاں پرہے اوراس کے ثبوت کہائے دوسر مے طریق کی ایک اورروایت پیش کر ہے ہیں پیزالی اور بعید تربات ہے ۔۔ حقیقت یہ ہے کہ بہاں حافظ ابن مجر سی کے ایک دوسر مے طریق کی ایک اور تربی کے مادت ہے کہ وہ طالب علم کوطر قی حدیث پرمتنبہ کرنے کیا ایسا کرتے ہیں بات میں کوئی تکلف نہیں ۔۔۔ کیونکہ امام بخاری کی عادت ہے کہ وہ طالب علم محدث سے دوسر مے طریق کی روایت کودیکھ کرتر جمہ سمجھے۔ (نسل ابری 162/2)

## تشريح حديث

#### أرأيتمليلتكمهذه:

میلی روایت بین اس جزو سے ترجمۃ الباب کی مطابقت ثابت ہوتی ہے۔ بیابعد ازعشاء روایت سامرہ ہے۔

بخاری شریف میں دوسری جگہ صلوٰ 6 اللیل میں اس روایت میں یہ اضافہ ہے: فصلی اربع رکعات فتحدث مع اهله ساعة \_\_\_\_ اورسامرہ کے ثبوت کیلئے طویل گفتگو کی ضرورت نہیں۔ تواس سے ترجمۃ الباب سے مطابقت ہوگئ۔ گویا ام بخاریؓ نے تھے یداذ بان فرمانی کیدوسری جگہ کی روایت کوسا مند کھ کرتر جمد قائم فرمایا \_\_\_\_

آپ اُلَّى اَلَیْ اَلِیْ اَلِیْ اَلِیْ اَلِیْ اِلِیْ اِلِیْ اِلِیْ اِلِیْ اِلِیْ اِلِیْ اِلِیْ اور فَتنوں کے دروازے کھول دیے ۔ سے سال اور فتنے میں چولی دامن کاسا تھ ہے ۔۔ ممکن ہے خواب کچھاورد یکھا ہوالبتہ یہ تعبیر ہو۔۔۔

#### فانراسمائةسنةمنهاالخ:

راوی حدیث حضرت این عمر کے خزدیک مطلب بیہ ایک صدی پر ''قرن''ختم موگا۔ بینبیں کہ قیامت آجائے گئی۔۔۔اس حدیث کے ذیل میں حیات عیسی، حیات خطر (یادجال) یاجنات کے مسائل چھیڑ نادرست نہیں بہ منطق کا کلیہ خہیں جس کے دنی جزئید خارج نبیو ویڈ طانی ارشاد ہے۔جواکثری احوال کے احتبار سے موتا ہے۔ (خفیدالتاری 1121)
سوال: بیحدیث آپ بھر گافتا کی وفات سے ایک ماہ قبل کی ہے۔ اس کا تقاضا بیہ کہ ایک سودس ہجری تک سب کو ختم مونا چاہیے۔ حالا نکہ قرآن وحدیث سے حضرت عیسی کا اب تک زندہ مونا خابت ہے اور بہت سے حضرات حیات خضر علیہ السلام کے قائل ہیں۔ اور بعض حضرات حیات خوال میں دید والے بھی منقول ہے کہ دجال بھی زندہ ہے تو یہ تعارض مورات دیات خوال کے السلام کے قائل ہیں۔ اور بعث اللہ میں مناول ہے کہ دجال بھی زندہ ہے تو یہ تعارض ہوگیا۔

جواب ا: بهوديث اكثرافراد كاعتبار ي

جواب ٢: اگرمدیث کوتموم پرممول کیاجائے توجواب یہ کدوسرے دائل کے ونے کی وجہ سے تھیم ہے۔ جواب ١٠: حدیث میں علی ظهر الارض کے لفظ ہیں تو حضرت میں کا آسان پر اور حضرت معشر کا سمندر میں اور وجال کا سمندر میں زیرہ ہونا حدیث کے منافی نہیں ہے۔ البذامر اووہ مخلوق ہے جوم حجوب عن الابصار نہو۔

حضرت جابر کی روایت میں صراحت ہے کہ آپ کا گاگا گئے وصال سے ایک ماہ قبل یہ حدیث بیان فرمائی آپ کا گاگا گئے وصال سے ایک ماہ قبل یہ حدیث بیان فرمائی آپ کا گاگا گئے گئی وفات ۱۰ ھربیج الاول میں موتی۔ مکہ مکرمہ میں ۱۰ ھرکو وامر بن طفیل اور مدینہ میں صفرت جابر اس سال اور خالیا صفرت آس مجھی اس کے قریب اس دار فائی سے رحلت فرما گئے۔ الغرض طول عمر کے باوجود یہ صفرات بھی سوسال کے اندر ہی وصال فرما گئے۔ مقصود یہ کہ ام سابقہ کی طرح حمیاری عمرین زیادہ مہیں بلکہ کم بیں اور ذمہ داری زیادہ ۔ للمذا خفلت و کوتای سے بچا جائے۔ (فنل الباری 159/2)

غطیط: سخت خرالے ۔ اور خطیط بلکا خراٹا ۔ ۔ گھرتشریف لاکر آپ کا گفائی نے جو چار رکعت پڑھی ہیں یہ وہ ہیں جو وتر سے پہلے صلف قاللیل کے طور پر پڑھا کرتے تھے ۔ ۔ یعشا کے فرض کے بعد دسنت اور د نظام بیس ہیں۔

نام الغلیم (چھوکراسوگیا؟) فالام کی تصغیر ہے بمعنیٰ بچوا مشہور تول بھی ہے کہ بھزہ استفہام محذوف ہے۔ آپ بڑا فالگ حضرت میمونڈ سے پوچھالیکن اخبار کا بھی اختال ہے کہ آپ بڑا فالگا نے خضرت میمونڈ کو بتایا کہ ابن عباس سوگیا ہے \_\_\_ابن عباس ٹے نے سکوت اس لئے فرمایا کہ آپ بڑا فالگا الکلف اپنے معمولات پورے فرمائیں۔ (نصرابری 505/1)

## اقسام قيامت

حديث الباب ساقسام قيامت بيان كرنامقصود ب-

ا: قامت صغرى اوروهى مات فقد قامت قيامته \_\_\_

۲: قیامت وسطلی ایک قرن ختم موجائے اور ایک نسل اتمام کو پہنچے جیسے پاکستان بینتے وقت جو موجود تھے وہ سب ختم موجا نیس آو کہا جائے گانا یک قرن ختم مو کیا۔

۳: تیسری قیامت کبری اجماعی ایل جهان وجهان کی قیامت۔

سمراس دقت منع ہے جب اس کے نتیجے میں صبح کی نمازمتا ٹر ہوا گرنما زمتا ٹریڈ ہوتو پھراس کی مخبائش ہے۔ بھی قول عدل ہے۔ (انعام الباری191/2)

اشكال: حضرت عبدالله بن مسعود مرفوعات فرمات بيل لاسمر الالمصل او مسافير السطرح سمركى رفصت اور نهى عن السمر كى احاديث كورميان ظاجراً تعارض ب: جواب صحت حديث كشوت ك بعديه كها جاسكتا به كهمر فى احاديث كورميان ظاجراً تعارض ب: جواب صحت حديث كشوت ك بعديه كها جاسكتا به كهمر في العلم كرف والاصلى ك حكم بيل بي حضرت عرض كوالاموى الشعرى في في المعلق المعلق

# 42بَاب حِفُظِ الْعِلْمِ\_\_\_عَلْمَ كويا وركحنا

حَدَّنَاعَبُدُالْعَزِيزِ بْنَعَبُدِالْهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكَ عَنْ ابْنِ شِهَا بِعَنْ الْأَعْرَ جَعَنَ أَبِي هُرَيْرَةً وَلَوْلَا آيَتَانِ فِي كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّنْتُ حَدِيكًا ثُمَ يَعْلُو { إِنَّ الَّذِينَ يَكْعُمُونَ مَا أَنْزَلْتَامِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهَدَى إِلَى قَوْلِهِ الرَّحِيمُ } إِنَّ إِخْوَانَنَامِنْ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ وَإِنَّ إِخْوَانَنَامِنْ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ وَإِنَّ إِخْوَانَنَامِنْ الْبُيِّنَاتِ وَالْهُمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْهُ مَلُ فِي أَمْوَ الْهِمُ وَإِنَّ أَبَاهُ وَيَانَ يَلْوَمُ وَاللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُعْتِمِ بَطْدِهِ الْالْمُعْلُمُ الْمُعَلِيمُ وَاللّهُ مَلُ فِي أَمْوَ الْهِمُ وَإِنَّ أَبَاهُ وَيَانَ يَلْوَمُ وَاللّهُ صَلّى اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعْمَالُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِيمُ وَاللّهُ مَا لَا يَعْمَلُ فِي أَمْوَ الْهِمُ وَإِنَّ أَبَاهُو لَهُ وَكَانَ يَلْوَالْمُ وَاللّهُ مَالِكُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ الْمُ عَمْلُ فِي أَمْوَالِهِمْ وَإِنَّ أَبَاهُ وَاللّهُ مَالِكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْمُوالِقُ الْمُعْلَامُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَمْ الْمُعُولُ وَاللّهُ الْمُؤْمِلُونَ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

حَدَّثَنَا أَخْمَدُبْنُ أَبِي بَكْرٍ أَبُو مُضْعَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهَ إِنِّي أَسْمَعُ مِنَكَ حَدِيقًا كَثِيرًا أَنْسَاهُ قَالَ ابْسُطُ رِ دَاءَكَ فَبَسَطُعُهُ قَالَ فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ صُمَّةً فَصَمَعْتُهُ فَمَا نَصِيتُ شَيْقًا بَعْدَهُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمْ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُذَيْكِ بِهَذَا أَوْ قَالَ خَرَفَ بِيَدِهِ فِيهِ

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي آخِي عَنْ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنْسَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ التَّهِصَلَّى اللَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِ عَاءَيْنِ فَأَمَّا أَحَدُهُ مَا فَبَثَتْهُ ثَوْالْ آخَرُ فَلَوْ بَثَثَتْهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ ترجمہ: حضرت ابوہریر ہ نے فرمایالوگ کہتے ہیں ابوہریرہ حدیثیں کثرت سے بیان کرتاہے اگر قر آن کریم کی دو

آئینیں نہ ہوتیں تو ٹیل کبھی بھی حدیث بیان نہ کرتا۔ پھر ان آئیتوں کی تلاوت کرتے (جن کا ترجمہ یہے) بے شک وہ لوگ

جوچھپاتے ہیں اس چیز کو جوہم نے اتاری یعنی بینات اور ہدایت الرحیم تک (اور فرمایا) بے شک ہمارے مہا جربھائی

بازاروں ٹیں تجارت ٹیل مشغول رہتے تھے اور ہمارے انصاری بھائی اپنی زئین اور اموال کے کام بیں مشغول رہتے تھے

۔ اور ابوہریرہ رسول اللہ جال تھا تھے کی ساتھ چٹا رہتا تھا پیٹ سیراب کرکے اور حاضر ہوتا تھا اس وقت جب وہ حاضر نہیں

ہوتے تھے اور محفوظ کر لیتا تھا وہ چیزیں جوہ محفوظ نہیں کرتے تھے۔

حضرت ابوہریرہ فی نے فرمایا میں نے کہا یارسول اللہ بھا فیکھیں آپ سے بہت زیادہ حدیثیں سنتا ہوں بھر بھول جاتا ہوں ۔آپ بھا فیکھیے نے فرمایا اپنی چادر بھیلامیں نے چادر بھیلائی آپ نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ چلو بھرا (اشارہ کیا) بھر فرمایا اس کوملا لےمیں نے اس کوسینے سلکا لیا اس کے بعد میں کوئی چیز بمیں بھولا۔

حضرت ابوہریرہ فرماتے بیں میں نے رسول اللہ بھائی آئے ہے دو بورے (علم کے ) محفوظ کئے بیں ایک تو میں نے پھیلا دیاد وسرے کوا گر پھیلادوں تویہ شدرگ میری کٹ حائے۔

ربطا: باب سابق بین سمو فی العلم کاؤ کرتھا۔ سمو فی العلم؛ پرحفاظت کاؤر بعدہ۔ اس لئے اس کے بعد "باب حفظ العلم" قائم کیاتا کہ معلوم ہوجائے سمر کامقصد حفظ العلم ہے۔

غرض ترجمه: اس باب کوقائم کر کے عظمت علم بیان فرماتے بیل کہ ام پڑھ کریا دکرنا چاہیے اور روایت الباب بیل علم محفوظ رکھنے کا طریقہ بیان فرمایا۔ تواس باب سے مقصود بخاری دو باتیں بیں: -اعلم کویادر کھناچاہیے۔ -۲ حفاظت اور یاد کرنے کا طریقہ بیان فرمایا۔ اور اس کے دوطریقے بیں: -ا کثرت ملازمت۔ ۲: اور دعاءِ استاذ محتزم ۔ صرف محنت پری بھروسہ ہیں ہوناچاہیے۔ حضرت ابوہریرہ کی کل مرویات ۵۳۷۴ ہیں۔

باب بازابل صرف صفرت ابوہریرہ کاذکرہے کیونکہ وہ احفظ الصحابة للحدیث ہیں۔ ویحفظ ما لایحفظون ہیں اور اَکْفَرَ اَبُؤ هُوَیْوَ وَ اَبِعَیٰ کَرُمْ اَللهٔ وَ احفظ الصحابة للحدیث ہیں۔ کیونکہ حفظ کے بغیر کثرہ وایت میں اور اَکْفَرَ اَبُؤ هُوَیْ وَ اَبْعَیٰ کَرُمْ اللهٔ اِسْ حدیث کی ترجمہ سے مطابقت ثابت ہوگئی ۔ کیونکہ حفظ کے بغیر کثرہ وایت معلوم ہواانسان علم کے ساتھ جس قدر محبت و مشغولیت رکھتا ہے اسی قدر علم میں ترقی ہوتی ہے۔ حضرت ابوہریرہ کی مدت مصاحبت قلیل ضرور ہے لیکن کسب فیض کیلئے شغف و مشغولیت بہت زیادہ تھی دومری حدیث میں اعطائے علم کا اعجازی طریق ہے فمانسیت بعدہ هیا اس کی تعبیر ہے۔

وفات کے بعد حدیثیں یاد کرکے حضرت ماکنٹی کی کہ آپ ہی گھا گھا فیفل اور آپ کی دعا کی برکت بتارہے ہیں (نیز آپ ہی گھا گئی) وفات کے بعد حدیثیں یاد کرکے حضرت عائشہ کوسنا یا کرتے تھے[حند 415/1])

## تشريح حديث

## انالناسيقولونالخ:

بیلوگوں کا حضرت ابوہریرہ پراعتراض ہے کہ ابوہریرہ احادیث بہت کثرت سے بیان کرتے ہیں\_\_ حالا تکہ ان کو حضورتَ ابوہریرہ پراعتراض ہے کہ ابوہریرہ احادیث بہت کثرت سے بیان کرتے ہیں \_\_ حالا تکہ ان کو حضورہ کا فاقت ہاں دیکر حضورہ کا فاقت بہت کم ملا۔ صرف تین سال خدمت میں رہنے کی سعادت حاصل ہوئی \_\_\_ جب کہ دیگر صحابہ جوسالہاسال سے خدمت میں مضے ان کی مرویات اتنی نہیں ہیں۔

حضرت ابوہریرہ فی نے اس کا جواب دیا کہ قرآن کریم ہیں چونکہ کتمانِ علم پر دعیدہے اس لئے ہیں بیان کرتا ہوں ہے جر فرمایالوگ بیاعتراض کیوں کرتے ہیں۔ اس لئے کہ ہم لوگ علم ہیں مشغول رہتے تھے۔ جبکہ مہاجرین بازاروں اور حضرات انصار کھیتی باٹری ہیں مصروف رہتے تھے۔ (اور ابوہریرہ کو کیا چاہیے تھا؟ دوروٹی اور دو بوٹی جو آپ بہا تھا تھے۔ کے دسترخوان پرمل جاتی تھیں۔[حفۃ القاری 415/1])

#### بشبعبطنه:

۔ ان بیقناعت سے کنابیہ ہے۔ یعنی کھانے کوتو بچھ بیں ہوتا تھا۔ لیکن قناعت اور سیر چشمی کی وجہ سے 'بشبع بطن'' کی کیفیت میں رہتے تھے۔اس صورت میں بیکلام قیقی معنوں پر محمول ہے۔

۲: دوسر اُمعنیٰ مجازی ہے کہ شبع بطن سے مراد شبع بطن من العلم ہے۔ اور اس مطلب کی تائید اس خواب سے ہوتی ہے کہ آپ مَالِیَ اَلْمِی کِی کِی کِی کِی کِی اور علم سے تعبیر دی \_\_\_\_

سندآخر(۱) مديث اول يس بيده تهايم ال بيديديم (۲) و إل فيه نظايم ال فغوف بيديه فيد م (رس الربي 297) فعانسيت معد:

اس كەلىمدىنى كېچى كوئى چىز ئىھولا\_\_\_ اگرىسى جگەھنىرت البوہرىرە كى طرف نسيان كى نسبت آجائے تواس كے دوجواب بىل : 1: ايك آدھ بات بھول جانا ؛ پياس كے منافئ نہيں آخرانسان بيل ۔

۲: یا حضرت ابوہریرہ کی بھول کوهل کرنے والابھول گیا۔ چنا بچہ شکلوۃ شریف کی ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوہریرہ نے ایک حدیث بیان فرمائی توشا گردنے اس پر کہا پہلے تو آپ نے بچھا ور فرما یا تھااب اس کے علاوہ بچھا ور فرمارہے ہیں \_\_\_\_ آپ نے فرمایا بھے یاد نہیں۔ تواس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں: حضرت ابوہریرہ کروایت مجمولے نہیں تھے۔ بلکہ جب دیکھاشا کردکم فہم ہے اور روایات میں اکراؤ پیدا کرتاہے تواککار فرمادیا کہ جاؤ جھے یاد نہیں۔ فعمانسیت شیناً بعد:

روایت الباب شل مطلقاً نسیان کی نفی ہے جبکہ کتاب البیوع کی روایت ش ہے کہ آپ بھا گھانگی نے اس وقت کوجو پھھ کمااس میں سے پھر جی بہولا تعارض موا۔

جواب: بیہ کر تعددوا قعد پر محمول ہے ۔۔ لیکن یہ جواب درست جمیں اس لئے کیدونوں واقعات کاسیات ایک ہی ہے اور پیدلیل ہے واقعہ کے ایک ہونے کی۔

حضرت بیخی الحدیث فرماتے بیل میری دائے ہے کہ ایک کتاب البیوع والی دوایت بیل من مقاله کے الفاظ بیل بعن اجلیہ ہے اور اس روایت بیل من مقاله کے الفاظ بیل بعن اجلیہ ہے اور اس روایت کامطلب یہ ہے کہ آپ بھا گھا گیا اس دھا کی برکت کی وجہ سے اس کے بعد بھر بیل بھولا۔ (ایل 438) نیز من ابتداء خایت کیلئے ہو یعنی میرے سے روایات کوئے بھولئے کا آغاز ہو گیا جو پہلے نہ تھا۔ (کشف 2524) شعبہ: حضرت ابو ہریرہ نے اکثار فی الحدیث کے سلسلہ بیل اظہار حقیقت فرمایا خدا مخواستہ حضرات مہاجرین واقصار کی جرگز تقیص مقصود نہیں تھی۔ (کشف 437)

#### قُطعَ هٰذاالبلعوم:

دوقتم کے علوم ماصل کے ۔ ایک کووش نے پھیلادیا ، دوسرے کواگریل پھیلاؤں تو میراحلق کا طردیا جائے۔

جس تھیلے بیل احکام شریعت تھاں کے سمان کے سلسلہ بیل آیات بقرہ تلادت فرمائیل اور وحید کیٹیٹر افظرائے فرمایا البینی کو وقت کی دوایت جن بیل اسامہ منافقین ، بزیر ، جائ کا بیست وخیرہ تھان کے ذکر سے اندیو کر جان کا اظہار فرمایا ای لئے اس دوا کا معمل تھا اس کے ذکر سے اندیو کر جان کا اظہار فرمایا ای لئے خلافت بزید کی طرف اشار متھا جو ۲۰ ھیل قاتم ہوئی اور تحدید ماکی وجہ سے آپ کا وصل پہلے کی ہوگیلے (فنل باری 1652) فالفت بزید کی طرف اشار متھا جو ۲۰ ھیل قاتم ہوئی اور تحدید الباب سے تعارف ہوا۔ حافظ این جو فرمائے بیلی نہر موجہ بیلی ہوئی اور محدیث الباب سے تعارف ہوا۔ حافظ این جو فرمائے بیلی نہر موجہ بیلی ہوئی اور محدیث باب کے خلافت میں اور حدیث باب سے خلافت کی دوباں تین ہوجے فرمائی دونیا باب کی دوبات موفی الم اس کی دوبات موفی الم اور محدیث باب سوال: اس طم سے کونسا ملم مراد ہے حضرات صوفی الم تصوف مراد لیتے بیلی اور موند الم مراد ہے کوند کر محسرت موفی الم تحدیث باب اس کی دوبات بیلی خلافت یہ برید ہوئی ، تو اس سے بیلی موالی تکوید میں دوبال کی دوبال کی دوبال کی سے کونسا مراد ہوئی ، تو اس سے برید بری موبال کی دوبال کی د

چھپانای چاہیے۔لہذاصوفیا کرام کوچاہیے کہ کوئی ایسی بات جس سےلوگوں کے اعتقاد بگڑنے کااندیشہ ہوتونہیں بتانی چاہیے۔ حضرات صوفیاء کرام فرماتے بیں اس سےطریقت کے حقائق ومعارف مراد بیں کیونکہ ان کا ظاہری معنیٰ کچھ ہوتاہے اور باطنی معنیٰ کچھ اور ہوتے بیں ظاہری معنیٰ سے بعض اوقات بہشہ ہوتاہے کہ شاید ارتدادیا کفرکی بات کہد دی حالا تکہ کفرکی بات مقصود نہیں ہوتی جیسے منصور نے 'اناالحق'' کہدیااب ظاہراً کے گفرکی بات تھی اگر چے مقصود کفرنہیں تھا۔

یہاں تک کہ "باطنیہ" ای کوآگے بڑھا کریاستدلال کرتے ہیں کہ قرآن دسنت کے ایک ظاہری معنی ہوتے ہیں ادرایک باطنی ہوتے ہیں ادرایک باطنی ہوتے ہیں انعام لباری 198/7) ہوتے ہیں بھرانہوں نے اس پراپنے ندہ ب کی بنیاد کھی کہ اصل مقصود ظاہری احکام نہیں بلکہ باطنی تعلیمات ہیں (انعام لباری 198/7) اشر اطساعت بہت حضرات صحابہ کرام کو علوم تھیں کیک بعض علامات قیامت ایسی ہیں جن کا تحل ہر کوئی نہیں کرسکتا اس کئے مخصوص حضرات کو بتائی گئیں جن میں حضرت ابوہر برہ شامل ہیں اور عاممة الناس سے اختفاء کیا گیا۔ (کشفہ 166/4)

فائدہ اُ: گردن میں دورگیں ہیں ایک سے سانس آتا جاتا ہے وہ حلقوم ہے اور دوسری سے کھانا پانی آتا جاتا ہے وہ بلعوم ہے مگریہاں گردن مراد ہے۔ (حفۃ القاری 417/1)

فائده ۲: دونول تضیلیول کا برابر ہونا ضروری نہیں ایک میں پانچ ہزار اور ایک میں صرف پانچ احادیث ہی مول۔(حنه 417/1)

سوال: بيرستمان علم بيے جوجائز نهيں۔

جواب: چونکہ پیلم علوم البحلال و البحرام میں سے ہمیں تھا۔ جس سے غرضِ عام ادراحکام شرعیہ تعلق ہوتے ہیں، اس لئے یہ کتمان علم کی دعید میں داخل نہیں۔

# 43بَابِ الْإِنْصَاتِ لِلْعُلَمَاءِ ... علماء كى بات سننے كے ليے فاموش رہنا

حَدَّثَنَا حَجَّاجَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُدْرِكِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ اسْتَنْصِتِ النَّاسَ فَقَالَ لَا تَرْجِعُو ابَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبَ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ.

ترجمہ: "حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں حضور کا فیٹھائے نے ان کوجۃ الوداع میں فرمایالو گوں کو خاموش کرا پھر آپ نے فرمایامیرے بعد کا فربن کے نیاوٹنا کہ تمہار ابعض بعض کی گردنیں مارنے لگ جائے۔

ربط: بلبسابق میں حفظِ ملم کاذکر تفا\_\_\_اب اس بلب میں طریقهٔ حفظ می تلایاجار بلب کے علماء کی بلت توجه اور دھیان سے سنے غرضِ ترجمہ: اس کی جاراغراض ہیں:

- ا: طلباء كرام كودوران مبق آليس مين باتين جين كرني چاڄئيں۔
  - ۲: حفاظت عِلم کیلئے اوب سے سننا ضروی ہے۔
- m: ایک غرض یے کایک مدیث لا تقطع مع الناس کلامهم کی فصیص مقصود ہے۔ کوئی علم کی بات کرناچاہے یا وعظ

کرناچاہے تو پھرلوگوں کوخاموش کراتے ہوئے ان کی بات کا ٹانا جائز ہے۔ سننگا تق ادا کرنے سے ممل کی آوفیق بل جاتی ہے۔

7): انصات کے معنی متعلم کی جانب ہمام حواس کو معطل کرنے کے آتے ہیں۔ ابن بطال نے فرما یا سیاب سے مقصود بخاری سیے کہ طالب علم کو چاہیے ہمروقت ہم تن استاذ اور شیخ کی گفتگو کی طرف متوجہ ہے۔ اور اس کی مجلس ہیں شوروشغب نہ کرے کیونکہ علماء کرام مضرات انبیائی کے وارث ہیں۔ حق نہیں الا تو فعو ۱۱ صو اتکم کا حکم آیا ہے لا ذاہمی حکم جام کرام کا ہے۔

علماء کرام حضرات انبیائی کے وارث ہیں۔ حق نہیں الا تو فعو ۱۱ صو اتکم کا حکم آیا ہے لا ذاہمی حکم جام کرام کا ہے۔

علم میں فرماتے ہیں ' کلعلماء '' ہیں ' لام اجلیہ'' ہے۔ اور مقصود یہ ہے اہلی علم کے احترام کی وجہ سے ان کے سامنے خاموش رہیں اس ہیں مجلس درس کی قیرنہیں \_\_\_ بلکہ عوم احوال مرادہیں۔

تنبیہ: متعلمین کے لئے یہ ہے کہ اہلِ علم کے سامنے انصات مع التوقیر ہور فع صوت نہ ہوقلب و ذہن سے شیخ کی طرف کامل التفات ہو۔

ای طرح وعظ رفسیحت کے موقع پر خاموش کرانا جائز ہے \_\_\_اگر چہلوگ ذکرو تلاوت وغیرہ میں ہی کیوں مذمشغول ہوں اس لئے تعلیم وبلیغ کی ضرورت سے اوقات ِ خاصہ میں انصات مباح اور سخسن ہے۔ (کشف 471/4)

## تشريح حديث

#### استنصت الناس:

آپ بَالْنَا لَكُمْ الله عَلَيْ الله عَبِدالله عَبِدالله عَبِد الوداع كموقع پر فرما يا تضالوگول كوچپ كرادو ... اى سے ترجمة الباب كى مطابقت ثابت ہوئى ..

على الخنت كے بقول صحيح يہ ہے كہ انصات خاص ہے اور استماع عام ہے استماع مطلق كان لگانے كو كہتے ہيں چاہے سكوت ہويا نه ہوجبكہ انصات اليے سكوت كو كہتے ہيں جس ميں استماع بھى ہو۔

قال سفيان ثورى عطالتها ول العلم الاستماع ثم الانصات ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر (كشف 475/4)

#### قالەفىحجةالوداع:

سوال: یدروایت حضرت جریر سے ہے۔ کہ 'کی ضمیر بھی حضرت جریر '' کی طرف لوٹتی ہے۔ حضرت جریر '' حضور پاک ﷺ وفات سے چالیس روز قبل مسلمان ہوئے۔ تو ان کو استنصت الناس کیسے کہددیا۔ کیونکہ حجۃ الوداع تو دوماہ قبل ہواہے اس وقت یہ سلمان نہیں تھے۔

جواب ا: شراح حدیث یہال حیران ہوگئے ہیں۔ اکثر شراح کہتے ہیں کہ روایت ہیں حذف ہوگیا\_\_\_ جس کی طرف خمیرلولتی ہے دہ محذوف ہے۔اس لیے ضمیر کامرجع جریر شنہیں ہوسکتے۔

جواب ۲: حافظ ابن جرفرماتے ہیں کہ چالیس روز قبل مسلمان ہونے کی روایت غلط ہے بیتورمضان شریف میں مسلمان

موے تقان کا ج میں شرکت کرنا ثابت ہے۔ البذاضمیر کا مرجع ہی ہیں۔

علامہ عینی فرماتے ہیں یہ بہت خوبصورت تھے ،طویل القامت تھے۔ایک ذراع کا جوتا تھا ،اونٹ کی کہان تک ان کا قدتھا۔
حضرت جریر کو جب آپ ہم کا فلکے کی کہوئے تو اکرام یا انبساط کیلئے مسکراتے جب وہ پہلی مرتبہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ ہم کا فلکے کی مرتبہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ ہم کا فلکے اس کے آپ ہم کا فلکے خوار بچھائی۔ حدیث الباب کے دوجملوں کے درمیان واؤ عاطفہ ہمیں کمالی اتصال ہے۔اس کئے دونوں جملوں کامفہوم ایک ہے۔(جنة القاری 418/1)

لاترجعو ابعدى كفارأ

ا بمستحل پرممول ہے۔ بیمشہور تو جیہ ضعیف ہے۔ آپ میکا فاقل نو کفر ' کا اطلاق مخصوص جرائم پر کیاہے اور استحلال معصیت میں کسی جرم کی کوئی خصوصیت نہیں جس معصیت کوئھی کوئی شخص حلال سمجھ گاوہ کا فرہوجائے گا۔

۲: ارتکابِ قتل سے کافروں کے مشابہ نہ ہوجاؤ۔ ۳: لاتو جعو اکفاد آ کے معنیٰ لاتو تدو ا ہے یعنی مرتد نہ ہوجانا۔

۲: کفر بمعنیٰ کفران ہے ،میرے بعد تعمت اسلام کی ناشکری کرنے والے نہو۔ ۵: اسلام سلم سے ماخوذ ہے مسالمت کی بجائے مقاتلہ کرنے گو۔ ۲: کافر سے مراد اصطلاحی کافر نہیں بلکہ متفکر بالسلاح مراو ہے یعنی ہتھیار باندھ کرایک وہ سرے کے مدمقابل نہ آنا \_\_\_\_دوسری توجیو متباور ذہنی کے کافل سے دائے ہے۔ (کشف 476/4)

یہاں حقیقی کفرمراذہمیں بلکہ دین کاعملی الکارمرادہے۔ فتنے جبسراطھاتے ہیں توثنل وقتال کی نوبت آتی ہے جو کمی طور پر دین کاالکارہے۔(حفۃالقاری1/418)

بعض روایات میں بچائے کفار کے ضلالا آیاہے اس سے واضح موجا تاہے کہ تل سے اسلام سے خارج نہیں موتا۔ (نصرالباری1/212)

فائدہ: لاتر جعو ابعدی کفار اُسے ظاہر ہوتا ہے امت معصوم ہیں آو امت کا ایماع بھی جمت ہیں \_\_\_\_ ج: ایماع امت کی جمیت حدیث لاتب تعدم امتی علی ضلالہ سے ثابت ہے۔ حدیث الباب میں امکان کفر کا ذکر ہے جو اجتماعی معصومیت کے خلاف نہیں جیسے آپ ہوٹی کھا گئے کے معصوم ہونے کے باوجو دنفسِ امکان پر فرمایا گیالتن اشر سکت ، حالانکہ اشراک کا امتناع قطعی الثبوت ہے \_\_\_(کشنہ 4771)

44بَابِمَايُسْتَحَبُ لِلْعَالِمِ إِذَاسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللهِ

حَدَّثَنَاعَبْدُاللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِقَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَاعَمْرُ وقَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ
عَبَّاسٍ إِنَّ نَوْ فَاالْبَ كَالِيَ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى لَيْسَ بِمُوسَى بَنِي إِسْرَ اثِيلَ إِنَّمَاهُ وَمُوسَى آخَرُ فَقَالَ كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ
حَدَّثَنَا أُبَيُ بُنُ كَعْبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مُوسَى النَّبِيُّ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَ اثِيلَ فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ
حَدَّثَنَا أُبَيُ بُنُ كَعْبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مُوسَى النَّبِيُّ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَ اثِيلَ فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ
اَعْلَمُ فَقَالَ أَنَا أَعْلَمُ فَعَتَبَ اللَّهَ عَلَيْهِ إِذْلَمْ يَرُدَ الْعِلْمَ إِلَيْهِ فَأَوْ حَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ

ٱغلَمْمِنَكَ قَالَ يَارَبِّوَ كَيْفَ بِهِ فَقِيلَ لَهُ اخْمِلْ حُوثًا فِي مِكْتَلٍ فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَهُوَ ثُمَّ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ وَحَمَلًا حُوثًا فِي مِكْتَلٍ حَتَى كَانَا عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَضَعَا رُءُوسَهُمَا وَنَامَا فَانْسَلَ الْحُوثُ مِنْ الْمِكْتَلِ {فَاتَخَذَسَبِيلَهُ فِي الْبُحْرِسَرَبًا}

وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ [آثِنَا غَدَاءَنَا لَقَدُ لَقِينَامِنْ سَفَرِ نَاهَذَا نَصَبًا }وَلَهْ يَجِدُمُو سَى مَشَّامِنْ النَّصَبِ حَقَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ { أَرَا يُتَ إِذْاً وَيُنَا إِلَى الصَّخْرَ قِفَا نِي نَسِيتُ الْحُوتَ }قَالَ مُوسَى { ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَازِتَدَّاعَلَى آثَارِ هِمَا قَصَصًا }

فَكَانَتُ الْأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا فَانْطَلَقَا فَإِذَا عُلَامْ يَلْعَبْ مَعَ الْفِلْمَانِ فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَ أُسِهِ مِنْ أَعْلَاهُ فَاقْتَلَعَ وَأُسَهُ بِيَلِهِ فَقَالَ مُوسَى { اَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسٍ } { قَالَ أَلَمْ أَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا } قَالَ ابْن عُنِيهِ فَقَالَ مُوسَى { أَقَالُ اللهِ أَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا } قَالَ ابْن عُنِيهِ عَيْنَةً وَهَذَا أَوْ كَذُ { فَانْطَلَقَا حَتَى إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قَزِيَةِ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدًا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ عَنْهِ فَكَالًا اللهِ عَلَيْهِ وَمَا اللهِ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ مُوسَى { لَوْ شِئْتَ لَاتُخَذُّتَ عَلَيْهِ أَجُرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَئِينَا مِنْ أَهُومَى أَوْ وَنِئَا لُو صَبَرَ حَتَى يَقَضَ عَلَيْنَا مِنْ أَهْرِهِمَا

ترجمہ بجب سی عالم سے سوال کیاجائے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے تواسع کم کوالڈ کی طرف منسوب کرناچاہیے

حضرت سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس سے کہانوف بکالی کہتاہے وہ موی (جونصر کے ساتھ کئے تھے) وہ بنی اسرائیل کے موی جبیں الی بن کعب نے بیان کیا اسرائیل کے موی جبیں الی بن کعب نے بیان کیا

کہ رسول اللہ بڑا گافکائی نے ارشاد فرمایا موئ بنی اسمرائیل میں خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے تولوگوں نے ان سے پوچھاسب سے بڑا عالم کون ہے؟ توموی نے فرمایا میں بڑا عالم ہوں۔ تو اللہ نے ان کی طرف وتی بھیجی کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پرمیراایک بندہ ہے وہ تجھ سے زیادہ علم رکھتاہے۔

مؤی نے عُون کی اے پُروردگارش اس تک کیسے پینچوں گا؟ توحکم ہوا چھپلی زئیل ش رکھ لے جہاں وہ چھپلی کم ہوگی وہاں وہ سلے گا۔ پھر موی چلی زئیل ش اٹھائی حتی کہ چٹان کے وہ ملے گا۔ پھر موی چلی زئیل ش اٹھائی حتی کہ چٹان کے پاس پہنچ اور اپنا سر رکھا اور سو گئے اور ہج پلی زئیل سے لکی اور در باش راستہ بنالیا۔ موتی اور ان کے خادم کو جب ہوا اور دونوں چلتے رہے ایک رات ، دن شر جنت اباقی رہا تھا۔ جب سے ہوئی توموتی نے اپنے خادم سے کہا ہمارانا شتہ لاک ہم تواس مفر سے تھک گئے۔ اور موتی کو تھکان نے چھوا ہمی نہیں گرجب اس جگہ سے آگے بڑھ گئے جہاں جانے کا حکم ہوا تھا۔ ای وقت ان کے خادم نے کہا کیا اور موتی کو تھی ان کے خادم نے کہا کیا آپ نے تیموں کی اور کی کیا گئی گئی کیں اس کاذکر کرنا بھول گیا تھا۔ ا

مؤیؓ نے کہا ہم توای کی تلاش میں متے پھروہ دونوں کھون لگاتے ہوئے اپنے نشانات قدم پرلوٹے۔ جب اس مخرہ کے پاس پہنچتود تکھا ایک شخص کپڑا لینٹے ہوئے ہے۔ مؤیؓ نے اس کوسلام کیا تو تعظر نے کہا: تیر سلک بیں سلام کہاں سے آیا۔ مؤیؓ نے کہا بیں موں منظر نے کہا بی اس انتقادہ سکتا ہوں اس شرط نے کہا بیں موں دعظر نے کہا بی اس انتقادہ سکتا ہوں اس شرط

پر جھے بھی وہ ملم سکھاؤجو آپ کے پاس ہے۔

معٹر نے کہا: آپ میرے ساتھ مرنہ کرسکیں گے۔ اے موئی بات یہ جاللہ نے جھے ایک طم دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اور آپ کو اللہ نے ایک طم دیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ موئی نے کہا انشاء اللہ آپ ضرور مجھے مبر کرنے والا پائیں گے۔ حمواری کسی کام میں نافر مانی نہیں کروں گا۔ بھروہ دونوں سمندر کے کتارے پر روان ہوئے اور ان کے پاس کشتی نہیں۔ است میں ایک کشتی ادھر سے گزری انہوں کشتی والوں سے کہا ہم کو وار کراؤٹھٹر کو انہوں نے بہچپان لیا اور بغیر کرایہ کے دونوں کو وار کرائیا۔

استے ہیں ایک چڑیا آئی اورکشتی کے کنارے بیٹے کراس نے ایک یادو چھکٹی سمندرہیں ماریں۔ معظر نے کہاموی امیرے اور تیرے ملم نے اللہ کے ملم ہیں سے اتنا لیا ہے جاتنا اس چڑیا کی چوٹی نے سمندرہیں سے ۔ اس کے بعد معظر کشتی کے مختوں ہیں سے ایک کی طرف چلے اور اس کو اکھیڑ ڈوالا موٹی نے کہا ان اوگوں نے توہم کو بغیر کرایہ کے سوار کیااور تم ان کی کشتی کو تقصان پہنچا کران کوڈ بونا چاہتے ہو معظر نے کہا کیا ہیں نے ہیں کہا تھا کہ آپ میرے سا مقدم نہیں کری گے موٹی نے کہا میری مجمول پرمیری گرفت نے کرواور میرے کام کو مفکل میں نہونساؤ۔

م المن من المنظمة المنظمة المن المنظمة المن المن المن المن المنظمة ال

ا حضرت بوشع بن فون بتلانااس لي بعول كانبول في يكت بوت كري لي كربار سيل بتا دول كامان شاء الله بين كها تفا

خطرنے کہا کیائں نے آپ سے جہیں کہاتھا آپ میر ساتھ مبرنہ کرسکیں گے۔ ابن عین نے کہایہ پہلےکام سے زیادہ ہے۔
پھر دونوں چلے اور ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے۔ ان سے کھانا ما لگاتو انہوں نے کھانا کھلانے سے اکار کیا۔ پھر انہوں نے
دیکھا اس میں ایک دیوار ہے جو گرنے کے قریب ہے۔ توضیر نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور دیوار کوسیدھا کردیا۔ تو پھر موی نے
کہاتم چاہتے تو اس کی مزدوری لے سکتے تھے۔ خصیر نے کہائیں اب میرے اور تیرے درمیان جدائی کی کھڑی آن پہنچی ہے۔
صفور بڑا اللہ موی پر رحم کرے۔ کاش مبر کرتے تو ان کے اور حالات بھی ہم سے بیان کے جاتے۔

### فيكل العلم الى الله تعالى:

ربط:بابسابق بن متعلم كوحفاظت علم كاطريقه بتلايا تفاكدامتاذكى بات غورسے سے باببلاا بن عالم كوي هيجت فرمارہ بن الم بن آواضع وانكسارى ہونى چاہيے \_\_\_\_اس كمندسے كوئى ايساكلمہ نه لكاجس سے تكبركى يوآئے۔ غرض بخارى ا: غرض ربط كى تقرير سے واضح ہے كہ بڑے سے بڑے مالم كوتواضع اختيار كرنى چاہيے اور كمالي علم كوش تعالى شاندى طرف منسوب كرنا جاہيے۔

۲: بیمال امام بخاری کامقصدعلماء کوبه بات سکھاناہ که آنہیں اپناجہل بھی پنیش نظرر کھنا چاہیے اپنی محدود معلومات کو سامنے رکھ کرغیرمحدود مجہولات سے قطع نظر مناسب نہیں۔(فسل اباری170/2)

سا: علاً مینی فرماتے ہیں: امام بخاری کامقصود غیر اللہ سے علم غیب کلی کنی ہے اور جرا سے موقع پرجس کا عالم کولم نہو اس کوادب کا تقاضا ہے ہے کہ وہلم کواللہ تعالی کی طرف منسوب کرے بہی مطلب فید کل العلم المی علق تعالیٰ کلہے۔ ۳: اللہ اعلم کی بجائے انا اعلم کہنے پر موتی علیہ السلام جیسے جلیل القدر پینم برمعتوب ہوئے تو عام علماء کسی محرح قابل عفوجیس ہوسکتے اس لئے علماء کو پوری احتیاط کرنی جاہیے۔ (نسل اباری 169/2)

### تعادفسيدواة

#### محملالمسندى:

مسدا مادیث بہت تلاش کرتے تھے۔اس لئے ان کالقب بی شہرت اختیار کر گیا۔

## نوفالبكالي:

قبیلہ پکال جودشق شن تھا اس شن پیدا ہوئے۔ یک جب احبار کے ابن المواق (سوتیلے بیٹے) یا ابن الاحت یعنی بھانے ہیں۔ اولاً یہودی تھے پھرمسلمان ہو گئے۔ یہ تورا ہ کے مشہور صاء بیں سے تھے۔ ان کویہ شبہ پنش آیا کہ حضرت خطرے سفر بیل شریک ہونے والے موتی بن عمران نہیں ہیں۔ جوبتی اسرائیل کی جانب مبعوث ہوئے۔ بلکہ یہ موتی بن جیسی بن پوسف بن بیعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہیں۔ یعنی حضرت پوسف سے بوتے اور یہ بھی نبی تھے۔ تورات ہیں چونکہ حضرت موتی اور حضرت خصر کے واقعہ کا بالکل ذکر نہیں اس لئے ان کوشبہ ہوانی کا دوسرے کے پاس جا کرملم حاصل کرنا ؛ یہ اولوالعزم پینمبر کے شایانِ شان نہیں \_\_\_ لیکن حضرت ابن عباس نے ان کوموئل بن عمران ہی قرار دیا ہے اور احادیث صحیحہ سے بھی بہی بات خابت ہے ۔ نیز ایک نبی کا دوسرے نبی کی طرف حصول علم کیلئے جانا منصب نبوۃ کے خلاف بھی نہیں \_\_\_ بالخصوص جبکہ دونوں کے علوم کی انواع مختلف ہوں کہ حضرت خصر کوئے تکوینی دیا گیاتھا۔ و علمناہ من لدقا علما سے بہی مراد ہے۔ اور حضرت موئی کی مطاح ہوا ملم تکوینی اور علم تشریعی علی انتحاد اس روایت ہے یہی معلوم ہوا ملم تکوینی اور علم تشریعی علی انتحاد مردی نہیں \_\_\_ بلکہ ان میں تضاد ہوسکتا ہے۔ نیزیہ معلوم ہوا تشریعی علی کے حضرت موئی کو حضرت خصر پرفضیلت حاصل تھی۔ تضاد ہوسکتا ہے۔ نیزیہ معلوم ہوا تشریعی اسے جیسا کہ حضرت موئی کو حضرت خصر پرفضیلت حاصل تھی۔

## ترشى لهجبه

#### كذبعدوالله:

بعض صفرات فرماتے ہیں یہ نوف الب کا لمح المبان نہیں تھے۔ یا صفرت ابن عباس شکوان کے ایمان میں شک تھا۔ اس لئے عدو اللہ کا سخت جملہ ارشاد فرمایا۔

ليكن بيربات بالكل غلط ہے۔ بيجيح ، پختة ايمان والے اور جليل القدرمسلمان تابعي ہيں۔

سوال: حضرت ابن عباس في في عدو الله "كيول فرمايا؟

جواب ا: ایل حق جوقلوب صافیه رکھتے ہیں ، جب غیرحق سنتے ہیں توان کے دل میں بہت گھنٹن ہوتی ہے۔اس کئے زجراً ایسے سخت الفاظ کاصدور ہوجا تاہے۔

نمبر۲ کذب عدو الله \_\_\_ اگرا تناسخت لهجهاستعال نه کرتے تولوگ ابن عباس شکے بحائے نوف کی بات پراعتاد کرتے کے عونکہ نوف واعظ منے اورلو کول میں واعظ زیادہ شہور ہوتا ہے بخلاف علماء کے۔ (درس شامز کی 299)

کذب عدو الله ابن عباس نے خربی قیس کے بارے میں اس ضم کے الفاظ استعمال نہیں فرمائے۔ حالا تکہ اختلاف ان سے بھی تھا \_\_لیکن یہ کچھو خردی نہیں کیونکہ حربی قیس سے اختلاف دوسری نوعیت کا تھا وہ یہ کہتے تھے کہ جن صاحب کے پاس صفرت موسی گئے تھے وہ حضرت خصر نہیں اس لئے یہ اختلاف اتنا سی حضرت موسی گئے تھے وہ حضرت خصر نہیں اس لئے یہ اختلاف اتنا سیکین نہ ہوا \_\_ اس کے برخلاف نوف البکالی سے جو اختلاف تھا وہ زیادہ شکین تھا کیونکہ قر آن کریم میں حضرت موسی کے مام کی صراحت ہے۔ (انعام الباری 201/2)

صفرت ابن عباس اورحر بن قیس کے مابین گفتگو کے وقت حضرت ابن عباس محصور بن بن کعب معلوم نقی معلوم نقی معلوم نقی معلوم نقی معلوم نقی معلوم نقی اور نوف بکالی کی معلوم نقی اور نوف بکالی کی معلوم نقی اور نوف بکالی کی بات خلاف مدیث تقی توجوش آیا اور فرمایا: کذب عدو الله (کشنه 484/)

سبب عتاب خداوندی بیب که حضرت موکی کوطلق جواب بین دیناچا بین تنا ایکن این الم بیر کا کهنایی بالله تعالی کی طرف بات کوونانات مین تنما اگرانااعلم کے ساتھ واللہ اعلم بھی کہدریتے توعتاب نہوتا (کشف 187/4)

## تشريح حديث

#### فيالبحرسربا:

#### الاكنقرة لهذه العصفور:

تقریب الی افہم کیلئے قلت میں تشبیہ ہے۔ نقص محض تمثیل اور تشبیہ کے طور پر ہے \_\_\_\_ ور نہ تقیقت میں بندوں کا علم متنابی اور اللہ تعالیٰ کاعلم غیر متنابی ہے۔ بیبال چونچ کا یانی بھی متنابی اور سمندر کا یانی بھی متنابی ہے۔

## حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اَهلَها:

سوال: اهلهادوباره كيول فرمايا؟ جبكه يهلمانل قرير آچكاب\_

جواب: اس میں نکتہ یہ کہ انہی لوگوں سے کھاناطلب کیا تھا۔جواس بستی کے باشندے تھے \_\_\_\_ارد کردسے جولوگ آئے ان سے کھاناطلب کیا تھا۔جواس بستی والے مراد بیں یا باہر سے آنے والے مراد بیل کیا تھا۔ اس کے استی والے مراد بیل کیا تھا۔ اس کے اعمانا تھیں جو جائے کہ بستی والوں نے بی کھانا نہیں دیا۔

حضرت بحضر کا دیوار کوسیدها کرنا بامرخداوندی تھا اور جو کام خدا کے حکم سے کرنا ضروری ہواس پرمز دوری لینا جائز نہیں \_\_\_\_\_ بین سے پیضابطہ بناہے کہ طاعات مقصودہ پراجارہ باطل ہے۔ (خنة التاری 427/1)

#### مجمعالبحرين:

اس سے کونسامقام مرادیے ۔۔۔ مختلف اقوال ہیں جن ہیں بعض اقوال جغرافیائی حالات پرمنطبق جہیں ہوتے۔ مثلاً بعض فی انکوارت اور بحرردم کے ملنے کی جگہ مرادیے حالانکہ ید دنول کھیں بھی جا کڑھیں ملتے۔ لہذاو بال جمع البحرین کہنا ممکن جمیں۔
کسی نے کہا یہ فرات کی کوئی جگہ ہے حالانکہ فرات سمندری جمیں بلکہ دریا ہے ۔۔۔ دوسری بات یہ فرات کا تعلق مضرت موتی کی جگہ ہے ہوں موری بات یہ کے درمیان ہے۔ بحر مضرت موتی کی جگہ ہے۔ اس میں محیح اور محقق بات یہ ہے کہتے البحرین فلجے عقبہ ہے جومصرا وراردن کے درمیان ہے۔ بحر

آثمرآگے جاکر بحرروم میں گرر ہاہے۔اوراس سے پہلے لیج عقبہ آتی ہے توخلیج عقبہ کاوہ حصہ جہاں آگے جاکر خلیج عقبہ بحراتمر کے ساتھ ل رہی ہے اس کوجمع البحرین سے تعبیر کیا گیاہے \_\_\_ تو فرمایا بمجمع البحرین کی جگہ پرمیراایک بندہ ہے جوتم سے ملم زیادہ رکھتا ہے کذاقالہ الشیخ نقی عثمانی مد ظلہ۔

سوال: حضرت خطر ني بي كونس كيا والانكة بل انسان توحرام بـ

جواب: آپُ کویمعلوم تھا یہ پی کا فرہوگا اور کہی بھی مسلمان نہیں ہوگا بلکہ ابداً کفریر ہی رہےگا۔ اس قتل غلام کے واقعہ سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ حضرت خصر نہیں تھے، کیونکہ اگران کی نبوت تسلیم نہ کی جائے توان کا یہ فیصلہ ظن پر مبنی ہوگا اور ظن سے حاصل شدہ علم ظنی ہوتا ہے اور اس پر اتنی بڑی بنیا در کھتے ہوئے قتل جائز نہیں۔ لہذا معلوم ہوا ان کا یہ فیصلہ علم الہامی پر مبنی تھا جو کہ بقینی علم اور قطعیت پر مبنی ہے۔

گاؤں کے قریب چنداڑ کے میل رہے تھے ان ہیں سے ایک کو جوزیادہ خوبصورت اور سیانا تھا پکڑ کرمارڈ الا \_\_\_\_ بہاں سوچنے کی بات بیب کہ بچوں نے شور کیوں نہیں مجایااوران کا پیچھا کیوں نہیں کیا؟ معلوم ہوا کہ حضرت خضرعلیہ السلام کا یمل کسی نے نہیں دیکھا۔ بظاہر ایسانظر آیا کہ کوئی حادث پیش آیاجس سے بچہ کا سرکٹ گیا۔ معلوم ہوا کہ حضرت خضرانسان نہیں تھے۔ (حمقۃ القاری 424/1)

یہاں پھرایک بارسوال پیدا ہوتا ہے اگر حضرت خضر فرشتے تھے توان کو کھانے کی کیا ضروت تھی \_\_\_ ؟ جواب یہ ہے کہ ساتھی کی موافقت منظور تھی پھر جب کھانا مل جائے گا تو کھانے والا کھالے گا اور دوسرا کوئی عذر کر دے گا سے غرض آیت پاک سے حضرت خضر کا کھانا ما نگنا قابت ہوتا ہے اور اتنی بات ان کے فرشتہ ہونے کے منافی نہیں کھانا کھانا قابت نہیں ہوتا جو فرشتہ ہونے کے منافی نہیں کھانا کھانا قابت نہیں ہوتا جو فرشتہ ہونے کے منافی ہو۔ (تحفۃ القاری 426/1)

مقتول حضرت خصر عليه السلام كانام عند أبعض جبيسور ب \_ (نصل البارى 172/2)

حضرت خضرعلیہ السلام کے ہاٹھوں فیٹل ہونے والے بچے کے بعد اللہ تعالی نے اس کے والدین کو پا کیز ہ فطرت پچی دی جو ایک نبی سے منسوب ہوئی اورایک نبی اس سے پیدا ہوئے جس سے ایک امت چلی۔

لوددنا: اس عدیث بین صفرت خطراً ورصفرت موی دونوں اس بات کا قر ارکررہے ہیں اللہ تعالی کے المرکسی کا علم کے برابرکسی کا علم نہیں اور آپ بیان فلے نو دونا فرما کراس شوق کا اظہار فرمارہے ہیں کہ ساتھ چلتے رہتے تو اور با توں کا بھی انکشاف ہوتا۔اس سے معلوم ہواا نبیاً انوعلم غیب کلی نہیں ہوتا۔ جبیبا کہ ان تینوں صفر ات کے احوال اس پردال ہیں۔

#### مىتنط فوائد:

ا: ہر حال میں ادب ملحوظ رکھے، اعتراض کی بحائے سمجھ میں آنے پر تاویل کی جائے۔ ۲: دومفاسد میں سے اخف کواختیار کیا جائے۔ ۳: شمرائع واحکام ہر حال میں قابل نسلیم اور عقول پر حجت ہیں۔ (کشف 606/4) ۱. . . باب سابق میں حضرت موی کاحضرت خضر سے سوال اور علم سیکھنا مذکورہے۔

# 45 بَاب مَنْ مَنَالَ وَهُوَ قَائِمَ عَالِمًا جَالِسًا عالم سع بوبينها موكم ركم وسعوال كرنا

حَدَّثَنَاعُفْمَانُقَالَ أَخْبَرَ نَاجَرِيزِعَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَاثِلِعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ جَاءَرَ جُلْ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّمِمَا الْقِمَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهَ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبَا وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً فَرَ فَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ قَالَ وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

تُرجِمه: صفرت ابومول فرماتے بیں ایک آدمی نبی بھی فائل کے پاس آبادر کہا یار سول اللہ قبال فی سبیل اللہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم میں سے ایک قبال کرتا ہے مصدد کھانے کے لئے اور ایک قبال کرتا ہے غیرت کی خاطر تو آپ بھی فائل کے اس کی طرف اپنا سرا تھا یا۔روای کہتے بیں آپ بھی فائل کے اس کی طرف سرنہیں اٹھا یا مگر اس وجہ سے کہ وہ کھڑا تھا اور فرما یا جو قبال کرے تا کہ اللہ کا کلمہ باندہ ووہ قبال فی سبیل اللہ ہے۔

غرض دربط ناتبل میں پھاسول یا تحصیل علم کیلئے الممینان دوقار کی شسست اختیار کرنی چاہیے، اس سے یکن ہوسکتا تھا شاید
کھڑے ہوکر سول درست نہوں اس باب میں بہات ذکر کی جارتی ہے عندالعثر درست کھڑے کھڑے ہی سنلہ بیافت کیا جاسکتا ہے۔
بعض حضرات علیاء فرماتے ہیں چونکہ روایات میں اس پر وعید ہے کہ کوئی بیٹھا ہوا در لوگ اس کے پاس کھڑے ہوں۔
چنا مچارشاد مبارک ہے: لاتقو مو اکما تقوم الاعاجم یعظم بعضہ ابعضاً۔
توامام بخاری نے اس ممالعت سے عندالعثر ورست قائم اسوال کو سنتی فرمادیا۔

تشريح حديث

الااندقائماً: اس سے ترجمۃ الباب كاشوت ہے۔ آپ بھائھ فرماضے اور سائل كھڑے ہے۔ ملے مالاندكو والرجل حدیث الباب اور بخاری شریف كی دوسری روایت بی ہے: الوجل یقاتل للمغنم والوجل یقاتل للذكو والوجل یقاتل للذكو والوجل یقاتل للذكو والوجل یقاتل لیو عام کاند دونوں روایات كے پیش نظر سبب المال پائچ چیزی بی بیں بخضب جمیت بنیمت بشہرت ، ریا كاری ۔ حافظ فرماتے بی خضب كا مال جلب منفعت اور غیرت وجمیت كا مال دفع مضرت ہے۔ اللہ كے كلمہ كى بلندى كيلئے لڑے تو وہ "فى مسبيل الله" ہے۔

پانچ اسباب بین سے آپ بھالے گئے نے کسی کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس لئے کہ ان بیں سے ہر ایک صورت بیں مدح کا پہلوہی تکاتا ہے اور ذم کا بھی ۔ اگر آپ اشبات بیں جواب دیتے توجوذم کا پہلوتھا وہ ' فی سبیل اللہ' بیں داخل ہوجا تا اور اگر آپ نفی بیں جواب دیتے تو جوذم کا پہلوتھا وہ ' فی سبیل اللہ' بیں داخل ہوجا تا اور اگر آپ نفی بیں جواب دیتے تو مدح کا پہلو بھی منفی ہوجا تا \_\_\_\_اس لئے آپ بھالے نے مستقلاً ارشاد فرمایا کہ کسی وجہ کو بھی سامنے رکھ کر قرال کرے۔ ضروری ہے کہ اللہ جل جلالہ کے کمری مقصودہ واور نیت خالص ہو۔ حاصل یہ کہ قال کا سبب کبھی توت عقلیہ

ہوتی ہے کبھی قوت ِ غضبیہ اور کبھی قوت ِ شہوائیہ۔ ان میں سے فی مسبیل عالم ہونے کی صلاحیت صرف قوت عظلیہ میں ہے\_\_\_(کشف4514-513)

. اب جمیت و خضب کی دوصور تیں ہوگئیں، یہمیت و خضب اللہ کیلئے ہے یانفس کیلئے۔اگراللہ کیلئے ہوتو یقینا وہ فی مبیل اللہ قبال ہوگا۔ (ضنل اباری 174/2)

قائدہ:والذین جاھدوافینالنھدینھم جواب ٹیل لام تاکید بانون تاکیدقائم مقام تسم کے ہے جب ہم دیکھیں لنکون کلمنالشھی العلیا نتیجہ نہ کلے تو مجمنا جاہئے کہ جاہرین کی نیتوں ٹیل فتورہے۔ (درس ٹامز آن 300)

# 46 بَاب السُّوَّ الِوَ الْفُتْيَاعِنُدَ مَي الْجِمَارِ كنكريال مارت وقت مستله يوجهنا اورجواب دينا

حَذَقَنَاأَبُونَعَيْمِ قَالَ حَذَقَنَاعَبُدُ الْعَزِيزِ بَنَ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ الزُّهْرِيْ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلَحَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَنْ وَلَا تَحْرَجَ وَأَيْتُ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِندَالْجَمْرَ قَوْهُو يُسْأَلُ فَقَالَ رَجُلْ يَارَسُولَ اللهِ نَحْزِ وَلَا حَرَجَ فَمَا مُعْلَى عَنْ ضَيْءٍ فَذِهَ وَلَا أُخِرَ إِلَّا قَالَ الْعَلُ وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ وَلَا أُخِرَ إِلَّا قَالَ الْعَلُ وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا أَخْرَ وَالْمَا عَرَقَ فَى مَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَقَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ مَنْ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مَن عَلَيْكُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

عُرِّ فَنِ تَرجِمه وربط: امام بخاری کاس باب مقصودیت اگرکوئی شخص کسی طاعت بین مشغول ہواوراس سے کوئی سوال کرتاہے وہ جواب دے یاندوے۔ امام بخاری فرماتے ہیں جواب دے کیکن اس بیل تفصیل ہے اگروہ کسی ایسی طاعت بیل مشغول ہوجو استخراق کا تقاضا کرتی اور توجہ المی الغیرے مانع ہے ایسی صورت بیل جواب نددے۔ مثلاً کوئی شخص فماز بیل مشغول ہے تو اتمام صلاق کے بعد جواب دے۔ اور ایسا نہیں ہے تو پھر جواب دینے سے تواب بیل کی ندائے گی۔ مثلاً رمی جمار اگرچہ یہ بی ذکر کاموقع ہے اس وقت جواب دیدیا تواس سے متعلقہ مل کے تواب بیل کی نبار سے کا سے تواب میں کی نبید کی اس وقت جواب دیدیا تواس سے متعلقہ مل کے تواب بیل کی نبید کی ۔

حضرت شیخ الحدیث مولانامحرز کر یافر ماتے بیل: امام بخاری ابوداؤد کی روایت انسا السعی و الو می ذکر پر بحیثیت کتاب احلم تعبیه فرماریم بیل کیلم کامر تبه ذکر الله سے مقدم ہے۔ البذا اگر کوئی رمی جمار کے دقت مسئلہ پوچھے تو ذکر قطع کر کے جواب دے۔ بعض جابل صوفیوں کی طرح نہ کرے کہ سورج طلوع ہونے والا ہے اگر کسی نے ان سے طلوع آفیاب کا دقت پوچھ لیا تو وظیفة طلح کرکمنہ بتانے کی بجائے اشار سے بتاتے ہیں۔ پیٹے جیس مئلہ بتانے سوظیفہ پر کوئی اثر جیس پوتا۔

فائدہ ا: اس باب بیل نوگ کاذکر کیا ہے قضا کاذکر جیس کیا۔ کیونکہ قضا کیلئے الممینان شرط ہے۔ دیگر کوئی مشغولیت اس
دوران نہیں ہوئی چاہیے۔ قاضی کیلئے ضروری ہے ہم تن متوجہ ہو کرمدگی ، مدگی ھلیہ اور گوا ہوں کا بیان سکر پھر فیصلہ کرے۔

(۲) آپ بیک گفتی ہوئی ہے پاس موجود ہتے۔ اب دوصور تیں ہیں اس کی رمی کررہے ہوں دوسرے یہ کہ رمی نہ کررہے ہوں دوسرے یہ کہ رمی نہ کررہے ہوں دوسرے یہ کہ رمی نہ کررہے ہوں ویسرے یہ کہ رمی نہ کررہے ہوں ویسرے یہ کہ رمی نہ کررہے ہوں دوسرے یہ کہ رمی نہ کررہے ہوں دیسرے یہ کہ رمی نہ کررہے ہوں دوسرے یہ کہ رمی نہ کہ دوسرے یہ کہ رمی نہ کہ دوسرے کہ کہ دوسرے یہ کہ رمی نہ کہ دوسرے کہ کہ دوسرے کہ دوسرے کہ بوتا ہے۔ (العام الباری 11/2)

مدیث الباب کے یائی رجال ہیں یہ سب صفرات کوئی ہیں۔ (سف 1516)

# 47 بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

حَدَّثَنَا قَيْسُ بُنْ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَاعَبُدُ الْوَاحِدِقَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ سَلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَرِبِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيبٍ مَعَهُ فَمَزَّ بِنَفَرٍ مِنْ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضٍ

سَلُوهُ عَنْ الرُّوحِ وَقَالَ بَعْضَهُمُ لَا تَسَأَلُوهُ لَا يَجِيءُ فِيهِ بِشَيءٍ تَكْرَهُو نَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمُ لَنَسَأَلَنَهُ فَقَامَ رَجُلْ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ مَا الرُّوحُ فَسَكَتَ فَقُلْتُ إِنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ فَقُمْتُ فَلَمَّا انْجَلَى عَنْهُ قَالَ { وَيَسْأَلُو لَكَ عَنْ الرُّوحِ قُلُ الرُّوحُ فِنْ أَمْرِ رَبِي } وَمَا أُولُو امِنْ الْعِلْمِ إِلَا قَلِيلًا قَالَ الْأَعْمَشُ هَكَذَا فِي قِرَا عَتِنَا

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں بی بھالھ کیکے ساتھ مدینہ کے ویران علاقے ہیں جل رہا تھا۔ آپ بھالھ کی کے ساتھ سہارا لگائے ہوئے تھے۔ چنا جی آپ بھالھ کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے۔

آپس ان ش سے بعض نے بعض کو کہا تم اس سے دوڑ کے بارے ش سوال کر و بعض نے کہا تم سوال نہ کروئیں اس میں اسی چیز نالا نے جس کو کہا تم اسے ایا التا سم دور سوال کریں گے ہیں ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا اے ابالتا سم دور کیا ہے جیز نالا نے جس کو کہا تھا گھڑا ہوش ہو گئے میں نے سوچا آپ بھل گھڑا کی طرف وی آر بی ہے تو میں تھہر کیا جب وی کا آنا آپ سے ہٹا تو آپ بھل گھڑا کے بیات تلاوت فر مائی کہ گوگ آپ سے دور کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہد دیجتے دور میں سے ہٹا تو آپ بھل گھڑا کے بیات کہد دیجتے دور میں سے ہٹا تو آپ بھل کی ہے تو ما او تو اس

ر بط: بابسابق بیں تھادین کی بات معلوم کرنے ہیں تاخیر نہ کرے اس باب بیں بتایاجار باہے دین کی بات معلوم کرنے ہیں عارمحسوس نہ کرے۔

فائده: عمرة القارى بين علامه فين فرماتي بين:

وارادبایرادهذاالبابالمترجمبهذهالأیةالتنبیهعلیانمنالعلماشیاءلمیطلعاتهعلیهانبیلولاغیرهـ اس سےمعلوم بواعلامہینی رپویندی مخے، بریلوی شریخے۔

غرض بخاری : پیسب جب الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس قلیل علم دیا کیالہذا اپنے کوعلامہ مت مجھو۔ بلکہ علم کواللہ کی طرف میر دکرو۔

## روح اوراس كامصداق

روایت الباب ش آیت بروح کاشان دول بیان کیا گیاہے۔ بیدوایت اس بارے ش نصب کرآیت شریف مدنی ہے اگرچہ ان عباس سے کی بوتامروی ہے۔ اس ش تعارض بیس ہے ، کیونکہ کس بیدد نے بیروال بواسط قریش کیا تھا اور مدین شار براہ میں میں میں میں میں کا طلاق بیست سمعانی کے ان کیا گیاہے:
راست وال کیا تھا۔ یسئلونک عن الروح فران جبریا گیا ہیں۔ جبیا کہ ارشاد مبارک: نزل به الروح الامین، تنزل الملائکة والروح ، وغیرہ۔

(۲) روح کااطلاق مفرت هینی پرمجی موتاہے جیسے القاحا الی موہم و روح مند

اس وجهد مفسرين مل اختلاف موا

ائن القيم نے لکھا ہے بعض مفسر بن کے نزدیک روح سے مرادیهاں فرشتہ ہے۔ قرآن کریم بیں روح بمعنیٰ الممد نو للبدن کمیں نہیں آیا۔ اس پر قرینہ یہ ہے سیرت ابن اسحاق بیں مروی ہے کہ جب بیود نے آپ بھا کھا تھے سے روح کے متعلق سوال کیا تو آپ بھا کھا گئے نے فرمایا اتعلمون جبریل؟ للبذا اب مطلب یہ ہوگا بیود نے فرشتوں اور جبریل کا سوال کیا تو آپ بھا کھا کے فرمایا: اللہ کے کلمہ سے ایک مخلوق پیداکی گئی ہے جس کی مقیقت کا تم ادراک نہیں کرسکتے۔

قاضى عياض فرماتے بل يعض مفسر بن نے روح سے مراد صفرت عين كو بھى كيا ، اور بعض نے اس سے مراد قرآن كريم بھى ليا ہے۔ البتہ جمپور مفسر بن كنز ديك روح سے مرادروح حيواني يعنى المعد بوللبدن يى ہے۔ البتہ جمپور مفسر بن كنز ديك روح سے مرادروح حيواني يعنى المعد بوللبدن يى ہے۔ يہى مطلب عرف عام يمين شائع اور ذائع ہے۔ نير توراة ميں اس روح كے متعلق مذكور ہے كہ انسان اس كى تقيقت نہيں پاسكا۔ علام جيئ نے تقيقت روح پر كلام كرتے ہوئے بہت سے اقوال اقل كئے ہيں چنا چي فرما يا: صفرت ابن عباس سے مردى ہے: ان المووج من منحلوقات الله تعالى و له عينان و اذنان و يدان و رجلان \_\_\_\_

جبکه بعض علماء کرام نے جنس ملاتکہ سے روح کوایک مخلوق قرار دیاہے۔علامہ جینی فرماتے ہیں فلاسفہ اور حکماء کا بھی اس مسئلہ بیں شدید اختلاف ہے جن کے ملامہ مناوی نے حکماء کے ایک ہزارا قوال بیان فرمائے ہیں۔

عندابعض روح بمعنیٰ دم ہے (بعنی فلاسفہ کے نز دیک ) یکو بیاروح کے منکر ہیں۔ انہوں نے نون ہی کوروح قر اردیدیا۔ اوراس سنز تدگی ہونامائے ہیں۔ الگ سے دوح کوئی چیز ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی نے کرامت دکھائی اور فرمایا کہ میراخون کالوچنا مچیخون ککالا گیا پھر بھی زندہ رہے۔اکثر حکماءکے نز دیک بیایک مستقل بالذات شی مہے۔ چنامچیا بوالحسن اشعری نے فرمایا: هو النفس الدا خل و النحاد ج۔

(۱) روح جوہرمجردہ ہے۔علامہ عینی فرماتے ہیں:مادہ سے ماوراء ایک شیء ہے۔ یہی قول امام غز آلی اور امام را زی کا بھی ہے۔امام غز الی نے اس پر بارہ دلائل قائم فرمائے ہیں۔

(۲) دوسر فریق کنندیک می کاتعریف بیس هو جسم لطیف ساد فی البدن \_\_\_\_اس کوتکلمین نے ختیار کیا ہے۔ این القیم نے اس کے ایک سوسولہ دلائل بیان کئے ہیں۔ کیونکہ نصوص سے ثابت ہوتا ہے کہ روح کو پکڑا بھی جاسکتا ہے اور کالا بھی جاتا ہے۔ اور ملا تکہ اس کودیکھ بھی سکتے ہیں \_\_\_

بعض حکماء<u>نے رو</u>ح کوصورت لِطیفہ قر اردیاہے۔اس کے اعضاج سم مادی کے اعضاء کے ساتھ شترک ہیں۔

## روح اورنفس كافرق

کچر حکماء میں اختلاف ہے کہ دوح اورنفس شیءوا حدیث یا آسمیں فرق ہے۔علامہ عینی فرماتے ہیں جی قول ہی ہے کہ انمیں فرق ہے۔علامہ عینی فرماتے ہیں جی قول ہی ہے کہ انمیں فرق ہے ۔ فرق اتناہے کفس فرق ہے ۔ فرق اتناہے کفس کے اندرسینات اورروح کے اندرسینات کی نسبت نفس کی طرف کی گئ ہے۔ چنامی فرمایان النفس لامار قبالسوء الامار حمر ہی۔

\_ کیکن نفس'ایمان عمل صالح اورریاضت ومجابدہ سے روح کامطیع اور فرما نبر دار ہوجا تاہے \_\_\_اس لئے قرآن کریم نے نفس کی اقسام ثلاثہ بیان فرمائی ہیں:

(۱)نفس اماًره۔ بیبالکل ابتدائی مرحلہ ہے۔اس پرروح کی گرفت مضبوط نہیں ہوتی۔

(۲) نفس لوامه۔وه بیکه انسان کوار کاب سیئات پرملامت کرے۔ بیکیفیت نفس پرروح کے تسلط کے بعد ہوتی ہے۔

(٣) نفس مطمئنه \_ بيهراعتبار سدوح كتابع موكر پاكيز واورمطهر موجاتا بـ

قاضی شناء الله پانی بی نے حقیقت روح پر بہترین کلام فرما یا اور مارے اکثر مشائخ نے اس کو پیند فرما یا ہے۔

وہ فرباتے ہیں روح دونتم پرہے۔ایک علوی ، دوسری سفکی ۔ روح علوی معجَر دمن المادہ ، اللہ تعالی کی ایک مخلوق ہے اس اس کی تقیقت کا ادراک ممکن نہیں ۔ اوراہل کشف کوروح علوی کامقام عرش کے اوپر نظر آیاہے ۔ کیونکہ الطف من العوش ہے۔ مجھر اہل کشف کوروح علوی کے اوپر نیچے پانچ طبقات نظر آئے۔جن کو وہ لطائف خمسہ کہتے ہیں۔ اوروہ یہ ہیں: ا۔ قلب۔ ۲: روح۔ ۳: سر۔ ۲: حقی۔ ۵: انھی ۔

اس کے بعد فرمایارور معلوی روح سفلی کے ساتھ علق قائم کرتی ہے۔اور اپنے آٹارو کیفیات کافیضان روح سفلی پر کرتی ہے۔جیسے آفناب مسافت بعیدہ کے باوجود آئینٹ میں آپنے آٹار کافیضان کرتاہے اوروہ آئینہ اس آفناب کی روشنی اور حرارت کوجذب کرلیتاہے۔ای طرح روح سفلی روح علوی کا آئینہ ہے۔ اور روح علوی کافیضان سب سے پہلے مضفہ قلب پر ہوتاہے اس فیضیان کومضغہ قلب سے لیکرئر مرکز ریعہ پورے سم میں پھیلادیتی ہے۔ پھر فر ما یاانسان دس اشیاء کامجموعہ ہے۔ پانچ کا تعلق عالم روح سے جن کولطائف خمسہ کہا جا تاہے۔ اور یانچ کاعالم مادہ سے جوعناصرار بعداوران کی ترتیب سے بیدا ہونے والا بخالطیف (غالب قو ہ غریزیہ) ہے۔

## تشريح حديث

قل الروح من امر ربي:

اس بیں اختلاف ہے کہاں کلمہ سے بیہود کے سوال کا جواب دیا گیا ہے یا جواب دینے کی ضرورت سے گریز کیا گیا ہے۔ مفسرین کے دونوں قول ہیں:

امام غزائی نے قول ثانی کواختیار کیاہے۔ پھراس بیں اختلاف ہے کہ امو دہی ''سے کیامرادہے۔ بعض صرات فرماتے بیں: اس سے عالم خلق اور عالم امری طرف اشارہ ہے۔ عالم خلق تکوین کو کہتے ہیں۔ اور عالم امر تشریع کو کہتے ہیں۔ اب مطلب یہ موگا کہ دوح امر خداد ندی ہیں سے ایک امر ہے۔ جب خدا کا حکم ہوا تو داخل ہوئی اور جب حکم ہوا تو خارج ہوگئی۔

بعض کے نزدیک عالم خلق سے مشاہدہ مراد ہے۔ اور عالم امر سے عالم غیب مراد ہے۔ شیخ اکبر نے فرمایااللہ تعالیٰ کسی چیز کو براہِ
راست عکم سی سے پیدافر مائیں آو وہ عالم امر ہے اور الم امر سے عالم غیب مراد ہے۔ بعض کے نزدیک عالم خلق ہے۔ اور اس میں تدبیر وتصرف عالم امر ہے۔ جیسے کوئی کا رخانہ بنایا جائے اور اس کے اندر مشین و پرزہ جات درست مقامات پر نصب کر دینے جائیں جب یکار خانہ کم موجائے تو بیعالم خلق کی مثال ہے اور اس میں پور کو چلانے انرجی یا ورکی خرورت ہے۔ جس کے بعدیکار خانہ اس مقصد کو پورا کرسکے گاجس کیلئے یہ بنایا گیا۔ اس میں پاور جاری کرنا حکم سے کی طرح ہے اور اس میں مقصد کو پیدا کرنا ہے الم امر ہے ۔ ۔

اکثرسلف بلکسب کی رائے بیہ کہ اس سے مرادوہ 'روح'' بیعنی عظیم فرشنہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے خبر دی ہے کہ وہ دیگر فرشتوں کے سامنے قیامت کے روز کھڑا ہوگا۔ بنی آ دم کی ارواح مراز نہیں \_\_\_

وجهاس کی بید که بیبود یول نے جوسوال کیاہے اس کا بنیٰ بیہ کہ وہ الیں بات پوچھنا چاہتے تھے جس کاعلم بدون وی الی نہ ہوسکے اور وہ وہی ''روح'' ہے جس سے اللہ تعالی واقف ہے \_\_\_ جبکہ بنی آدم کی ارواح کوئی غیب کی چیز نہیں ہیں۔اورمختلف لوگوں اورمختلف ایل ملل نے ان پر کلام کیاہے لہذا ارواح بنی آدم کے متعلق جواب دینا کوئی علامات نبوت ہیں سے نہیں ہے۔ لہذا روح سے مرادوہ فرشتہ ہے جس کا ذکر سورۃ شعراء اور آیت یو م یقوم المروح النج ہیں ہے۔

حافظ ابن القیم کی مندرجه بالارائے بظاہر بہت توی ہے تاہم علی الاطلاق روح حیات یاروح انسانی کا اکار بہت مشکل ہے۔ ممکن ہے یہ سوال ہوکہ یدوح بدن انسانی بین کس طرح سائی ہوئی ہے گویا عند ابعض امتز اج الروح بالبدن ہی کاسوال تھا؟ عندابعض روح کی تقیقت کاعلم آپ تا ہے تاہم تاہم کی بالکہ اس کا اختصاص بالباری ہونا بتایا گیاہے \_\_\_عندابعض آپ مجافع تاہم کامنصب دسقام کا تقاضا ہے کہ تقیقت دور سے واقف ہول و علمک مالم نکن تعلم ای کی طرف شعر ہے۔ (کشف 536,538)

بہت سے سائنسدانوں نے قریب الموت شخص کو اٹھا کرشیشے کے گلوب ٹیں رکھا جو چاروں طرف سے بند تھا تا کہ جب
انتقال ہوجائے تودیکھیں اس ٹیں سے کیا چیز گلتی ہے۔ لیکن پھر بھی بچھ پنتہ نہ لگا تو یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے ٹیں پنتہ لگا تا مشکل ہے اس کے اس خقیق ٹیں پڑنافضول ہے۔ (انعام الباری 212/2)

#### ومااوتيتهمنالعلم:

سوال: روایت الباب بیس و مااو تو امن العلم ہے اور ترجمۃ الباب بیس وَ مااُو تیتم من العلم ہے توترجمۃ الباب کیسے ثابت ہوا؟ جواب: دونوں قر اُنتیں ہیں۔امام بخاریؓ نے شہور قراءت کولیا۔

فائدہ: ممکن ہے کہ امام بخاریؓ یہ بتلانا چاہتے ہوں کہ و مااو تو اقر اءت شاذہ ہے اور قر اءت شاذہ اگر چہ توی السند ہی کیوں نے ہومتوا ترکے مقابلہ میں جمت نہیں ہے۔اس لئے ترجمۃ الباب میں مشہور قر اءت کولیا۔

## 48بَابِمَنْ تَرَكبَعُضَ الْاخْتِيَارِ مَخَافَةً

# أَنۡ يَقُصُرَ فَهُمۡ بَعُضِ النَّاسِ عَنْهُ فَيَقَعُو افِي أَشَدُّمِنْهُ

حَدَّثَنَاعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْأَسُودِقَالَ قَالَ لِي ابْنُ الزُّبَيْرِ كَانَتْ عَائِشَةُ ثُسِرُ إِلَيْكَ كَثِيرًا فَمَا حَدَّثَتُك فِي الْكَعْبَةِ قُلْتُ قَالَتُ لِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ لَوْلَا قَوْمُكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِكُفْرٍ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابَ يَدُخُلُ التَّاسُ لَوْلَا قَوْمُكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِكُفْرٍ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابَ يَدُخُلُ التَّاسُ وَبَابَيْخِرَجُونَ فَفَعَلَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ.

ترجمہ: یہ باب ہے اس بارے میں کہ حض پیند بدہ چیزیں چھوڑ دیے حض اوگوں

کفیم کے قاصر ہونے کی وجہ سے ہمیں اس سے زیادہ نقصان دہ چیز میں نہ پڑ جائیں

126 اور آئے بیں ابن زہیر نے بھے کہا صرت مائٹ آپ کے ساتھ راز کی باتیں بہت کرتی ہیں۔ کعبہ کے بارے

میں آپ سے کیا بیان کیا ہے؟ میں نے کہا انہوں نے جھے کہا کہ نی ہالٹ کا کینے فرمایا: اے مائٹ ااگر تیری قوم نے نے زمانے والی نہوتی (ابن زہیر نے فرمایا کفر کے ساتھ نے زمانے والی نہوتی) تو میں کعبہ کو تو اگر اس کے دودروازے بنا تا ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے دوسرے نگلتے چنا مچھا بن زہیر نے ایسانی کیا۔

گیے ازعبادلہ اربعہ حضرت عبداللّٰہ بن زہیر سے تقریباً تینتیس احادیث مروی بین تنفق علیہ صرف ایک جبکہ امام بخاری چھ اور امام مسلم دومیں متفرد ہیں۔ (کشف168/4)

#### ربط:

باب سابق میں یہ بیان کیا گیا کہ انسان کو بہت قلیل علم دیا گیاہے۔باب بدائیں یہ بیان ہے جب علم کم دیا گیا تو ہے احتیاطی (کری میات برجگہ بیان کردی جائے۔) کودیکھ کراوگ فتندیں بنتلااور طلاء کرام سے بدخان نے وجائیں۔

## غرض ترجمه:

اس کی غرض ہے کہ مالم کو ایسے قول فی معلی سے استراز کرنا جاہیے جس سے لوگ فلط بھی کا شکار ہوجائیں اور اس سے پھرفتنوں کے دروازے کھل جائیں \_\_\_\_اس کے بعد جو آگے باب 'ناب من خص بالعلم قوماً دون قوم "اس سے بھی بھی مقصود ہے \_\_\_لیکن ہا اور کرام نے دونوں کے درمیان فرق کرتے ہوئے فرمایا ہے پہلے باب کا تعلق اقوال سے ہے اور دوسرے کا تعلق اقوال سے ہے۔ اس لئے امام بخاری نے بہال فعلی مدیث (بناء کعبہ) تقل کی ہے اور ماب انسی القول کی ہے۔

بخارى كيعض سخول يل فى اشدّمنه اوربعض يل فى شرّمنه بـــــ

مطابقت حدیث بیہ ہے قریش بیت اللہ کا انتہائی احترام کرتے تھے آپ بھا گھا کے اکر میں نے اپنے اختیارات سے کام لیا تو قریش نومسلم ہونے کی وجہ سے اس کو قرد بافخراور ناموری پرمحمول کرکے ایک بڑے فتن میں بہتلا ہوجا نیس کے ۔ (خنل ادیاری 1822)

## تشريح حديث

#### لولاانقومكب:

اے مائشہ اگر تہاری قوم نوسلم نہوتی اور پنوف نہوتا کہ وہ کعبہ شریف کے انہدام پراعتراض کریں گے تویس اس کو از سرتو تعمیر کرتااوراس میں دودروا زیے ؛ایک داخلی اورایک خارجی رکھتا۔ اس سے معلوم ہواجیسے صلح کا قول باعث فتندہ وسکتا ہے ایسے مصلح کا تعل بھی باعث فتندہ دسکتا ہے۔

اصل مقصدیہ بے قریش کے دورش جیسے بیت اللہ شریف کی عمارت کمزور ہوئی انہوں نے از سرنو تھیر کا ارادہ کیا تومال حلال سے بنانے کا عہد کیا۔ آپ بھا گئی اس وقت تمر عمر تھے۔ حلال جمع شدہ کم پڑا کیا تعمیر کعبہ کی بھیل نہ ہو کی۔ توجھوٹا کمرہ تعمیر کردیا اور تین تبدیلیاں کردیں:

(۱) كعبة شريف كأنكميرادٌ كم كياحطيم كاحصه بالبرج جوز ديا\_

(۲) پہلے بیت اللہ شریف کے دوروازے مضایک مشرق کی طرف ادرایک مغرب کی طرف مغرب والادروازہ بند کردیا۔ (۳) دہلیز او چی کردی کہ ہماری اجا زت کے بغیر کوئی شخص اندرداخل نہ ہو۔ تو آپ ہمالی کا کیا ہے اس خواہش کا اظہار فرمایا دہلیز نیجی کردوں اور دروازے بھی دو کردوں نیچ بھی کردوں \_\_\_ چنامچہ حضرت عبداللہ بن زہیر نے آپ ہمالی کا کا

كى خواېش كەطابق تعميرجد يدفرمادى\_

حصین بن نمیر کے محاصرہ کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے کعبہ کی تعمیر جدید کاارادہ فرمایا۔حضرت ابن عباس میت بہت سے حضرات کی رائے تھی کہ کعبہ کوملی حالہ باقی رکھا جائے آپ ہمالی تھا گیر صحابہ کی نظریں جہاں پڑی ہوئی تھیں اس میں تغیر کی بجائے اصلاح وترمیم کی جائے \_\_\_

حضرت ابن زبیر اپنے پاتھ میں کدال کیر کوبہ پر چڑھ گئے اور اس کے پتھر گرانے شروع کردیے تو دیگر حضرات بھی شریک ہوگئے تی کہ حضرت ابراہیم کی بنیادیں لگئیں اور اسی کے مطابق تعمیر کی۔ تاہم حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنی تائید کے سلسلہ میں حضرت اسود بن بزید سے پوچھا کہ ام المونین سیدہ حائشہ نے بچھ فرمایا ہے؟ اسی حدیث کی روشنی میں حسب خواہش رسول اللہ تعمیر فرمائی۔ حجاج بن پوسف نے اپنے غلبہ کے بعد دوبارہ سابقہ بنا پر تعمیر کی کین عبدالملک بن مروان نے افسوس کیا اور کہا: کاش ہم کوبہ کوابن زبیر نے جس طرح تعمیر کیا تھا اس حال میں چھوڑ دیتے۔ (کشف 557-558)

بھر جہاج بن یوسف کے قبضہ کے بعد حضرت عبد اللہ بن زبیر شہید ہو گئے۔ اس نے جب عملہ کیا تھا تو مخبنی کے بہت سارے کو لے بیت اللہ شریف کی جھت اور دیواروں ہیں شکاف پڑ گئے تھے۔ سارے کو لے بیت اللہ شریف کی جھت اور دیواروں ہیں شکاف پڑ گئے تھے۔ لہذا جب جہاج بن یوسف نے اس کو دوبار تعمیر کاارادہ کیا۔ تواس کو چان جہیں تھا کہ حضرت عبد اللہ بن زبیر نے تعمیر کعبہ میں تبدیلی کیوں فرمانی تھی۔ چونکہ وہ ابن زبیر کامخالف تھا۔ اس نے اس کی عمیر بدل کر پہلے خطوط کے مطابق دوبارہ بنادی۔ کیوں فرمانی تھی۔ جونکہ وہ ابن زبیر کامخالف تھا۔ اس نے اس کی عمیر بدل کر پہلے خطوط کے مطابق دوبارہ بنادی۔

بعد میں جب بنوعباس کا زمانہ آیا تو ان میں سے خلیفۃ ہارون رشید نے ارادہ کیا دوبارہ بناء ابراجیمی پرتعمیر کریں جیسے آپ الفکائی خواجش تھی۔ اور جیسا کہ حضرت عبداللہ بن زہیر نے کیا تھا\_\_\_لین جب امام مالک حواس کی اطلاع ملی تو انہوں نے بارون رشید کواس سے روکااور فرمایا

خدا کیلئے اب بیا قدام نہ کرنا \_\_\_ورند بادشاہ کعبہ کو کھلونا بنالیں گے۔ ہرایک اپنانام پیدا کرنے کیلئے نئی نئی تعمیر کرےگا۔

علم كأعظيم باب

یہ باب علم کاعظیم باب ہے۔ جس کی طرف امام بخاریؒ نے تو جہ مبذول کرائی ہے۔ ایک صورت یہ وتی ہے ایک طرف ملال ، جائز اور دوسری طرف حرام نا جائز ہوتو کلام کی کوئی سخج اکش نہیں ہے لیکن بعض اوقات صورت حال یہ وتی ہے ایک طرف مباح اور دوسری طرف مرجوح ۔ یعنی معصیت کسی جانب بیں نہیں ہوتی \_ ایسی مباح اور دوسری طرف مرجوح ۔ یعنی معصیت کسی جانب بیں نہیں ہوتی \_ ایسی صورت بیں اگر مستحب پائیک طرف رائے دوسری طرف مرجوح ۔ یعنی معصیت کسی جانب بیں نہیں ہوتی \_ ایسی صورت بیں اگر مستحب باخبر نہیں ہوسکیں گے اور اس کے نتیج بیں بڑی برائی بیں مبتنا ہوجا تیس کے \_ ایسی صورت بیں مستحب اور رائح کام چھوڑ دینا چاہیے۔ مثلاً جبح کی سنت گھر پر پڑھنا اگر چے مستحب عزاجم آج کے دور میں چونکہ علمۃ الناس کوعد در کھات کا ملم نہیں تو کوئی مقتدی کی مثلاً جبح کی سنت گھر پر پڑھنا اگر چے مستحب سے تاہم آج کے دور میں چونکہ علمۃ الناس کوعد در کھات کا ملم نہیں تو کوئی مقتدی کا مشلا جبح کی سنت گھر پر پڑھنا اگر چے مستحب سے تاہم آج کے دور میں چونکہ علمۃ الناس کوعد در کھات کا ملم نہیں تو کوئی مقتدی کا

شخص اگرسنت گھری میں پڑھ اور مسجد میں آگرنہ پڑھ تو حام لوگ ہی تجمیل کے کہ مرف مج کے دوفرض ہیں \_\_\_\_لہذااگر گھر پڑھنے کے سخباب پڑمل کرتے ہوئے دوسر سالوگ ترک سنت کاذریعہ بنالیں گئوسجد آگرسنت اداکر نی چاہیے۔ یاعرس کے دوز حافظ محمصالے کو حضرت گنگوئی نے ارشاد فرما یا کہ کسی کو کیا کھم میں حضرات اٹل سنت والجماعت کیلئے ذکر آئے ہو تو می تنجید کے دقت ہی اندھیرے میں واپس فرما یا۔ یاارشاد فرما یا کہ محرم میں حضرات اٹل سنت والجماعت کیلئے ذکر حسین وکر بلاکا محرم کے موقع پر بیان بھی تہذیبی ماتم میں داخل ہے۔ جس وقت ہی جان بیان کرتے ہوں اس وقت احتراز ضروری ہے۔ علاوہ انہ کی دگرمواقع پر ان کی عظمت وفضائل بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

تعلیم بھی تولی ہوتی ہے اور بھی کمی اگر کمی تعلیم کے اندر کسی خاص مسئلہ میں پینظرہ ہوکہ لوگ خلط بھی ہیں بتلا ہوجائیں گئی گئی ہے تواس کوکرنے کی بچائے چھوڑ دیٹا چاہیے۔ بہال 'من تو ک بعض الا محتیار ''میں اقوال وافعال دونوں داخل ہیں۔ (کشنہ 1454) فعل مستخب کس حالت میں قابل ترک ہے اسی باتیں فہم سلیم اور تفقہ فی الدین چاہتی ہیں بیمض کتا ہوں سے حاصل جہیں ہوتیں اس کیلئے کسی کی حجرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ (انعام الباری 21412)

#### فوائد

(۱) جب قوم بے مل ہوچکی ہوتو صرف رجائی احادیث ہیال نہیں کرنی جا <sup>ہمی</sup>یں۔

(۲) بادشاه ظالم موتواها دیث تخویف نهیں بیان کرنی چاہئیں۔

(۳) بادشاه عادل موتو بغاوت کی احادیث جیس بیان کرنی جامبیس\_

- (۷) بیاشاره می نکاتا ہے کہ کتمانِ کم کا گناہ کس دخت ہے۔ اس کی تعیین ایک باریک مسئلہے۔ اس کامصداق وانطباق کہاں ہے۔ بیظاہر الفاظ مدیث کودیکھ کر تعیین ہمیں ہوسکتا۔ جیسے صفرت ابوہریرہ نے فرمایا: جاؤجھے نہیں آتا۔ اسلنے کہ طالب علم کی فہم تھا۔ مستعبط مسائل:
- ۱۰۰ بقوم جس امرے مانوس ندمواورفتند کا اندیشہ ہوتوا مر بالمعروف قدرے ترک کردیا جائے گا۔

  ۲۰ مصلحت و مفسدہ بیں تعارض کے وقت جوزیادہ اہم ہواس پر پہلے عمل کرے ۔ مصلحت کعبہ کی بنابراہمی پر تعمیر تھی تھی ۔ مسلحت دخیہ کی بنابراہمی پر تعمیر تھی ۔ مگر برا مفسدہ نومسلم اُوگوں کا اسلام سے برگشتہ ہونے کا اندیشہ تھا آپ بھی تھا تھی تھی نومسدہ سے بچنے کیلئے مصلحت پر جہیں عمل فرمایلہ سن دوالی ریاست کو اپنی رہایا کی صلاح وفلاح بیش نظر کھنی چاہیاں کو مضرت دینی و دنیوی سے بچاہتے ۔ (منزل بابری 183/2)

  بہ کے فور : بیا بی زبیر کا قول ہے۔

ففعلمابن زبير مَنظ: يبان والت ب مديث كاجر بميل ب

سوال: کیمال صرف ایک ترک فعل (یعنی همیرقبلهٔ ابراجی بنیاد پرندکرنا) کاذکرہے۔ اس کا کتاب اعلم سے کی اعلق ہے؟ جواب: علم جیسے افعال سے موتاہ ہے ای طرح مجمی ترک فعل سے محلی موتاہے۔ البذا مفہوم واضح ہے۔

## 49بَابِمَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِقَوُمَّادُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةَأُنُ لَا يَفْهَمُوا

وَقَالَ عَلِيٌّ حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ مَعْزُوفِ بْنِ خَزَّ بُوذِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِي بِلَالِك.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَ اهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَامُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ التَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ وَمَعَا ذُرَدِيفُهُ عَلَى الرَّ حَلِ قَالَ يَامُعَا ذَبْنَ جَبَلِ قَالَ لَبَيْك يَارَسُولَ اللَّهَ وَسَعْدَ يَك قَالَ يَامْعَا ذُ قَالَلَتَيَكَيَارَسُولَ اللَّهِوَسَعُدَيَكَ ثَلَالًاقَالَ مَامِنْ أَحَدِيَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّوَ أَنَّ مَحَمَّدٌ ارَسُولُ اللَّهِ صِدُقَّامِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّ مَهُاللَّهُ عَلَى النَّارِقَالَ يَارَسُولَ اللَّهَ أَفَلااً خَيِرْ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُ و اقَالَ إِذَّا يَتَّكِلُو اوَ أَخْبَرَ بِهَامُعَا ذَعِنْدَ مَوْ تِهِ تَأَثُّمًا . حَدَّثَنَامُسَدَّذَقَالَ حَدَّثَنَامُغْتَمِزَقَالَ سَمِغْتُ أَبِيقَالَ سَمِغْتُ أَنْسًاقَالَ ذَكِرَ لِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَلِمْعَاذِمَنْلَقِيَ اللَّهَ لَا يُشُرِّكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ أَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ لَا إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَّكِلُوا.

# ترجمه یعض کوگول کولم کی باتیں بتانااور بعض کواس خیال سے نہتانا کہ وہ بھے سکیں گے

حضرت علیؓ نے فرمایالوگوں کودین کی وی باتیں بتاؤجووہ مجھ کیں کیاتم پیند کرتے ہوکہ اللہ اوراس کے دسول کڑھٹلا یاجائے۔ حضرت انس بن مالک فٹسے روایت ہے حضور الفَّلَیْکی خضرت معاذلت کو فرمایا جب آپ الفِکیکی سواری پر آپ مَا الْمُتَاكِمُ كُورِيف عِنْ الله معاذ إله انهول في عرض كيا حاضر مول يا رسول الله! آب مَا الْمُعَلِّمُ فَرَمايا: المعاذ إله انهول نے عرض کیا حاضر ہوں یارسول اللہ (تین بارآپ ہوائ کا کیا ہے معاذ کو پکارا ) پھر فرمایا جوشخص سیے دل سے یہ گوائی دے کہ اللہ کے سواکوئی عیادت کے لائق نہیں اور محربَ لافقایق کے رسول بیں تو اللہ دوزخ اس پر حرام کردے گا۔

معاذی نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا ہیں لوگوں کواس کی خبر دوں وہ خوش ہوجائیں گئے۔آپ ہالی فائیے نے فرمایا تب تو وہ بھروسہ كركيدين السياسك اورمعان فيم توقت كناهكارمون كارسلوكول كواس فنبردي تاكرتمان كم كاكناهازم نآسة)\_ حضرت انس سے روایت ہے حضور مَالِنُوَلَيْكُ نے حضرت معاذرٌ سے فرما یا جو شخص اللہ سے اس حال ہیں ملا قات كرے كہ وہ شرک نه کرتا ہوتو وہ جنت میں داخل ہوجائے گا۔معاذ انے عرض کیا کیامیں لوگوں کواس کی خوشخبری نه دے دوں آپ بہان فائے نے فرمایانهیں۔ بیں خوف کرتا ہول کہیں وہ بھروسہ کرکے نہ بیٹھ جائیں۔

ربطا:باب سابق میں اقتضائے حکمت سے سی سوال کے جواب ندرینے کا ذکر تضااس باب میں کسی حکمت وصلحت کی وجہ سيعض مخارويسنديده اموركورك كرفي كاذ كركياجار باي \_ (نفل البارى 181/2)

ربط ٢: بابسابق بين اس حكمت كاذ كرتها جزرك فعل في تعلق على يهال اس حكمت كاذ كرب جزرك اقوال سوابست ب m: باب سابق میں تعلیم تبلیغ میں موقع کی رعابت کا ذکر تھا باب لذامیں مخاطبین وسامعین کی فہم کی رعابت ضروری قراد دی ہے۔(فضل الباری 184/2) غرض بخاری: بابسابق مل گذرچکا ہے اور مقصود بخاری واضح ہے کہ ذکی وغی کے درمیان فرق کرنا۔ اگرغی سے وہ ملم پوشیدہ رکھیں جواس کے ہم الاتر ہے تو یہ متمان ملم کے گناہ میں داخل جمیں۔ بھی صفرت علی کے قول مبارک: حدثو االمناس بیم عفر فون الحج یعنی کلمو هم علی قدر عقو لهم اور روایت الباب کی مناسبت ترجمة الباب سے واضح ہے کہ آپ بھی المائی مناسبت ترجمة الباب سے واضح ہے کہ آپ بھی المائی المائی مناسبت ترجمة الباب سے واضح ہے کہ آپ بھی المائی مناسبت ترجمة الباب سے واضح ہے کہ آپ بھی المائی مناسبت ترجمة الباب سے واضح ہے کہ آپ بھی المائی مناسبت ترجمة الباب سے واضح ہے کہ آپ بھی المائی مناسبت ترجمة الباب سے واضح ہے کہ آپ بھی المائی مناسبت ترجمة الباب سے واضح ہے کہ آپ بھی المائی مناسبت ترجمة الباب سے واضح ہے کہ آپ بھی المائی مناسبت ترجمة الباب سے واضح ہے کہ آپ بھی المائی مناسبت ترجمة الباب سے واضح ہے کہ آپ بھی المائی مناسبت ترجمة الباب سے واضح ہے کہ آپ بھی المائی مناسبت ترجمة الباب سے واضح ہے کہ آپ بھی المائی مناسبت ترجمة الباب سے واضح ہے کہ آپ بھی المائی مناسبت ترجمة الباب سے واضح ہے کہ آپ بھی المائی مناسبت ترجمة الباب سے واضح ہے کہ آپ بھی المائی مناسبت ترجمة الباب سے واضح ہے کہ آپ بھی المائی مناسبت ترجمة الباب سے واضح ہے کہ آپ بھی المائی مناسبت ترجمة الباب سے واضح ہے کہ آپ بھی المائی مناسبت ترجمة واضح ہے کہ آپ بھی المائی مناسبت ترجمة الباب سے واضح ہے کہ آپ بھی المائی مناسبت ترجمة واضح ہے کہ آپ بھی کہ المائی مناسبت ترجمة ہے کہ کہ المائی مناسبت ترجمة ہے کہ المائی مناسبت ترجمة ہے کہ کہ ترکم ہے کہ

سوال: حضرت على كاثر كومقدم كيااورسند كوموخركيول كيا؟

جوابا: سنديل ضعف كى طرف اشارهب

جواب۲: اثراورمرفوع روایت کافرق بیان کرنے کیلتے بعد ش لائے۔

جواب ۱۳: اثر كورهمة الباب كاجزينا<u>ن كيلت</u>ے سند كو و خركيا\_

امام بخاریؒ نے ترجمۃ الباب بیں عفرت علیؒ کے قول کے بعد پھراس کی سندینش فرمائی \_\_\_\_یان روایات بیل سے ہے جن بیں امام بخاریؒ کوعلوستہ حاصل ہے \_\_\_یعنی ثلاثیات بخاری کے ساجھ محق ہے۔ ثلاثی وہ ہے کہ تیسراراوی صحابیؒ ہوجو حضرت ابطفیل عامر بن واقلہ مصحابی بیں جوغز وہ احد کے سال ساھٹیں پیدا ہوئے اور وفات سمجے قول کے مطابق ۱۰ اھٹیں ہوئی۔ وفات کے لحاظ ہے آخری صحابی بیل ۔ (نسرالباری 5281)

آپ سے تقریباً ہیں احادیث مروی ہیں۔ بخاری شریف میں ایک جبکہ سلم شریف میں دوروایتیں ہیں۔ ( کشف 570/4)

### تشريح مديث

يامعاذ!قاللبيك الخ: تين مرتبه كرار مقصود عيقط وبيدارى بيريم سنت رسول الله ما في المائلة المائل

### قال اذأيتكلوا:

صرت معاد المستر من الرب الماليكن ويكر صرات كونان معدوك مين السير من الباب الباب البت الوكيار ومعديك: ين من المعاد المعدال المعاد كيوني الماليك المعاد المعدال المعاد كيوني الماليك المعاد المعاد كيوني الماليك المالي

### الاحرمهعلىالنار:

سوال: اسسے تومر چئکاند ہب ثابت ہوگیا کیونکہ طاعت کی عدم افادیت اور گناہ کی عدم مضرت ثابت ہوتی ہے۔ جواب ا: نار کی دواقسام ہیں:-ا۔نارِمو ہدہ۔ ۲:نارغیر مؤہدہ۔ یہاں نارِمؤہدہ کا حرام ہونامراد ہے۔ جواب ۲: نار کی دوشمیں ہیں۔ ا:نار معدہ للکافرین۔ ۲:نار معدہ للعصاۃ،

مديث الباب شنار معده للكافرين مرادي\_

جواب ۳: کوئی ٹی وجب ثابت ہوتی ہے تو اپنے لوازم وقیوداور فوائد کے ساتھ ثابت ہوتی ہے \_\_\_\_ جب سب

احکام بتلائے جاچکے ہیں۔ لہذا صدقِ دل سے کلمہ پڑھنے کامطلب بھی یہ ہوگا کہ تمام فرائض واحکام سے کلمہ کے تقاضے کو پورا کرے \_\_\_ لیکن چونکہ لوگ اتنی گہرائی تک بہیں بھنچ پاتے اور ظاہر الفاظ تک ہی ان کی فہم محدود ہوتی ہے۔اس لئے اس کوآگے نشر واشاعت سے منع فرمادیا گیا۔

جواب سن کلمکی اسل تا شرکابیان ہے۔ اسل تا شرتواس کی بہی ہے کہاں سندخول فی النارکی حرمت ہوجائے \_\_\_ لیکن جب معاصی سا تقطل جائیں تو پھر تا شیر کا بہ ظہور نہ ہوتواس حدیث کے منافی نہیں۔ جیسے پانی اس کا اصل خاصہ تو ہرودت ہے لیکن جب معاصی سا تقطل جائے کے درارت پکڑ لے تو پھر اس کی تا شیر گرم ہوجاتی ہے ، گناہ کوزائل کرنے کیلئے یا تو اللہ کا فضل ومعافی مل جائے یا سفارش مل جائے یا پھر آگے بیں ڈ النا پڑے گا۔

جواب۵:ایک معنیٰ بیہ کہ بیم خالب احوال کے اعتبارے ہے کیونکہ موحد عموماً اطاعت کرتا اور معصیت سے اجتناب کرتاہے۔ (کشفہ/582)

جواب ۲: مومن کا دخول فی النارتو ہوسکتا ہے کیکن خلوز نہیں ہوسکتا۔ ایمان کاطبعی اثر بالآخر ظاہر ہو کراسکوجنت میں داخل کرکے رہے گا۔ بخلاف کفار وہ مخلد فی النار دائماً ابدائیں۔ان کا کفرجس العین ہے اور وہ ان کی ذات سے مفارق نہیں ہوسکتا۔ اسلتے دائماً ابداً نہ وہ مجھی یا ک ہوسکتے ہیں اور نہ دخول جنت کے قابل ہوسکتے ہیں۔ (نسن لباری 187/2)

جواب ک:ان احادیث بیں ان اعمال کے افر اصلی اور طبعی کابیان ہے جو کوارض وموانع کی وجہ سے مجوب وستور ہوسکتا ہے مگر معدوم نہیں ، یا یوں کئے یہ سب (اعمال) مغفرت کی تائید ہے جو ترکیب کے وقت علی حالہ ہاتی نہیں رہ سکتی ۔ کیونکہ مفر دکی تاثیر الگ ہوتی ہے اور مرکب کی الگ ۔ (جیسے مجونِ مرکب کی تاثیر الگ اور مفر دادویے کی تاثیر الگ ہوتی ہے۔) احادیث مذکورہ بیں انفرادی تاثیر کاذکر ہے مثلاً کلمہ کی تاثیر دخول جمنت اور ایذاء جاریا چغل خوری کی سز ایہ کہ اس کا مرتکب ہر گرجنت بیل نہیں جائے گا لیکن مرکب کی تاثیر بدل سکتی ہے۔ فقلت مو ازینہ بھی ای طرف مشعر ہے۔ (فضل اباری 188/2)

اس کئے رحمت الہید کامقتصیٰ تو بھی ہے کہ ہرعبد موقد مقربالله و المو مسالة بلاتا خیرجنت میں داخل ہوجائے اور ان احادیث الباب میں اس کاؤ کرہے \_\_ اور اللہ کے نفنب وقہر کامقتصیٰ یہے کہ جواد نی سے ادنی بھی گناہ و نافر مانی کامرتکب مووہ دوزخ میں اپنا تھکا نہ بنائے \_\_ بہر حال ہر دوئتم کی احادیث دونوں قسم کی صفات کے فی نفسہ مقتصیٰ پر محمول ہیں۔ باقی قیامت میں جب دونوں صفات ظاہر ہوں گی توکسی کا ہیڑا مغفرت سے پار ہوجائے گا اور کسی کوآگ کی بھی میں او ال کرصفائی کی جائے گیا۔ زنسل الباری 189/2)

بشارت مذکورہ کی بنا پر بعض اوگ عمل میں کوتاہ واقع ہوئے ہیں \_\_\_\_اور بعض ترقی کرکے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ فرق محل استعداد کا ہے جیسے حضرات عشرہ مبشرہ ، تبشیر کے بعد مزید مستعد ہو گئے۔ نیز آپ بھائی کا باعث ہوجاتی ہوات اور عبد آ افلاا کو ن عبد آ شدکو د آکے تناظر بیں تقہیم بشارت مزید آسانی ہوجاتی ہے تاہم یہ کا بلول کیلئے مزید سستی کا باعث ہوجاتی ہے اس کی عمومی نشر واشاعت سے روک و یا گیا۔ جیسے اچھی غذاصحت مند کیلئے مزید تقویت کا باعث اور ہیصنہ کے مریض کیلئے مزید مرض کا باعث ہوتی ہوئی کے اس کی باعث ہوتی ہوتی ہے نظر ایک ہے۔ (فضل الباری 191/2)

اخبربهامعاذ عَيْكُ عندالموت:

سوال: حضرت معاز شنمنع کے باوجود کیوں بتلایا؟

جواب ا: حضرت معاد السمجد کے تضام اوگوں کو بتا نے سے روکا گیا ہے خواص سے ہیں \_\_ اس لئے کتمان علم کے سمناہ سے بیلے بتادیا۔

جواب۲: ابتداء بی اتکال کے خوف سے اعمال بیل کوتای کا اندیشہ تھا اس کے بعد یہ نظرہ وہا تار ہا صفرت معاذ اسمجھ کے جس علت کی وجسمنع کیا گیا تھا وہ استانی ہوئی تو کہ استان کی گئی تو کتمانی کم کے گناہ کا خطرہ ہے۔ (شفہ 187/45)

جواب ۳: حدیث الباب صفرت معاذ نے زندگی مجر بیان نہ فرمائی اس لئے کہ یہ مجھتے دہم انعت علی العموم ہے۔
کچر قریب المرگ یہ مجھے کہ ممانعت علی العموم نہیں جوذی شعورا ورفیم واستعداد کے حامل موں ان کوسنا سکتے بیل گویا خواص بیل عام نصوص کے مطابق اس حدیث کی تبلیغ ضروری ہوگئی اس لئے عند الموت ذی استعداد حضرات کو بلا کر بلغو اعنی و لو آیت کے اختال کے حت یہ حدیث سنائی۔ بہر حال حضرت معاذ نے سمجھتے سے کہ یہن خریم کیلئے نہیں بلکہ صلحت عالمہ کے لحاظ سے شفاقة مین نافسہ اس حدیث کی تبلیغ ممنوع اور نا جائز نہیں اَذائیة کیکو اکا لفظ ای پر دال ہے ہے۔ (نسل الباری 193/2)

فائدہ: امام مالک سے منقول ہے کہ صفات الہیہ کی وہ احادیث جن ہیں جسم کا ایہام ہووہ عوام کے سامنے ہرگزنہ بیان کی جائیں ورندوہ صفات الہیہ کو اپنے اوپر قیاس کرنے گئیں گے جس سے تمرای کا اندیشہ ہے۔ حافظ ابن مجر قرماتے ہیں جن احادیث کی خاہری سطح موہم ہو کسی بدعت کی طرف یا موجب ہو جرآت علی المعصیة پر اور آپ ہو گئاتگی وہ مرادیہ ہو ایسی احادیث کم فہم کے سامنے بیان کرنے سے تحرز واجتناب جاہیے۔ (نسل الباری 185/2)

50 بَابِ الْحَيَاءِفِي الْعِلْمِ \_\_عَلَم كَى باتول مين حياكرنا

وَقَالَ مُجَاهِدُ لَا يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحْيِ وَلَا مُسْتَكَّبِرْ وَقَالَتْ عَائِشَةُ نِعْمَ النِّسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهُنَ فِي الدِّينِ.

حَدَّثَنَامُحَمَّدُ بْنُسَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَاهِ شَامُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّسَلَمَةَ عَنْ أُمِّسَلَمَةً قَالَتْ جَاءَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ فَهَلْ حَدَّثَنَاإِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّنَنِي مَالِّكَ عَنْ عَبْدِ اللهِّ بِنِ دِينَا رِعَنْ عَبْدِ اللهِّ بِنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَاللهِ عَمْرَ أَنَّ اللهِ عَلَيْهُ وَالْحَالَةُ وَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَادِيَةِ وَقَعَ فِي قَالَ إِنَّ مِنْ الشَّمَ حَرِيثُ الشَّهَ عَرَالُهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ فَعَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

ترجمہ: اورمجاھڈنے فرمایا جو شخص شرم کرنے یا تکبر کرے وہلم حاصل نہیں کرسکتا اور حضرت عائشہ نے فرمایا انصار کی عور تیں کتن ہی اچھی تھیں ان کوشرم نے دین کی مجھ حاصل کرنے سے نہیں روکا۔

حضرت امسلمة فرماتی بین امسلیم حضور بَالِیُفَاتِیُکِ پاس آئیں اور کہا یارسول اللہ!اللہ ق بات سے شرم نہیں کرتا کیاعورت کوا گراحتلام ہوجائے تواسکونسل کرناچاہئے؟ توحضور بَالِیُفَاتِیْ نے فرما یا ( ہاں ) جب وہ تری دیکھے۔ (بیس کر) امسلمہ نے اپنا منہ چھپالیا اور عرض کیا یارسول اللہ کیاعورت کوبھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ بَالِیُفَاتِیْ نے فرما یا ہاں تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں پھر بچہ مال کے مشابہ کیسے ہوتا ہے؟۔

حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے حضور جالے فکی نے فرمایا درخیوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کے پیٹے نہیں جھڑتے اور وہ مسلمان کی مثال ہے جمجھے بتاؤوہ کونسا درخت ہے؟ تولوگ جنگلوں کے درخیوں میں پڑ گئے اور میرے دل میں آیا وہ جمور کا درخت ہے۔ حضرت عبداللہ شنے کہالیکن جمھے شرم آئی ۔لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ ہی بتادیجئے۔ آپ بہالی فکا کیا نے مرمایا وہ مجمور کا درخت ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا میرے دل میں جو خیال آیا تھا وہ میں نے اپنے والد کے سامنے بیان کیا۔ انہوں نے کہا گرتواس وقت کہد ویتا توجھے اتنا اور اتنامال ملنے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی۔

ربط:بابسابق بیں بعض علمی ہاتوں کوایک جماعت اہل فہم کیلئے خاص کرنے کاذکر تھا یہاں پر فرمارہے ہیں کے علم کوخاص جماعت کے لئے مخصوص مجھ کرسوال سے حیانہ کیا جائے \_\_\_\_ بلکہ علمی ضرورت پیش آئے معاملہ دیتی ہویاد نیوی \_\_اس کے دریافت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا جاہیے۔

غرض بخاری: امام بخاری فرمارٹ بیل حیاا گرچ شعب ایمان ہیں سے ہے تاہم علم کے حصول ہیں حیامحمود نہیں ہے جیسا کہ فرمایا: حیا کرنے والااور متکبراس کئے کہ لوگ کہیں گے کہ اس کے ایمان ہیں ہوچھتااور متکبراس کئے کہ لوگ کہیں گے کہ اس کوابھی تک بیمستانہ بھی نہیں آتا \_\_\_\_اس کئے دونوں جاہل رہ جاتے ہیں \_\_\_

حضرت شیخ الہندٌفر ماتے ہیں :امام بخاریؒ نے کوئی یفینی اور قطعی بات نہیں فر مائی \_\_\_ بلکہ متعلم کواس طرف متوجہ کرناچاہتے ہیں کہ حیاصفت محمودہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المحیاء خیبر کلہ المحیاء لایاتی الا ہنحیر \_\_\_صفت محمودہ اختیار کرنے کانتیج بھی محمود اور اچھالکلے گا\_\_\_ بعض دفعہ اس صفت کا درست استعمال نہیں ہوتانتیج بفلط لکلتا ہے تو آدمی محجمتا ہے کہ پیفلط نتجہا سے صفت کی وجہ سے لکا۔ جیسے دیا ہے بعض دفعہ آدمی طلب علم دیا کی وجہ سے سوال جہیں کرسکتا \_\_\_\_ حالانکہ یہ دیا خہیں بلکہ فطری بزدلی سے۔ تو جب محروم رہ جاتا ہے تو سمجہتا ہے کہ بید دیا کی وجہ سے موا۔ حالانکہ یہ فطری بزدلی کا نتیجہ ہے۔ سے حدیث الباب میں ایسی تمہید باتدھی جو دیا ہے کمنائی جیس تھی۔ (درس شامزئی 309) الباب میں ایسی تمہید باتدھی جو دیا ہے کمنائی جیس تا ہوں ہوا ہے۔ کمنائی جو چھا آپ کواز دیا دھم کیسے حاصل ہوا \_\_\_ ؟ فرمایا:

### مابخِلتُعنالافادةومااستحييتعنالاستفادة\_\_\_\_

### قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحيى و لا متكبر:

حیاہے مراد حیاطبعی ہے۔ حیاطبعی ہیں جب ظوموتو استفادہ سے مانع موجاتی ہے ۔۔۔ متکبراہے کو حاجت مندی مہیں سمجتا۔ بلکمستغن مجمتاب تومحروم مسب گا۔

چنا ميمقول بي: ذلة السوال خير من ذلة الجهالة

حَضرت شيخ البِندُّ فرماتے ہيں:

ان الله لا بست حيى من المحق م مؤلف كامقصود بيب ال كمعنى بيلى بوجه حياهم اور تفلد م محروم نده جائے۔ بيد مطلب جيس كه حيان كر حيان كر ماور تعلم و تفلد كو وقت حيا كو پاس ندائے دے جو كھ لينا موتوبين الل كم حاصل به كه دوامور پيش مطلب جيس كه حيان كر مول دا بوجه حيا ملى تعلم معلى معلى من العلم على محروم ندم من سے۔ ابعليم و تعلم ميں بھى حق الوسع حياست سے۔

اس باب میں دو حدیثیں بیان کیں۔وہ دونوں اس جز کی دلیل ہیں۔اول حدیث میں جوعضرت ام سلیم کا قصہ مذکورہے اس سے توبالبدا مہت ثبوت حیا مکرراور سر مکرر مور ہاہے۔ چنا مج قبل از سوال انہوں نے عرض کیا:

یارسول الله ان الله الایستحیی من الحق فیمپیری کلمات حیانمیس تو اور کیاہے؟ حضرت ام کیم کی نسبت "فعطت ام سلمه وجهها" ہے۔ آپ بھا کا کا کی نہیں تو بت بمینک فیمپیشہهاو لدها ارشاد تو بت بمینک سے حیانہوی کی نہایت اطیف توشید میک دی ہے۔ گراس حالت حیایی تعلیم و تعلم کے فرض کونس طرح موسکا ادا فرما یا اور مقصود کوفوت نامونے دیا۔ کشف 401/6)

### فغطت امسلمه:

اس کا فاعل توحضرت امسلمہ ہیں۔قائل یا توحضرت زینب ہیں یا خودحضرت امسلمہ بی ہیں۔قائل اور فاعل دونوں خود ہیں۔اوراپنے آپ کوصیغۂ غائب سے تعبیر فرمار ہی ہیں۔

اُوَ: یہ ہمزہ استفہامیہ اور واؤ عاطفہ ہے اور معطوف علیہ محذوف ہے۔ زجر وتنبیہ کے وقت بیلفظ ہولے جاتے بیں ۔ مکر لفظی معنیٰ مراز نہیں ہوتے۔

ابوداؤڈشریفیٹ سے صفرت امسلم نے کہا: فضحت النساء باام مسلیم۔ امسلیم تونے ورتوں کورسواکر دیا۔ اس کئے کہ ابساسوال بوچھاجس سے ورتوں کی کشرت شہوت پر دلالت ہوتی ہے کیونکداحتلام کی کشرت شہوت کی وجہ سے ہوتی ہے ۔۔
توحضرت امسلمہ نے شرم کی وجہ سے منہ چھپالیا ۔۔ لیکن ساتھ خود ہی آپ ہالٹائلیس بوچھ بھی لیا کہ یارسول اللہ! اَو تحتلم الممر اُقیاد کہ آنکھ بیں اٹھ رہی چھپاری بیں۔ حضرت امسلیم کو کتنافکر انگیز جملہ بھی فرمادیا ۔۔ لیکن علمی مختفی کا یہ پاکستا کہ آنکھ بیا کہ ایساسوال فرماری بیں جس کا حیاسے کتنا کم آنعلق ہے؟ حیاط بھی کی بقا اور مانع افادہ حیا ہے ترک کو کیسے جمع فرمایا۔ سبحان اللہ )

(آپ النظائی آنے فرمایا: نعم تربت یمینک کے الفاظیں کا کنات کسب سے بڑے وصف حیا کے حامل نے کس طرح حیا کی معنویت کواس عرفی جملہ میں سمود یا۔جوحیا کی وجہ سے چہرے کوچھپاری ہوں آنہیں کس لطیف انداز میں اثبات میں جواب مرحمت فرمایا \_\_\_\_\_اور اس حقیقت کو سمجھانے کیلئے ایک الزامی ومثاہداتی جملہ سے ساری بحث کو ہی سمیٹ دیا: فبم یشبہهاولدها؟ \_\_\_\_)

مطلب یہ ہے کہ اگر تورت میں مادہ منویہ نہ ہوتا تو بچہ کو والدہ سے مشابہت کیسے حاصل ہوتی \_\_\_\_ ؟ \_\_\_ کیونکد وسری حدیث میں آتا ہے کہ مال باپ میں سے جس کا مادہ سبقت کرجا تاہے بچہ اس کے مشابہ ہوتا ہے جب مادہ موجود ہے پھر احتلام بھی ہوسکتا ہے اگر چہ بھی طور پریے ورتوں میں کم ہوتا ہے لیکن بڑی عمر کی تورتوں میں احتلام ہونا ثابت بھی ہے ۔ (انعام الباری 222/2) مندرجہ بالامعر وضات کی تائید میں ایک قوی قرینہ یہ بھی ہے کہ اس باب کے بعد دوسر آباب من استحیی فامو غیرہ ہائے السو ال منعقد فر ما کر صفرت علی ایک تو کہ دوسر ہے کہ اس باب کے بعد وم ایوجہ حیا ترک سوال میں بچھ حری نہیں البتہ یہ چاہیے کہ دوسر ہے کہ اس طے سے مکم شرع سے واقف ہوجائے اور علم سے محروم ندرہ جائے ۔ (کشف 601/4) ترینب بنت امسلمہ

ان کی بحیثیت مجموعی خصوصیت به بیان کی گئی ہے جب حضورا قدس بالنظیلی کرنے کیلئے تشریف لے جاتے توحضرت ام سلمہ ان اپنی بیٹی سے کہتیں کہ حضورا کرم کے پاس چلی جاؤوہ وہاں داخل ہوتیں تو آپ بالنظیکی کے چبرے پر پانی کے چھینٹے ڈال دیتے اور پھرلوٹا دیتے کہتے ہیں کہ مغر اورضعیف ہوچکی تھیں لیکن ان کے چبرے کی شادا بی بیس کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ (کشف 610،4) فائدہ ال دوایت کی نبیاد پر بعض صرات نے کہاہے کی اروائی مطہرات کویڈوائی واحتکام میں ہوتا تھا جبھی آق جب بے چھا۔
حضرات انبیا آرکے بارے شل یہ بحث و کلام ہے کہ آیاان کوٹواب کی وجہ سے ضرورت عِسل پیش آسکتی ہے یا نہیں \_\_\_ ؟

اس سلسلہ شن فیصلہ کن بات یہ ہے بدخوائی کاسب کیا ہے ؟ فلط شم کے افکار کا بہوم یا وساوس شیطادیہ کے سبب ہے توان انفاس قدسیہ کو یہ بدخوائی جمیں ہوتی \_\_\_ البتہ برتن نطقہ انسان کے پر ہوجانا سبب ہوجائے تواس کا امکان ہے اور یہ ظلمت و شرافت کے منافی جی بہوجائے تواس کا امکان ہے اور یہ ظلمت و شرافت کے منافی جی بہر ہوجائے اس کا امکان ہے اور یہ ظلمت و شرافت کے منافی جی بہر ہوجائے اس کا امکان ہے اور یہ ظلمت کی اس کے بہر ہوجائے اس کا امکان ہے اور یہ ظلمت کے منافی جی بہر ہوجائے اس کا امکان ہے اور یہ ظلمت کے منافی جی بہر ہوجائے اس کا میں صفرت کو کی ایک منافی جی بہر ہوجائے ہو کہ بیار شاد میارک۔

اے ابن عمر ابڑے صحابہ کرام رضی الله عنہم کے ہوتے ہوئے خلد آپ بتادیتے اور علم میں حیانہ کرتے تو میرے ہاں یہ بہت پیندیدہ چیز ہوتی سے باقی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حیا کا منشا چونکہ اوب عضا اور قر اتن یہ بتلارہ سے تھے آپ بھا گئا گئے نے بہتلادینا تھا تو علم سے محرومی نہیں ہوئی تھی۔ اس لئے حیا ابن عمر رضی اللہ عنہ مرم نہیں۔ غلبہ حیاسا گرترک سوال کرے تو بالواسط یو چھ کو علمی علم غلطی کا از الد کرلے۔ غاقل وجایل باحیا بھی ہوتو بھی شریعت کی نظر میں قابل مذمت ہے۔

## 51بَابِمَنْ اسْتَحْيَافَأُمَرَغَيْرَهُ بِالسُّوَّالِ

# جوفض شرم کی وجہ سے خود نہ پوچھے تووہ دوسر کے فض کو پوچھنے کے لئے کہے

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَاعَبُدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَعَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُنْلِرٍ الْقُوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍ قَالَ كُنْتُرَجُلًامَذَّاءً فَاَمَرْ ثَالْمِقْدَادَبْنَ الْأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ التَّبِيَّ صَلَّى اللَّمَّعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ فِيهِ الْوُطْوءُ.

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عند نے کہامیری مذی بہت نکلا کرتی تھی۔ تو بس نے مقدا درخی اللہ عندسے کہاتم رسول اللہ ﷺ کے بیچھو۔ انہوں نے پوچھا تو آپ ﷺ کے فرمایا اس میں دضو ہی کافی ہے۔

ربط: علّامه عِنْ فرماتے ہیں : دونوں ابواب میں ربط ظاہر ہے۔ دونوں ابواب میں مابد الاشتر اک حیاہے ہاب سابق سے بظاہر حیا کا بچنے شاہت ہوتاہے \_\_\_ کیکن اس باب میں تفصیل کردی۔

غرض بخاری: یہ بے جوحیاصول علم سے انع ہووہ تو مذموم ہے اگر کسی مارض کی وجہ سے خود ہو چھنے بیں کوئی مانع ہو تو ایسی صورت اختیار کرے کہ حیا بھی ملحوظ رہے اور علمی فائدہ سے بھی محرومی نہ ہو۔ بلا ضرورت اس قسم کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔اور ضرورت کے وقت شرم وحیا بھی مانع نہیں ہونا چاہے۔

## تشريح حديث

كنترجلاًمذَّاءً:

مذى: وليس داريانى جوابليد كسام ولاعب كوقت مى سربېلے كاتاب

منی اور مذی دونوں میں فرق بیہ ہے مذی کے لکلنے سے شہوت اور جوش میں اصافہ ہوتا ہے جبکہ خروج منی سے ارتعاش ختم ہوجا تا ہے۔اور کھنڈک دسکون ہوجا تاہے۔

امام ابوحنیفهٔ امام شافعی اورجمہورعلاء کامذہب بیہ ہے خروج مذی کی صورت میں صرف موضع اصابت مذی کودھویا جائے گا دیگراعضا کونہیں۔جمہورنے اصل موجب خروج خارج کوسمجھا، توحکم بھی کسی اورمحل کی طرف متجاوز نہیں ہوگا۔ تائید مزید اس روایت سے ہوتی ہے جس میں اغسلہ کے الفاظ میں جس کی ضمیر مذی کی طرف اولتی ہے۔

جن روایات میں ذکر و انٹیین کے دھونے کاذکرہے وہ استحباب پر یاعلاج پرمجمول ہیں (پانی کے چھڑ کاؤسے خروج مذی کا انقطاع ہوجا تاہے۔) یااحتیاط پرمجمول ہیں کیونکہ لوگ عام طور پر یہ مجھتے ہیں کہ مذی کامعاملہ بول سے اختف ہے۔ (کشف647/4) عندالاحناف تطہیر کیلئے صرف احجار کا استعمال کافی ہے۔

جب آدمی میں قوت رجولیت زیادہ ہوتی ہے تو ذراس حرکت سے مذی خارج ہوجاتی ہے ۔۔۔ حضرت علی کرم اللہ وجہد کی قوق وطاقت مشہور ہے۔ جب آپ گھر جاتے تو کوئی صورت ابتدائی طور پر ہی پیش آجاتی توخروج مذی ہوجا تا۔ توان کے ذہن میں پیتھا یہ بھی منی کی طرح موجب غسل ہے جی کہ بعض روایات میں ہے کہ سردی کی وجہ سے نہاتے نہاتے ان کی کمر پھٹ گئے تھی۔

ای گئے حضرت مقدادرضی اللہ عنہ کتوسط سے اس کے بارے ٹیں دریافت فرمایا۔ حدیث الباب ہیں ہی ہے۔ سوال: مذی کے دریافت کے سلسلہ ہیں تین طرح کے الفاظ ہیں جوموجب تعارض ہیں۔ ۱-اموت المقداد۔ ۲: اموت عماد آ (ابن یا مسر ﷺ) ۳: سئلٹ (ای بنفسی)

جواب ا: حافظ ابن جر نے یہ توجیہ فرمائی ہے کہ سنلت سے مراد بالواسط سوال کرناہے۔ باقی دونوں حضرات کے سلسلہ میں یہ وجیہ ہے کہ ایک سے کہاتھا مگرانہوں نے پوچھنے میں تاخیر کی تو دوسرے سے فرمادیا کہ آپ پوچھیں۔

جواب ۲: دوسری توجیہ ہے دونول حضرات نے مندرجہ سوال پوچھنے میں تاخیر کی تو پھر حضرت علی سے براہِ راست آب ﷺ کا اُکا کے سے دریافت کرلیا۔

تطبیق مناسب ہے بعض طرق میں چونکہ حضرت علی کا استحیاء مذکورہے اس لئے خود حضرت علی کے پوچھنے کو بجا زپر حمل کیا جائے گاچونکہ آمر حضرت علی شخصے اس لئے بعض راویوں نے سوال کی نسبت ان کی طرف کردی۔ (کشفہ 642)

# 52 بَابِ ذِكْرِ الْعِلْمِ وَالْفُتْ يَافِي الْمَسْجِدِ مسجد مين عَلَم كَى باتنس كرنا اورفتوك دينا

حَدَّثِنِي قُتَيْبَةُ بُنَ سَعِيدِقَالَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ بُنُ سَعْدِقَالَ حَدَّثَنَانَا فِعْمَوْلَى عَبْدِا النَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِا النَّيْبُنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلَّاقًا مَفِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَارَسُولَ النَّيْمِنَ أَيْنَ تَأْمُرُ نَا أَنْ نُهِلَّ فَقَالَ رَسُولُ النَّيَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَيُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحَلَيْفَةِ وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّاْمِ مِنْ الْجُحْفَةِ وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدِمِنْ قَرْنٍ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ۅؘؽڒؙۼڡؙۅڹٵٞڹؘۧۯٮٮؘۅڶؘٵڰؾؘؚۘڝٙڶۘؽٵڰؾؘۼڶؽۑۅؘڝڷۘؠۘۊٙٵڶۅؽڣۣڷؙٲۿڶٵڷؽڡٙڹؚڡؚڹٛؽڶڡٚڶؠؘۅٚػٵڹٙٵڹؿۼڡٙۯؽڠؙۅڶؙڶؠٚٲڣؙڤڶۿڋ<u>ؚ؋</u> ڡؚڹ۫ۯٮٮۅڶؚٵڰؿؘؚڝٙڶۜؽٵڰؿۼڵؽۑۅؘڛؘڷٙم

مرکو رئی میدالله بن عمرض الله عند سروایت ہے ایک شخص نے مسجد میں کھڑے ہوکر کہا: یارسول اللہ! آپ ترجمہ: حضرت عبدالله بن عمرض الله عند سے باندھیں؟ آپ ہولائے کے فرمایا مدینہ والے ذوائحلیفہ سے احرام باندھیں اورشام اللہ جمعہ سے احرام باندھیں اور نجدوالے قرن سے۔

غرض بخاری: مقصودایک حدیث بیل تخصیص ہے۔ وہ حدیث ہے:ایا کیم و هیشاۃ الاسواق فی المساجد۔ مساحد کوبازاری شورشرا بے سے بچاؤ۔

امام بخاری نے فرمایا: ویسے شور دشغب تو جائز نہیں کیکن تعلیم وتعلم اور کتب کا تکرار وغیرہ یہ سجد میں ہوسکتا ہے۔ فائدہ: سمندری راستہ سے بھاری (اہل یا کستان) کی میقات بلملم ہے اور فضائی راستہ سے قرن منازل ہے۔

# 53 بَابِ مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرَ مِمَّاسَأَلَهُ سَائِلَ وَالْبَائِلَ وَالْسَائِلَ وَالْسَائِلُ وَالْسَائِلُولُ وَالْسَائِلُولُ وَالْسَائِلُولُ وَالْسَائِلُ وَالْسَائِلُولُ وَالْسَائِلُ وَالْسَائِلُ وَل

حَدَّثَنَا آدَمُقَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنْ نَافِع عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ لَا يُغْرَبُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ النَّا عُلَيْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللْعُلِيْ الللْمُ اللَّهُ عَلَى الللْعُلِي الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْمُ اللَّهُ عَلَى الللْمُ اللَّهُ عَلَى الللْع

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک شخص نے حضور بالا فائیلے ہے پوچھامحرم احرام کی حالت میں کیا پہنے؟ آپ بالافئیلے نے فرمایا قیص ،عمامہ، پائیجامہ اور ٹوپی نہ پہنے اور نہ وہ کپراجس میں ورس یا زعفران کی موئی مواور اگر جوتے نہ پائے توموزے بہن لے اور ان کو مخنول کے نیج تک کاٹ لے۔

غرض بخاری: قاعدہ وضابط تو یہی ہے جواب سوال کے مطابق ہو \_\_\_لین اگر نادان سائل غیر ضروری سوال کر مطابق ہو \_\_\_لین اگر نادان سائل غیر ضروری سوال کرے یا ضرورت سے کم کرے اورصورت مسئلہ سے ذکر نہ کرسکے تو دانا مجیب ضروری چیز کا جواب دے گا\_\_\_یعنی جواب عندالضرورت زیادہ دینا بھی صحیح ہے۔ یا جو ضروری بات ہو وہی بتادینا کافی ہے۔ جیسے یسئلونک عن الاهلة قل هی مواقیت میں منافع اہلال بتادین مگراهلہ کے بارے میں بحر نہیں بتایا۔اس کے کہوہ سوال ہی غیرضروری ہے۔

### تشريح حديث

### لايلبسالقميص:

پہننے والی چیزیں توبہت ہیں اس لئے نہ پہننے والی بتا دیں اس لئے کہ احرام ممانعت پر دلالت کرتا ہے اور اس میں اشارہ کر دیامنوعات کے بارے میں یوچھو۔

#### تحتالكعبين:

اگرنعلین نہوں تونفین پہن سکتاہے۔ مگر تعبین سے کاف دے۔ کعب دہ بڑی ہے جو پاؤں کی پشت پر ابھری ہوتی ہے۔
فان لم یعجد النعلین فلیبس المخفین الخ نبایل طور پرہے کہ سائل نے اس بارے بیں سوال نہیں کیا تھا۔
آپ بڑا گھکی نے اسلوب عکیمانہ کے طو پر سائل کو اس مسئلہ کی بھی ضرورت ہوگی ازخود بتلادیا۔
سائل نے آپ بڑا گھکی نے سلوست کے بارے بیں سوال کیا تھا جوم م بہن سکتا ہو مگر آپ بڑا گھکی نے غیر ملبوسات کوذکر فرمایا ہے نہیں اور جن کے پہننے کی اجازت ہیں ان کے پہننے بیں کوئی حرج نہیں اور جن کے پہننے کی اجازت نہیں ان کے پہننے سے فرمایا۔ جن چیزوں کے پہننے کی اجازت بیں ان کے پہننے سے ضرر ہوتا ہے بتادیا کہ جلب منفعت سے دفع مضرت مقدم ہے۔ للذا غیر ملبوسات کے متعلق سوال کرنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ ملبوسات کی توکوئی حدث ہیں۔ آپ بڑا گھکی نے محدود کو بیان فرمایا تو جب یہ معلوم ہوگیا کہ فلال فلال چیز مستعمال کرنا جائز ہے تو باقی حمد میں جیروں کا استعمال جائز ہے۔

### ترجمة البابسطالقت:

سائل نے صرف ملبوسات کا سوال کیا تھا آپ ہما گائی کے غیر ملبوسات کو منطوق حدیث اور ملبوسات کو مفہوم حدیث سے بیان فرمادیا۔ نیز سائل نے حالت اختیار کا سوال کیا تھا آپ ہما گائی کے حالت اضطرار کا بھی مسئلہ بیان فرمادیا کہ اگر کسی کو تعلین ملبی توخفین کاٹ کر بہن لے۔ (کشف 667/4)

فائدہ: حافظ ابن مجرِّ نے ترجمۃ الباب سے مسئلہ لکالا اگر سائل مفتی سے کوئی خاص سوال کرے اور مفتی سمجھتا ہے اگریں خاص جواب دول تواس سے فلط فائدہ الٹھا یا جاسکتا ہے تواس کے لئے جائز ہے کہ فسیلی جواب دے اور نا جائز فائدہ کا راستہ بند کردے۔ (درین شامز ئی 312)



فاتده: براعستباختنام

امام بخاری نے آخریس بیاب باتدھ کراشارہ فرمادیا اے طلباء کرام!

کتاب العلم بین جتنی با تیں ضروری تھیں بیں نے اس سے زیادہ بتادیں۔ نیزولیقطع کے لفظ سے اختتام کتاب کی طرف اشارہ فر ما یا ایسے ہی اختتام حیا نہ کی طرف بھی اشارہ ہے۔ فرق بیہ ہے کہ احرام خود باندھتا ہے گفن دوسرے بہناتے ہیں۔اس سے گویاانسان کے اس دنیاسے کورچ کرنے کی طرف اشارہ ہے تو کورچ کے فکرسے ملم دعمل سے مزین ہوکر جانا جا ہے ۔۔۔

#### فاتده:

آنے والے ابواب سے پہلے بنیادی ابواب واحادیث وی، ایمان اور علم پڑھنے کے بعد آپ کی جلی کیفیت حب نبوی جائے گئے گئی کیفیت حب نبوی جائے گئے گئی کیا ہے۔ بے عشق نبی جس نے لیا درس بخاری آپ سے عشق نبی جس نے لیا درس بخاری آتی آتا ہے بخار اسکو بخاری نہیں آتی

الحمدلثمالذىينعمتمتتم الصالحات



ضميمها دصفح 238

حقيقت إيمان سيمتعلق مذابهب كي وجرحسر

# عناية نياري مشاريخ حديث كي نظريس

"منده نے بالاستیعاب شرح کامطالعہ کیا۔الحمدللہ ہر لحاظ ہے شرح کوکال وکھل پایا۔تمام ضروری مباحث تحت الحدیث ذکر کردی گئیں ۔ بغوی تحقیقات ،مشکل تراکیب ،فنی مباحث ،راویوں کے حالات اور غذا بہب باطل کا خوب تعاقب فرماید.!! (حضرت اقدی شیخ الحدیث مولانا عبد الرحمٰن جامی مدکلہ) [مدیر وضیح الحدیث جامعہ المداد العلوم محود کوٹ]

"عنایت الباری کی مبادیات سے باب من اعاد المحدیث ثلاثاً (کتاب العلم) تک تنصیلی مطالعد کیا ہے حشورز وائد سے مبرا، تدریکی خرورت کے خروری مواد سے حزین ہے۔' (حضرت اقدی شخ الحدیث مولانا منیراحد منور مدظلہ) [ فیخ الحدیث جامعا سلامیہ باب العلوم کیروڑ پکا]

\* طلب کوعنایت الباری کی صورت میں ایسا مجنوعه دیا جومشہور ومعروف محدثین ، مدرسین ، محققین کی شباندروز کانتوں ، عرق ریز یوں ، شب بیدار ایوں سے ماخوذ ہونے کی وجہ سے ماخوذ عنہ کی شل محقق ،معتمد ، مدلل ،مسبل اور مر بوط ہے ۔'' (مصرت اقدی شیخ الحدیث مولانا ارشا واجمد خلا) [مدیروشیخ الحدیث دارالعلوم عیدگاہ کیسروالا]

" كولَ صاحب ذوق استاذ ، طالب علم اپنے يوميہ بيق مے حصد كاس كتاب مطالعة كرے توسيكر ول صفحات كے مطالعة كا بورات في مائيگا۔" مطالعة كا بو برائے في جائيگا۔" (شائين فتم نبوت معنزت مولا نالله ومرا ياصاحب مدخلا) [مركزى رہنما عالمى مجلس تحفظ فتم نبوت ياكستان]

"دور حاضرے متازشیوخ حدیث اور مفراول کے صاحب بھیرت محدثین کرام کی مسامی مشکورہ میں سے ہرایک کی تصومیت کو لے لیا اور بیان میہ عجیب گلدستہ علم دیخمت "العطور المعجموعة" بن گیا۔" (حضرت اقدی مولانا مجمعا بدیدنی مدطلہ) [جامعہ خیرالمداری ملتان]

" عنایت الباری کا نداز براسلیس «دوال دوال» معقمان اور مدرسانت بلکساین ابداف کے حوالہ سے خالص طالب علمان ہے۔ " ( حضرت اقدی شیخ الحدیث مولانا عبدالقیوم حقانی مدکلہ ) [ جامعه ابو ہریرہ خالق آباد نوشرہ ]

"ان كى دول ئى ائىل يەھسلە يخشاكى يخارى كەامرارور موزك دو بكھرے موتے جو تقف شروح دھا شى بىلى بوت الى ائىلى يكو جى كركى يخارى كى شرح ترتيب دين-" (حضرت اقدى شيخ الحديث مولاناز بيرا جم مديقى مدفله) [مدير جامعة فارد تير شجاح آباد]











